



مكنن<sup>ئ</sup> رحاني<sup>ئ</sup> اقرأسنارغزن شريك وأردُوبازار - لابور

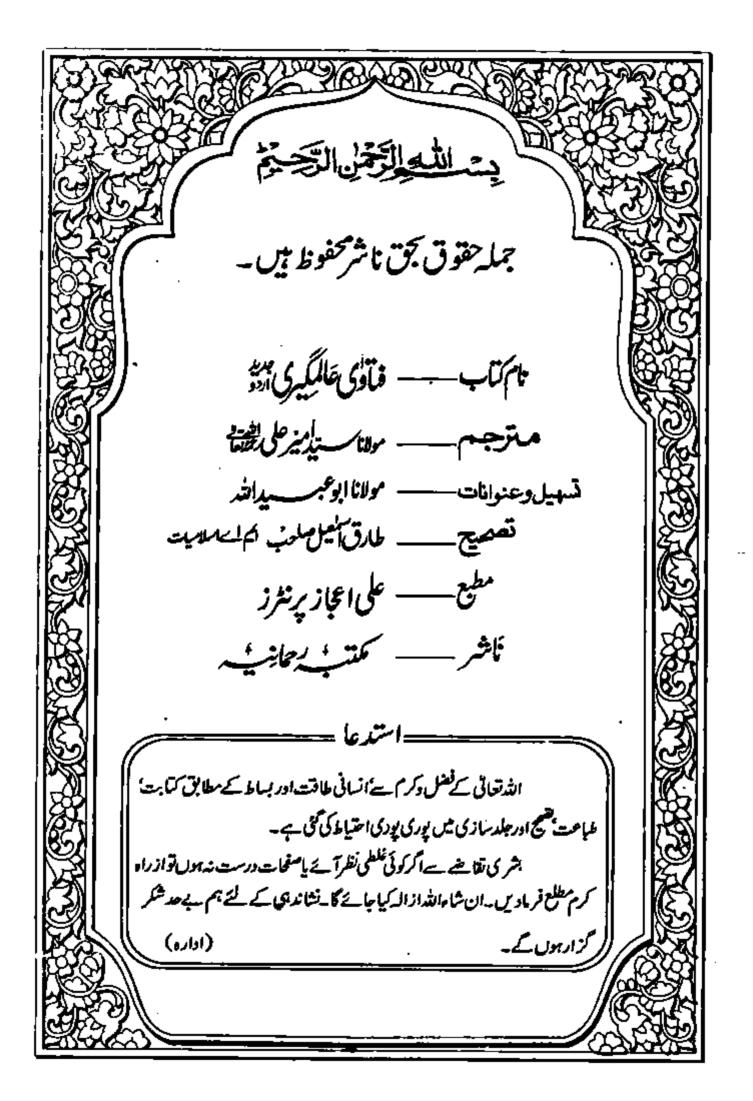

| منح   | مضبون                                              | سنح      | مضبون                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1-  | <b>⊕</b> : <> <sup>√</sup> /2                      | 9        | خهه کتاب الشرکة ∞هه»                                                                                                     |
|       | شرکت عنان کے بیان میں                              |          | نا∕ب: ⊕                                                                                                                  |
|       | فصل (وَلَا ١٠٠٠ عَمَان كي تغيير وشرائط واحكام ك    |          | شرکت کی اقسام وارکان کے بیان میں                                                                                         |
|       | ایمان میں                                          |          | فصل (لاُن الله الواع شركت كيان مين                                                                                       |
|       | فصل لال الم نفع ونقصان مال وممنى كى شرط ك          |          | فعل ور) م أن الفاظ كيان مي جن ا                                                                                          |
| ro    | بيان ميں ِ                                         | j•       |                                                                                                                          |
|       | ففتل موم 🏠 شريك عنان كا مال شركت شي اور            |          | فصل مو کے اور جو چزراس المال ہوعتی ہے اور جو                                                                             |
|       | دوس سر میک کے مقدیس تقرف کرنے کے بیان              | 10       | نہیں ہو عتی اُس کے بیان میں                                                                                              |
| 178   | م <i>یں</i>                                        | ۱∠       | ,                                                                                                                        |
| ו איי | <b>⊕</b> : ♦⁄                                      |          | فصل لُانُ الله مفاوضة كأتغيير وشرائط كے بيان مي                                                                          |
|       | ا شرکت وجوہ وشرکت اعمال کے بیان میں                | 19       | فصل ور) احام مقاوضے مان میں                                                                                              |
| רא    | @:  \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau        |          | فعن موم علم ان أمور کے بیان میں جو دونوں                                                                                 |
|       | شرکت فاسدہ کے بیان میں<br>اندیہ ہے۔                | _        | میں ہے ہرا یک متفاوض پر جمکم کفالت از جانب ویکر                                                                          |
| 4.    | (a): ⟨√√v                                          | <b>*</b> | الازم آئے ہیں<br>افور خریوں کر مدحمہ اور در اطال آریا                                                                    |
| ا ا   | متفرقات کے بیان بیل<br>معنصور سمالہ کا تابہ معنصور | rr       | فصل جہازم ہے جس ہے مفاوضت باطل ہوتی اور<br>حسر خبیر مطا میں آیہ یہ سے اور م                                              |
| 14    | خ <b>الجائي کتاب الوقف ∻خالخخ</b><br>با√ب : ⊕      | ''       | جس سے بیں باطل ہو آب ہے اس کے بیان میں<br>فصل یہ میم نہ مردومتفاوضین میں سے برایک کے                                     |
| ''    | وقف کی تعریف رکن وسب وظم سے بیان میں               | rr       | ا مان رف بم من مراد و من این سے برایات سے<br>ال مفاوضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں                                         |
| ۷۸    | ⊕:                                                 |          | فصل مُمُم الله متفاوضين ميں ہے ایک نے جوعقد                                                                              |
|       | جس کاوقف جائز اورجس کانبیں جائز ہے                 |          | کیا اور اس سے واجب ہوا اس میں دوسرے کے                                                                                   |
| ۸۳    | @: <                                               | ry       | تقرف کے بیان میں                                                                                                         |
|       | مصارف کے بیان میں                                  |          | فعن بنتم الم متفاوشين كافتلاف كرنيك                                                                                      |
|       | فعل الأل المرتمس صورت من وقف كامعرف موكا           |          | ا بیان ش                                                                                                                 |
|       | اوركون بوسكما إوركون بيس بوسكما؟                   |          | فصل بعَمَر الله متفاوضين يرمنان واجب موت ك                                                                               |
|       | فعن ورم ١٠٠٠ ايي ذات وايي اولا دوان کي نسل پر      | rr       | فصل بعَمَ جَهُ مَتَفَاوَضِينَ بِرِحَمَانَ وَاجِبِ بَوَ فَ كَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ<br>بيان يم |
| ۸۸    | وقف کرنے کے بیان میں                               |          |                                                                                                                          |

|     | SVES.  | COVER |        | ·               |
|-----|--------|-------|--------|-----------------|
| فهُ | ) 262( | r ))  | جلدی 🕽 | فتاويٰ عالمگيري |
|     |        |       | _      |                 |

| <u></u> | ا کا                                                                        | 2     | نتاویٰ عالمگیری جلد© کا                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| سنح     | مضبون                                                                                                           | مسنحد | مضمون                                                                           |
| 1_1~    |                                                                                                                 |       | فصل مو ﴾ الم قرابت پروتف كرنے اور قرابت كى                                      |
|         | مجدواس کے متعلقات کے بیان میں                                                                                   |       | شناخت کے بیان میں                                                               |
|         | فصل (ویک 🖈 ان امور کے بیان میں جن ہے سجد                                                                        |       | فصل جہار ﴾ ﴿ فقراء عقرابت پر وقف كرنے                                           |
|         | بوجانی ہے                                                                                                       |       | کے بیان میں                                                                     |
| ]       | فصلٰ ورم الله معجد پر وقف اوراس کے مال میں                                                                      | 1     | فصل بنجم الله بروسيوں يروقف كرنے كے بيان                                        |
| ا ۹ کا  |                                                                                                                 | 1+1   | ايس ا                                                                           |
| IAF     | <b>®</b> : ♦⁄γ                                                                                                  |       | فصل منم ﴿ وَلَى بِيتِ وَ آلِ وَمِسْ وَعَقْبِ بِرُوتَفَ<br>مَرِ نَهِ سَيَانِ مِن |
| 1 1     | ر باطات و مقابر وخلنات وحیاض وطرق وسقایات<br>م                                                                  | 1+4   |                                                                                 |
|         | کے بیان میں                                                                                                     |       | افتسل بغنم 🏠 موالي ومديرين واحات اولا ديروقف                                    |
|         | <b>(</b> €: 🏏 <sup>(</sup> √)                                                                                   | 1+9   | کرنے تھے بیان میں<br>اس ریاد ہوں میں میں میں اس میں اس                          |
| 19+     | ان اوقات کے بیان میں جن ہے استفناء ہوجائے                                                                       | 117   | فصل مفتم الم فقيرون پروقف كرنے كے بيان من                                       |
| 197     | يا√ن : (ب√ن                                                                                                     | 1110  | Ø : ⟨√ <sup>½</sup>                                                             |
| 194     | المتفرقات بمن<br>مصدر سمیان و میریشود.                                                                          |       | وقف میں شرط کرنے کے بیان میں                                                    |
| 199     | البيوع البيوع المنهاد ا | 110   | ابان : ق<br>تام دار تقسردا                                                      |
| ]'''    | بلابَ : ①<br>اچھ کی تعریف اوراس کے رکن                                                                          |       | ولايت دقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقييم نله                                    |
| r•r     | ن و در ریف وران معرف<br>باب : ⊕                                                                                 | 164   | کے بیان میں                                                                     |
|         | ب ب . (۱)<br>ایسے کلمات کے بیان میں جو تیج منعقد ہونے کی                                                        | "-    | باکن: 🛈                                                                         |
| 1 1     | ایے مات سے بیان میں ہوئ سے براعت ن<br>طرف رجوع کرتے ہیں                                                         |       | وقف میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں<br>فصل (ریک ایک دعویٰ کے بیان میں              |
| ] [     | فصل (ول الله مي محملت كم ميان عمل جن سے                                                                         | ادا   | عد ررد بر وق مے بیان میں<br>فصل ور م کوائی کے بیان میں                          |
|         | منعقد ہوتی ہے                                                                                                   | 104   | بان: ©                                                                          |
|         | فعن ور) ان چروں کے بیان عمل جو                                                                                  |       | وقف نامہ کے بیان میں                                                            |
|         | خرید نے کی فرض سے بھندیش کی کئی ہوں                                                                             | 104   | Ø:                                                                              |
| tir     | فعن مو ) 🌣 کخےوالی چیز                                                                                          | 1     | اقرار وقف کے میان میں                                                           |
| 110     | ب√ب ⊙                                                                                                           | arı   | @: \$\\\\\                                                                      |
|         | ایجاب وقبول میں                                                                                                 |       | وقف کو خصب کر لینے کے بیان میں                                                  |
|         |                                                                                                                 | 144   | (D: <\/\rangle                                                                  |
|         |                                                                                                                 |       | مریض کے وقف کرنے کے بیان میں                                                    |

| فهَرسْت | ) SESC | م طری | نتاویٰ عالمگی |
|---------|--------|-------|---------------|
|         | 0 1-10 | <br>  |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del> |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                             | صفحه        | ٠ مضبون                                             |
|       | فصل مو ﴾ ١٠ اس بيان ميس كه كن وجهو ل ك                                                                                                                                                                                            | riq         | <b>⊚</b> :♦⁄                                        |
| #4+   | ساتھواک تھے کا نفاذ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                       | •           | یج کوشن کے واسطے روک رکھنے اور بالع کی اجازت یا     |
|       | فصل جہار ) ﴿ وونوں باہم زُج كرنے والوں كے                                                                                                                                                                                         |             | بلااجازت أس يرقض كرنے من                            |
| t∠r   | شرط خیار کر لینے میں اختااف کرئے کے بیان میں                                                                                                                                                                                      |             | فصل (لاک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا       |
|       | فصل إنتجم المه بعض مع كاندر خيار كى شرط كرف                                                                                                                                                                                       |             | امِن                                                |
|       | کے اور عقد کرنے والوں کے سوا دوسرے کے واسطے                                                                                                                                                                                       | rri         | فصل ورم المع مع مع مع كوير وكرنے كے بيان مي         |
| 12 M  | خیار کی شرط کرنے ہے بیان میں                                                                                                                                                                                                      |             | فصل مو ﴾ الداجازت بالع كفيع يرقبعندكرف              |
| 122   | فصل منم 🏠 خیارتعین کے بیان میں                                                                                                                                                                                                    | rtA         | کے بیان میں                                         |
| tA•   | فصل بعتم 🏗 جو چيز بشرط خيارخريدي کي مي                                                                                                                                                                                            | -           | فصل جہار ) ایسے بہند کے میان میں جوخرید             |
| M     | <b>⊙</b> : ᡬ⁄/i                                                                                                                                                                                                                   | rr.         | کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے                        |
|       | ہ خیاررویت کے بیان میں<br>دیاد                                                                                                                                                                                                    |             | فصل بنجم 🏗 مع كودوسرى چيز سالاد ين اوراس            |
|       | فصل لوگ الله خیار رویت کے بیوت اور اس کے                                                                                                                                                                                          | rrr         | <u> </u>                                            |
|       | احكام كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                 |             | فصلُ مَعَم الله إلى بيان عن كدوونول عقد كرفي        |
|       | فصل ور کے بیان میں جن کا                                                                                                                                                                                                          |             | والوں کو بھی اور حمن کے سپرو کرنے میں کیا مؤنت      |
|       | تھوڑا سادی کھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل                                                                                                                                                                                    | rra         | برداشت كرنالازم ب                                   |
| r/\ 9 | کے دیکھنے کے مانند ہے                                                                                                                                                                                                             | 2279        | ② : ⟨√ <sup>\(\)</sup>                              |
|       | فصل موم الله تقد مصاوروكيل اورقاصد يرخريد                                                                                                                                                                                         |             | ان چیزوں کے بیان میں جو بدون صرت کا ذکر کرنے        |
| ram   | کے احکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                              |             | کے بیج میں داخل ہوجاتی ہیں                          |
| 140   | Ø: ᡬγi                                                                                                                                                                                                                            |             | فصل (وفي واروفيره كي مع من                          |
|       | خیار عیب کے بیان میں<br>میں دیند سے میں میں است                                                                                                                                                                                   |             | فصل ور ﴾ الله أن جيرون كے بيان ميں جوزمين           |
|       | فصل ﴿ لَا ثُنَّ اللَّهِ خَيَارِ عِيبِ كَثِيوتِ اورا سَكِيحَكُم مِن اللَّهِ السَّلِيمَ مَعْمَ اللَّهِ السَّلِيمَ<br>مُن الرائد اللهِ الل | tra         | اورتاك كي ربيع ميس داخل موجاتي ميس                  |
|       | فصل ورم الم يو بايول وغيره كے عيب بيچانے                                                                                                                                                                                          |             | فصل مو ﴾ ان چزر کے بیان میں جواشیائے                |
| r.r   |                                                                                                                                                                                                                                   | rai         | منقوله کی بیج میں با ذکر داخل موجاتی بین            |
|       | فصل موم 🖈 ایس چیزوں کے بیان میں کہ عیب<br>مراس میں کا در                                                                                                                                                                          | ram         | <b>⊙</b> : Ç⁄ <sup>\</sup> !                        |
| r•∠   | کی وجہ ہےان کا واپس کر ناممکن نہیں<br>منصر کر جب کر مرر میں میں میں میں                                                                                                                                                           |             | اخیار شرط کے بیان میں<br>اندر دیکو برد میں مصحصہ    |
| l mar | فصل جهار منه عیب کادعوی                                                                                                                                                                                                           |             | فصل ﴿ رُكُ ﴿ جِن صورتوں مِیں خیارِ شرط سیج ہے اور ا |
|       | فعیل بنجم اللہ عیوں سے براءت کرنے اور ان                                                                                                                                                                                          |             | جن صورتوں میں خیارِشر طاحیح نہیں                    |
| 772   | ے صانت لینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                           | · roy       | فصل ورم الم مل خياراورا سكي هم كيان مي              |

.

.

|  | فكرنست | SEC | · SEC. | فتاوی عالمگیری جلد (۲) |
|--|--------|-----|--------|------------------------|
|--|--------|-----|--------|------------------------|

| سنج    | مضبون                                                                               | صفحہ               | مضمون                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٠    | ⊕ :                                                                                 |                    | فصل مَنْم ﷺ عیوں سے ملح کرنے کے بیان<br>میں                                                     |
|        | قطع نير جا تزركے احكام بي<br>الله غير جا تزركے احكام بي                             | <b>1</b> m/m*      | امر -                                                                                           |
| ۳۱۵    | ب ب ب ⊕                                                                             |                    | فصل بنتم الله وسى اوروكيل اورمريض كى تج وشرى<br>كيان يم                                         |
| •      | یج موقوف کے احکام                                                                   | <b>Jan.</b> (1974) | کے بیان میں                                                                                     |
|        | دو شریکوں میں ایک کے مین کرنے کے بیان                                               | ተማ                 | ٠: بالې<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                |
|        | ين                                                                                  | ,                  | اُن چِزِوں کے میان میں جن کی تھے جائز ہے<br>اور پند (دیکر مدمہ میں کر مواد ہفت ہے ک             |
| (°t)   | <b>⊕</b> : ✓ <sup>\/</sup> '                                                        |                    | افعین (وژن 🏠 وین کی تع بعوش وین کے<br>افعین ۱۹۵۵ میری معلوں اور اگلہ کی خشر اور بیت             |
|        | ا قالد کے بیان میں                                                                  | 200                | فصل کارے کئے مجلوں اور انگور کے خوشوں اور پتوں<br>اور فالیزوں کی تع                             |
| rrs    | <b>⊛</b> : ♦⁄γ;                                                                     |                    | ا دورنا پیرون ن که مربون اور اجاره دی بوکی اور ا                                                |
|        | ت مرا بحداد رتولید کے بیان یس                                                       |                    | غصب کے ہوئے اور بھا مے ہوئے غلام یا باندی اور                                                   |
|        | وضعیہ کے بیان میں                                                                   | ۳۵۹                |                                                                                                 |
| nana.  | <b>(ب</b> √ن : @                                                                    | ۳۲۳                | انتين ما                                                                                        |
|        | استحقاق کے بیان میں                                                                 |                    | فصل ينجع الرام باعرف والع كاشتكار كوئ                                                           |
| ا ۲۳۷  | <b>⊕</b> : <\/>\/\!\                                                                | ۲۲۲                | کرنے اور محرمات کی تاتے کے بیان میں                                                             |
|        | ممن میں زیاوتی اور کی اور شمن سے بری کرنے کا                                        |                    | فعل مَمَ كل ربواوراس كے احكام كيميان                                                            |
| ļ      | بيان                                                                                | F2+                | ا علی<br>افعانی دینته جانب با فراند به ناکه بیع سر این هر                                       |
| וייןיי | بلاب: ﴿                                                                             | /-1                | فعیل بفتم الله بانی اور برف کی تھے کے بیان میں<br>فصل بفتم اللہ بیا تمن کے تامعلوم ہونے کے بیان |
|        | اب اور وصی اور قاصلی کے نابالغ کڑ کے کا مال بیچنے اور<br>میں سریا :                 | <br>  <b>1</b> 22  | امن المراد المساول                                                                              |
|        | اس کے کیے خریدنے کے بیان میں<br>مارید ہے۔                                           |                    | فصل نبع ان چروں کی تھے کے بیان میں جو                                                           |
| mrs    | یو سو کر کرد: و ق                                                                   | <b>17</b> 1/2      | روسری چیز ہے متصل ہوں                                                                           |
|        | ا تعظیم کے بیان میں<br>وجہ براد کالم بدر رہے کا تغیر رہ کر رہ ہے اس                 |                    | فعن وہم ١٦٠ ايس دوچيزوں كے فروفت كرنے كے                                                        |
|        | فصن (وگ ﷺ اس کی تغییر اور رکن اور شرائط<br>فصنے 35 کم جھر اُن جزیر سرکر اور شرحی شر | 1791               | يان يم كرجن من أيك كي أي جائز على ند مو                                                         |
| rra    | فعین لارک ﴿ اُن چیزوں کے بیان میں جن میں<br>سلم جا رُزہے اور جن میں نہیں            | سوم                | (b): ,                                                                                          |
|        | م چارون ال ال                                                                       |                    | ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہوتی                                                        |
|        |                                                                                     |                    | <del>-</del>                                                                                    |
| :      |                                                                                     | L                  |                                                                                                 |

•

| صغ   | مضبون                                                   | صغ  | مضبون                                       |
|------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 121  | ب√ب : ؈                                                 |     | فصل موم 🌣 ان احکام کے بیان میں جوسٹم نیہ    |
|      | قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان            | ror | اورراس المال پر قبصنه کرنے کے متعلق ہیں     |
|      | يس                                                      |     | ففن جهارم الدرب أسلم اورسلم اليدك ورميان    |
| اه∠م | <b>⊕</b> : భ\ <sup>1</sup> !                            | ran | اختلاف داتع ہونے کے بیان میں                |
|      | الی گئے کے بیان میں جو مکروہ میں                        |     | فصل ينجم يه يح سلم من اقاله اورصلح اور خيار |
| MAS  | فصل لائل ١٠٠٠ اڪار كيان مي                              | מרא | ا ميب                                       |
| ļ    | اگر پٹنتد مٹی کا بیل یا محور ابچوں کے بہلانے کوشر بداتو | I   | فصل منم الم الع سلم من وكيل كرت ك بيان      |
| rm   | صیح نہیں ہے اور نہائ کی پچھ قیت ہے                      | ۸۲۳ | ایس .                                       |
|      |                                                         |     |                                             |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

فتاوی علمگیری ..... جلد 🕥 کی دو ا كتاب الشركة

# الشركة الشركة المسوكة

بائ (ڈن): شرکت کی اقسام'ارکان'شرائط'احکام ومتعلقات کے بیان میں اس میں چندنسلیں جی

فصل (رف):

### انواع شرکت کے بیان میں

شرکت کی اقسام 🏠

على عقد شركت واقع ہوا ب يتهذيب على بودم شركت عقد اوروه اس طرح ب كه مثلاً دوآ دميوں على سے ايك نے كہا كه على نے تیرے ساتھ اس اس بیں شرکت کی اور دوسرا کے کہ بیں نے قبول کی ریے کنز الدقائق بیں ہے۔ پھرشر کت ملک کی دوستمیں ہیں اول آتک شرکت جربودوم آنکہ شرکت افتیار ہو پس شرکت جربہ ہے کہ دو محضوں ہے وہ مال بغیر اختیار مالکوں کے اس طرح خاط ہو جا کیں کہ حقیقت دونوں پی تمیزمکن نہ ہو ہاین طور کہ ہردو مال کی جنس واحد ہولی اختلاط ہے تمیز نہ ہوسکے یا تمیزمکن تو ہو تکر بری کلفت و مشقت ے جیسے گیبوں اور جو مختلط ہوجا تھی یا دونوں کسی ایک مال کے حصہ رسمد دارے ہوں اور شرکت اختیاریہ ہے کہ دونوں کوایک مال ہبد کیا جائے یا دونوں ایک ہی مال کے باستیلا مالک ہوں یا اپنے اختیار سے ہردوا بنا ابنامال باہم خلط کردیں کذانی الذخیرہ یا بطریق خرید کے یا بوجہ معدقتہ کے دونوں ایک مال کے مالک ہوں کذائی فآوی قاضی خان یا دونوں کے داسطے ایک مال کی وصیت کی جائے ہی دونوں اس وصیت کوقبول کرلیس بیا نقیارشرح مختارش ہےاورشر کت انقیار کا رکن ہر دوحصہ کامجتمع ہوتا ہے اور تھم شرکت اختیار یہ ہے کہ مال مشترک میں جوزیاوتی ہووہ بھی شرکت پر باندازہ ملک ہوگی یعنی جتنی جس کی ملک ہے زیادتی میں بھی اس حساب سے ہرایک کی شرکت ہوگی اور یہ ہے کددونوں میں سے کی کوروائیں ہے کہ دوسرے کے حصد میں تصرف کرے الا اس کے تھم سے اور دونوں میں سے ایک اسینے شریک کے حصد میں حک اجنبی کے ہے اور ہرائیک کے لیے اپنا حصد اپنے شریک کے ہاتھ فروخت کرنا تمام صورتوں میں جائز ہے اور کسی اجنبی

ا۔ دونوں کی ملک ایک شے واحد میں بدوں ان کے عقد شرکت قرار دینے کے حاصل ہو گئی مثلاً زید مرااور اس کی میراث میں ایک مکان ہے جواس کے دو میٹوں کے درمیان مشترک میراث ہو **گیا** ہے۔

کے ہاتھ فروخت کرنا بغیرا جازت ترکیک کے جائز ہے ہاشتنا مصورت خلط واختلاط (۱) کے بیکانی میں ہے۔

شركت عقو دكى اقسام 🏠

شرکت معودی تمن تسمیں ہیں ایک شرکت بالمال دوم شرکت بوجوہ وسوم شرکت با ممال اوران میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں شرکت معاوضہ وشرکت عمان بید فرجر وہی ہے اور شرکت معدد کر کہ ہوئے ہیں ہے۔ اور شام کر ہے کہ ایک کے کہ میں نے تجھے مشارک کیا چیس و چناں میں اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا کہ افیان اوراس پر کواہ کر لیما مندوب کے بینہرالفائق میں ہے اور ان میں شرکتوں کے جواز کی شرط بید ہے کہ جس چیز پر عقد شرکت قرار دیا گیا ہے وہ قابل و کالت ہو کہ افیا اور بیشرط کی نفع کی مقد ارسعلوم ہو ہیں اگر جمہول ہوگی تو شرکت فاسد ہوگی اور بیشرط ہو ہے کہ جزونے ایک ایساج ہوئے آراد دیا جاسئے جوتمام میں شاکع ہوایسا نہ ہو کہ معنون ہو چنا نچھ ایک مائندوس یا ہیں یا سوونچر ہو (درہم دیار دفیرہ) کے معین کر دیا تو شرکت فاسد ہوگی بید انجے میں ہا اور شرکت عقد کا حقد کا حقود علیہ اور جوائی معقود علیہ کے ذراجہ ہے مستقادہ وگا وہ میں دونوں میں مشترک ہوگی بید ہوئے میں ہے۔

واضح ہو گذشر کت بالمال اس طرح ہے کہ دوآ دی کس قدر اس مال کو طاکر دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے اس میں ہاہم شرکت کرنی اس شرط پر کہ ہم دونوں اس سے ایک سماتھ یا جدا جداخر بیدوفر وخت کریں یا بیشرط نہ بیان کریں مطلق چھوڑ ویں کہ ہم نے یا ہم اس میں شرکت کرنی۔ بشرط '' آنکہ جو پچھالند تعالیٰ ہم کواس میں نقع روزی کرے وہ ہم دونوں کے درمیان ایک الیک شرط پرمشترک ہوگایا دونوں میں سے ایک اس طرح کیے کہ ہاں کذانی البدائع۔

فعلور):

## 

امام جورجمۃ الشعلیہ نے قرمایا کہ اگر دوآ دمیوں نے بغیر مال کے اس شرط سے شراکت کی کہ جو بکھ ہم دونوں آئ کے روز خرید یں وہ ہم دونوں جی مشترک ہوگا خواہ کی صنف یا عمل کی خصوصیت بیان کردی یا مطلق چھوڑ دیا تو یہ جائز ہا اورای طرح اگر علی باتے آج کے روز کے اس مینیے جس بھی کیا تو روا ہا اورای طرح اگر شرکت کے واسطے کوئی وقت نہ بیان کیا ہی طور کہ ہم دونوں نے شرکت کے واسطے کوئی وقت نہ بیان کی این بیا ہی طور کہ ہم دونوں نے شرکت کے واسطے کہ بشر نے امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے واسطے سامام استعال کی کہ بی جائز ہا گرطان کی رحمۃ الشعلیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا اور سوائے طحان کی کہ بی جائز ہا گرطان کی رحمۃ الشعلیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا اور سوائے طحان کی دیگر مشارکنے نے مثل ایک واسطے کے اور اگر دونوں نے لفظ شرکت کا نہ کہا لیکن ایسالفظ کہا جس سے استعال بھی شرکت بھی جائی ہوگا کہا جس سے استعال بھی شرکت بھی جائی ہوگا کہا تھوں نے دومر سے نے اس کی موافقت کی مشاؤ کہا کہ اس وارد و مرسے نے اس کی موافقت کی مشاؤ کہا کہا گران کہ جائز ہے اور اس کی موافقت کی مشاؤ کہا کہا کہا گران کہا گران کے دومر سے نے اس کی موافقت کی مشاؤ کہا کہا کہ جو کہا ہے کہا گروہ دونوں لفظ خرید کو جائیں سے ذکر کرتے تو روا تھا تھا دیں ہوگا ہی ہوگا ہو کہا ہے کہا گروہ دونوں لفظ خرید کو جائیں سے دور کی ہی دونوں بھی ہو رہ کہا ہوگا کہا کہا گران کی جائز ہوگی ہی دونوں بھی ہو رہ ہوگا کہ دومر سے نے جوخریا بیاں بھی جائز ہوگی ہی دونوں بھی ہے کہا دور کی کہی دونوں بھی ہو کہا تھا دیشر کرتے تو تو بیا ہوگی ہی دونوں بھی ہے کہا دور تو کہا ہے کہا کہ دومر سے نے جوخریا بیاں بھی ہو کہا ہے کہ قروفت کرے افا اس کی تھے بھی دونوں بھی ہو کہا ہوگا گران کے تھے بھی دونوں بھی ہو کہا گران کے تھے بھی اس کے تھے دور کی گھی دونوں بھی ہو کہا گران کے تھے بھی دونوں بھی ہو کہا گران کے تھے بھی دونوں بھی کہ کہ فروفت کرے قائل اس کی تھے بھی ہو کہ کو کے افتیار نہ ہوگا کہ دومر سے نے جوخر بیا ہو اس کی تھی ہو تھی ہو تھی دونوں بھی کہ کو کہا تھی کہا تھی کہ کہا ہو کہا کہ کو کہا تھی کہ کہا گران کی کھی کی سے کہ کو کہا تھی کہا تھی کہ کہا کہ کو کھی کہ کہا تھی کہ کہا کہ کو کہا تھی کہ کہا تھی کو کھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کو کھی انسان کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہا تھی کو کھی کہ کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کی کھ

ا مینی کچو بھلائی سے خال ہیں ہے اور مثل آخواں حصہ یا دسواں حصہ یا نواں حصہ وغیر والے سل بیٹر طاد پر کی مطلق ومشر و ط دونوں کے ساتھ ہے اا۔ (۱) جومورت بوجہ خلط واختلاط کے موگی ال

اجازت سے فروفت کر سکے گا۔ یہ غیاثیہ بی ہاور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ جوکوئی چیز میں نے خریدی پس وہ میرے تیرے ورمیان ہے یا کہاوہ ہمارے ورمیان ہے اور دوسرے نے کہا کہ بال اچھا ہیں اگر آس کی مرادیہ ہے کہ ہم ووتو ل جمعتی ہردوشر یک تجارت ہوں تو بیشر کت ہوگی جی کہ بدون بیان جن خرید کردہ شدہ یا نوع یا مقدار شن کے مجے ہوگی جیے مرح لفظ خرید فروخت کہنے میں ہوتا ہے اورا کریدمراد لی ہے کہ خرید کروہ شدہ بعینہ فاصنہ رونوں میں مشترک ہواور اسچیر میں دونوں مانند دوشر یک تجات کے نہوں بلکہ خریدی ہوئی چیز بعید دونوں میں مشترک ہو چنا نچہ دونوں نے میراث پائی یا دونوں کو ہبدکی گئی تو اس صورت میں وکالت ثابت ہوگی نـ شرکت پس اگر د کالیت سیح ہونے کی شرط یائی گئی تو و کالت سیح ہوگی ورنہیں اور و کالت دو وجہ ہے ہوتی ہے ایک و کالت خاصہ دوئم عامہ پس وکالت خاصہ بچے ہونے کی شرط بیہے کہ خرید کروہ شدہ چیز کی جنس بیان ہواوراس کی نوع اور مقدار ثمن بیان ہواور و کالت عامہ بچے ہونے کی شرط میہ ہے کہ موکل تمام رائے وکیل کے سپر وکردے یا وقت یا مقدار شن یاجنس بچے بیان کر دے کذانی البدائع اور منتقی میں امام ابو بوسف رحمة القدعليد سے روایت ہے كماكر دو فخصول نے كہا كہ جو كھ جم دونوں نے خريدى دوجم دونوں كے درميان صفا نصف ہے توبد جائزے اور نیزمنتی میں امام اعظم رحمة الله علیدے بروایت حسن بن زیاد فدکورے کرایک نے دوسرے سے کہا کہ جو چیز میں نے امناف تجارت سے خریدی اور میرے اور تیرے درمیان ہے ہی اس کودوسرے نے تبول کیا توبیجا زے اور ای طرح اگر کہا کہ آج كروزخريدى توجعي كي تحم ب كرجائز باورجوچيزاس في أسروزخريدى وه دونوس من نصفا تصف بوكى قال المحرجم الفظاميتي و بينك على الاطلاق بمعنى المشتدك نصفا نصف موتاب اورمترجم في مير عتير عدرميان عاىمعتى على الياب أيس محفوظ وهمنا عابے اور ای طرح اگر دونوں میں سے ہرا کیا نے دوسرے سے کہا اور کوئی وقت بیان ند کیا تو بھی رواہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے جس قدر آٹاخر بداوہ میرے اور تیرے درمیان ہے بتو بھی رواہے اور ان دونوں میں سے کی کوبیا ختیار نہ ہوگا کددوسرے نے جو خریدا ہے اس کے حصد فروخت کرے بدون اُس کی اجازت کے اس واسطے کدونوں نے خرید نے جی شرکت کی ہے نہ فروخت کرنے میں بان آگر دوسرے سے اجازت لے کر فروخت کیا تو جائز ہے (۱)۔ بیمچیا میں ہے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے غلام خريدا تووه ميرے و تيرے درميان ہے توبيدفاسد بى لا آئكسنوع بيان كردے مثلاً كے كه غلام خراسانى باہر ہووغيره كذانى فآوي قاضى خان اور اگر کہا کہ میں نے جوکوئی چیز خریدی و ممرے و حیرے درمیان ہے تو امام اعظم رحمة الله علید نے فرمایا کرنیس جائز ہے اور می امام ابو يوسف رحمة الشعليكا قول بكذافي البدائع اومنتقي عن امام الويوسف رحمة الشعليد ، روايت بشير بن الوليد خدكور بكدايك نے کہا کہ میں نے آج کے روز جوکوئی چیز خریدی و ومیرے و تیرے درمیان ہے تو بیرجائز ہے اور اس طرح اگر ایک سال کا وقت بیان کیا نو بھی جائز ہاوراگروقت میان ندکیالیکن خریدی چیز کی مقدار بیان کی مثلاً کہا کہ گیہوں سومن تک جس قدرخرید سے وہمر سے وتیرے ورمیان بین تو یہ جائز ہے مید خرو میں ہاورا گر کہا کہ جو چیز میں نے تیری جہت برخر یدی و میرے و تیرے ورمیان ہے حالا تکہ جس طرف وہ کیا ہا ی طرف نکل کرچل دیا کہ جو چیز میں نے بھرے میں خریدی توب ہاطل ہے جب تک تمن یا میچ یا ایام بیان نہرے جائز نہ ہوگی بیمجیط میں ہے ایک نے دوسرے کو تھم کیا کہ فلال غلام معین میرے واپنے درمیان مشترک خریدے پس أس نے كہا كہ ا چھا بجرخرید نے کے وقت کواہ کر لیے کہ میں نے اُس کو خاص اپنے ہی واسطے خریدا ہے تو غلام ندکور دونوں میں مشترک ہوگا میر میسامر حس یں ہے۔

ل قال المرجم بيقيد شايد موافق قول طحاوى وتضعيف روايت تو تيت بورندال ساار

<sup>(</sup>۱) بيجواز بطور و كالت يوكان تركت اله

مجرد میں ہے کہ امام اعظم رحمة القد عليہ في مايا كه جب أس في أس كوفريد في كا تكم كيا تعا أس وقت أس في اگر سكوت كيا ہاں نہ کبااور نہیں کبایہاں تک کرتر یہ نے کے وقت گواہ کر لیے کہ میں نے اُس کو خاص اپنے تی واسطے نریدا ہے تو اُس کا ہوگا اور اگر اً س نے کہا کہ تم لوگ کواور ہو کہ میں نے اُس کوفلاں لینی تھم دہندہ کے واسطے خرید الجراس کوخر پد کیا تو وہ تھم دہندہ کا ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اورا آراس کے خریدے کے وقت سکوت کیا پھر بعد خرید نے کے کہا کہتم گوا در ہو کہ میں نے اس کو فلاں کے واسطے خریدا ہے وفلال تھم د بندہ کے واسطے ہوگا بشرطیکہ غلام فدکوراس وفت صحیح وسالم ہواور اگر غلام میں کوئی عیب بیدا ہوجائے بامرنے کے بعد أس نے ايسا كها تو اس کا قول تبول ندہوگا آیا اس صورت میں کہ حکم دہندہ اس کی تصدیق کر الے بیتا تارخاز بیند میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ خالد کا غلام میر ےاوراپنے درمیان بعنی مشترک خرید کر ہس عمرو نے کہا کہ اچھا پھرخرید نے چلا پھر بکرنے اُس سے کہا کہ خالد کا غلام میرے اوراپنے ورمیان خرید کریس اس نے کہا کہا جما پھراس کوخرید کیا تو وہ زید و ہر کے درمیان مشترک ہوگا کذا فی الخلاصہ اور مشامخ رحمۃ انتد ملیہ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ برکی وکالت اُس نے بغیر حضور زید ہے قبول کی ہواور اگر زید کی حضوری میں قبول کی توبیقلام بحروعمر کے درمیان نصفا نصف ہوگا کذائی المحیط اوراس درمیان میں (بدون آگای)عمروکوشعیب ملا اور اُس نے بھی میں کہا کہ خالد کا غلام میرے اور ایے درمیان خرید کر پھر عمرو نے اس کوخریدا تو دیکھا جائے گا کداگر عمرو نے بغیر حضوری زید و بھر کے شعیب سے کہا کدا چھا تو غلام ندکور زیدو برکے درمیان مشترک ہوگا ادر عمر و وشعیب کے واسطے پھے نہ ہوگا اور اگر دونوں کی حضوری میں اجیما کہاتو غلام ندکور عمر وشعیب کے درمیان تصفا نصف مشترک ہوگا بیمچیط سزمسی میں ہاورمنتق میں غدکور ہے کہ ہشام رحمۃ الله علید نے فرمایا کدیمی نے امام محررحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ زید نے عمر دکو تھکم دیا کہ ایک کپڑا جس کا وصف بیان کر دیا ہے ہیں درہم کومیر ہے اور اینے درمیان خرید کر بدین شرط كه يس على درجهم نقد دوس كا تو قرمايا كه بيه جائز بهاوريك بزادونوس كردرميان مشترك جوگا اورشرط ندكور باطل ب يعني ثمن عمروجي ادا كرے كااور نيزمنتى ميں ابراہيم كى روايت سامام محدر حمة القدمايہ سے فدكور ہے كدايك نے دوسرے سے كہا كدفلال كى باندى مير ، ا ہے درمیان خرید کر بدین شرط کہ میں ہی اس کوفرو خت کروں گا تو فرمایا که شرط فاسد ہےاور شرکت جائز ہےاور فرمایا که شرکت میں ہر شرط فاسد کا بھی تھم ہے یعنی شرکت جائز ہوگی اور شرط باطل دیے کار ہوگی اوراگر اُس نے کہا کہ بدین شرط کہ ہم اُس کوفروخت کریں توبیہ - جائز ہےادر بائدی ندکور و دونوں میں مشترک ہوگی کردونوں اپنی تجارت میں اس کوفرو شت کریں ھے بیر بحیط میں ہے۔

مُسَلَد مَٰذِ کُورَہ مِیں اگر ہرا یک نے دوسرے کی و کالٹ کی 🏠

ل ای مورث می ای نسف می دونو س مساوی شریک بور ایساا

دونوں عیں سیادی مشترک ہوگا اور صاحبین رحمۃ الدخلیما کے نزویک بیاتی خاصة حصد بائع کی طرف را جع ہوگی بیم پیوا مرحمی عیں ہے۔

مشتمی عیں ہے کہ ہشام نے فر مایا کہ عیں نے امام ابو بیسف رحمۃ الدعلیہ سے سنا کفرماتے تھے کہ اگر ایک نے دوسرے ایک فخص ہے جس کی ملک عیں پکوئیں ہے یوں کہا کہ آ اور میرے پاس دس بڑار دورہم ہیں ہیں ہیں ان کومیری اور اپنی شرکت مساوی عیں لیا فر میں ہوا کہ بیر جا نز ہے اور نقصان دونوں پر ہوگا بیم پھیا عیں ہائی عالم خورید کر اُس پر بعند کرلیا گھر دوسرے نے اس خلام میں شرکت کی درخواست کی ہیں مشتر کی نے اس خلام علی شرکت کرلیا تو شرکی کونصف خلام بعوض نصف خمن نہ کور کے لین جینے کو خیر اس ہوگا اس بنا پر کہ مطلق شرکت مساوات کو جا ہتی ہے قا آ تک اُس کے برخلاف بیان کر کے فلا برکر دے والبت شرکت موانی جن جا نوان ہوگا ۔ بین مطلق شرکت مساوی تمین تہائی مشترک ہوگی ۔ بین ان ان تیوں بیس مساوی تمین تہائی مشترک ہوگی ہوئی ان قان علی ہے۔ زید نے ایک خاام خرید کر کے اس پر جند کرلیا پھر عمرو نے اس سے کہا کہ جھے اس میں اپنا مشترک ہوگی ہوئی فالد کے واسطے جیارم غلام ہوگا اور جہارم زید کی اور نوا ہوگا اور آئی ہوگا اور آئی ہوگا اور آئر ایک غلام خرید کر جوانی عمرو کے واسطے نصف اور خالد کے واسطے نصف ہوگا اور نوادر کی مشارکت کا علم ہوگا اور آئی ہوئی اور آئر ایک غلام خرید الیس عمرو کو اسطے نصف اور خالد کے واسطے نصف ہوگا اور شریک کی بھی اس میں شریک کر کے لیا تو عمرو کونصف باتی میں شریک میں اس مشتری نے اُس کوشر بیک کی بھی اس میں شریک کر ایس کو اس کے کہا کہ جھے اس میں شریک کر میان سے مشتری نے اُس کوشر بیک کی بھی اس میں۔

اگرکسی کے گھر میں گیہوں ہوں اور و ورقی ہو کہ یہ سب میرے ہیں پھر دوسرے کو اُس کے نصف کا شریک کرلیا اورشریک نے ہوز قبضہ نہ کیا تھا کہ اُس میں سے نصف جل گئے تو شریک کو اختیارے جائے نصف کو لیے باشرکت کو ترک کر دے اور اگر تھے کر دیتے ہوں تو ایک صور توں میں بڑی تھی ہی تھی ہوں تو ایک صور توں میں بہت کو ترکت دونوں میں بہاں مختلف تھی ہوگا چنا نچے اگر تھے واقع ہوئی ہوتو تھے نہ کور باتی نصف میں دونوں میں کی تاریخ ہوئے واقع ہوئی ہوتو تھے نہ کور باتی نصف پر رہے گی اورشریک کرنے کی صورت میں باتی نصف میں دونوں شریک رہے گی ہونے والوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ بیسراج دہاج میں ہواراگر زید و عمر و نے ایک غلام مساوی نصف نصف

خریدا پھر دونوں نے خالد کواس بیس شریک کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے آگے چھے اُس کو علیحد وعلیحد و مشریک کیا تو خالد کواس بیل نے نصف اور ان دونوں کو چہارم چہارم سلے گا کذاتی محیط السزئسی اورا گر دونوں نے اس کو ساتھ ہی شریک کیا بایں طور کہ اکتھا دونوں نے اس کو ساتھ ہی شریک کیا بایں طور کہ اکتھا دونوں نے اُس سے کہا کہ ہم دونوں نے تھے کواس غلام بی شریک کیا تو استحما خالد کواس بی سے ایک تہائی سلے گا کذائی انجیط اورا گر دونوں مشتر یوں جہائی ہے جسداور دوسرے کے مصدیش شریک کیا پھر دوسرے نے اس کی اجازت دے دی تو خالد کونسف سلے گا اور دونوں مشتر یوں کو باتی نصف بینی چہارم جہارم سلے گا کذائی انجیط السزخسی اورا گر دوسرے شریک نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو شریک کے بہوتو غلام نہروں کے مصدی نصف بینی چہارم نظام سے گا کذائی انجیط اورا گر ایک مشتری نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو درخواست کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے سریک کیا بہوتو غلام نہروں کے ساتھ شریک کر سے لیا کہ اورا گر خالد نے درخواست کی کہتو مجھے اس غلام میں اپنے ساتھ اورا کر جازت نہدی تو اس کے جہاد صد سے گا ایر کیا میا تو دیکھا جائے گا کہ گرشریک نے اجازت دے دی تو خالد کو تہائی غلام سے کا اورا گر اورا کر خالد نے درخواست کی کہتو خالد کو تھا کہ کہ کہتر کہ نے اجازت دے دی تو خالد کو تھا کہ کہ کہتر کے کا اورا گراہا اورا گراہا کہ دوسرے شریک کے اجازت دی تو اس کو جہنا حصد سے گا ایرا کہا ہو کہا کہ کہ کہا تو دیکھا اورا گراجازت نہ دی تو اس کو جہنا حصد سے گا دیوان میں ہے۔

اگردونوں شتریوں میں سے ایک نے خالد سے کہا کہ میں نے تھے اس غلام کے نصف میں شریک کیا تو این ساعہ نے امام ابو بوسف رحمة الشعليد سے روایت کی ہے کہ اس صورت میں شريك كرنے والا اس كواسے بورے حصر كاشريك كرديے والا ہو كا بحزل اس قول کے کدیں نے بچے اس کے تصف کا شریک کیا آیا تو نہیں و یکتا ہے کدا گرمشتری ایک بی بوتا اور وہ کی مخص سے کہتا کہ می نے مجماس كے تصف عل شريك كياتو شريك موندوالوں كونصف غلام مل جيسان قول على كرين نے تجمياس كے نصف كاشريك كرليا بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تھے اسپنے حصہ میں شریک کیا تو اس لفظ ہے میمکن نہیں ہے کہ اسپنے بورے حصہ کا دے دیے اور مالک كردية والاقرار دياجائي اس واسطى كداس في بجائية الية حصر كالكنية كاسية حصد من كها ب اورا كرده يون كهما كري في تخيم ا ہے حصد کا اپنے ساتھ شریک کرلیا توباطل ہوتا ہی اس واسطے شریک ہونے والے کواس شریک کرنے والے کے حصد کا نصف ملے گاب فتح القدريس ہاورا گرزيد نے ايك غلام ہزارور ہم كوخريدكركاس پر قبعند كرايا بجرعمروے كہا كديس نے تجھے اس ميں شريك كرايا مكر عمرونے کچھ جواب نددیا بہاں تک کرزید نے خالد سے کہا کہ میں نے سیٹے اس میں شریک کیا پھر دونوں نے کہا کہ ہم نے تیول کیا تو یہ غلام عمروو خالد کے درمیان نصفا نصف ہوگا اورمشتری درمیان سے خارج ہوجائے گار محیط میں ہے اگرمشتری ہے ایک نے کہا کرتو مجھے اس على الريك كرك بين أس في الريك كيا محرفواست كارف بين كها كدين في تبول كيايها ن تك كد مشترى في دومر ي الماك میں نے سختے اس میں شریک کرایا پر دونوں نے قبول کیا تو اوّل خواست گار کے داسطے پکھند ہوگا اور دوسر سے خص کے واسطے جس کو ثانیا شر یک کیا ہے نصف غلام ہوگا اور ای طرح اگر مشتری نے ایک ہے کہا کہ میں نے بختے اس میں شریک کیا مجرد وسرے سے ای طرح کہا چرتیسرے سے بول بی کہااوران میں ہے کسی نے قبول نہیں کیا ہے پس اگرایک نے قبول کیا تو غلام ندکورمشتری اوراس قبول کرنے والے کے درمیان ہوگا اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے تم سب کواس میں شریک کیا چران میں سے ایک نے تبول کیا تو اس کو چہارم مے گار پیچا سرنسی شل لکھا ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرے پاس دس دینار ہیں پس مجھے تو سونا دے کہ بیس سب کا کوئی سادیہ مشترك خريدول اوركوني مقدار معين ندى بس دوسر الياسي ويارنج دينارد يخاوراس فيتدره وينارون كاكوني سلعه خريد كميا تؤيدان می تین تبائی مشترک ہوگا مویاس نے کہا کہ پندرہ و بنار کا ایک سلعد شرکت میں خریدوں گا اوراس طرح کہنے کی صورت میں تمن تبائی ہوتا ہے پس ایسانی اس صورت میں ہوگا اور لفظ شر کس محتمل شرکت اطاک ہے پر فرمایا کدیداس وقت ہے کہ ما تھے والے نے بن سلعہ

مثل گیہوں وغیرہ کے معین کردی ہواورا گرمعین نہ کی ہوتو پوراسلعہ مشتری کا ہوگا اور مشتری پر پانچے دینارا سیخنس کے جس نے ویتے ہیں ۔ اداکر نے واجب ہوں مے اس وجہ سے کہتر کیل میچ نہیں ہوئی اس واسلے کہ جنس جمہول ہے بیقلیہ میں ہے۔

اگر میلے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے پیغلام میرے اور اپنے درمیان خرید کر 🖈

ایک نے گیہوں فرید ہاوران کی پیوائی ایک درہم دیا جراس کی بچوائی ایک درہم دیا جراس میں ایک فل کوشر کے کرلیا تو شریک ہونے والا گیہوں کا نصف فرید دری کا نصف فرید دری کا اورای طرح اگر دوئی کی اوراس کی کتائی اور کپڑے بنائی میں نرج کم کیا بالی کے بوانے والا گیبوں کا نصف فرید کیا تو اسکی صورتوں میں بھی تھم ہاورا گرمشتری نے بذات فود پیسا و پھایا اور کا اور بنا ہوا اور اس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی کھا جرت نددی ہواور باقی مسئلہ بحال واقع ہواتو شریک ہونے والے پر نصف شمن کے سوائے اس کے کام کے مقابلہ میں اور کھولا زم نہ ہوگا دیجی ایس کے کام کے مقابلہ میں اور کھولا زم نہ ہوگا دیجی ایس کے کام کے دومرے ہوئی نصف شمن کے اور تیرے درمیان ہے لیک اس نے کہا کہ چھا چر یہ اس نے کہا کہ چھا چھر یہ فالم فرید اتواں جی اس نے کہا کہ چھا تھی ہو ہے اور اس نے درمیان خود میں اس نے کہا کہ چھا چھر یہ موگا اور آگر پہلے ایک نے دومرے کہا کہ جر ے واسطے پیفلام میرے اور اپنے درمیان فرید کر کہاں سے کہا کہ اچھا پھرائی نصف میں ہوگا اور آگر پہلے ایک نے دومرے کہا کہ جر اس خواں میں ہوگا اور آگر پہلے ایک نے دومرے کہا کہ میرے تیرے درمیان ہوگا اور اس نے قبل کہا پھراس نے قبل کہا کہا تھا بھرائی سے دومرے کہا کہ جو آئی نصف بھی شمنر کی اور دیگر نصفا نصف کی تر کہا کہا ہوگا اور باتی نصف بھی نے فرید اور اس نے تیول کیا پھراس نے قبل کہا پھراس نے قبل کہا پھراس نے قبل میں ہے۔ فصل میں گ

--جو چیز راس المال ہوسکتی ہے اور جونہیں ہوسکتی ہے اس کے بیان میں

واضح ہوکہ جب شرکت بالمال ہوتو خواہ شرکت بطریق معادضہ ہویا بطریق عمان ہوتو جب بی جائز ہوگی کہ جب راس المال ایسے موں میں ہے ہو جومبادلہ کے عقدوں میں متعین نہیں ہوتے ہیں جسے درہم درینارد غیر داور اگرا یہے ہوں جومتعین ہوتے ہیں جسے عروض (۱) دھیوان وغیر وتو ان شے شرکت نہیں میچے ہے خواہ دونوں کا راس المال کی ہویا فقط ایک کا ہو یہ محیط میں ہےاور شرکت کے عقد

ع الآل عليس بوابواا\_

<sup>(</sup>۱) مامان واسهاب۱۲\_

کے دفت یا خرید کے دفت اس کا حاضر وسامنے موجود ہونا شرط ہے بیٹز انتہ المفتین وفقادیٰ قاضی خان میں ہے۔ یس اگر بزار درہم آیک شخص کو دیے اور کہا کہ ان کے مثل یعنی برابر تو اپنے نکال کر ان سب سے خرید وفروخت کر پس اُس نے نکالے تو شرکت تھے فقادیٰ صفرٰ کی میں ہے اور اگر مال غائب ہویا قرضہ ہوتو ہر دو حال میں ایسے مال سے شرکت تھے نہیں ہے بیم پیطر شرحی میں ہے۔ اور وفت عقد کے مقدار راس المال سے آگا ہی ہونا ہمار سے نزویک شرط نہیں ہے۔ یہ بدائع میں ہے اور ہر دو مال کا سپر دکرنا شرط نہیں ہے اور نیز دونوں کا خلط کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ خزانہ المفتین میں ہے۔

#### مسئلہ:اگر دونوں کے عروض میں تفاوت ہو؟

با*ب*ور):

مفاوضہ کے بیان میں اس میں ترضیس ہیں

فصل (وك):

مفاوضہ کی تفسیر وشرا ئط کے بیان میں

پی شرکت مفاوضہ بیہ کردوفض ہاہم شرکت کریں کردونوں اپنے مال میں ونقرف میں ودین میں مساوی ہوں اور جیسے ہر ایک دوسرے کی طرف سے دکیل ہے ویسے ہی ہرایک دوسرے کی طرف سے ہرعہدہ کا جواس کوٹریدی چیز میں لازم آیا ہے قبیل ہو بیٹ القدیر میں ہے۔ پس مفاوضہ دوآ زادوں بالغوں کے درمیان کردونوں مسلمان ہوں یا دونوں ذی ہوں جائز ہوگا کذاتی الہدا بیاور ذمیوں

ا كوتكما كرداس المال على موتو تمنى موتى منفع ١١-

شی ہم ملت ہونا ضروری نہیں ہے خواہ دونوں ہم ملت ہوں یا ایک کما بی مثلاً لفرانی یا یہودی ہواہ ردوسرا بحوی ہو بیجیط سرخسی میں ہے اور آزادہ ملوک کے درمیان نہیں جائز ہے کہ افی النافع اور حرز آزاد) و مکاتب کے درمیان نہیں جائز ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور درمیان دو غااموں یا وولؤکوں یا دوم کا تبول کی نیرہ میں ہے اور دیمیان دو غااموں یا وولؤکوں یا دوم کا تبول کی نیرہ میں ہے اور درمیان دو غااموں یا وولؤکوں یا دوم کا تبول کی کے درمیان نہیں ہے کہ درمیان نہیں ہے اور درمیان دو غااموں یا وولؤکوں یا دوم کا تبول کی کے درمیان نہیں سے جو برمیان نہیں ہے مفاوضہ کیا تو کے درمیان نہیں سے جو برائر مرقد کے دارالحرب میں جاسلنے کا تھم دیئے جانے سے پہلے مرقد مسلمان مورکیا تو مغاوضہ سے ہوجائے گا۔ یہ مغاوضہ بیں جاسلن میں ہے۔

#### شركت مفاوضه كي صورت 🏠

ل قوله مرتد مسلمان ہوگیا قبل و کذالذی او اسلم اقول بنراو ہم وقیاس معافقارق فقد براا۔ سے قولہ مال عائب مثلاً قرضہ ویا کسی مقام برگاڑ کر بھول کیا ہو قوماننداس کے فاقع ماا۔

ف*ص*لور) :

ِ احکام معاوضہ کے بیان میں

ہردومتفاوشن لین ووشر یک مفاوف میں سے ہرایک جو چیز خرید ہے گاوہ شرکت پرہوگی موائے اپنے اہل وعمال کے طعام و
لباس کے یاا پے لباس کے یاروٹی کے ساتھ کھانے کی چیز سالن وغیرہ کے اور سیا استحسان ہے یہ ہدایہ میں ہے اورای طرح متعد د نفتہ کا
بھی بھی تھم ہے۔ یہ فاوی قاضی فان میں ہے اورای طرح رہنے کے واسطے اجارہ پر لیمنا اور حاجت ذاتی مشل جج وغیرہ کے لیے سواری
کرایہ پر لیمنا بھی ایسانی ہے یہ بیمین میں ہے۔ یس اہل وعمال کے واسطے اناح وکیڑ اوغیرہ نہ کور و بالا چیز بی خرید نے ولینے سے مخصوص
مشتری کی ہوں گی اور باوجوداس کے بھی اُس کا شریک اس کی طرف سے فیل ہوگا حتی کہ جو پھے اُس نے اناح وکیڑ اوغیرہ اپنی ذات یا
اپنے والی و جوداس کے بھی اُس کا شریک اس کی طرف سے فیل ہوگا حتی کہ جو پھے اُس نے اناح وکیڑ اوغیرہ اُنی ذات یا
کی طرف سے با لَع کوشن دے ویا تو پھے اوا کیا ہے وہ مشتری ہے واپس لے گا یہ نے القدیر میں ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کی طرف سے باکھ کوشن دے ویا تو بھی اور کی ہوں گی نصف حمن واپس لے گا یہ نے القدیر میں ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی خور کی کی ہوں گی نصف حمن واپس لے گا یہ نے القدیر میں ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کے اس کے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے القدیر میں ہے اور اگر مشتری نے اور کیا ہے تو اُس کے اُس کے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حصن واپس لے گا کی نس کے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نے اُس کی نصف کی سے اُس کی نصف حمن واپس لے گا یہ نس کے اُس کی نصف کی نصف کی نس کے اُس کی نصف کی کی نس کے اُس کی نس کے اُس کی نس کے نس کی نس کی نس کے نس کی نس کی نس کی نس کے اُس کی نس کے اُس کی نس کے نس کی نس کی نس کی نس کے اُس کی نس کی نس کے نس کی نس کی نس کی نس کی نس کی نس کے نس کی نس کے نس کی نس کے نس کی نس کی نس کی نس کی نس کی نس کی نس کے

مقاوض کو یہا تھیارئیں ہے کہ بغیر اجازت ٹریک ہے وہی یا خدمت کو اسطے کوئی بائدی خرید ہے اورا گرخریدی تو اس کو افتیار نہ ہوگا کہ اسطے کہ بیا ندی وہ نوں کی ٹرکت بھی آئی ہے ہی کی ایک کی نہوگا کہ اسطے کہ بیا ندی وہ سطے وہی کی ترکت بھی آئی ہے ہی کی ایک کی ایم بالکہ کی اور بائع کو انتظار ہوگا کہ بٹن کے واسطے دونوں بی ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے اور صاحبین کے نزدیک ٹریک اس سے اس کا اور بائع کو افتیار ہوگا کہ بٹن کے واسطے دونوں بی ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے اور صاحبین کے نزدیک ٹریک اس سے اس کا اور بائع کو اور بائع کو اور بائع کو اور امام اعظم رحمۃ اللہ عالیہ کے نزدیک کی بیوام صفیر میں بیان کر دیا ہے کذائی محیط السرخسی اورا کر مفاوش نے ایک بیوام صفیر میں بیان کر دیا ہے کذائی محیط السرخسی اورا کر مفاوش نے ایک بیوام صفیر میں بیان کر دیا ہے کذائی محیط السرخسی اورا کر مفاوش نے کہ بیا تھی پر استحقاق فار کی ہو کہ کہا تھی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی ہو گئی ہو گ

آگر بردوشریک جی سے ایک کی ملک کی چیز جن ایے سب سے قابت ہوئی جوشر کت سے پہلے واقع ہو چکا ہے تو ووسرااس جی شریک نہ ہوگا مثلاً کوئی غلام ہا تع کے واسطے خیارشر ط کر کے فریدا ہے پھر مشتری نے کئی فض کے ساتھ شرکت مفاوض سے کہ یا تع نے اپنا خیار ساقط کرویا تو اس کے شریک کے واسطے اس غلام بی شرکت تابت نہ ہوگی بیکائی جن ہے اور جو ماآل و دیعت کہ ان وونوں بین سے ایک کے پاس دکھا ہووہ وونوں کے پاس و دیعت قرار پائے گا چنا نچہا گرو دیعت رکھے والے نے بدون بیان کے انتقال کیا تو وونوں کے ذریان کے انتقال کیا تو وونوں کے ذریان کی اگر زندہ شریک نے بیان کیا کہ جس شریک نے درکی تھی اس کے پاس قبل موت کے ضائع ہوگی تھی تو اس کے قول کی تقد بی کی جائے گی مید مبدوط جس ہے اور اگر کی تقد بی نے جائے گی مید مبدوط جس ہے اور اگر کی تقد بی خاب کی مید موقو اس کے قول کی تقد بی کی جائے گی مید مبدوط جس ہے اور اگر کی تھی بیتی گرکت پر ہونا جائے گی مید مبدوط جس ہے اور اگر

مستودع (۱) نے کہا کہا ہے شریک کے مرنے ہے پہلے میں اس کو کھا تمیا ہوں تو اُس کی حنان خاص اس پر لازم ہو کی لیکن اگر اُس نے اینے قول پر کواہ قائم کردیے تو منان ان دونوں پر کے میرمجیا سرحسی میں ہے۔

اگر ہردوشر بیک میں سے ایک کے پاس مال مضاربت ہوجس سے اُس نے نفع کمایا ہے یا مال دو بعت ہو کہ خلاف آس کے مالک نہ کورکوا پنے کام میں لا کرفع اُٹھایا ہے تو منافع ان دونوں کا ہوگا کذائی الممیوط قال اُلمتر جم بکذائی النسخت الموجودة واللہ اعلم۔ فصل موک :

اُن امور کے بیان میں جودونوں میں سے ہرایک متفاوض پر بھکم کفالت از جانب دیگرلازم آتے ہیں

اگردومتفاوش بی سے ایک نے ایسے تھی کے واسطے جس کی گوائی اُس کے قی جی جائز ہو گئی ہے کہ مال کا قرار کیا تو اس کے واسطے دوسرا اشریک ہی ماخوذ ہوگا اور حق والے کو افتیار ہے کہ چاہے ہرایک سے علیحہ و مطالبہ کر سے یہ ماخوذ ہوگا اور حق والے کو افتیار ہے کہ چاہے ہرایک سے علیحہ و مطالبہ کر سے یہ ماخود ہو انہیں ہے ہی مال کر استان میں سے ایک نے ایسے تحق کے واسطے جس کی گوائی اس کے تق جی روانیس ہے ہی مال کا قرار کیا دشاہ اور گیا تھا آر کیا در اس کے تق جی روانیس ہے ہی مال کا قرار کیا تو اُس کا قرار کیا تو اُس کا تر یک اسطے ہو اُس کے واسطے ہو خوڈ تھیں ہو سکتا ہے بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کا قول ہے اور بیا ظہر ہے کو اُس کی من ہے اگر اور کیا تو اُس کے قرار کیا تو ہو گئی گئی ہے ہو ہم ہو گا اور اُس کے قرار کیا تو ہو گا اور اُس کے واسطے ہو اُس کے قرار کیا تو ہو گا اور اُس کے واسطے ہو کا اقرار کیا تو آر اُس کے تر کی کے اس کے واسطے ہو کا اقرار کیا تو آر اُس کے تر کی کی اس کے واسطے ہا تو کہ ہو گا اور اگر کی اور سے تر کی کی اُس کے واسطے ہو کا اقرار کیا تو آر اُس کے تر کیک نے اپنی ہوی کی مال کے واسطے ہا تی ہو کی کے واسطے ہو اُس کے تر کی کی اُس کے واسطے ہو کا اقرار کیا تو وونوں شرکا تو رائد کی دوسرے کو اسطے ہو اس کے فر مسلما آخر اور کیا تو وونوں شرکا تو اسے ہو ہو کی گئیں ہو گئی ہو گ

چوقر ضہ کیان بھی ہے آبک شریک پر بوجہ تجارت کے شل تج وخرید اورا جارہ وغیرہ اس کے مانز مشل غصب واستہانا کے کا لئے کا کھالت با کمال بھکم مکفول عنہ واعادہ و وربین کے لازم آیا تو دوسرا اُس کا ضامن ہوگا اور اگر مفاوض نے بغیر تھم مکفول عنہ کے اُس کی کا اُلٹر یک بیت پر زندہ پڑا۔ سے جس کی گوائی اس کے حق می اوائیس ہے اللٹر یک بیت پر زندہ پڑا۔ سے جس کی گوائی اس کے حق می اوائیس ہے اس کے واسطا قرار دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و اس کے واسطا قرار دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و بر اور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دونوں پر ہوگا ہا۔ سے جسمی ضائع و براور دینے کے بیا ا

<sup>(1)</sup> ووبعت ركعيوالاار

طرف ہے کفالت کرلی تو شریک اُس کے واسطے سب اماموں کے نز دیک ماخوذ ندہوگا بیکا فی میں ہے اور بھی تھم بیوع فاسدہ میں ہے ہی محيط من بهاورت والي كوافتيار ب كدجاب برايك معطيحه ومطالبه كرساور جائب دونول سي اكتمامطالبه كرس ميمغمرات من ب كيكن بيدواً منتح رہے كه مال منمان خاصعة أسى ير موكا جواس تاوان كے قعل كاكر نے والّاہے حتى كدا يك دوسرے نے مال شركت ميں ہے ادا کیاتو دوسرے سے نصف والی کے ایم سوط میں ہے بخلاف خرید قاسد و کرخرید فاسد کی صورت میں تاوان فقلامشتری بی برندرہ كالمكدونوں ير موكا اور اكران ميں سے ايك نے كفالت بالنفس كرني توبالا جماع أس ميں اس كاشر يك ماخوذ تد موكا اور اكر دونوں ميں ے ایک مفاوش نے کمی مخف کی طرف سے مہریا ارش جنایت کی کفالت کرلی تو یہ بمز لد قرضہ کی کفالت کرنے کے ہے یہ محیط میں ہے۔اگر دونوں میں سے ایک نے خریدی ہوئی باعدی ہے دلی کی پیرکس نے اس باعدی کا استحقاق ثابت کیا تومستحق کو اختیار ہوگا کہ عقر کے واسطے دونوں میں سے جس کو میاہ ماخوذ کرے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کے ذر مداہیا تا وان لاحق مواجومشابہ منیان تجارت نیں ہے تو اس کے واسطے اُس کا شریک ماخوذ ند کمیا جائے گا جیسے جنابتوں کے جرمانداور نفقد اور بدل خلع اور قصاص مصلح کامفاد ضروغیره اورعلی بنداا کر جنایت کننده شریک کے تعل سے دوسرے شریک نے اٹکارکیا تو ولی جنایت کواعتیار ندہوگا كرشريك محر ي تم لي بخلاف اس ك اكر مرى في دونون من سايك بري غلام كادعوى كيااوردوس في أس ا الكاركياتو مرى كواعتبار ہوگا كرمدعا عليد سے قطعى فتم لياور دوسرے شريك سے اس كے علم رفتم نے اس واسطے كريبال دونوں ميں سے ہرايك ابیاہے کہ اگر مدی کے دعویٰ کا اقرار کر ہے وونوں پر لازم آتاہے بخلاف جنایت مذکورہ کے کہ اگر ایک اقرار کر ہے و دوسرے پر لازم نہ آئے گی پہنتے القدریم ہاورای طرح برمل جواعمال تجارت ہے ہواگراس کا کی مدی نے ان میں سے ایک تریک پردعویٰ کیااور قامنی نے معاعلیہ سے اس رحم کی تو مدمی کو پہنچا ہے کہ دوسرے سے بھی تتم لے کذائی انحیط ہیں اگر کسی نے اعمال تجارت میں سے کس عمل کا ان دونوں پر دعویٰ کیاتم مدعی کو پہنچا ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک سے تطعی شم لے پھر دونوں میں ہے جو مخص شم ہے ا نکار کر سے گا تو دعویٰ مدمی دونوں پر لازم ہوگا اور اگر بیدعویٰ اُس نے ان میں ہے ایک پر کیا حالا تکدہ وغائب ہے تو مدمی کو اختیار ہوگا کددوسرے ہے اس کے علم پرچتم لے پس اگر اُس نے حتم کھالی پھر غائب نہ کورآ حمیا تو مدقی کو اختیار ہوگا کہ اُس سے قطعی حتم لے جیسے دولوں کے حاضر مونے کی صورت می ہوتا ہے کہ دعی علیہ سے طی قتم لے سکتا ہے میمسوط میں ہے۔

اگر جردومتفاوشین میں ہے ایک نے کی محض پر اعمال تجادت میں ہے کی عمل کا دھوٹی کیا اور مدعاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی
نے اُس ہے اس امر پرتم لے لی چردوسرے مفاوض نے جا ہا کہ اُس ہے اس امر پرتم لے اُو اُس کو بیا ختیار نہیں ہے بیچیا میں ہے اور
اگر کس نے ایک مفاوض پر بعجہ کفالت کے مال کا دعویٰ کیا اور اس سے اس پرتم لی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک مدی کو پہنچا ہے کہ
اس کے شریک ہے بھی اس پرتم لے بیمسوط میں ہے اور اگر دومتفاوض میں سے ایک نے کوئی چیز فرو شت کی یا کس کے ہاتھ قرض کوئی
چیز فرو خت کی یا اس کے واسطے کس نے دوسرے کی طرف سے مال کی کفالت کر لی یا اس سے کس نے فصب کیا تو دوسرے شریک کوافت یا رہے کہ اُس سے مطالبہ کرے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک متفاوض کے ایک غلام اجارہ پر دیا تو دوسرے شریک متفاوض کو اختیار ہے کہ متاج ہے اور اگر معاوض نے اپنا میراث پایا موافق اپنی کوئی چیز اجارہ پر دی تو دوسرے شریک کواجرت کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے اور اگر معاوض نے اپنا میراث پایا موافق اپنی کوئی چیز اجارہ پر دی تو دوسرے شریک کواجرت کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے اور اگر معاوض نے اپنا میراث پایا موافق کے دیکوئی سے مطالبہ کو انتہار نہیں ہے اور نہ متاج کو اُس سے غلام نہ کور پر و

ا گرمفاوض مذکور نے اپنی ذاتی ضرورت یا حج کے سفر کے واسطے اجارہ پرلیا 🖈

ای طرح آگر مفاوض نے اپنی ذاتی خصوص کوئی چیز فروخت کی تو شریک کوشتری ہے جمن کے مطالبہ کا افتیارئیں ہاور نہ مشتری آس سے بیچ میرد کرنے کا مطالبہ کرسکتا ہے بیفادی قاضی خان جی ہے اوراگر دومتفاوض علیحد و ہو گئے پھر ایک نے کہا کہ میں نہ سے اس علام کوشر کت جی مکا تب کیا تھا تو حق شریک جی آس کے قبل کی تقدد میں نہ ہوگی لیکن اپنے خق جی اتھا تو حق شریک جی الحال آس نے مقد کتا ہت قرار دے دیا ہے ہیں آس کے شریک کو افتیار ہوگا کہ اس عقد میں اس کے مقد کتا ہت قرار دے دیا ہے ہیں آس کے شریک کو افتیار ہوگا کہ اس عقد کتا ہت کورد کر دے بیچیط جی ہواورا گر ہر دومتفاوش جی سے ایک نے اپنے آپ کو کی خص کوکوئی چیز جفاظت کرنے یا کی کرے سنے یا اور کی کام کے واسط اجار ہیرد کی قوج ہوگی ہو دونوں جی مشترک ہوگی اورا کی طرح جس مردوری سے ایک نے کہ کہ گی ہوگی ہیا تار دونوں جی مشترک ہوگی سے دونوں جی مشترک ہوگی سے جو اسلے جا دونوں میں شرحت بی ایج ہو گئے ہو اسلے جارہ ہوگا کہ آجرت کے واسطے دونوں خواجہ کی مزدور یا جانور آجرت کی اور ایک خردت یا جو کہ کہ مفاوش نے کوئی مزدور یا جانور آجرت پر لیا تو آجرت پر دیے والے کوافقتیار ہوگا کہ آجرت کے واسطے دونوں جی سے جس سے جس سے جادرا گر ایک مفاوش نے کوئی مزدور یا جانور آجرت پر لیا تو آجرت پر دیے والے کوافقتیار ہوگا کہ آجرت کے واسطے جارہ پر لیا ہو قرشر کے دوسے دونوں کی خودرت یا جو کہ کی میں ہے۔ جس سے خواج سے خواج سے جس سے جس سے جس سے خواج سے خواج سے خواج سے خواج سے خواج سے خوا

فصل جهار):

### جس سے مفاوضت باطل ہوتی ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتی اُس کے بیان میں

ے جونی الحال دونوں پس مشترک مملوک ہے؟!۔ ع متر ہم کہتا ہے کیان کمایوں میں جو یونٹ ترجمہ موجود ہیں اس طرح ہے کہ دلواستغادا حدالمتقاد شین ممالا بچوز علیہ الشرکۃ ہارٹ الخ اور بیکاتیوں کی خلطی ہے!ورمیح وی ہے جوہیں نے ترجمہ پر کھیافنا ل؟!۔

استحمانا باطل نہ ہوگی می مفترات میں ہے۔ اگر ہردو مال سے خریدواقع ہونے کے بعد ایک میں زیادتی ہوگئ تو مقاوضت اپنے مال پررہ کی اور اس طرح اگر دونوں میں سے ایک مال سے خریدواقع ہوئی ہے اس میں بعد وقوع خرید کے زیادتی ہوگئ تو مفاوضت نانو نے گئی تظہیر بیمیں ہے اور اگر ہردومتفاوضین میں سے کی ایک نے ایک اجنبی ٹالث سے کہا کہ جھے ایک درہم ہر کرد سے اس نے ہیکر کے سپر دکر دیا تو مفاوضت باطل ہوجائے گی اگر چدا س کا شریک غائب ہو پس اگر ہردومتفاوضین میں سے ایک نے اپنے شریک مفارض کے غائب ہو پس اگر ہردومتفاوضین میں سے ایک نے اپنے شریک مفارض کے غائب ہونے کی صورت میں مفاوضت کو قرنا چاہاتو اُس کا بھی صلیہ ہے بید خمرہ میں ہواور اگر دونوں میں سے ایک نے اپنا ذاتی مخصوص غلام اجاد و پر دیایا فروخت کر دیا تو جب تک اُجرت وصول نہائے بیائمان پر قبضہ نہ پائے تب تک مفاوضت ہوگئے ہوجائے گی اور واجب ہے کہ بی تکم تمام شرکتوں میں ہو بی جبوجائے گی اور واجب ہے کہ بی تکم تمام شرکتوں میں ہو بی جبوجائے گی اور داتوں جس ہے دیائع میں ہو سے ایک بی قاسد ہوجاتی ہوجائے گی اسد ہوجاتی ہوجائے گی اور داخل میں ہو بی جبوجائے گی اسد ہوجاتی ہوجائے گی اسد ہوجاتی ہوجائے گی دین ہوجائے گی اور داخل میں ہو بی خرکت مفارضہ بھی قاسد ہوجاتی ہوجاتی ہوجائے میں ہو بی بی بیدائع میں ہو بیک ہوجائے گی دیائع میں ہو بید بید بیدائع میں ہو بید بید بید بید بیدائع میں بو بیک ہوجائے گی دیائے میں بید بیدائع میں ہو بید بید بید بید بیدائع میں بوجائے ہیں ہوجائے گی دیائم کی در سے شرکت مفارضہ بھی قاسد ہوجاتی ہوجائے میں بید بیدائع میں ہو بید بید بیدائع میں بوجائے میں ہوجائے کی در اس کی بید بیدائع میں بید بیدائع میں بید بیدائع میں بیدائع میں بیدائع میں بید بیدائع میں بیدائع میں بیدائع میں بید بیدائع میں بیدائی میں بیدائع میں بیدائع میں بیدائی بیدائی میں بیدائی بیدائی

ہردومتفاوضین میں ہے ایک کے مال مفارضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں

ا کیلی وہ چنس جس کی ترید و فرت شرعاً بذر میر کہا نہ کے ہے اگر چائوگوں نے اپنے طور پر اس کی فروخت بطور وز ن کے کر لی ہو مشلاً غلہ کہ یہ کیلی ہے اور حارے دیار پس وزن کے ساتھ فروخت ہوتا ہے کہ اس کا مجموانتہارٹیس اور وہ بدستور کیلی عی شمر ہوگا وروزنی وجنس جس کا تھم شرعا قرید و فروخت باعتبار وزن کے ہے جیسے سونا و جائدی 11۔ علی رواہے اور تیج ہے 11۔ برابرواموں بے فروخت کر کے سروست نفتر مال حاصل کرے بیمبسوط میں ہے۔

مفاوض کو ہدید دینے میں بھی کھانے کی چیزوں کاہدیہ شل گوشت و ۰ فی وفوا کہ کااختیار ہے 🖈

و دنوں میں سے ہرا یک کواختیار ہے کہ مغادضت کا مال بعوض قر ضہ مفادضت کے بااینے ذاتی قرضہ میں بدون اجازت اپنے شریک کے دہن کر دے اس واسطے کہ رہن حکماً اوائے قرضہ ہاورا وائے قرضہ مفاوضت کے یا آینے ذاتی قرضہ میں مہروغیرہ اوا کر نے کا دونوں میں سے ہرایک بدون اجازت اپنے شریک کے افتیار رکھتا ہے کذانی محیط السزحسی پس اگر اُس کے شریک نے مرتبن سے مال مرہون واپس کر لینا جایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیمچیا میں ہے۔ پھرا یک قرضہ ندکور دونوں کی شرکت میں ہے ہوتو را بن بر صال نہ ہوگی اور اگر خاصمة را بن کا قرضہ موتو شریک أس كے نصف كورا بن سے واليس لے كا إور اگر مال مربون كی قیمت برنسیت قرضد كے زیادہ ہوتو مقدارزیادہ میں اس پر ضان نہ ہوگی بیمبسوط میں ہاوراسی طرح اگر مفاوض نے قرضہ مفاوضت میں اپنی خاص ذاتی متاع کو ر بن كياتو تيرع كرنے والانہ ہوگا بلكه اسيخ شريك سے نصف قرضہ واپس لے سكتا ہے اگر چه مال مربون مرتبن كے ياس ملف ہو كيا ہويہ محیط میں ہاورا گرفر ضربتجارت کے عوض دونوں میں ہے کسی نے رہن لیا تو جائز ہے گذائی محیط السرحسی خواہ رہے کرنے والا بہی ہوجس نے رئین کیاہے یا دوسرا ہو بیمبسوط علی ہے۔ دونوں علی ہے ہرایک کواختیار ہے کہ رئین دینے یارئین لینے کا اقرار کرے یعنی أس کا ا قرار سجے اور دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر ایسا قرار اپنے شریک کے مرنے کے بعد یا شرکت مفاوضت سے دونوں کے الگ ہو جانے کے بعد کیا تواس کا اقرارشر یک کے قت میں جائز نہ ہوگا ہیں راج و ہاج میں ہےاور ہر مفاوض کوروا ہے کہ کسی ہے یاس ود بعت ر کھے اور اختیار ب كرحوال قيول كرے يه بدائع من ب اور بداختيار ب كه مال مفاوضت من بيد بيجيع اوراس من عدووت تا وكر اوراس كى کوئی مقدار نہیں بیان کی منی ہے کہ س قدر تک ہدید دعوت میں صرف کرسکتا ہے اور سیجے بیہ ہے کہ بیعرف راجع ہوگا اور وہی اس قدر ہے کہ جس کوتا جرلوگ عرف میں اسراف نہیں قرار دیتے ہیں بیرغیا ثیہ میں ہےاور دوسروں کوروا ہے کہ مغاوض ہے ہدیے قبول کریں اور اُس کا کھانا کھا کیں اور اس سے مستعار لیں اگر چان کی دانست میں اُس نے بغیرا جازت شریک کے ایسا کیا ہواور جس نے کھایا یا جس کواُس نے صدقہ دیا ہے اس پر تاوان لازم نہ ہوگا اور بیاستھان ہے بیر پیامبر تھی ہیں ہے۔ مگر واضح رہے کہ معارض کو ہربیدیے ہیں بھی کھانے کی چیزوں کا ہدیدشش کوشت ورونی وفوا کہ کا اختیار ہےاورسونے وجاندی کے ہدیدو پینے کا اختیار تبیں ہے رہیجیا میں ہے۔

میں ہے۔

ل اس انعظا کا استعمال میده جات میں ہوتا ہے جیسے یادام مشش چشتہ وجرد تجی دغیروا۔ ع جو مصد نفع اس کو ملے کا ا۔

نیز ہرا کیک کو اختیار ہے کہ مال کو بعناعت پر دے بیٹھیریہ میں ہے اور اگر پچھے مال بصناعت پر دیا بھر ہر دومت فاوضین الگ ہو مے پھر لینے والے نے بیناعت ہے کوئی چیز خریدی پس اگر بیناعت لینے والے کو دونوں کا الگ ہو جانا معلوم ہے تو جو چیز اُس نے خریدی ہےوہ خاصة أسى كى ہوكى جس نے بيضاعت دى ہےاوراگراس كودونوں كے جدا ہونے كا حال نبيس معلوم ہے ہى اكرشن اس بعناعت قبول کرنے دالے کودے دیا ہے تو اُس کی خریداس تھم دینے والے اور اُس کے شریک دونوں پرروا ہو کی اور اگر شمن اُس کوئیں دیا کیا ہے تو خاصة تھم دینے والے کے واسطے خرید نے والا ہو گار ناوی قاضی خان میں ہے اور اگر و وشر یک مرکمیا جس نے بضاعت کے واسطینیں کہاہے پھر بیناعت برکام کرو بنا قبول کرنے والے نے متاع خریدی تووہ خاصنہ زندہ شریک کولازم ہوگی پھرا گرستبضع نے لینی جس نے بیناعت برکام کرنا قبول کیا ہے دیے ہوئے مال سے تمن ادا کر دیا ہوتو مفاوش میت کے وارثوں کو اختیار ہے جاہیں مستبغع ہے تمن کی منیان کیں اور جا ہیں مبغط لینی بضاعت کا تھم ویے والے سے تاوان لیس پس اگر انہوں نے مستبغع سے تاوان لیما ا نقلیار کیا تو و منعنع سے واپس کے اور ما بیں بائع ہے ابناشن بطریق منان وصول کرلیں پس اگر انہوں نے بائع سے منان لیا تو وہ مستقمع سے رجوع کرے کا پرمستهنع اپنے مضع سے رجوع کرے گا۔اوراگر متقاوضین میں سے ایک نے ہزارورہم جواس کے اوراس کے شریک عنان کے ہیں برضامندی شریک عنان کے کسی کو بعضاعت پردیے تا کہ سعیفع ان دونوں کے واسطے کوئی متاع خریدے پھر ان تیوں میں سے ایک مرکبایس اکرمبغی مرکبا پر مستبغی نے متاع خریدی تو وہ متاع اس مشتری کی ہوگی اورو وہ ال کا ضامن ہوگا جس میں سے نصف مال شریک عنان کا ہوگا اور نصف دوسرے مفاوش زئدہ و وارثان مفاوش میت کے درمیان مشترک ہوگا اور اگرشریک عنان مر کمیا پر مستیفع نے کوئی متاع خریدی تو خریدی ہوئی چیز بوری انیس دونوں متفاوضین کی ہوگی پر شریک عنان میت کے دارتوں کو افتیارہوگا کہ جا ہیں اسے حصرے واسطےان متفاوشین سے رجوع کریں دونوں میں سے جس سے جا ہیں اور جا ہیں مستبقع سے رجوع كرين پرستهنع ان دونوں ميں ہے جس ہے جائے اور اگروہ مفاوض مركيا جس نے بينا عت نييں قرار دى ہے پرستهنع نے متاع خریدی تواس میں سے نصف شریک عنان کی ہوگی اور نصف دوسرے مفاوض زندہ کی جس نے تھم کیا ہے اور مفاوض زندہ مفاوض منت كوارثوں كوان كے حصد كى منمان دے كا اور وارثوں كوا عتيار ب كدجا بي معتبقع سے اپنے حصد كى منمان كيس پر مستبقع أس كوظم دہندہ سے والی لے گار محیط سرتسی میں ہے۔

جیے دونوں کسی ٹالٹ سے شرکت مفارضہ کرلیں تو روا ہے اور اگر بدوں اجازت شریک کے کی ہوتو مفارضہ نہ ہوگی مگر شرکت عنان ہوگی اور جس سے بیٹر کت کی ہے جا ہے وہ اُس کا باپ یا بیٹا ہو یا کوئی اجنبی ہو پچے فرق نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

منگی میں اہام ابو بوسف دھمۃ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ اگر متفاوشین میں ہے ایک نے کی ہے بردوں کی تجارت میں مرحمۃ عنان کر لی قو جائز ہے اور بیشر کت جور قیل فرید ہے گا اس میں ہے نسف اس مشتری کی ہوں گے اور ہاتی نسف ان دونوں متفاوشین کے درمیان نصفا نسف ہوگا ہے جو میں ہے جس نے شرکت عنان قیس کی ہوں گے اور اگر متفاوشین میں ہے جس نے شرکت عنان قیس کی ہوں گوگا ہے جو میں ہوا ور میں اور میں اور میں نصف ان وونوں متفاوشین کے درمیان نصفا نسف ہوگا ہے جو میں ہے کی معماد شرکت کو ایماری شرکت کی چیز وں میں ہے کی ہمادش کو افغار ہے کہ وکیل مقرد کرے کہ اس کو مال کر اس کے مال وے کر تھم کرے کہ اس کو ہماری شرکت کی چیز وں میں ہے کی ہوئے میں ہوا گو خارج ہوگا ہے جو اس میں ہے کی بدائی مقارف کو افغار کی دو اس میں ہوگا ہو جو میں ہوگا ہو تھا ہوں کہ ہوگا ہو تھا میں ہوگا ہو تھا ہوں کہ ہوگا ہو تھا ہوں کہ ہوگا ہو تھا ہوگا ہو تھا ہوگا ہو تھی ہوگا ہو تھی ہوگا ہو تھا ہوں کہ ہوگا ہو تھی ہوگا ہو استعمال ہو ہوگا ہو تھی ہوگا ہو اس میں ہوگا ہو تھی ہوگا ہو اس میں ہوگا ہو تھی ہوگا ہو تھا تھی ہوگا ہو تھی ہو تھی ہوگا ہو تھی ہوتھا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوتھا ہو تھی ہوتھا ہو تھی ہوتھا ہو تھی

فصل متم:

متفاوضین میں ہے ایک نے جوعقد کیااور جواُس کے عقد سے واجب ہوااُس میں

#### دوسرے کے تصرف کے بیان میں

اگر و و نول میں سے ایک نے دوسر سے کی فروخت کی ہوئی میچ کمیٹی کا قالی کردیا تو وہ اقالہ و مر ہے پر بھی جائز ہوگا اورای طرح اگر ایک نے دوسر کی کئے سلم قرار دی ہوئی کا قالہ کردیا تو بیا قالہ دونوں پر جائز ہوگا ہے بیط میں ہے اورا کر ہر وہ متفاوضین میں سے ایک نے اپنی مشترک تجارت کی باتھ کی کو جائز نہ ہوگا ہے ہوئی اپنی مشترک تجارت کی باتھ کہ محاد مار فروخت کی تو قبل تمام من وصول پانے کے دونوں میں ہے کی کو جائز نہ ہوگا کہ اس کو جائز نہ ہوگا کہ مشتر کی ہے تھ اُدھا دفرو دخت کی تو قبل تمام من وصول پانے کے دونوں میں ہے کہ کو تھ بیز اُدھا دفرو دخت کی جرم گیا تو دوسر ہے کو بیا دفتی ہے اس کے واسطے مخاصمہ (۱) کرے پھرا گرمشتر کی نے اُس کو نصف تمن دے دیا تو اُس ہے بیری ہو جائے گا یہ محیط سرخمی میں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے کوئی چیز فروخت کی پھر شنر کی کو ہیدکر دیا یا مشتر کی کو ہی کے دید کے دیدکر کی خاص میں ہوگا ہے قباد کی تا می خاص میں میان میں ہوگا ہے قباد کی تا می خان میں ہے دیا تو امام اعظم دھمۃ اللہ علید وامام محمد دیا تو امام اعظم دھمۃ اللہ علید وامام محمد دیا تو امام اعظم دھمۃ اللہ علید وامام علید کے زدید کے حصد کا ضامن ہوگا ہے قباد کی تا میں خان میں ہو

ا کینی ایک نے کہا کہ سعیر نے خلاف کیا یہاں تک کواسطے عاریت نیس الیا تھااوردوسرے نے کہا کہیں میں تک کے واسطے لیا تھا ۱۲۔ ع عقد تھے کے قرنے کو کہتے ہیں مینی باہمی معاملہ کو نئے کرنا ۱۲۔

<sup>(1)</sup> لین کل کے واسطے اا۔

جس عقد کامتولی ایک بی ہوا ہے اُس کے حقوق دونوں کی طرف راجع ہوں مے حتی کراگر ایک نے کوئی چیز فروخت کی توجیعے بالغے سے بچ میرد کرنے کا مطالبہ ہوگا و یسے بی دوسرے شریک ہے بھی تسلیم بھے کا مطالبہ ہوگا اور اگر دوسرے شریک نے جو بالع نہیں ہوا ے مشتری ہے تمن کا مطالبہ کیا تو مشتری پراس کوتمن دینے کے واسطے ای المرح جرکیا جائے گا جیسے با لَعَ کودیے کے واسطے جرکیا جاتا ہے بیتاً تارخانیہ میں ہاوراگر دونوں میں ہے ایک نے کوئی چیز خریدی تو جیسے مشتری ہے تمن کا مطالبہ ہوگا ویسے بی اُس کے شریک ہے مطالبه ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے اور دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ چی پر قبضہ کر لے جیسے مشتری کو اختیار ہے اورا گرمشتری نے اس مجیح میں کوئی عیب پایا تو اُس کے شریک کووالیس کردینے کا اختیار ہے جیے مشتری کواختیار ہے یہ بدائع میں ہے اورا کر دونوں میں سے ایک نے اپن تجارت کی کوئی چیز خریدی اور دوسرے نے اس میں عیب پایا تو دوسرے کواس کے واپس کر دینے کا اختیار ہے بیرمحیط میں ہے۔اورا گرخریدی ہوئی چیز کسی نے استحقاق ثابت کر کے لے لی تو دونوں لیعنی مشتری ودوسرے شریک دونوں کوا فقیارے کہ بالع پرخمن کے واسطے رجوع کریں بیسراج وہاج میں ہے۔جس نے ان دونوں میں سے ایک سے ان کی شرکتی تجارتی چیز کوئی خریدی اور اس میں عب بایاتواس کوافتیار ہوگا کہ بسب عیب کے دونوں میں ہے جس کو جاہے واپس کردے سے تھی ہیرید میں ہے اور اگر اُس نے عیب سے ا نکار کیا ہیں اگر بائع ہے تو اُس سے قطعی قتم لے سکتا ہے اوراگر دوسرا شریک ہے تو اُس سے علم پرفتم لے سکتا ہے اوراگر دونوں میں سے سمی نے عیب کا اقرار کرلیا تو اُس کا اقرار اُس پراور اُس کے شریک پر دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر متعاوضین میں سے ہرایک نے نسف نصف غلام السيخ شركى تجارت كاكس كے ہاتھ فروشت كيا بحرمشترى في مي عيب يايا تومشترى وافقيار ب كر برايك سي تم ليے اس طرح كرجس تصف كوأس فرو دحت كياب أس كي قطعي متم اورجس كواس ك شريك في وحت كياب اس كي متم ايك بي متم من جع كركة سي سيتم لياوريدام محركا قول بودرام ابويوسف في فرمايا كده رايك بيجونسف اس فروعت كياب الى ك تطعی سے اور ہرایک کے ذمہ سے باتی تصف کی ملی سم ساقط ہوگی بدیدائع میں ہاور اگر متفاوضین میں سے بیک نے کوئی متاع شرکت مفاوضت میں ہے کئی کے ہاتھ قروشت کی چر دونو ل شرکت ہے جدا ہو محیے محرمشتری کومعلوم نہ ہوا کہ دونو ں جدا ہو مجیئے ہیں تو مشتری کوروانہوگا کہ تمن دونوں میں ہے جس کو جا ہے دے دے ریجیط میں ہے۔

اگر مشتری کو دونوں کے الگ ہوجائے کا حال معلوم تھا تو فقط اُسی کو دے جس نے اُس کے ساتھ اُنٹی مقرار دی ہے اوراگراس کے شریک کو دے گا تو بھے کرنے والے کے حصہ ہے ہری نہ ہوگا اورای طرح اگر مجھے میں عیب پایا تو اُسی سے مخاصمہ سے کرسکتا ہے جس نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے میرم کی طرحتی میں ہے۔اوراگر مشتری نے قبل دونوں کی جدائی کے ہائع کے شریک کو بھے بسب عیب کے اِسے ایک غلام میں سے نسف ایک نے اور ہاتی نسف دوسرے نے اا۔ اِس اُس کو اعتبار ہوگا کہ اس بارہ میں اُس سے مطالبہ کر سے اا واہیں کردی اور مشتری کے واسطیمن کا تھم یا بسب واپسی معدد ہونے کے فقصان عیب کے پانے کا تھم ہوگیا پھر دونوں الگ ہوئے و مشتری کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے بیمجیط میں ہے اور اگر غلام تر بدااور قبل اس کے کہ متفاوضین الگ ہوں مشتری نے سب ثمن ادا کر دیا پھر غلام نہ کوراسخفاق بنابت کر کے لیا گیا تو مشتری کوروا ہے کہ ٹن کے واسطے دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے بیے خور بیمیں ہے۔ اگر دومتفاوضین جدا ہو گئے تو قرضخواں کو اختیار ہے کہ اپنے تمام قرضہ کے واسطے دونوں میں سے جس کو چاہیں ماخوذ کریں اور دونوں میں سے کوئی شریک دوسرے سے بچھوالی نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ اُس نے نصف سے زائد ادانہ کیا ہولیں اگر زائد اداکیا تو اُس زائد کو واپس لے سکتا ہے جامع صغیر میں ہے۔ اگر ہر دومتفاوضین میں سے ایک نے کسی کو وکل کیا کہ میرے داسطے ایک باندی خواہ میمین ہو یا غیر میعن ہواس قدر تمن سکن کے کوش خرید نے وال ہوگا اور اگر دوسرے نے اس کو ممانعت جائز ہوگی پھراگر اس کے بعد وکیل نے یہ با نمری خرید نے والا ہوگا اور ٹمن کو دونوں میں ہے جس سے چاہے واپس نے گار بچیط

ما تویق فصل 🏠

### متفاوضین کے اختلاف کرنے کے بیان میں

مجرجب قاضی نے دونوں کے درمیان مال نصفا نصف ہونے کا تھم دیا پھرجس کے پاس مال ہے اس نے اپنی معبوضہ چیزوں

میں سے کسی چیز کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیری واتی مخصوص ملک بیجہ میراث یا بہدیاصد قدے از جانب نے غیرمدی ہے واس مسئلہ میں بھی چندصورتیں ہیں اوّل آ نکدا کر مرقی مفاوضہ کے کواہوں نے بیکوائی دی کہیا سیکا مفاوض ہےاور بیال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہے یا یوں کوائی دی تھی کہ بیأس کا مفاوض ہے اور بیر مال دونوں کی شرکت کا ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں مدی قابض کا دعویٰ ندکور مسموع ندہوگا اور کواہ تیول ندہوں سے۔دوئم آئکدا کرمدی مفاوضہ کے کواہوں نے یوں کوائی دی تھی کدیداً سن کامقاوض ہے اور مال اس معاعلیہ کے باس ہے یا بول کوابی دی کہ بیاس کا مفاوض ہے اور اس سے زیادہ کھیٹیں کہاتو ان وونوں صورتوں میں مدعی قابض کا دعوى ندكورسموع بوكااوركواه قبول بول محريهام محررهمة الشعليه كنزويك باورامام ابو يوسف رحمة الشعليهاس عي خلاف كرت ہیں اور اگر قابض مال نے متعوضہ چیز وں میں سے کسی چیز کا از جانب مدعی مفاوضت اپنی ملک میں آنے کا اقرار کیا تو سب صورتوں عمل(۱) اُس کا دعویٰ مسوع اور کواہ تیول ہوں مے بیظہ ہیریہ یں ہے اور اگر زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیمیر اشریک بشرکت مفاوضت ہے ا ورعمر و نے اس کا اقر ارکرلیا اور عمر و پر اُس کے مقبوضہ مال کی نسبت شرکت کا تھم دے دیا گیا مجرمہ عاعلیہ نے اسپنے مقبوضہ مال میں سے سمى چيز كى نسبت اپنى ذاتى مخصوص ملك بوجه ميراث يا بهد مون كيدوي كيا اور كواه قائم كياتو مقبول موس مي ميميدا سرحى مي ساور اگر مال دو مخصوں کے قبضہ میں ہواور دونوں مفاوضت کا قرار کرتے ہوں چر دونوں میں ہے ایک نے اس مال ہے کسی چیز کا اپنی مخصوص مك كابوجائ باب كى مراث باك دعوى كياادركواه قائم كيتو تيول موس مع يافاوى قاضى خان مس بداوراكر دونول متفاوضين میں ہے ایک مرکمیا اور مال باقی کے قبضہ میں ہے مجروارثان میت نے مفاوضت کا دعویٰ کیا اور زندہ نے اٹکار کیا مجرانہوں نے کواہ قائم کے جنبوں نے میکوائی دی کدان کا باب اس مدعاعلیہ کے ساتھ شریک مفاوضت تھا تو مدعا علیہ کے مقبوضہ مال سے ان کے واسطے پچے تھم نددیا جائے گا ان اس صورت میں کدریوگ کواہ بیش کریں جو بیکوائی ویں کدیہ مال مفاوضت ان کے مورث میت کی زندگی میں اُس کے یاس تعایابوں کبیں کرید مال اُس شرکت کا ہے جودونوں کے درمیان تھی تو الی صورت میں ان کے واسطے نصف مال فرکور کا تھم دیا جائے گا پیمبسوط میں ہے۔

اگرد عائلیہ ذکور پرایساتھم ہوجائے کے بعد اُس نے گواہ پیش کیے کہ یہاس کے باپ کی میراث سے اس کو طاہبے وہ اس میں
دومور تیں ہیں اوّل آ کدا گر گواہان دارثان میت نے یہ گوائی دی تھی کہ یہ مال ان دونوں کی شرکت کا ہو ہو گواہ دعاطیہ مقبول نہوں کے دوم آگر انہوں نے یہ گوائی دی تھی کہ یہ مال اس دعاعلیہ کے پاس وقت شرکت کے تعاقوا مام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویہ شرکت کے تعاقوا مام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویہ شرکت کے قادرا کو گروار توں کے اورا کر مال ذکوروار توں کے قیمنہ میں ہواور اُنہوں نے شرکت سے انکار کیا ہی مفاوش زغرہ نے ان پر گواہ قائم کیے کہ مفاوض تھی اور وارثوں نے گواہ دیے کہ ان کا باپ مرا اور میہ مال ان کے داسطے مواسے اس شرکت کے جوان کے باپ و مدی کے درمیان تھی اور چھوڑ کیا ہے تو وارثوں کے گواہ متبول نہ ہوں گے اور شرک الزمرہ نے گواہ دیا کہ اور ان کی باپ و مدی کے درمیان تھی اور چھوڑ کیا ہے تو وارثوں کے گواہ متبول نہ ہوں گا اور اس کے درمیان تھی مرات چھوڑ گیا تھا اور اس پر گواہ قائم کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویک متبول نہ ہوں گا احداد امرا تھا اور کیا تھا اور اس کی ہوئے اللہ مار درمیا تھی تو کے کہ مقبول نہ ہوں گا احداد کردیا تھی کے درمیان تھی کے درمیان کی کہ کو اس کے اور کو کی مقبول نہ ہوں گا احداد کردیا تھا اور اس کی گواہ تا تم کی تو امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویک مقبول نہ ہوں گا احداد میں ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں

اگر احتدہ اسباب دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہوں کہی اُس نے مفاوضت سے انکار کیا تو اس کے انکار سے مُرکت مفاوضت نوٹ کی اور دونوں جدا ہو گئے مجر جب مفاوضت پر گواہ قائم ہوں گے توبیا نکار کرنے والا اس تمام مال کے نصف کا جواُس کے یا مینی ہدد صدقہ مدگی کی طرف سے ٹیش بلکہ فیرکی طرف سے ہے اا۔ سے تولہ کواہ مینی اس دھوئی پراکر کواہ لادے تو ہمی تبول ندموں کے 1ا۔ جند ہیں ہے ضامن ہوگائی واسطے کہ و واہن تھا ہیں انکار کرنے سے ضامن ہوجائے گا اور ای طرح اگر قابض مرگیا اور ان کے بعد
اس کے وارے نے اس طرح انکار کیا تو وہ بھی اس صورت ہیں ضامن ہوگا اور اگر وونوں متفاوضین مرساور ہرا کیے نے اپنا ہا وسی کر
دیا ہے تو ہرا کیک کے وصی کو افغیار ہوگا کہ جس فرید وفروخت کا انجام دینے والاخود اس کا موصی ہوا ہے اُس کے مطالبہ کو پورا کرے پھر
جب اُس نے سب وصول کرلیا تو اس پر صان تہیں ہے اور وارثوں پر بھی پھے صان ٹیس نے شریداں وقت ہے کہ بیسب مفاوضت کا آخر اور
جب فورسوصی کی صورت ہیں ہے کہ اگر اس نے بدات خورسب وصول کیا اور وو مفاوضت کا اقر اور کرتا ہے تو اپنے شریک
کے حسر کی بابت ابین ہوگا صامی نہ ہوگا بیم میں ہے۔ دومتفاوضین بھی سے ایک نے دعویٰ کیا کہ وصرا جو بیر سے ساتھ شریک ہے
کہ دوسرا جو بیر سے ساتھ وہ تہوگا کی مرتا ہے کہ بیم سے ساتھ ایک ہی تے وعویٰ کیا کہ دوسرا جو بیر سے ساتھ شرکی ہے
ہور صاف بیر ہے کہ دونوں مفاوضت کا اقر اور کرتے ہیں تو تما ممال خواء عقار ہو بیا اور ہوسب بھی مفاوضت ان دونوں کے درمیان نصفا
سف ہوگا ہوائے ہین کی جو ل مفاوضت کا اقر اور کرتے ہیں تو تما ممال خواء عقار ہو بیا اور ہوسب بھی مفاوضت ان دونوں کے درمیان نصفا
ضامت اُس کی ہوں گی جس کے قبضہ بی بیں اور بیا تھیان ہونوں میں اوقت ہے کہ شرکت سے جدائی کے بعد قبل تقیم مال کے اس خوست میں اختلاف کیا تو بھی واہوا ور اور تو وں مقدار شرکت میں اختلاف کیا تو بھی اور اور کو توں سے معالی کے بعد قبل افتان کی کہ وہ میں واب کی باتو کی قاضی خان میں ہے۔ اور انہم کی تو موں میں اختلاف کیا تو بھی اور اور کی قبل کو ان کی مورت میں اختلاف کیا تو بھی اور ایس میں اختلاف کیا تو بھی خوان ہوں ہے۔ اور میں مورت میں ویا تی تھی ہوں گی جس اور تو موں سے ایک می گورا ہوا ہے بیفا وائی تو تی ہوں گی جس ہورا ہوا ور اگر وونوں مقور تا تھیں دونوں کیا گی ہوئے کی بعد مقد اور شرکت میں اختلاف کر نے کی صورت میں میں ان میں وی تو سے میں میں ان ان میں ہے۔

مئله مذكوره كى صورت مين تمكم ديا جائے گا كه مفاوضت ثابت اور مال نصف نصف ہے

ا فا کدویہ ہے کہ آگر بعدوصول کے بیمال آلف ہوا تو ایانت میں گیا بیٹیں ہے کہ منان واجب ہوجائے کوئکہ بدون انکار کے منان نہ ہوگی ا ہے۔ اس میٹی دھوئی جائے کا کہ مذاومت تابت اور مال نعقاضف ہے نہ تین تاب اس میٹی دھوئی موافق است اور مال نعقاضف ہے بیش میں اول نے دیا ہے ایکی دوسرے قاضی کا ۱ا۔

وارقوں نے جو بھے دونوں نے چھوڑا تھا ہا ہم تقیم کرلیا بھران لوگوں نے مال کیٹر پایا بھر ہردوفریق بھی سے ایک نے کہا کہ بیدہارے حصہ کا ہے تو بدون گواہوں کے ان کے قول کی تقد لیق نہ کی جائے گی اور دوسر نے رہت عائدہو کی بھرا گرانہوں نے تہم بھائی تو مال نہ کور ان میں نصفا نصف کیا جائے گا اور اگر مال فہ کورانی مدعوں کے تبقتہ بھی ہو لیس اگر اُنہوں نے براءت کے گواہ نہ کہ لیے ہوں تو فریق دیگر ہے تم کی بھائی تو یہ ال ان فریق کے حصہ تقیم بھی نہیں داخل ہوا ہے لیس اگر اُنہوں نے بیشم کھائی تو یہ مال ان دونوں میں نصفا نصف کیا جائے گا بیم مسوط بھی ہے اور اگر مال فہ کورا کی فروا کی فریق کے قبضہ بھی کہا کہ بیا ال ہوا ہے ہوں تو مفاوضت کی جائے گا بیم مسوط بھی ہوئی اگر اُنہوں نے تباحق کا مفاوضت سے پہلے کا ہوا ور فریق کی تو مال فہ کور دونوں فریقوں میں نصفا نصف ہوگا اگر اور کیا اور اگر اُنہوں نے اُس کے گواہ کر لیے ہوں تو وہ خاصد آنہیں کا ہوگا اور اگر اُنہوں نے شرکت وغیرہ سب سے براءت کا اقرار کیا اور اگر اُنہوں نے اُس

اگرشریک نے جوجدا ہو مے ہیں کہا کہ ہم ہیں جائے ہیں کہوکیوں نے اس کو کب خریدا ہے وہ وہ م دہندہ کے واسطے خصوص ہوگا یہ بحیط سرحی ہیں ہے اور اگر تھم دہندہ نے کہا کہ دونوں نے اس کو تل جدا ہونے کے خریدا ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہمارے جدا ہونے کے بعد خریدا ہے تو قول دوسرے کا اور کواہ تھم دہندہ کے قبول ہوں کے بیر بحیط ہیں ہے اور اگر متفاوضین ہیں ہے ایک نے اپنی شرکت کا غلام آزاد کر دیا تو جیسے غیر مفاوض کا قول اس ہیں و یسے مفاوض کا قول ہوگا بعد میں اگر متفاوضین جدا ہو گئے چرایک نے کہا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت ہیں مکا تب کیا تھا تو اس کی تصدیل تو کہا جائے گی لیکن اُس کا اقراد اس کے ذاتی حصد کی نسبت سے ہے ہوا اس کے شریک کو احتیار اس کو حالت شرکت میں آزاد کر دیا تو اور بیا ختیار اُس کو اور بیا ختیار اُس کو اور بیا ختیار اُس کو اس کے بیا اس کو حالت شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس موجد ہے کہ اُس کی فاحت سے خرر دفع ہواور اس طری آگر ایک نے اقراد کیا کہ ہیں نے اس غلام کو حالت شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس موجد ہے کہ اُس کی فاحت سے خرر دفع ہواور اس طری آگر ایک نے اقراد کیا کہ ہیں نے اس غلام کو حالت شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس صورت میں بھی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوگا اور اس صورت میں بھی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوگا اور اس صورت میں دوسرے سے تم لینے میں مشغول نہ ہوئی اس صورت میں بھی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوگا اور اس صورت میں دوسرے سے تم لینے میں مشغول نہ ہوئی اس صورت میں بھی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوئی اس کو حالت شرکت ہوئی سے تربی میں اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوئی سے تربی کی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوئی سے تربی کی اس کا اقراد فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے جموع ہوئی سے تربی کی سے تربی کی سے تھی ہوئی کی سے تربی کے تربی کی سے تربی کی کر دی کر دی کر دی کر دی کے تربی کی سے تربی کی کر دو تربی کی سے تربی کی کر دی کر د

جاہیے بخلاف صورت کتابت کے بیمسوط میں ہے۔

اگران دونوں متفاوضوں میں ہے ایک نے اقر ارکیا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت میں بترار درہم پر مکاتب کردیا تھا
اور بیدال کتابت اس ہے وصول پایا اور غلام مرگیا ہیں بیراء ت میں داخل ہوگیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے اس کو بعد جدا ہونے
کے مکاتب کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکاتب نیس کیا تھا اور اگر غلام فہ کور مرگیا اور مال چھوڑ گیا ہیں اُس نے کہا کہ میں نے
اُس کو بعد جدا ہونے کے مکا ثب کیا ہے اور میں بی اُس کا وارث ہوں اور دوسرے نے کہا کہ تو نے حالت مفاوضت میں مکاتب کیا ہی
ہم دونوں اُس کے وارث بیں اور حال بیہ ہے کہ مکاتب فہ کور نے ہچھا ورنیس لیا تھا تو بھی قول ہوگا جول ہوگا جس نے مکاتب ہیں کیا
ہم دونوں اُس کے وارث بیں اور حال بیہ ہے کہ مکاتب فہ کور نے ہچھا ورنیس لیا تھا تو بھی قول ہوگا جس و بعد رکھا بھر مستود رہ نے
ہم دونوں اُس کے وارث بیں و بعد رکھا بھر مستود رہ نے بال مفاوضت میں سے بچھا مال کی کے پاس و و بعت رکھا بھر مستود رہ نے نے دوئی کیا کہ میں نے تھے یا تیرے ساتھی کو واہس دیا ہوتھ تم سے اُس کا قول بوگا یہ سوط میں ہے پھراگر اُس محق سے نے میں برایا
دوئی کیا کہ میں نے تھے یا تیرے ساتھی کو واہس دیا ہوتھ تم سے اُس کا قول بول ہوگا یہ سوط میں ہے پھراگر اُس محق سے جس برایا

اگرشریک ندکور نے مستودع کی تصدیق کی 🖈

پراگرائی فض نے جس پراییاد وکی کیا ہے اس اس سے انکار کیا تو وہ وہ ہت کے امانت دار کے کہنے ہے ایک دوسرے شریک کے واسطاس کے حصد کا ضامن نہ ہوگا لیکن اُس سے تسم لی جائے گی کہ واللہ جس نے وصول بیس پایا ہے بیر پیط جس ہے اور اس طرح اگر دونوں جس سے ایک مرکما چرمستو دع نے میت کودے دینے کا دیوی کی کیا تو بھی بی تھم ہے گریہاں وار ثان میت سے ان کے علم برتشم لی جائے گی کہ واللہ ہم نہیں جائے ہیں کہ ہمارے مورث نے یہ مال و دیعت وصول پایا ہے۔ اگر مستو دع نے وار ثان میت کو دینے کا دیوی کی اور اُنہوں نے تسم کمالی کہ ہم نے نہیں وصول پایا ہے تو مستودی نے دورہ کے در درجہ کی کیا اور اُنہوں نے تسم کھالی کہ ہم نے نہیں وصول پایا ہے تو مستودی نہ کور حصد شریک زندہ سے کا ضامی ہوگا جو شریک زندہ

لے بین آزاد کنندہ اور سے قولہ قول ای کاالح اور بیکم اس بنام رہے کہ مکاتب نے پھر مال نیس اوا کیا تھا اور آگراوا کر چکا ہوتو جس نے مکاتب کیاای کا قول قبول ہوگا فاقبم السناس سے مستودع جس کے پاس ودیعت ہے الے سے تصف وولیت کا ۱۲۔ داد فان میت کے درمیان مساوی مشترک ہوگا پیچیا سرتسی ہیں ہے اور اگر مستود ع نے کہا کہ جو مال جھے اُس نے دو بیت دیا تھا دہ میں نے اس شریک کے درمیان مساوی مشترک ہوئے بھی دیا تھا داہش کردیا ہے اور اس پرتس کھائی تو و و منان سے بری ہوگیا لیکن ذیرہ شریک کے ذمہ مال ذکور لازم ہونے کے داسطے اس کی تعمد این نہی جائے گی اگر شریک زنرہ جس کھائی تو و موسول نہیں پایا ہے بیمسوط ہیں ہے اور اگر مودع مرکبیا پھر جس کے پاس و دامیت تھی اُس نے کہا کہ بیس نے اس بیس سے نسف مال شریک زنرہ جس کھائی تو وہ منان سے بری ہوگیا ہی اگر جردو فریق ہی سے ایک نے اتر ارکبا کہ بیس سے اور اگر دونو س شریک نے اتر ارکبا کہ بیس ہے اور اگر دونو س بیس اور اگر مودع ہوں پی مستودع نے کہا کہ بیس ہے اور اگر دونو س شریک ہوگا اور اس نے کہا کہ بیس نے اس دو دوس سے بری ہوگا اور اس نے کہا کہ بیس نے اس دو دوس سے بری ہوگا اور اس نے کہا کہ بیس نے اس کو دائی سے دونو س شریک جو اور پی جو اس نے بیس ایک بیس نے اس کو دائی دیا جست و دونو س شریک ہوگا اور اس نے تک نے اس کو دائی سے دونو س شریک ہوگا اور اس نے تک نے اس کو دائی دیا جست و دونو س میں نے اور اگر کہا کہ بیس نے دوسرے کو دائی دیا ہے اور اس نے تک نے دوسرے کی تھے دین کی تو مود سے کو افتیار ہے گا ہے جستود ع نے مساس کا جود دیس ہوگا اور اگر میں نے شریک ہود کی تھے دین کی تو مود کی کو اور تو مود کی تھے دین کی تو مود کی کو اور تو کہ کے تھے دین کی تو مود کی کو مین کی تو مود کی کو تو تیاں سے جسم سے جسم سے جسم کی تو مود کی کو میں کے کہا کہ بیس سے شریک ہور کے مود کی کو میان کے بیس سوط شریب ہوتھ کی تو مود کی کو میں کے کہ کو میں ہوگی کو میں کے کہ کو کو کھیا در سے مساس کی کو مود کی کو کو کو کو کو کھیا در کیا کہ کو کر کے مستود کا کی تھے دین کی تو مود کی کو کو کو کھیا در سے مساس کے کہ کو کر نے مستود کا کی کو کو کو کو کو کھیا در کی سے دونو کی کو کو کو کھیا در کے مساس کے دونو کی کو کو کھیا در کے مساس کے کو کو کو کھیا در کو کھی کی کو کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کو کھیا کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھیا کہ کو کھی کو کو کھی

متفاوضین برضان واجب ہونے کے بیان میں

فصل بنئر:

اگرمتفاوضین علی سے آیک نے کوئی جانور سواری کی مقام معلوم بک جانے کے واسطے مستعاد لیا پھرائی کا شریک آس پر شواد
ہوگیا اور جانور فی کورتھک کرم گیا تو دونوں اُس کے ضائی ہوں گے بیچیا علی ہواد اگر آبک نے کوئی جانور اپنائن میں معام الانے کے
واسطے مستعاد لیا پھرائی پرائی کے شریک نے اپنا اُس کندر طعام یا اُس سے بلکا پوجوالا دا (اگر ہوائے) تو وہ ضائین نہ ہوگا ہو پھیا سرت ہوگا ہو ہوئی اور سوار ہونے والے نے مالی شرکت علی سے ہو اپنائی بھر واضح ہو کہ سوار ہونے والے نے والے نے مالی شرکت علی سے بیان اوالی پھرائی ہی اُس کا شریک اُس کا شریک اُس کا اُس کے واسطے سوار ہو کے والے اُس کا میں دوسور شیل بیان اولی بیرک والے سے سوار ہو کہ آیا اُس کا شریک اُس کے واسطے سوار ہو نے والا سرف اپنے ذاتی کا میکر واسطے سوار ہو
کی اُس کے واسطے سوار ہو کر گیا تھا اور اس سورت علی وہ وہ اپنی تیل ہو اُس میں دوسور شیل بیران اولی سے کہ وہ اسطے سوار ہو کہ اُس کی مواقع او وائی سے اور ای اُس کی سے کہ اُس کے واسطے سوار ہو کہ اُس کی اُس کے واسطے سوار ہو کہ اُس کے واسطے سوار ہو کہ اُس کے واسطے سوار ہو کہ اور اُس کے واسطے سوار ہو کہ ایک کو اُس کے ہوئی کی اور کی سے جانو ہوئی ہو اُس کے دوسور شیل کی گوئی کی اور کی میری گھڑ کی بار کی اور کر جانو ہوئی کی جانو ہوئی ہوئی کی کہ اس مورت علی اگر مستعار لینے والا اس طرح میں تعاد لینے والے کہ ہوئی اور کر جانو ہوئی ایس ہوئی اور ایس کی سے جانور کے تنا ہی ایس وہ سے کہ اس کے پاس بہنا عت ہوتو منان اگر چددنوں پر اور کی اس وجہ سے کہ لانے والا اس کی طرح مورد سے کہ لانے والا اس کی کورلا د نے والے کہ پاس بہنا عت ہوتو منان اگر چددنوں پر اور کی اس وجہ سے کہ لانے والا اس کی کورلا د نے والے کہ پاس بہنا عت ہوتو منان اگر چددنوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس کی کورل کا نے والے کے پاس بہنا عت ہوتو منان اگر چددنوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس کی کورل کی ان کورلا د نے والے کے پاس بہنا عت ہوتو منان اگر چددنوں پر لازم ہوگی اس وجہ کہ اس کے والا اس کی کورل کورلا د نے والے کی باس بھی ہوتو منان اگر چددنوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس کورلا کہ کورلا د نے والے کی سے کہ کورلا کے والے کی سورک کے کورلا کورلا د نے والے کی سورک کے کورلا کے والے کے کہ کورلا کورلا کورلا کے والے کورلا کورلا کورلا کے والے کورلا کورلا کورلا کورل

ا وه جالورجس برسمامان وغير ولا داجا تا ب جس كوجار عرف ش لا دو كيتر جي خواويل بويا ونث يا محوز ١٣١ \_

سے مال تاوان مال شرکت سے اوا کیا ہو میں ہم سوط میں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے دی گون گیہوں لا دنے کے واسطے مستحار لیا پھر دوسرے نے اُس پر دی گون جو لاوے اور سے مال ان دونوں کی شرکت کا ہے تو ضائمن نہ ہوگا۔ اور ای طرح اگر دونوں کے درمیان شرکت عنان ہواور دونوں میں ہے ایک نے مستحار لیا تھا تو اس میں بھی جواب ای طرح ہوگا جیسے شرکت مفاوضت میں نہ کور ہے یہ فرات کا قاضی خان میں ہوادا گر دووشر کیک نے کور آگے نکل گیا فران میں ہوگا یہ مراجیہ میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو بخارا ہے آگے نا جانا پھر شرکے نہ کور آگے نکل گیا اور مال تلف ہوگیا تو وہ ضائمن ہوگا یہ سراجیہ میں ہوادراگر جردومتفاوضین میں سے ایک مرگیا حالا انکہ جو مال اُس کے پاس تھا اُس کا حال مال میں ہوگا یہ سے ایک مرگیا حال اُس کے پاس تھا اُس کا حال میں بیان کیا ہے تو دو اپنے شرکی کے واسطے اس کے حصد کا ضائمن نہ ہوجائے گا یہ فتح القدیم میں ہے۔

بار موم:

#### شرکت عنان کے بیان میں اس بر تین ضلیں یں

فعل (وال:

عنان کی تفسیر وشرا نط واحکام کے بیان میں

ا خلاده تهالی ایک می ادرایک تهالی دوسرے کا استال سان دسر ماید دیو فجی بھی کہتے ہیں اا۔

<sup>(</sup>۱) مجر برایک کے داس المال کی مقدار بیان کردے ا۔

فتأویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی دو ۲۵ کی کی کتاب الشرکة

کی طرف سے عقد تنجارت میں وکیل ہوجاتا ہے لیکن جو پچھاس کے شریک سے عقد سے داجب ہوا ہے اس سے استعفاء کے داسطے اپنے شریک کی طرف سے دکیل نہیں ہوتا ہے میں جا درشر کت عمّان میں ہرایک دوسرے کی طرف سے فیل نہیں ہوتا ہے جب کہ کفالت کو بیان ندکیا ہوتو یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

فعلور):

### نفع ونقصان مال وگھٹی کی شرط کے بیان میں

اگر دونوں کی جانب ہے مال شرکت عنان میں ہواور کا م کرنا ایک کے ذمہ ہوبس اگر دونوں نے نفع اپنے اپنے راس المال کی مقدار برشرط کی توجائز ہے اور اس کا نفع اس کا اور نقصان اس پر ہوگا اور اگر دونوں نے کام کرنے والے کے واسطے اُس کے راس المال کی مقدارے زائد تغع شرط کیاتو شرط کے موافق جائز ہے اور کام کرنے والے کے پاس دینے والے کا مال بطور مضاربت ہو گااور اگر دینے والے کوواسطے اس کے راس المال ہے زیادہ نفع شرط کیا تو شرط نہیں تھی ہے اور کام کرنے والے کے یادیے والے کا مال بضاعت ہوگا اور برایک کے واسطے اُس کے مال کا نفع ہوگا بیسراجیدی ہاورا کردونوں پرکام کرنے کی شرط کی گئی تو شرکت سیح ہوگی اورا کرائیک کا راس المال قلیل اور دوسرے کا کثیر ہواور تفع کی شرط بیک کہ دونوں ہیں مساوی ہو یا ایک کے واسطے کم اور دوسرے کے واسطے زیادہ حصہ ہو تو نفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگا اور تھٹی ہمیشہ ہرا یک پر دونوں میں سے بعدر دونوں کے راس المال کے ہوگی بیسراج وہاج میں ہے اور آگر باوجود شرط عمل دونوں کے ایک نے کام کیا اور دوسرے نے بلا عذر یابعد رکام کیا تومشل معا دونوں کے کام کرنے کے ہوگا یہ مضمرات میں ہے۔ اگر پورانفع دونوں نے ایک بی کے واسطے شرط کیا تو بنہیں جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔ دو مخصوں نے شرکت کی لیں ایک ہزار درہم اور دوسرا ہزار درہم لا یا اور بیشر طقر اردی کہ نفع وعمیٰ دونوں میں نصفا نصف ہوتو عقد جائز ہے اورشر طینہ کورممٹی کے حق میں باطل ہے اپس آگر دونوں نے کام کیا اور تفع أشمایا تو دونوں میں موافق شرط کے نصفا نصف ہوگا اور اگر تھٹی اُ شمالی تو تھٹی دونوں میں ے ہرایک پر بقدرراس المال کے ہوگی بعنی دوحصددد ہزاروالے پراورایک حصدایک ہزاروالے پر ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہےادرشرکت عنان میں جائز ہے کہ ہرایک اینے کل مال میں ہے تھوڑے مال پر قرار دے اور تھوڑے پر نہ قرار دے ربیعطا ہیے ہیں ہے اور اگر مال شرکت یا دونوں میں سے ایک مال قبل اس کے کہ دونوں اس سے خرید کریں تلف ہو گیا تو شرکت باطل ہوجائے کی بیرہ ابیش ہے اور ہر ود مال میں سے جو مال تیل خربیرواقع ہونے کے تلف ہواو واپنے مالک کا مال کیا خواہ مالک کے ہاتھ میں تلف ہوا ہو یا دوسرے کے قبضہ یں سےضائع ہو کیا پیچیا میں ہے۔

مرشر یک عنان کوافقیار ہے کہ اُتر انی کراد ہے یا اُتر انی قبول کرے اور چاہے اجارہ پردے بیتہذیب بی ہے اور بینیں افقیار ہے کہ دوسرے اجنبی سے شرکت کر لے بشرطیکہ عنان میں صرت کی بیشر طانیس کر لی تھی کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی رائے سے

ل ایک ساتھ ندجد اجد ۱۲۱ ۔ ۲ مثل انٹرے وافروٹ وغیر ۱۲۵ ۔

<sup>(</sup>ا) بعنی بائع کے واسطے الے (۲) اگرچان کے بعد می بیس ہے ال

ای طرح اگر قرضد شرکت کے وض قرض دار سے رہی لیا قو حصد شریک کے تن بھی نیس جائز ہے الا اس صورت بھی کہ مو جب قرضدا کی کے مقد سے ہو یا مقد نے اس کواجازت دے دی ہو۔ پھراگر مال مربون اُس کے پاس تخف ہو گیا اور اُس کی جہ ترضد اُس کے باس تخف ہو گیا اور دوسرے شریک کوا فتیا رہے چاہے قرض دار سے اپنا حصہ بعنی نصف قرضہ نے لیے نصف قرضہ نے دوسول حصہ بعنی نصف قرضہ نے لیے گا اور چاہے شریک ہے جو اُس نے وصول پایا ہے اس بھی سے اپنا حصہ لے لے بیچیا سرحی بھی ہا اور اگر شریک متان نے رہی دینے یا لینے کا اقرار کیا ہی اگر وہ بذات خود مولی مقدی وجہ سے قرضہ اجب ہوا کہ جس کے وض رئین دیا یا لیا ہے تو اقرار جائز ہوگا اور اگر خود متولی مقدی میں ہوا کہ جس کے وض رئین دیا یا لیا ہے تو اقرار جائز ہوگا اور اگر خود متولی مقدنیس ہوا کہ جس کے وض رئین دیا یا لیا ہے تو اقرار جائز نہ ہوگا اور اگر خود متولی مقدنیس ہوا کہ جس کے وض رئین دیا یا لیا ہے تو اقرار کیا جس اگر اس کے شریک نے جائن دیا گیا ہی جو اس کے دوس کے دوس کے ایک اقرار کیا جس کے دوس کے واسلے مال قرض کیا تو دونوں کے وصل نے رئی قاضی خان و جدائع و محیط سرحی ہیں ہے۔

اگر دو شخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہو 🖈

شرح قدوری میں لکھا ہے کہ اگر ہرا یک نے اپٹشریک ہے کہ دیا کہ واس میں اپنی رائے سے کام کرتو دونوں میں سے ہرایک کورواہوگا کہ رہن دیناولیما اوردوسرے کے مال سے اپنا مال بطریق شرکت ملادیناوغیرہ جو امور کہ تجارت میں واقع ہوتے ہیں

ا مین تقتیم تمن میں ہرایک اپنے مال ترکت کی قیت کے حساب سے تر یک کر کے دعمہ بانٹ دیا جائے گا لیس قیت اس کی چیز کی کس روز کی ثار دمعتر ہو گیڑا۔

عمل میں لا سے اور م ہمید و ترا ورجوا مور کہ اتلاف ( علد و سائع کرنا) مال و بلاعوض ووسر سے کی ملک میں و سے وینا ہوتے ہیں سو ایسے امور نہیں کرسکتا ہے لا اس صورت میں کہ شریک نے صرح اس کو بھاؤنہ ت دی اور صاف کہد دیا ہوا ور نیز ای مقام پر فر مایا کہ اگر شریک نے آس سے بینہ کہا ہوکہ اپنی رائے سے کا م کرتو اُس کو بیافقیار نہ ہوگا کہ مال شرکت کوا ہے خاصة ذاتی مال میں گلو طاکر سے یہ ذخیرہ میں ہے اور شریک متان اور بضاعت لینے والے اور جس کے باس ودیعت ہواور مضارب ان سب کو افتیار ہے کہ مال کے ساتھ سنر کریں اور بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ وا مام محدر حمت اللہ علیہ کا مجمع نہ ہوا سے بید خلاصہ میں ہے اور اگر دو ہوضوں میں شرکت ساتھ سنر کریں اور بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ وا مام محدر حمت اللہ علیہ کا محمد میں ہے بید خلاصہ میں ہے اور اگر دو ہوضوں میں شرکت کو بیافتیار نہ ہوگا کہ بدوں اجازت شریک کے سفر کرے ہیں اگر اُس نے اس مال کو نے کر سفر کیا اور و مقامی خان میں ہے کہا کہ واسطے بار برداری وخرچہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کے واسطے بار برداری وخرچہ نہ ہوتو ضامن نہ ہوگا یو قاض خان میں ہے۔

اگردونوں میں سے ایک نے مال کے ساتھ سفر کیا اور حال ہیہ ہے کہ اس کے شریک نے مال لے کرسٹر کرنے کی اجازت دی ہویا کہ دیا ہے کہ اپنی دائے سے کام کرے یا بحالت شرکت مطلقہ ہونے کے موافق قول امام اعظم وامام محمد رحمة الله علیہ کے بنا بر روایت سمجھ کے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جملہ مال میں سے داس المال سے اپنے کھانے وکر ایدو ضرور کی فرچہ میں صرف کر سے اور امام محمد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ بیاسخسان ہے ہیدائع میں ہے۔ پھر اگر اس نے نفع آٹھا بیا تو نفقہ نہ کو رفع میں سے موگا ہوراگر نفع نہ بیا تو نفقہ نہ کو رفع میں سے صوب ہوگا اور اگر نفع نہ بیا تو نفقہ داس المال میں سے ہوگا ہے تر اللہ المحمد اللہ میں سے موگا ہوراگر نفع نہ بیا تو نفقہ مال شرکت سے موگا ہے تہذیب میں ہے۔ وارد اگر فقتہ مال شرکت سے محسوب نہ موگا ہے تہذیب میں ہے۔ فصل مو میں کہ کہا

شریک عنان کا مال شرکت میں اور دوسرے شریک کے عقد میں اور جوشریک کے

عقدے واجب ہواُس میں تصرف کرنے کے اور متصلات کے بیان میں

دونوں شریک عمان میں سے ہرایک کوروا ہے کہ کی کوخریدیا فروخت یا اجارہ لینے کے واسطے وکیل کرے اور دوسرے کو اختیار ہے کہ اس وکیل کرے اور دوسرے کو اختیار ہے کہ اس وکیل کو اکا اختیار ہے کہ اس وکیل کیا کہ جن کے ہاتھ اُس نے اوھار فروخت کیا ہے اُس کے خارج کرنے کا اختیار نیس ہے میڈ کم بریر میر ہے۔

نے کے اقالہ (پھرجانے) کی ایک صورت 🏠

دونوں میں سے عاقد کو یہ اختیار ہے کہ جوجی آس نے خریدی آس پر قبعنہ کرنے یا جو نیجی ہے آس کے دام وصول کرنے کے واسطے کی کو وکیل کرے یہ بدائع میں ہے اور ماسوائے اس کے جوتھرفات ہیں ان میں ہر شریک عنان شل ایک شریک مفاوضت کے ہے کہ جوتھرفات ہر دوشر یک مفاوضت میں سے ایک کرسکتا ہے وہی ہر شریک عنان کرسکتا ہے یہ محیط میں ہے گرواضح رہے کہ جو تھرف دونوں میں سے ہرایک کرسکتا تھا جب آس تھرف دونوں میں نے اس کوشع کردیا چراس نے کیا تو حصر شریک مفاون سے اس کوشر کی کا مفامن ہوگا اور اس کے اس کے دویا اور میہ کہ دیا کہ دمیاط تک جا بھراس نے مال کے کردمیاط ہے جو اس کے اس کے مشریک کو اور اس کے کہ دیا کہ دمیاط تک جا بھراس نے مال کے کردمیاط ہے تھا وز کیا اور مال تھے تھی کو اور اس کے اس کے مسامن ہوگا اور اس کے اور میں کہ دیا کہ دمیاط تک جا بھراس نے مال کے کردمیاط سے تجاوز کیا اور مال تھے ہوگیا تو حصر شریک کا ضامن ہوگا اور اس طرح اگر شریک کو اُدھار بیجنے کی اجازت دیے

کے بعد پھراس کواوھار بیچنے ہے منع کردیا تو بھی حصہ شریک کا ضامن ہوگا بیانتے القدیریش ہے اور قد وری بیں لکھا ہے کہ اگرا یک نے کوئی چیز فروخت کی پھردوسرے نے اس تھ کا اقالہ کرلیا تو اقالہ کرنا جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر دونوں میں سے ایک نے کوئی متاع فروفت کی پھر بسبب عیب کے اس کو واپس دی گئی اور اُس نے بغیرتھم قاضی کے جو لیکر کی قو دونوں پرواپسی جائز ہوگی اورائی طرح اگر بسبب عیب کے اُس نے تمن بیس سے پھر گھٹا بایا شن دینے میں تا فیرومہلت دے دی قو بھی دونوں پر جائز ہو گئی اورائی طرح اگر بسبب عیب کے اُس نے تمن میں سے گھٹا ایا بھٹن دی ہے توف کرتا ہو تمن میں سے گھٹا دیا قو بھی ہی تھم دیا قو بھی ہی تھم دیا قو بھی ہی تھم دیا قو اُس کے حصہ میں جائز اور اگر کی متاع میں عیب کا اقر ادر کرایا قو اُس پر دوسرے شریک دونوں پر جائز ہوگا میہ قادی قاضی خان میں ہے اور اگر علی انعوم شرکت عنان کے دوشر کی ہموں پس ایک نے دوسرے کودس من گہوں کی تجارتی شرکت کی تھے مسلم میں دو پہلے جاور اگر علی انعوم شرکت عنان کے دوشر کے موس سے ایک نے دوسرے کودس من گئی جو کئی چرفرو خت کی پھر دوسرے نے تمن کے در ہو تھی تھی ہوا ہو تھی ہوا ہو تھی ہوا ہو تھی دوسرے کے حصہ میں جائز نہ ہوگا اس میں ہوگا دوسرے کے حصہ میں جائز ہوگا ہو اللہ جائے دونوں میں ہے کہ میں جائز نہ ہوگا اس مورت میں گئی کر دوسرے کے حصہ میں جائز نہ ہوگا اس میں جو متو کی عقد تھے ہوا پئی مشتری کو مہلت دینے والے کے حصہ میں جائز ہوگا دوسرے کے حصہ میں جائز ہوگی ہو جائز نہ ہوگا ہو داگر اُس مخفی نے جومتو کی عقد تھے ہوا پئی مشتری کو مہلت دے دی تو بالا جمائے دونوں کے حصوں میں جائز ہوگی ہو جائز نہ ہوگا ہو داگر اُس می خض نے جومتو کی عقد تھے ہوا پئی مشتری کو مہلت دے دی تو بالا جمائے دونوں کے حصوں میں جائز ہوگی ہو میں میں جائز ہوگی ہو

امام اعظم ابوحنیفدر حمة الله علیه کے نز دیک مسئله مذکوره میں تاخیر جائز ندہوگی 🏠

حصد شما أس كا اقرار جائز ند ہوگا اور اُس كے حصد ميں جائز ہوگا يہ بدائج ميں ہے اور اگر ہردو تمريك عنان ميں ہے ايك نے اقرار كياكہ ميں نے ہم دونوں كى تجارت كے واسطے فلاں سے ہزار درہم قرض ليے ہيں تو يہ مال خاصة اُس كے ذمه لازم ہوگا كذا فى الحيط ليكن اگر اُس نے گواہ قائم كيا در تابت ہواتو قرض دینے والا اس اقرار كنندہ سے لے لئے گا گھرا قرار كنندہ اپنے شريك سے بعقد دھمہ لے لے گا بيتا تار خانيہ ميں ہے اور اگر دونوں ميں سے ہرا يك نے دوسرے كواپنے پر قرضہ لينے كا اختيار دے ديا تو خاصة اُس پر لازم ہوگا حتیٰ كہ قرض دینے والے كوا ختيار ہوگا كہ اُس سے لے لے اور اُس كو شريك سے واپس لينے كا اختيار ند ہوگا اور بھی تھے ہے ہے مضمرات و محيط و قرادي قاضى خان ميں ہے۔

جس عقد کامتولی دونوں میں ہے ایک ہواہے اُس کے حقوق اُس عاقد کی طرف راجع ہوں مے حتی کہ اگر ایک نے کوئی چیز فروخت کی تو دوسرے کوا ختیارنہ ہوگا کیٹن بی سے پہلے وصول کر لے اور ای طرح برقر ضہ جو کسی مخص برأن دونوں بی سے ایک کے عقد کرنے سے لازم آیا تو دوسرے کو اختیار ندہوگا کہ اس کو وصول کر لے اور قرض دار کو بھی رواہے کہ شریک دیگر کو دیے ہے اٹکار کرے جیے دکیل تع سے خرید نے والے کا تھم ہے کہ ایسے خرید نے والے کوا ختیار ہوتا ہے کہ موکل کو تمن وینے سے اٹکار کرے اور اگر اس مدیون نے شریک کو بیقر ضددے دیا حالانکددونوں میں سے ایک دوسرے کا وکیل یا جس کودیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے وکیل نہیں ہے تو قرض دار ندکور جوجس کودیا ہے اس کے حصہ سے بری ہوجائے گا اورجس نے اُس کے ساتھ اُدھار عقد کیا تھا اُس کے حصہ سے بری نہو م اور بینکم استحسان ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے شرکتی تجارت کی کوئی چیز خریدی پھراس میں عیب پایا تو دوسرے کوا ختیار نہ ہوگا کداس کوبسب عیب کے بالع واپس کردے سیمسوط میں ہےاورای طرح اگر دونوں میں سے ایک نے تجارت کی کوئی چیز کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر دی تو مشتری کواختیار نہ ہوگا کہ دوسرے شریک کوواپس دے بیٹم ہیرید میں ہے۔ دونوں میں ے کی کورد اختیار نیں ہے کہ جواد معامدا یک نے کیا یا فروخت کیا ہے اُس میں دوسرا مخاصمہ کرے بلکہ خصوصت کرنے والا وہی ہو گا جس نے معاملہ کیا ہے اور نیز اگر نالش کی جائے تو اُس پر ہوگ جس نے معاملہ کیا ہے اور جس نے معاملہ بیس کیا ہے اُس پر اُس عں سے کوئی بات نہیں ہوسکتی ہے اور اس معاملہ على اس ير كواو بھى ندسنے جائيں كے اور نداس سے تم لى جائے كى بلكدو واور اجنبى اس میں یکسان ہے میسراج وہاج میں ہےاوراگر دوشر یک عنان میں ہے ایک نے کوئی چیز اجار وپر لی تو اجار وپر دینے والے کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ دوسرے شریک ہے اُجرت کا مطالبہ کرے بیچیا میں ہے۔ پھرا گرمتا جرنے مال شرکت ہے اجرت اوا کی تو اُس کا شریک اُس ہے اُس کا نصف علی واپس کے کابشر طبیکاس نے اپنی ذاتی حاجت کے واسطے اجارہ پر لی ہواور اگر دونوں میں شرکت خاص کسی چیز میں شرکت مك بوتو دومراشريك أس عدائي نبيس السكتاب يمسوط عن اوراس طرح اكردونول عن سايك في تجارت عن س کوئی چیز اجارہ پر دی تو دوسرے شریک کوبیا عقبیار نہ ہوگا کہ ستاج سے اجرت کا مطالبہ کرے بیجیط میں ہے۔

اگر ہر دوشر کی عنان میں سے آیک نے اپنے آپ کوا سے کام میں آجارہ پر دیا جو دونوں کی تجارت میں ہے سے تو اُجرت خاصة اُسی کی ہوگی ﷺ

و و المعارض میں تھی تھی ترکت عنان قراردی بدین شرط کہ ہم دونوں نفذواُ دھارخر بدونروشت کریں پھر دونوں میں سے ایک نے سوائے اس چیز ہونو دونوں میں سے ہرایک کی ایک نے سوائے اس چیز تجارت کے دوسری خریدی تو وہ خاصة اُس کی ہوگی ادرا کراس نوع تجارت کی چیز ہونو دونوں میں سے ہرایک کی تنظیم اِن خرید خواہ نفذ ہویا اُدھار ہوائی کے میٹر یک پرنافذ ہوگی لیکن اگر دونوں میں سے کسی نے کیلی یا وزنی یا نفذ کے موش اُدھارخریدی اور

ا بابم خصومت وجنگزا کرنا۱۴ بر آگر ترکت مساوی بواا\_

مال یہ ہے کہ اس جن کا مال شرکت اُس کے پاس موجود ہے قو اُس کی خریداری شرکت پر جائز ہوگی اور اگر موجود نیس ہے قو اُس کی خرید
اُس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اگر اُس کے پاس نفقہ میں درہم موجود بیں اور اُس نے دیناروں سے اُدھار خریدی تو قیا ماوہ اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا گراسخہ ایا شرکت پر خرید جائز ہوگی بی قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ہر دوشر یک عنان میں سے ایک نے اسے آپ کو ایسے کا م میں اجارہ پر دیا جو دونوں کی تجارت میں سے ہے قو اُجرت خاصة اُس کی ہوگی بیذ خبرہ میں ہوگی اور اگرا سے کام میں دیا جو دونوں کی تجارت میں سے ہودونوں کی تجارت میں سے ایس ان الله ای نہ کور ہے گراس میں تفصیل ہے کہ اگر آس ایک سے مضاربت پر مال لیا تو نفع خاص اُس کا ہوگا چا وونوں کی تجارت میں سے تبیل ہے قو نفع خاصة اُس کا ہوگا اور اگر مال مضاربت کوا یہ نے مال مضاربت ایس تفصیل ہے کہ اگر آس نے مال مضاربت ایس مضاربت ایس تفصیل ہے کہ اگر آس نے مال مضاربت ایس مطابقاً لیا تو نفع دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بیری جو دونوں کی تجارت میں سے ہے آیا شریک کے خائب ہونے کی صالت میں مطابقاً لیا تو نفع دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بیری جو مرتب میں ہے۔ آیا شریک کے خائب ہونے کی صالت میں مطابقاً لیا تو نفع دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بیری جو مرتب میں ہے۔

منگی میں فرکور ہے کہ اگر کسی دومرے ہے کہا کہ میں نے بچے ان رقیقوں میں شریک کیا جن کو ہیں اس مال خریدوں گا پھر
اس نے اپنے کفارہ ظہاریا اس کے مائند کے داسطے کئی ہردہ خرید تا چا با اور وقت خرید کے گواہ کر لیے کہ میں اس کو اپنی ہی ذات کے
واسطے خرید تا ہوں تو جا کز نہ ہوگا اور شریک کے واسطے اُس کا نصف ہوگا اس صورت میں کہ شریک نے اس کے واسطے اُس اجازت دے
دی ہوا ور ای طرح اگر دومرے سے طعام کی بات کہا کہ جو میں خریدوں اس میں میں نے بچے شریک کیا چرا پی ذات کے واسطے اُنا ج
خریدا تو اس میں بھی بھی بھی ہے اور جو کھی دونوں میں ہے کہی کو دونوں کی شرکت کے علاوہ میں لائق ہووہ خاصة اُس پر ہو
گی اور علی فیرااگر دونوں میں ہے ایک نے دومر ہے پر سواتے معاملہ شرکتی کے اور معاملہ میں گوائی دی تو جا کر ہوگی ہے سوط میں ہوا ور دونوں
منگی میں ہے کہ امام ایو یوسف رحمۃ الشرطید نے فرمایا کہ اگر دوختی بھرکت عنان شریک ہوں کہ ان کا راس المال سمادی ہواور دونوں
منگی میں ہے کہ امام ایو یوسف رحمۃ الشرطید نے فرمایا کہ اگر دوختی بھرکت عنان شریک ہوں کہ ان کا راس المال سمادی ہواور دونوں
میں ہے ہرایک اپنی رائے پر دومرے کی اجازت ہے میل کرتا ہواور تنہا اُس کی خرید فروخت اُس پر اور اس کے شریک پر جا کر ہو کہی الے دونوں میں ہے ایک سے جرایک اپنی میں ہو ایک سے جرایک اپنی میں ہے کہا میا ہو اور تنہ کیا اور اس کے فرونس کے تریک کے حصدے
میں اور ای طرح آگر اپنی شریک کا حصد بیچا اور اس پر گواہ کر لئے تو تانے نہ کو کر اس کے تریک میں ہے۔

مستعار لینے کی صورت میں جب عاریت کی منفعت تخصوص دونوں میں ہے ایک بی کی طرف راجع ہونو عاریت مخصوص آئی ہے تراردی جائے گی جس نے مستعار لیا ہے اور جب عاریت کی منفعت دونوں کی طرف راجع ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا معیر نے دونوں کو جائے گی جس نے مستعار لیا ہے اور جب عاریت کی منفعت دونوں کی طرف راجع ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا معیر نے دونوں کو عاریت دی ہے ہو ہو ہو گیا کہ من تیرے عاریت دی ہو ہو ہو گیا گئے ہو او وسب ای تجارت میں تیرے ساتھ میں کروں گا اور عائب ہو گیا تینی چلا گیا مجر دوسرے نے اس متاس کی تجارت کی تو جو پھی تیم ہوا و وسب ای تجارت کی تعاریب کر

باس جهارم:

### شرکت وجوہ وشرکت اعمال کے بیان میں

شركت وجوه أس كو كہتے ہيں كه و وقص باہم شركت كرليس عالانك دونوں كے باس مال نبيس بے ليكن لوگوں ميں ان كى وجا بت ہے پس دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے شرکت کی بدین شرط کہ ہم دونوں اُدھارخریدیں اور نفذفر وخت کریں اس شرط ہے کہ جو پچھ الله عز وجل ہم کواس میں نفع روزی کرے وہ ہم دونوں میں اس شرط ہے ہوگا یہ بدائع دمضمرات میں ہے اور یہ شرکت ندکورہ مفاوضت ہو گی بایں طور کہ دونوں کفالت کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو چیز خریدی وہ دونوں میں تصفا نصف ہوگی اور دونوں میں ہے ہرایک پر اُس کا نِعَهِٰفِتْمَن واجب ہو**گا ا**در نفع میں دونو ں مساوی مشترک ہوں گے خواہ دونوں مفاوضت کا لفظ ذکر کریں یا دونوں اس کےمقتضیات ذکر کریں بیل ٹمنوں دمبیعوں میں وکالت و کفالت تخفق ہو جائے گی اوراگران میں سے کوئی چیز نہ یائی گئی تو شرکت عنان ہوگی یہ فتح القدیم میں ہےادرا کرعلی الاطلاق رکھی کئی بعنی مطلق شرکت تو بھی عنان ہو گی بیٹمبیریہ میں ہے۔ایسے دونوں شریکوں سے شرکت عنان باوجود اشتراط تفاضل کے ملک خرید کردہ میں جائز ہوگی اور جا ہے کہ ایسی شرکت میں دونوں نفع کوبعتد رخرید کردہ چیز کی ملک مشروط کی شرط کر دیں لعنی جس قدر فرید کردہ میں ہرایک کی ملک شرط ہے اس حساب سے نفع مشروط ہوجتی کدا گرفر بد کردہ چیز میں ملک کی بیشی کے ساتھ مشروط کی اور تفع میں مساوات شرط کی یااس کے برعکس کیا تو بیشرط باطل ہو گی اور نفع دونوں میں ای مقدار پرمشروط ہوگا جوانہوں نے خرید کرده کی ملک میں شرط لگائی ہے میچیط میں ہے۔امام محدر حمة الله نے فرمایا کدا کردو مخصوں نے اپنے مالوں وہ جوہ سے شرکت عنان قرار دی چرد دنوں میں ہے ایک نے کوئی متاع خریدی ہیں جس شریک نے بیس خریدی ہے اُس نے کہا کہ بیمتاع ہم دونوں کی شرکت کی ہے اور مشتری نے کہا کہ بیری بی ہے اور میں نے اس کوائے مال سے اپنی ذات کے واسطے فریدا ہے اس اگر بعد شرکت واقع ہونے کے مشتری اپنی ذات سے واسطے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہوتو وہ دونوں کے درمیان شرکت پر ہوگی بشر طبیکہ متاع ندکور دونوں کی تجارت کی جنس ہے ہواگر و قبل شرکت کے اپنے واسطے خرید نے کامدی مواوردوسرا کہتا ہے کئیس بلک تو نے بعد عقد شرکت واقع ہونے کے خریدی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر تاریخ شرکت اور تاریخ خرید معلوم ہواور تاریخ خرید قبل تاریخ شرکت کے ہوتو مشتری کی ہوگی مگراس ہے تھم لی جائے گی کہ داللہ بیہ ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں ہے اور اگر تاریخ شرکت مقدم ہوتو وہ شرکت پر ہو کی اور اگر تاریخ خرید معلوم ہوئی کہاں جھڑے ہے ایک مہینہ پہلے کی خرید ہے اور تاریخ شرکت معلوم نہ ہوئی تو و ومخصوص مشتری کی ہوگی اور اگر تاریخ شرکت معلوم ہوئی کہ اس جھڑے ہے ایک مہینہ پہلے واقع ہوئی اور تاریخ خرید بالکل معلوم ندہوئی تو وہ شرکت پر ہوگی اورا گرشرکت وخرید دونون میں ہے کی گاری معلوم نہ ہوئی تو مشتری کی ہوگی تمراس ہے تتم لی جائے گی کدواللہ بیہ ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں

ل معنی کوئی خاص شرط میان کردی ہے تا۔ یہ مین خریری چیز میں مثلاً ایک کا دوتهائی اور دوسرے کا ایک تهائی سترو طامو تا۔

ہاں واسطے کہ جب دونوں کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کویا بیددونوں معاوا قع ہوئی ہیں اور اگر دونوں معاوا قع ہوتی تو خریدی چیز شرکت پر نہ ہوتی پس ایسا ہی یہاں ہوگا بیرمجیط میں ہے۔

لوگوں سے کام لیں مے پھر کمائی دونوں میں مشترک ہوگی توبیجائزے میمنمرات میں ہے۔

ا جس شركت يس برايري مواار ع صاحب في كواار

<sup>(</sup>۱) ان پربطریش تعین ۱۱ ـ

( فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🕥 کی کی 💎 💮 کی کاب الشرکة

مفاوضہ اعتباری من اگر چہوائے اس وجہ کے اور صورت میں طاہر الرواییة کے موافق مفاوضہ نہیں اعتباری کی ہے ایہ ای ام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مسئلہ ذرکورہ کی وہ صورت جس میں اگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی ﷺ

ا گردونوں میں سے ایک کے ہاتھ سے کام میں چیز کوئقصان بہنچاتو اُس کا تاوان دونوں پرواجب ہوگابدین طریق کرصاحب ممل کواختیار ہے کہاس تمام منمان کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جاہے ماخوذ کرے بیرمجیط میں ہے اور ہرگاہ بیر گرکت عنان ہوتو اُس منان کے داسطے دہی اخوذ ہوگا کہ جس نے سبب منان کیا ہے ندأس کا شریک بوجہ تعنیہ وکالت کے اور عدم کفالت کے بیظم پر بیش ہے اوراگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ شرکت مفاوضہ ہو یا عنان ہواور اگر عال تھیل اعمال میں باہم نفع میں کی بیشی شرط کرلی تو جائز ہے اگر دونوں میں ہے ایک بدنسبت دوسرے کے زیادہ کام کرنے والا ہو ب سرائ و بائ میں ہاورامام ابو بوسف رحمة القدعليد سے روايت ہے كداكر دونوں ميں سے ايك شريك بيار ہو كيايا سفركو كيايا بے كار اوقات گذارے اور دوسرے نے کام کیا تو اُجرت دونوں میں مساوی ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کوکام لینے والے سے مطالبہ اجرت کا اختیار ہوگا اور وہ جس کو و ہے دیے گاہری ہوجائے گااگر چہ دونوں کی شرکت بمفاوضہ نہ ہواور بیاستحسان ہے کذافی فقاو کی قاضی خان اورای طرح جو کام سفر کرنے والے نے کیااس کی اجرت کا بھی یکی تھم ہاس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک نے جو کام تبول کیا ہاں کا کرنا دونوں پر واجب ہے ہیں جب تنہا ایک نے بیکام کر دیا تو دوسرے کے واسطے دوگار ہوا بیسراج وہاج میں ہے۔ باپ اور جیٹا ایک بی صنعت کا کام انجام دیا کرتے ہیں اور دونوں میں ہے کی کامال نہیں ہےتو پوری کمائی باپ کی ہوگی جب کہ بیٹا اُس کے عیال میں سے ہواس واسطے کہ بیٹا اُس کامعین ہوا آیا تونبیں دیکتا ہے اگر بیٹے نے درخت جمایا تو وہ باپ کا ہوتا ہے اور ای طرح ہو ی ومرو يس بكراكردونوں كے باس مال ندتها بحردونوں كى كوشش وكام سے بہت مال بنت ہوكيا توبيشو بركا ہوگا اور بيوى أس كى معين موكى كيكن اگر مورت کا کام و کمائی علیحد و ہوتو وہ اُس کا ہوگا میقدیہ میں ہے اور ہوی نے جس قدر شو ہر کی روئی کاتی اور شو ہر ندکوراُس کا کیڑ ابنیا ہے وہ بالاجماع شوہر کا موگا بیفآوی مماویہ میں ہے اور اگر دونوں نے کام برابر شرط کیا اور مال تین تہائی تو استحساناً جائز ہے یہ پینی شرح کنزیں ہے اور میں جمین و ہدار و کافی میں ہے اور میں سمجھ ہے ریسراج و ہاج میں ہے اور اگر دونوں نے باہم ایک کے واسطے زیادہ نفع کی شرط کی حالا نکسکام اُس کے ذمہ کم ہے تو اصح یہ ہے کہ جائز ہے بینہرالفائق وظمیمر بدیش ہے اور اگر دونوں نے شرکت کی اور کمائی باہم اپنے درمیان تین تبائی شرط کر لی اور کام کو بیان نہ کیا تو بہ جائز ہے اور کمائی کی کی بیشی کی تصریح کردینا یمی کام کی کی بیشی کے واسطے بیان ہوگا میمشمرات میں ہےاور دبی وضیعت (رتعان) سودونو ل کے درمیان ضان بی کے قدر پر ہوگی ہے بدا کع میں ہے۔

اگردونوں نے بیشر طکر لی ہوکہ جو کچے دونوں قبول کرلیں ہیں اُس کا دو تہائی کام دونوں میں نے فاص اُس پر اور ایک تہائی اس دوسرے پر ہوگا اور وضیعت دونوں پر نصفا نصف ہوگی تو شرکت عمل دونوں کی شرط کے موافق ہوگی مگر شرط وضیعت باطل ہاور وضیعت اُسی حساب سے ہوگی جس قدر دونوں نے قبول کام میں شرط کی ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ ایک نے اپنا کپڑ اایک درزی کودیا کدائس کوی دے اور اُس درزی کا درزی گری میں ایک شریک مفاوش ہے۔ تو کپڑے کے مالک کوافتیار ہے کہ جب تک دونوں میں

ا تال المحر جماد في مقام آنكه زيد وعروش سيزيد كو خالد نے كام ديا اور شركت عنان سياور عمر و نے كام كيا اور فقسان كر ديا تو ضائمن عمر و يو گابسب اس كروكالت طرفين سے سياور دوسرے سے مطالب نه يوگا بدين وجه كه كفالت كى طرح سے بحي نيس سياا۔

مفاوضت باتی ہے دونوں میں سے جس سے جاہے کام کا مطالبہ کرے اور جب دونوں عُدا ہو کئے یا و ومر کیا جس نے کیڑ الیا تھا تو دوسرے کام کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا کذائی المبسوط بخلاف اس کے اگر کیڑے کے مالک نے اُس پرییشرط نہ کی ہو کہ خودی دے اور پھر دونوں جدا ہو مکے تو دوسر اشریک أس کے سینے کے داسلے ماخوذ ہوگا بیٹس پرریمی ہے اور نواور میں امام ابو یوسف رحمة الشعلیہ سے فدكور ے کہ اگر دونوں میں تیج ایک پر ایک مخص نے ایک کیڑے کا جودونوں کے پاس ہے دعویٰ کیا اس ایک نے دونوں میں ہے اقرار کیا اور دوسرے نے اٹکارکیاتو اُس کا قراراُس کے شریک پر بھی جائز ہوگا اور کیڑ اوے کر اُجرت لے لے گابیاستحسان ہے کذانی محیط السرحسی اورای طرح اگر کیڑے میں شکاف ہوکہ جس کی نسبت دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ میہ جاری گندی کی کرنے کی وجہ سے ہواور و دسرے نے سرے سے طالب کے واسلے کپڑائی ہونے سے اٹکار کیا اور کہا کہ یہ کپڑا ہمارا ہے تو اقرار کرنے والے کے اقرار کی تقعید کی کی جائے گی اس واسطے کہ اگروہ طالب نے کور کے لیے اقر ارکرتا کہ یہ کیڑا اُس کا ہے تو تقمدین کی جاتی اور اگر اقر ارکرنے والے نے بعد ا تکاراة ل کے جوذ کر کیا حمیا ہے کسی دوسرے مدعی کے واسطے اقرار کیا کہ یہ کپڑاس کا ہے تو دوسرے کے واسطے اُس کا اقرار طالب اوّل کے واسطے کپڑے کا اقرار ہوگا اور کپڑے کے حق میں دوسرے کے واسطے اُس کے اقرار کی تقعدیق نے کا جائے گی محرا بی ذات برتاوان کے حق میں اُس کی تصدیق کی جائے گی یعنی دوسرے مدی کے واسلے ضامن ہوگائیکن اس میں سے پچھائیے شریک نے واپس نہیں لے سكتا ہے اور اگر دونوں میں سے يا ايك نے كى تلف شد وكيڑ سے كى نسبت كى فخص كے واسطے اتر اركيا كدأس كا كيڑا تھا كہم دونوں كے تعل سے تلف ہوا ہے اور دوسرا أس سے مكر بو صان خاصة اى مقرير واجب ہوكى اوراس طرح اكر دونوں من سے ايك في شن صابون یااشنان مکف شده کے قرضہ ہونے کا یا حردور کی اُجرت یا جارہ مکان کی اُجرت جن کی مدت گذر پیکی ہے قر مُدہونے کا قرار کیا تو بدوں کواہوں کے اُس کے اقرار کی تقدیق اُس کے شریک کے حق میں ندی جائے گی بیرمنان خاصنہ اس پر واجب ہو گی اور اگر اجارہ مگذرانه ہواور بھی تلف نه ہوگئی ہوتو بید دنوں پر لازم ہوگا اور اُس کا قراراُس کے شریک پر بھی نافذ ہوگا قا اس صورت میں کہ شریک ندکور یدوی کرے کہ یہ چزیں بغیر خرید کے ہماری تعین او تول کا کا تبول ہو گار محیط میں ہے۔

دونوں میں سادی مشترک ہوتو الی ترایش منظل کر لانے میں اس شرط ہے شرکت کی جو پیجھ اللہ تعالیٰ ہم کواس میں روزی کرے وہ ہم
دونوں میں سادی مشترک ہوتو الی شرکت جائز ہے بیقیہ میں ہادراگر دومعلموں نے لڑکوں کو حفظ کراتے یا تحریسکھلانے یا قرآن
پر حانے میں شرکت کی تو صدر شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بختار ہے کہ یہ جائز ہے کذائی الخلاصہ اور اسی طرح اگر فقہ سکھلانے می
شرکت کی تو بھی جائز ہے بینہ والفائق میں ہاوراگر دونوں نے ایسے کام میں شرکت کی جو رام ہو شرکت سے تو ہوگی بیٹر است الفتاوی
میں ہے اور دلالوں کی شرکت کار دلائی میں اور جولوگ بجلس و تو بحوں میں زمز مدے پڑھا کرتے ہیں ان کی شرکت ہیں جائز اسے بیقیہ
میں ہے اس واسطے کہ بیفن نا جائز ہے ابن ساعہ نے امام محمد رہمت اللہ علیہ ہوگھوان کو حاصل ہووہ وان میں ساوی ششرک
ہیں ہو بھر انہوں نے آجرت معلومہ پر اناح ناچ کے داسطے تول کریں اور نا ہیں ہی جو بھوان کو حاصل ہووہ وان میں ساوی ششرک
ہو بھر انہوں نے آجرت معلومہ پر اناح ناچ کے داسطے تول کی پھر اُن میں ہو کھوان کو حاصل ہووہ وان میں ساوی ششرک
ہو بھر انہوں نے آجرت معلومہ پر اناح ناچ کے داسطے تول کی پھر اُن میں ہو کھوان اوراگر ایسا ہوا کہ جس و قت ان میں سے ایک ہو اوراگر ایسا ہوا کہ جس و قت ان میں سے ایک ہا ہو کہ اوراگر ایسا ہوا کہ جس و قت ان میں سے ایک ہی اوراگر ایسا ہوا کہ جس و قت ان میں سے ایک ہو گوان نے کہ انام کی حضوری میں دونوں نے شرکت تو ڈردی یا دونوں نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہ کہا گر تول کو اوراگر کی اوراگر کی خواسطے ان کو مسلطان کو میں کہ تو کہا کی تم لوگ گواہ رہ کہا کی تم لوگ گواہ رہ کہا گر تول کو ان کہا کہ تول کو دونوں نے تو کہا کی تول کر بھا کہ تول کر بھور کہا کہ کہ کر کہا کہ تول کی جو کہا کہ تول کر بھور کہ تول کر بھور کہا کہ حال کہ بھور کو کہا کہ تول کر بھور کہا کہ کہ کر دونوں نے کہ والمنائی کا بھور کر بھور کو کہ ان کر دونوں کو کہ کو کہ دونوں نے کہا کہ کو دونوں نے کہ دونوں نے کہ دونوں کو کہ کو کہ دونوں کو کہ دونوں کے کہ دونوں کو کہ کو کو کا بھور کی کو کھور کو کو کہ کو کو کو کی کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کھور کے کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کھور کو کہ کو کو کھور کو کہ کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کے کو کھور کو کہ کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کھو

ا خابران ملک میں بدواج ہوگا کدورزی ایسا کرتا ہوگا جیسے بہال او پا چیرویتا ہے اور دوسرا جواتر او کرتا ہے کواہ لاو ساتا کہ تجاحیان سے بری ہوا۔ سے مینی جو بکھنا سر دوقر ارداد ہوجاوی مے گاتا۔

فتاویٰ عالمگیری..... بلدی کی کی کردم کی کی کاب الشرکة

کھا جرت ند ملے گی اوروہ اُس کے ناپنے میں محطوع لینٹی مفت احسان کرنے والے ہوں گے اور جو پچھا جرت دونوں نے پائی ہاس میں تیسر اشریک ند ہوگا اورای طرح اگر تین شخصوں نے جو ہا ہم شرکت پرنیس بیں کی شخص سے ایک کام بعوض پچھا جرت معلوم قبول کیا پھران میں سے ایک نے تنہا میکام پورا کر دیا تو اس کو تہائی اجرت ملے گی اور دو تہائی ہاتی میں وہ معطوع ہوا اس جہت سے کہ کام لینے والے کو میا ختیار نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہی ہے پورے کام کا مواخذہ کرے یظ بھر ریمیں ہے۔

خیاط اوراُس کے شاگر درونوں نے سلائی میں اس شرط سے شرکت کی کہ استاد کیڑے قطع کردے اور

شا کردسیا کرے اور اُجرت دونوں میں نصفا نصف ہو کھ

تمن نفروں نے جنہوں نے باہم شرکت تعمل نمیں قرار دی ہے کی ہے کھکام لیا پھران میں ہے ایک بی نے آکر یہ پورا کام انجام دے دیا اُس کو تہائی اُجرت نے گا دونوں کے واسطے پھے استحقال نہ ہوگا یہ محیط شرحی میں ہے۔ خیاط اور اُس کے شاگر و دونوں نے سان گی اور باقی دونوں کے داستاد کیڑے قطع کردے اور شاگر دسیا کرے اور اُجرت دونوں میں نصفا نصف ہویا وو جولا ہوں نے اس شرطے کہ یہ شرکت بھی ہو جسے درزی انگریز کی جولا ہوں نے اس شرطے کہ ایک تا بانا درست کردیا کر اور دومرائین ویا کرے تو جائے کہ یہ شرکت بھی ہو جسے درزی انگریز کی شرکت بھی ہو بھی درزی انگریز کی شرکت بھی ہو جائز ہے کذائی شرکت بھی ہو بھی ہو اور اگر کسی کار گر نے اپنی دکان پر ایک مختص کو بھلایا کہ آ دھے پر اس کو کام دیتا ہے تو استحسانا جائز ہے کذائی اللے اللے مساور علی بدامشائ نے فرمایا کہ اگر شاگر دنے کام لیا تو جائز ہے اور اگر صاحب دکان نے کام کیا تو جائز ہے تو کی کہ آکہ دیا کہ کہ تو سے پر کام کردینا تو بینیں جائز ہے بیجیط ہو جائز ہے دیا کہ ایک کروں گا اور تو تبول میں بی کیا کروں گا اور تو تبول می کروں میں بیکھ کام دیا کروں گا کہ آد ھے پر کام کردینا تو بینیں جائز ہے بیجیط سرحی میں ہے۔

بار ينجر:

#### شرکت فاسد کے بیان میں

شرکت فاسدہ وہ ہے کہ جس میں شرا کطاصحت میں ہے کئی شرط نہائی جائے۔ یہ بدائع میں ہے جانا نے کی لکڑیاں فانے اور شکار کر لانے اور پائی لانے میں شرکت کرنائیس جائز ہے کذائی اورائ طرح خشک گھاس لانے میں اور گداگری کرنے میں بھی شرکت تمین جائز ہے کذائی اورائ طرح خشک گھاس لانے میں اور گداگری کرنے میں بھی شرکت تمین جائے دو تو ہو ہو گئی ہورائی ہے کہ کہ کا بایا ہورائی ہو

ہراں ہے۔ اگر ہرایک کے کتے نے علیحد ہ علیحد ہ ایک ایک شکار پکڑا تو جس کے کتے نے جو شکار کپڑا ہے وہ خاصتۂ اُس کا ہوگا ﷺ

اگر دوآ دمیوں نے شرکت کی اور ایک کے پاس نیل یا نچر ہے اور دوسر سے کے پاس پکھال ہے بدین قرار داد کہ اس پکھال میں بحرکراس نیل پرلا دکر پانی لا دیں اور جو کمائی ہووہ دونوں میں مشترک ہونو شرکت مجھے ہوگی اور کمائی کل ای کی ہوگی جو پانی لا یا ہے اور اس پر واجب ہوگا کہ ایسے پکھال کی جو اجرت ہوتی ہے وہ پکھال والے کود بے بشر طیکہ پانی لانے والا وہ ہو جو نیل کا مالک ہے اور اگر کہ اور اگر ایک ہے اور اگر ایک کے پاس نچر اور کوئیل کا اجرائش دے مید ہدایہ میں ہواور اگر ایک کے پاس نچر اور دوس میں اون سے اور دونوں نے باہم شرکت کی بدین شرط کہ دونوں کو اجازہ ور دیں اور جو پکھا جرت آئے وہ دونوں میں مشترک ہوتو نہیں مجھے ہوار گرونوں کو اجازہ وردونوں کو اجازہ کی بدین شرط کہ دونوں میں نچر کے اجرائش واونٹ کے اجرائشل کے حساب سے مشترک ہوتو نہیں مجھے ہے اور اگر دونوں کو اجازہ ہور کے میں اور جو پکھا کہ اور اس ہرا کہ خیا

کرے جس میں دوسروشر یک ہوفافہم 11۔ سے اصل میں خچر نہ کور ہے تحرمتر تم نے تیل کالفظ کردیا بسبب رواج ملک اور فہم عوام سے 1ا۔

دونوں پرتقسیم کیاجائے گا بیمیط سرتسی ہے اورای طرح اگر فقط نچر کواجرت پر دیا تو پوری اُجرت نچروالے کی ہوگی اونٹ والے کو پچھے نہ ملے گا اور اگر دوسرے نے اجارہ دہندہ کی لا دینے اور نتقل کرنے ہیں مدد کی توجس نے مدد کی ہے اس کو اُس کا اجراالتل ملے گا مگر نصف مقدار اجرت سے جو قرار پائی ہے امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک زیادہ نہ دیاجائے گا اور امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجرالتل جاہے جس مقدار تک ویضیے دیاجائے گا میسراج و ہائے ہیں ہے۔

اسپابوسامان۱۹-غ اسپابوسامان۱۹-

<sup>(</sup>۱) آلات واوزارال

جانوروالے کو آس کا جراکش لے گااور مکان وکشی اس معاملہ شرکت میں مثل جانور کے جیں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ شکار نصفا نصف مجھلیوں کی مقد ار کے عوض عاریتاً دیا ہے

اس طرح اگر دوسرے کو جال دیا کہ اُس ہے محیلیاں شکار کرے بدیں شرط کہ محیلیاں دونوں میں نصفا نصف ہوں گی تو تمام محیلیاں شکار کرنے والے کی بھوں کی اور جال والے کوأس کا اجرالشل ملے گار محیط سرحتی میں ہےاور اگر دو کندی کرنے والوں میں ہے ا کی کے پاس ادوات کندی گری ہوں اور دوسرے کے پاس مکان ہے ہی دونوں نے شرکت کی کددونوں اس ایک کے ادوات سے ووسرے کے مکان میں کارکندی کری انجام دیں بدیں شرط کہ کمائی دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی توبیہ جائز ہوگا بیسراج وہاج میں ہاورای طرح ہر حرف میں بھی تھم ہے بیفاوی قاضی خان میں ہاوراگر دونوں میں سے ایک کی طرف سے کام اور دوسرے کی طرف ے گندی گری کے اووات ہوئے پرشرکت کی تو شرکت فاسد ہے اور جو کمایا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوگا اور اُس پر ان ادوات کا اجرالثل واجب ہوگا بدخلاصہ میں ہے اور بیمہ میں نہ کور ہے کہ شیخ علی بن احمہ ہے دریافت کیا گیا کہ تمن یا یا نچ حمال کے بیں اُنہوں نے شرکت کی بدیں شرط کہ بعض ان بیں ہے گون بھریں اور بعض گیہوں اُس کے مالک کے گھر پہنچا دیں اور بعض کون کو مُند پکڑ کر پہنچہ پر لا دیں اس شرط ہے کہ جو کچھائی سے حاصل ہوو وان سب کے درمیان مساوی مشترک ہوتو فرمایا کہ بیشر کت نہیں سیج ہے بیتا تارخادیے مں ہے۔امام محمد بن الحن رحمة الله عليدنے فرمايا كه اگر كرم بيله كے الله كا اور شہوت كے ہے ايك كى طرف سے اور كام ووسرے كى طرف ہے ہو بدین شرط کدیجے دونوں کے درمیاں نصفا نصف ہوں یا کی جیشی کے ساتھ ہوں تو بیٹیں جائز ہے اور نیز اگر کام بھی دونوں ے ذمہ شرط ہوتو بھی نہیں جائز ہے اور جب جائز ہے کہ انٹر ہے دونوں کی طرف ہے ہوں اور کام اور پر داخت بھی دونوں کے ذمہ ہو پھر اگراس محص نے جس نے ہیے دیے ہیں کام نہ کیا تو مجمع معزمیں ہے بیرقلیہ میں ہے۔ فناوی میں مذکور ہے کہ ایک محض نے کرم ہیلہ کے انٹرے دوسرے کودیے کہ دواس کو پر داخت کرتا ہے اور شہوت کے ہے کھلاتارہے بدین شرط کہ جوحاصل ہود و دونوں میں مشترک ہوگا پس اس من نے برابر برواحت کی بہال تک کراغرے بیک کر بچے نظافو سب کرم پیلد اُس کے بول مے جس کے اندے ہیں اور جس نے بردا خت کی ہے اس کے واسطے دوسرے برکام کا جراکش اور شہتوت کے بتوں کی قیمت جو اُس نے کھلائے ہیں واجب ہو کی میجیط مس ہاوراگرانڈ ےاور بے ایک کی طرف ہاور کام دوسرے کی طرف ہے ہوتو کرم پیلداً کی کے ہول گے جس کے انڈے تھاور دوسرے کوأس کے کام کا اجراکھل منے گا بیسراجید میں ہے اور اس طرح اگر کام دونوں کی طرف سے ہوت بھی شرکت روانہ ہوگی اور بید جب بی جائز ہے کہ جب اغرے دونوں کے اور کام دونوں پر ہو پھراگر ہے دینے والے نے کام نہ کیا تو مجموع تربیں ہے چنانچے شیخ خمدی فے مرت بیان کیا ہے ساقدید میں ہے۔

علی ہذا اگر اپنی کا ہے کی آدی کودی کدائی کواپ پاس سے جارہ دیا کرے بدین شرط کہ جو پیدا ہوگا و وونوں بی نصفا نصف ہوگا تو شرکت روانیس ہے اور جو بچھے پیدا ہوا وہ گائے کے مالک کا ہوگا اورائی فیض کواس کے جارہ کاشل اورائی کی پردا خت کا اجرالشل طے گا اور کلی ہذا اگر مرفی لیعنی ماکیان کی فیض کودی کہ دانہ دیا کرے اور شرط کر لی کہ انٹرے وونوں بھی نصفا نصف ہوں کے لیمنی کہا کہ تو یہ مرفی لے جا اورائی کواپنے پاس سے دانہ دیا کر بدین شرط کہ اُس کے انٹرے دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوں گے تو بھی بھی تھم ہے اورائی بھی حیلہ یہ ہے کہ نصف گائے یا نصف مرفی یا نصف کرم پیلہ کے انٹرے اس فیض کے ہاتھ بعوض تمن معلوم کے فروخت کردے حتی کہ گائے یا مرفی بابید نے کہ انٹرے دونوں بھی مشترک ہوجا تھی پھر جو پچھے حاصل ہوگا و و دونوں بھی شرکت پر ہوگا پہٹے ہیں ہے۔

ل حمل أفغانا حمال أفعانے والاجس كو بهار يعرف بي يوجميا دمونا كہتے ہيں ١١۔ ع بيلدريشم كركيز روكہتے ہيں ١١۔

اگردونوں میں ہے کوئی مرائیس بلکدونوں میں ہائیں نے شرکت کوشنے آگردویا کر دونر نے شرکی کواس کے فتح کاعلم نہ ہوا تو شرکت شخ نہ ہو جائے گی اورا گراس کوظم ہو گیا تو دو صور تیں ہیں کہ اگر شرکت کا راس المال نقد درہم و دینارہوں تو شرکت شخ ہو جائے گی اورا گراس ہو جو فی کو ان الخلاصہ اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ شخ ہو جائے گی اورا گراس المال اسباب وعروض ہوا و رہی مقار ہے بیر فتی القدیر میں ہاورا گرائیک شریک نے شرکت ہونے ہوئے والانکہ مال شرکت اسباب وعروض ہوا ورہی مقار ہے بیر تی ہے اورا گرائیک شریک نے شرکت ہوئے ہوئے تی کہ الانکہ مال شرکت اسباب وعروض ہوئی تو بیا فکار شرکت کا فتح ہے بین میں ہے اورا گرشر کیک تین فقص ہوں جس میں ہے ایک مرکبا حق کہ ان کہ سے تین فقص ہوں جس میں ہے ایک مرکبا حق کہ ان کہ میں تیز سے ساتھ شرکت پر کام نہ کروں گا تو یہ بحز لہ اس کے ہے کہا کہ میں نے تھے سے شرکت شخ کردی بیز فیرہ میں ہے اورا گرتم میں ہے اورا گرتم کے اورا گرتم کی ہے ہوگی آئی ہوں جن میں ہے اورا گرتم کے کہا کہ میں نے تھے سے شرکت شخ کردی بیز فیرہ میں ہے اورا گرتم کی خاص ہوں جن میں ہے اورا گرتم کی ہے ہوئی تو بدون موجود گی خاص ہوں جن میں ہے اورا گرتم کے کہا کہ میں نے تھے سے شرکت شخ کردی بیز فیرہ میں ہے اورا گرتم کے کہا کہ میں نے تھے سے شرکت کو قر ڈرین تو بدون موجود گیا کہ با ہم شرکت کو قر ڈرین تو بدون موجود گیا گرتا ہے بیٹھ ہیر ہے ہی ہم شرکت کو قر ڈرین تو بدون موجود گیا گھیں ہے شرکت کو تو ڈرین تو بدون موجود گیا گرتا ہے بیٹھ ہیر ہے ہی ہوئی ہوں جن میں ہے اور انتفاظ کے بیس تو زسکن ہے بیٹھ ہیں ہے۔

بار متم:

## متفرقات کے بیان میں ہے

دوشر کیوں میں سے سی کو بیا فتیار نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کی زکو قابدون اُس کی جازت کے اداکرے بیا فتیارشرح مخار میں ہے ادراگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کواجازت دے دی کہ میری طرف سے زکو 5 مال اداکروے مجر دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی واپنے شریک کی زکوۃ اوا کی تو دونوں میں ہے ہرایک اپنے شریک کے حصہ کا ضائن ہوگا خواہ اس کو دوسرے کے خوداوا
کر نے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیاہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کذائی الکائی اور اگر دونوں نے آھے بیجے اوا کی تو پچھلا اوا کرنے والا
ضائن ہوگا خواہ اُس کو اپنے شریک کے خوداوا کرنے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیاہام رضی اللہ عنہ کا قول ہے کذائی النہ الفائق اور اس میں
اشارہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے فرد ویک اُس کے خلاف ہے اور اس اختلاف پروکیل بادا نے ذکوۃ وکفارات کا تھم ہے لینی کی کو
اٹنی ذکوۃ یا کفارات اوا کرنے کا وکیل کیا بھرموکل نے وکیل کے ساتھ وفت میں یا اس سے پہلے خوداوا کردی بھروکیل نے اوا کی تو اہام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرد ویک وکیل ضامن ہوگا خواہ جاتا تھا کہ موکل نے اوا کردی ہے یا نہ جاتا تھا بخلاف قول صاحبین رحمۃ التہ علیہ
کے تیمین میں ہے۔ محرجو تھی کہ وصارح ہے تربانی کرنے کے واسطے کیل کیا گیا اور اُس نے احسار دور ہوجانے اور موکل کے جمکم کے بعد ذرے کیا تو وکیل غہروکل ہے۔ اور موکل کے جمکم کے بعد ذرج کیا تو وکیل غہر وہائی میں میں ہوگیا تھا بینیں ہوا تھا یہ رائے وہائی میں ہے۔

اگرایک نے کسی کو وصول کرنے کا وکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اورمؤکل کے پاس تلف ہوا تو

مؤكل كاحصه گيا ☆

اگر قرض دار پر قرضد فروب می اتواس کو بیا افتیار حاصل ہوگا کہ جو پچھٹر یک نے وصول کیا ہے اُس سے نصف وصول شدہ لے لیکن بیا افتیار نہ ہوگا کہ جو اُس نے وصول کیا تھا بعید اُسی کا نصف لے لیے بلکہ وصول کرنے والے کو بیا افتیار ہوگا کہ جا ہے بلقد راُس کے حصد کے اُس کو دوسرے مال ہے دے بیر محیط میں ہے اور اگر جو پچھٹر یک نے وصول کیا ہے وہ اُس کے پاس ملف ہوگیا تو اُس پر حصہ شریک کی حنمان واجب نہ ہوگی ہاں بیہ وگا کہ اُس نے اپنا کے حصہ قرض بحر پایا بھر جو پچھ ترض دار پر رہا ہے وہ اُس کے شریک کا حصہ ہے بی تعیہ میں ہے اور ای طرح آگر ایک نے کسی کو وصول کرنے کا وکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے پاس تلف ہو اتو مؤکل کا حصد کیا اور اگر وہ قائم رہاتو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ اُس میں شرکت کر کے اپنا حصد بٹالے بید ذخیرہ ش ہے اور اگر وصول کرنے والے نے جو کچھوصول کیا ہے وہ اپنے تبعد سے ہایں طور خارج کیا کہ کی کو ہبدکر دیایا اپنے قرض خواہ کواوائے قرضہ میں دے دیایا اور کی وجہ سے اس کو تلف کر دیا تو اس کے شریک کو اختیار ہوگا کہ جو پچھا سنے وصول کیا تھا اُس کے نصف کی اُس سے منان لے اور بیا ختیارت ہوگا کہ وہ مال اب جس کے پاس معید موجود ہے اُس کے قبضہ سے لے لے بیمراج وہاج میں ہے۔

جس قدرشر یک نے اسپے شریک وصول کرنے والے کے وصول کیے ہوئے میں میں سے لے لیا ای قدر قرض داریر اس وصول كننده كاقر ضدد بكااورجو بمحقرض دارير باقى بوه ودونوس من أى قدر كے حساب مشترك بوكا چنانچ اگر قرض دارير دونوس کے جرار درہم مساوی ہوں پس ایک نے پانچ سوورہم أس سے وصول کيے پھرشريك ديكرنے اس وصول كرنے والے سے أس بيس ے دوسو پیاس درجم اس کا نصف لےلیا تو وصول کرنے والے کا قرض دار برباتی کا نصف ہوگا لینی دوسو پیاس درجم اور باتی قرضیں جیے شرکت پہلے میتی اب بھی ہاتی رہے گی ہد ہدائع میں ہاور ہرقر ضد کہ دوآ دمیوں کے داسطے ایک محص پر دوسعہوں سے جوحقیقناو حکما مخلف ہیں یا حکماً مختلف ہیں حقیقت میں مختلف نہیں ہیں واجب ہوا تو وہ دونوں میں مشترک ند ہوگاحی کر اگر دونوں میں ہے ایک نے قرض دارے چھوصول کیا تو دوسرے کواس میں شرکت کرنے کا اختیار نہ ہوگا بدیجیا میں ہے اور اگر دوآ دمیوں نے اپنا ایک غلام جو دونوں میں مساوی مشترک ہے بعوض شمن معلوم کے ایک مختص کے ہاتھ دونوں نے فروخت کیا پھردونوں میں سے ایک نے مشتری سے تمن میں ہے کچھوصول کیا تو دوسرے کواس وصول شدہ میں شرکت ہے بٹالینے کا اختیار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرا یک نے اپنے حصد کافٹمن علیحد ببیان کیا مجرایک نے شمن میں ہے کھے وصول کیا تو ظاہر الروایت کے موافق دوسرے کو اُس میں بٹالینے کا اعتبار نہ ہوگا یہ ظہیر سین ہے۔اگر زید کاغلام اور بکر کی باندی ہے دونوں نے ان دونوں کو بعوض بزار درہم کے قروضت کیا تو جو کچھ وصول کریں اُس میں دونوں شریک ہوں کے کذائی السراجیہ اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے مملوک کائٹن علیحد ہ بیان کیا ہو پھر ایک نے پچھ وصول کیاتو دوسرا اُس میں مشارک مہیں ہوسکتا ہے بیطا ہرالروئیة ہے بیٹر انتہ اُمطنین ہےاورا گرایک شخص نے دو مخصوں کو تھم کیا کہ دونوں میرے واسطے ایک با ندی خریدیں ہیں دونوں نے اُس کے واسطے با ندی خریدی اور اُس کا نمن ایتے مال سے جو دونوں میں مشترک ہے اداكياياات اسيخاليد مال عاداكياتوجو كيموكل عدوصول كريساس مسكوني دوسركا شريك ندموكا يدميط مس اوراكرزيد کا بحریر بزار درہم قرضہ ہے پھر بحر کی طرف سے مرو خالد نے کفالت کی اور مال اداکر دیا پھر ہر دو گفیل میں ہے ایک نے بحر سے بچھ وصول کیا تو دوسرے کواس میں مشارکت کا اختیار ہوگا بشر طیکہ دونوں نے اسپنے مال مشترک سے ادا کیا ہو بیٹر انتہ امختین وظہیر یہ میں ہے اوراگر بردو کفیل میں سے ایک نے اپنے حصد کے موض مکفول عند سے ایک کیز اخریدا تو شریک کوا ختیار ہوگا کہ اس سے کیزوں کے داموں کا آوھا تاوان کے مرکبڑے میں شرکت کرنے کی اس کوکوئی راونییں ہے بال اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے کیڑے میں شركت كرنے يرا تفاق كرليا توبيجائز بيسران وبائ يس بـ

مسئلہ فرکورہ میں حیلہ کے دوطریقے 🏗

اگراس نے اپنے حصہ کے عوض کوئی کیڑا اندخر بدا بلکہ مکفول عندہے اپنے حصہ کے عوض ایک کیڑے پر سلح کر لی اور اُس پر قبضہ کرلیا شریک دیگر نے جواس نے وصول کیا ہے اس کا مطالبہ کیا تو وصول کرنے والے کوا ختیار ہے جاہے اس کونصف کیڑا دے دے اور

ے قال الحر جم نیکن دوسرے کا شریک کرناایہا ہے گویا کداؤل مشتری نے دوسرے کے ہاتھ اس میں سے نصف فروشت کیا لیس احکام فیکورہ ابواب سابل اس میں جاری ہوں محتاا۔

پاہاں کے نصف تن کے قوش کی میں اور اس میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ میں جو پہو قرض وار سے وصول کر وں اس میں دوسرے کوشر کت کا اختیار شرق اس کا حیار ہے ہے کہ قرض دار اس کو بقد را اس میں دوسرے کوشر کت کا اختیار شرق اس کے حصہ کے بال ہید کر کے و سے دے بھر میں مختص اس قرض وار کوا ہے تصدر فرض سے اور دوسر اطرین جو بھرا کس نے بطرین ہیں ہیں موسول کیا ہے اس میں دوسرے شریک کو مشاد کت کا اختیار شہوگا یہ فرق وار خوا ہونے خوا میں ہے اور دوسر اطرین جو بھرا کس میں دوسرے کوشر کت کا اختیار حاصل نہ ہوتو ہے فرمایا کہ قرض دار میں میں دوسرے کوشر کت کا اختیار حاصل نہ ہوتو ہے فرمایا کہ قرض دار میں میں دوسرے کوشر کت کا اختیار حاصل نہ ہوتو ہے فرق ایا کہ قرض دار اس کو بائے کہ قرض دار کے ہاتھ ایک میں مشال بعوض اس قدر شمن کے کہ بھتا اُس کا اُس پر قرضہ ہو و خت کر سے اور کشش اس کے قبضہ میں دور دیا گر جو بھر اس کا حصہ اس پر قرضہ ہو اور کہ میں دار کو بری کر دے بھر قرض دار کہ ور سے اس کشش کے دار میں مطال یہ کر سے ترض دار کو بری کر دے بھر قرض دار کہ ور سے بھر قرض دار کی دیا تو برف کا کہ ان فرق دار کو بو تا کہ میں میں میں ہو تو نظر بھر ترض خواہ تا اس ہے کہ نظر بھر ترض دار کہ ور سے بھر اگر ہو کہ میں تو ہوتو نظر بھر ترض خواہ تا اس ہے کہ میں نظر بھر ہیں ہوتو نظر بھر ترض خواہ تا اس ہے کہ نظر بھر تر میں ہو تو نظر بھر ترض خواہ تا اس ہے کہ نظر بھر ترض خواہ تا اس ہے کہ نظر بھر ترض خواہ تا اس ہو کہ نظر کو ترض خواہ تا اس ہو کہ نظر کی ترض خواہ تا اس ہے کہ وصول ہوا تو اُس میں سے دونوں بقدر اسے ترضہ کہ بہ کر دیے باخث کیں کے دونوں کا مسادی مشرک کے جو اس کی میں ترض خواہ تا کہ سے کہ کوئی کو حصد کر کے چار خوصد کر کے چار خواد کوئی کوئیں کے دونوں بقدر اسے ترض خواہ تا کہ کی کے دونوں کا مسادی کوئیں کے دونوں کا مسادی کر دیے کہ خوار سے بھر خواہ کوئی کوئی کر کے خوار سے بھر خواہ کوئی کی کر دیے کوئی کی کر کے دا کے کوئی کوئی کر دیے کوئی کر کے خواہ کوئی کر کے دا کے کوئی کوئی کوئی کے دونوں بقدر کر کے خوار سے بھر کر کے دونوں کوئی کر کے دونوں کا مسادی میں کے دونوں کوئی کر کے دونوں کوئی کے کہ کوئی کر کے دونوں کوئی کر کے کر

تجریدی اکھا ہے کہ ای طرح آگر کھتر ضدوصول کر لینے کے بعداور آپس بی تشیم کر لینے کے قبل ایک نے اس طرح لینی سو درہم سے مثلاً اس کو بری کر دیا تو بھی وصول شدہ کو بھور نہ کورہ بالا تعتیم کریں گے اور آگر تقتیم کر لینے کے بعد دونوں بھی سے ایک نے قرض دار کو بری کر دونوں بھی سے ایک نے قرض دار کو بری کی دونوں بھی ہے ایک نے اپنے حصہ کے بابت قرض دار کو تا خیر دیا تو اس بھی اخترا ف ہے چنا نچرا مام اعظم رحمتہ الله علیہ کنز دیک اس کا تاخیر دیا آس بھی اخترا ف ہے چنا نچرا مام اعظم رحمتہ الله علیہ کنز دیک اس کا تاخیر دیا آس بھی اخترا ف سے چنا نچرا مام اعظم رحمتہ الله علیہ ہے قال المحرجم نہی صاحبین رحمتہ الله علیم اللہ تعرف ہے کہ اس کا تاخیر دیا آس کے شریک کے حصہ بھی روائیس ہے یہ دائع بھی ہے قال المحرج میں ماحبین رحمتہ الله علیم اللہ تعرف کی تاخیر دیا آس کی ترکز کے دیا تھیں تاخیر دیا آس کی ترکز کی اس کے بار سین تاخم ہوا دیا گئر ترکز کی میاد آسے کہ بھی میاد آسے کہ بھی میاد آسے کہ بھی میاد آسے کھی میاد آسے کہ دونوں بھی میاد آسے کھا کہ دونوں بھی ہے کہ اس کہ بھی تو دیا گئر ترکن اور میعاد آس کی تعرف کے کھا کی سے دیا کہ دونوں بھی ہے کہ اس کے کہ اس کی ترکز کی اور میعاد آس کی تو جو حال قبل میں ہوتو بعدر اپنے بھی گذر کی اور میعاد آس کی تو جو حال قبل میں ہوتا ہے گئی تانچ آگر دونوں بھی ہے کہ آس سے کی نے کھا کی سے کہ کہ آس سے کی نے کھا کی سے کہ کہ تانچ اگر دونوں بھی ہے کھا کی سے کہ کہ آس ہے دوسول کیا تو دوسرااس بھی شرکت کر ہے گئی ہے بدائع بھی ہے۔

اگر قرض دارنے اس شریک کوش نے اپنے خصد میں تاخیر وے دی ہے سو درہم بطور بھیل ویٹیگلی کردیے تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ اُس میں ہے نصد میں تاخیر وے دی ہے سو درہم بطور بھیل کردیے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اُس میں سے نصف اُس سے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جو پچھا اُس سے نصفہ ہوگا کہ جو پچھا اُس سے اُس کا مثل قرض دار ہے ہوجہ قرار داد بھیل سو درہم کے پھر لے لیے بنی بچاس درہم اُس سے حصہ

ل وودام جوبعوض كى شے مبيعه كے 1811\_

<sup>(</sup>۱) خواه نفتر بویا یکهادر بواا\_

ے جس نے تاخیر نمیں وی ہے لے تا کہ سوور ہم پینٹکی ہو جائیں اس جہت ہے کہ جس نے تاخیر نہیں وی ہے جب اُس نے تاخیر ویے والے سے لیاتو اس کے حصہ میں ہے اس کے مثل تاخیر دینے والے کے واسطے ہو گیا کیاتو نہیں ویکتا ہے کہ اگر قرض وار نے تاخیر دینے والے واسطے أس كے بورے حق كى تعجيل كروى چرجس نے تا فيرنيس دى أس نے اس ميں سے نصف لے ليا تو تا فيرو يے والے كو اختیار ہوتا ہے کہ جس قدراس سے لیا گیا ہے اس قدرائے شریک کے حصہ سے قرض دارے لے لیان ایس ایسانی بہاں بھی ہے بیذ خیرہ میں ہے چرجب اُس کووصول کیا تو و واور اُس کا شریک دونوں اُس کودی حصہ کر سے سطرح تقسیم کریں کے کہ نوجھے اُس کا شریک لے گا اورایک حصہ یہ لے گا بیٹلہ پیریہ میں ہے دوشخصوں کا ایک شخص پر میعادی قرضہ ہے پھر قرض دارنے دونوں میں ہے ایک کا حصہ قبل میعاد آنے کے اداکر دیا لیس دونوں شریکوں نے اس کو بانٹ لیا تو جو ہاتی رہاوہ دونوں کے داسطے میعاد پر ملے گا بیسراجیہ میں ہے۔اگر دو مردول کا قرضهایک مورت پر ہے چردونوں میں ہے ایک نے اسبے حصہ کومبر قرارد ہے کراس مورت سے نکاح کرلیا تو اُس کا شریک اس شریک سے چھونیں لےسکتا ہے میرمحیط سرتھی میں ہے اور امام محمد رحمة الله علیہ سے روایت ہے کدا گرشریک ندکور نے مورت ندکور و سے یا کچ سودرہم پرمطلقاً نکاح کیا لیمنی بیقیدندلگائی کدان یا کچ سوورہم پر جومیر مصد کے تھے پر قرضہ جی تو اُس کے شریک کوافقیار ہوگا کہ نکاح کرنے والے سے اُس کا نصف یعنی دوسو بچاس درہم لے لے بیمجیط جس ہاور اگر ہردوشریک جس سے ایک نے اسیے حصہ کے بد فيقرض دار سے كوئى چيز اجاره يرلى تو دوسر سے شريك كواختيار موكا كداس شريك سے بقدرائے حصد كے واليس فياور يه بالاجماع ہے بیسراج و ہاج میں ہےاوراگر ہردوشریک قرض خواو میں سے ایک پر قرض دار کا قرضدا یسے سبب سے واجب ہوا جوان دونوں کا اُس رِقرق واجب بونے سے پہلے واقع ہوا ہاوراً س شریک کا قرضهاً س قرضه سے جوقرض دار کااس شریک پر پہلا واجب ہے تصامل ہو کمیا تو دوسرے شریک کا اختیار نہ ہوگا کہ جس شریک کا حصہ قصاص ہو گیا ہے اُس سے بقدرایے حصہ کے واپس لے اور اگر شریک پر قرض دار کا قر ضدا ہے سبب سے داجب ہوا جوان دونوں کا اُس پرقر ضدواجب ہونے کے بعد واقع ہواہے اور پھر بطور نہ کور قصاص ہو کیا تو دوسرے شریک کوافقیار ہوگا کدائے شریک ذکورے رجوع کرے یہ ہیری ہیں ہے۔

اگرایک شریک نے قرض دار کا ایسا مال تلف کیا جس کی قیمت اس کے حصہ قرضہ کے مثل تھی 🏗

اورا کر ہروہ شریک میں سے ایک نے اقرار کیا کہ اس قرض وار کا بھے پر بیرے حصد قرضہ کے برابر قرضہ اس وقت کا ہے کہ جب بم دونوں کا قرضہ اس پر واجب نہ ہوا تھا تو قرض دار نہ کورائی کے حصہ ہے بری ہو جائے گا اور اس کا شریک بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ایک شریک نے قرض دار پر ایس کوئی جنابت کی جس کا ارش یعنی جرمانہ پانچ سو درہم ہے اور شریک کا حصد قرضہ بھی پانچ سو درہم ہے بی تصاص میں ساقط ہوا تو بھی اُس کے شریک کو اُس سے پھور جوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ محیط سز جس میں ہے بشر نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ہر دوشر یک قرض خواہ میں سے ایک نے قرض دار کوعم آموضی ہوئے میں بہ بھیا پھر اس سے اپ حصد قرضہ پر ساتھ کہ کہ بھی ہوئی جس میں ہوگیا پھر اس سے اپ حصد قرضہ دار کا ایسا بال اللف وصول نہیں ہوئی جس میں مشارکت ممکن ہو یہ بدائع میں ہا ہوگیا تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ اس شریک سے بعقد رائے حصد کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرضہ درک کوئی متاب کا تھت اس کے حصد قرض دارکی کوئی متاب کا تھت اس کے حصد قرض دارکی کوئی متاب کا تھت

ع عوض معاوض جس کو جارے عرف میں اقال بدل ہولتے ہیں اا۔ ع اپنے حصد کے دسدی واپس لے اا۔ ع سر پر ایساز خم جس سے بذی کھل جائے موضحہ ہے اور بعض نے کہا کہ چرووسر دونوں کوشائل ہے واللہ اعلم اا۔

کردی یااس کے غلام کول کیایا اُس کے جانور کی کونچیں (ادلابدان) کاٹ ڈالیس پھر جو پھھاس پر تاوان واجب ہووہ اِس کے حصہ قرضہ میں قصاص ہو کمیا تو اُس کے شریک کوا عتبیار نہ ہوگا کہ اُس شریک ہے اپنے حصد رسدی کو لے لے کذانی انحیط و قال المحر جم و بذا ہوالا ظہرو القداعم اورا كرشريك فدكور في الحرم جلاوي يا أس الصفسب كرلي توالسي صورت من بالاجماع دوسر عشريك كوأس العالي لینے کا اعتبار ہوگااورای طرح اگر بطریق خرید فاسد کے اس ہے خرید کر قضہ کے بعد اس کوکس کے ہاتھ فرو محت کر دیایا آزاد کر دیایا اُس كے ياس مركيايا دونوں ميں سے ايك نے قرض دار سے اپنے حصد كے كوش بجور بن ليا جوأس كے ياس تلف ہو كيا تو الكي صورت ميں دوسرے شریک کوافتیار ہوگا کہ جو مجھومول ہواہا اس میں سے اپنے حصدرسدی کی اس سے منان لے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

اگرمنان غصب می عاصب کے یاس یاخر ید فاسد میں مشتری کے پاس یار بن کی صورت میں مرتبن کے یاس بعنی شریک قرض خواو کے باس غلام کی ایک آئے کی کسی آسانی عمل آفت ہے جاتی رہی تو وہ اپنے شریک کے واسطے بچھے ضامن ندہو گا بیٹر بیش ہے اور نوادر بن ساعد من امام محدرهمة الله عليد سے ندكور ب كداكر دونون قرض خواہ شريكوں ميں سے ايك نے قرض دار كاغلام عمداقل كيااوراس پر تصاص واجب ہوا ہی قرض دار نے اس قاتل ہے یا بچے سودرہم لینی آئی مقدار پر جس قدراس کا حصر قرضہ ہے سکے کر کی تو بیجا نز ہے اور قر ضددار نذکوراس قائل کے حصد قرضہ ہے ہری ہوجائے گا بس شریک دیم کوجو قاتل نبیس ہے افتیار ہوگا کہ قاتل ہے شرکت کر کے اس سے اس مدار کا تصف یعنی ووسو پہل س رہم نے لے مدیدائع میں ہے۔ منتقی میں امام ابو یوسف رحمة الله علیه سے روایت ہے کراگر ہردوشر یک میں سے ایک نے قرض دار کے لیے اُس کے قرض دار کی طرف سے کفالت کرلی تو اُس کا حصہ قرضہ اس کفالت میں قصاص ہوجائے گا اور اُس کے شریک دیگر کو بھی اُس سے شرکت کرنے کا اور متان لینے کا اختیار ند ہوگا بھر اگر اس نفیل نے اسپنے ملفول عندے مال کفالت جواس کی طرف ہے اس کے علم ہے ادا کیا ہے وصول بایا تو بھی اُس کے شریک کواس کی طرف رجوع کر ہے اس میں

مشارکت کرنے کا اختیار ند ہوگا بدیجیا میں ہے۔

اگر قرض دارے ایک شریک کواس کے حصہ کے وض کوئی کفیل دے دیایا کمی پر اُٹر انی کرادی تو جو پچھاس شریک کوفیل ہے یا اُتر ائی قبول کرنے والے سے وصول ہوگا اُس میں دوسرے شریک کوائس کے ساتھ شرکت کرنے کا اختیار ہوگا بیذ خرو میں ہے۔ دو شخصوں کے ایک مخص پر بزار درہم قرضہ ہیں بھر دونوں میں سے ایک نے قرض دار سے ان پورے بزار درہموں ہے سو درہم پر <del>سال</del>ے کرلی اور اُن کو و مبول کرے قبضہ کرلیا پھرشریک ویکرنے جو کچھ اُس نے کیا ہے سب کی اجازت دے دی تو بیجا زے اور اس کوسوورجم کا نصف ملے گااور اگرومول كننده في كها كديدورجم تلف مو كئة وه امانت دارتها كداس پرمهان داجب ندموكي اور قرض داريمي بري موكيا اورا گرشر یک دیگرنے فقاملے کی اجازت دے دی اور بیند کہا کہ جو پھھائی نے کیاسب کی میں نے اجازت دے دی تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے قرض دار سے بچاس درہم وصول کر لے پھر قرض دار فرکوراس وصول کرنے والے ہے بچاس درہم واپس لے لے گااور بیاس وجہ سے سے کھلے کی اجازت وینا قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دو مخصول کا تیسر مے قصر میں غلام یا مکان ہے ہیں وونوں میں سے ایک نے اُس سے اس مال سے سوورہم رصلح کرلی تو امام ابو یوسٹ رخمۃ انتدعلیہ نے فرمایا کداگر تیسر المخص جس کے قبطہ میں غلام ہے و واقر ارکرتا ہو کہ غلام ان دونوں کی ملک ہے تو دوسرائٹریک اس ملے کرنے والے کے ساتھ سو درہم میں شرکت ندکرے گا اور اگروہ اُس مے منکر ہوتو شرکت کرسکتا ہے اور امام محمد رحمة الله عليه نے فرمايا كه دونوں صور تيس بكسال بيں كه دونوں صورتوں ميں صلح كرنے والے كے ساتھ اس بدل صلح ميں مشاركت نيس كرسكتا ہے الا اس صورت ميں كدغلام ندكور تلف ہو كيا ہو يظهير بيد ميں ہے۔

ا متاع في من المام خصب كرايا جانور على بذا المراج ترانى آفت يبنى جس بن اس كاياس چز كا بكود خل يس مثلا آسان ساولا كرااور آكو بجوث كى يا يمار بوااور آكمه جاتى ري ١١\_

منتقی میں امام ابو پوسف رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ دو مخصوں نے ایک شخص ہے ایک با عمی خریدی اس طرح کدایک نے تصف باندی ہزار درہم کواور دوسرے نے نصف باتی باندی ہزار درہم کوخریدی پھر دونوں نے اُس میں عیب یا کر دونوں نے اس کو والبس کیا پھرایک نے اپنائمن جواہیے حصہ کی بابت دیا تھاوصول کرلیا تو اس میں اس کا دوسرا سابھی حصہ بٹائی نہیں کرسکتا ہے خوا ہ ابتداء میں دونوں نے تمن کوملا کردیا ہو یاعلیجد وعلیحد ہرا یک نے دیا ہواور اس طرح اگر بائدی ندکور و کسی مخص نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیے لی تو بھی اس صورت میں بھی تھم ہے کہ ایک نے جوابنا حصہ وصول کیا ہے اس میں دوسرا شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگروہ باندی آزاد نکل اورحال بیہ کدابتدا علی دونو ب نے تمن ملا کردے دیا تھا تو اس صورت میں جو یکھ وصول کرنے والے نے وصول کیا ہے اُس میں دوسرا شريك شركت كرسكتا ہاور نيزمنعني ميں امام ابو بوسف رحمة الله عليه ہے روايت ہے كه زيد نے اقر اركيا كه عمرو و بكران ان دونو ل كا مجھ ير قرضہ بزار درہم ایک باندی کانٹمن ہے جو میں نے ان دونوں سے خریدی تھی پس ان میں سے ایک نے کہا کہ تو نے بچ کہااور دوسرے نے کہا کہ تو نے بیجھوٹ کہا بلکہ تو نے جن پانچ سودرہم کا اقر ارکیا ہے میہ پانچ سودرہم میرے تھے پر گیبوں کے دام بیں جوتو نے جھے خریدے تے بھرقرض دارنے اس کو پانچ سودرہم ادا کیے قو دوسرے کو بیافتیار ند ہوگا کہ جواس نے وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرلے اور قرض دار کابیتول که بیرمال دونوں میں مشترک ہے تعمد ایل علی نہ کیا جائے گا میں ہے۔دوشر مکوں کا تبیسرے پر ہزار درہم قرضہ ہان دونوں میں سے ایک نے دوسرے شریک کے واسطے قرض دار کی طرف سے صانت کرلی تو منانت باطل ہے اور اگر اُس نے ای حانت پردوسرے شریک کواد اکر دیاتو اُس کورجوع کر کے واپس لے لے کا اور اگر اُس نے اپنے شریک کے واسطے پکومنانت نے کیکن بغیر کفالت کے شریک کا حصہ شریک کواد اکر دیا تو اوائی سیجے ہاور جب ہرا کیک شریک سے دوسرے کواد اکرنا سیجے ہواتو جو کچھ شریک دیگر نے اوا کرنے والے سے وصول پایا ہے اس میں اوا کرنے والا شرکت نہیں کرسکتا ہے پھر اگر وہ قرضہ جو قرض وار پر تھا ڈوب کیا تو جو پھے شريك في اليخ شريك كى اوائى سے وصول كيا ہے أسى طرف اس اواكر في والے شريك كوكى راه ندموكى بخلاف اس كے اگر قرض داریا اجنبی نے ایک شریک کی ادائی ہے بصول کیا ہے اُس کی طرف اس اواکرنے والے شریک کوکوئی راہ نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر قرض داریا اجنی نے ایک شریک کا حصداس کوادا کیا اور دوسرے شریک ناس میں بٹائی ندکی بلکداس کے یاس مسلم رکھا چرجو پھے قرض دار برر باتھاوہ و وب کا تو شریک کوافتیار ہوگا کہ دوسرے نے جووصول بایا ہے اُس کی طرف رجوع کر کے اس کے وصول کردہ میں سے حصد بنا ليرية خروض بيء على بن الجعد في امام ابو بوسف رحمة الله عليد بدوايت كى بكراكر قرض دارمر كيا اور دونوس قرض خواه دونوں شریکوں میں سے ایک اس کاوارث ہے اور میت فرکور نے اس قدر مال نبیں چھوڑ اجس سے اوائے قرضہ کا ال ہو سکے تو دونوں اس مقدارمتر وكه ين حصدرسدشريك موجائي كي بيدائع بن بـ

ا يك شخص يرتين اشخاص كامشتر كه قرض مواور دولا پية مو كئے مول تو؟

اوراً گرتین مخصوں کا مشترک قرضدا یک مخص پر ہو پھران میں ہے دوقر من خواہ عائب ہو گئے اور تیسرا قرض خواہ حاضر آیا اور اُس نے قرض دار سے اپنا حصد طلب کیا تو قرض داراس کو دیئے پر مجبور کیا جائے گا بیصغریٰ میں ہے اگر دوآ دمیوں میں ایک اونٹ مشترک تھا جس پر ان میں سے ایک شریک دیہات ہے کوئی چیز یا جازت اپٹے شریک کے لادکر شہرکو لے چلا اور داہ میں بیداونٹ کر پڑا اپس شریک نے اس کوؤن کرڈ الاتو دیکھا جائے گا کہ اس اونٹ کی زندگی کی اُمید تھی تو ضامن ہوگا اور اگر اُمیدزندگی نہتی تو ضامن نہوگا اور

ا اصل بی قرن الرے پس شاید بھن گندم ہوجو براءمبملہ ہے جیسا کہ ترجمہ کیا گیا پابزاہ تجمہ ہوتو پر ہوگا جو بمعنی ثوب ہوگا 11۔ ع کہاں میں وصول یانے والے کاضرر ہے 11۔

(۱) قولدستلدمكان يعنى عبائدة علام كايمامكان بوجوكراب طلان كواسط ركما كماتو بحى شريك يريكوواجب ندبوكا ١٢٥-

دومرے شرکت کے حصد ش سکونت رکھے اور ندائس کوا جارہ پر بدون تھم قاضی دے سکتا ہے ہاں قاضی اگر دیکھے کہ درصورت یہ کہاں بس کوئی شد ہے گایہ خراب ہوجائے گا تو اُس کوا جارہ پر دے دے اور اس کی اجرت اس کے مالک عائب کے واسطے رکھے چھوڑے یہ تر الا المعتمین میں ہے ایک مکان دو بھائیوں اور اُن کی دو بہنوں کے درمیان مشترک ہے اور بھائیوں کی جورو کمیں اور بہنوں کے شوہر موجود جیں تو بھائیوں کو اختیار ہے کہا گر بہنوں کے شوہر ان کی جوروؤں کے ایسے قرابتی رشتہ دار نہ ہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں کا نکاح ناجائز ہے تو ان کو اغدر آنے ہے منع کریں اور اگر ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے جس میں وہ دونوں رہتے ہیں تو دونوں میں ہیں کے رہا تھیار ہیں ہے کہ دوسرے کوائس کی جیست پر چڑھنے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیتھرف اُس کا ایک چیز میں ہے جس میں اُس

ایک شخص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اُس نے تیسرے وچو تنے دوشخصوں کو تکم دیا کہ میری طرف ہے قرض خواہ کو ہزار درہم اُس کا قرضہ جو مجھ پر ہےادا کر دو☆

ل بعض نے کہا کہ طاعونہ چکی اور بعض نے کہا کہ طاعونہ چکی کھر اور بھی اکثر مراوب ۱۳ یا بلکٹریک سے حصدرسدوالی لے ۱۳۴۔

<sup>(</sup>۱) بیمنزیبلےگذرگیا ہےاا۔

تیسرے وچہ تے دوفضوں کو تھم دیا کہ میری طرف ہے ترض خواہ کو ہزار درہم اُس کا قرضہ جو جھے پہا اکر وہ پس دونوں نے ادا کیے گھر
ان میں سے ایک نے تھم دہندہ سے پانچ سودہ ہم وصول کیے پس اگر دونوں نے اس کوائے مشترک مال سے اوا کیا ہوتو دوسر کوا تھیار
ہوگا کہ وصول کرنے والے سے شرکت کر کے حصہ بانٹ لے اور اگر دونوں نے مشترک مال سے اوا نہ کیا ہو بایں طور کہ ہرایک نے جو
پھو دیا ہے وہ حقیقت میں الگ اپنا ذاتی مال لا یا تھا گرا دا اس طور سے کیا کہ دونوں نے ساتھ ہی اواکر دیا تو ایک صورت میں جوایک نے
وصول پایا ہے اُس میں دوسرا شرکت نہیں کر سکتا کذاتی المحیط اور اسی طرح اگر دونوں نے ایک ہی صفحہ میں ایک نے اپنا غلام دوسر سے
نے اپنی بائدی کی کے ہاتھ قر دخت کیے یا دونوں نے اجارہ پر دیاتو بھی جو پھی وصول ایک کرے گا اُس میں دوسرا شرکت کر سکتا ہے ہے
کانی میں ہے۔

نیز جامع عی خود ہے کہ اگر دو گواہوں نے ایک فیمل پر گوائی دی کہ اس نے اپنا ظام بحوض دو بڑار دو ہم کے مکا تب کیا ہے کہ سال عیں بید بال کتابت اوا کرے اور ظام کی قیمت بڑار دو ہم ہے پھر دونوں گواہوں نے اپنی گوائی ہے رجوع کیا قو مولی کو افقیاں ہے جا ہے بردو گواہ سے قلام کی قیمت بڑار در ہم فی الحال لے لیے اور دو ہم فی الحال کے لیے اور دو ہم فی الحال کے لیے اور دو ہم فی الحال کے لیے تو بردو گواہ فیکور بجائے مولی سال کی مدت پر دو بڑار در ہم مُوں کے لیکنی دو بڑار در ہم بدل کتابت دونوں گواہوں کی ملک بجائے ہوئی کے ہو جا کیں گواہوں کے بدل کتابت دونوں گواہوں کی ملک بجائے ہوئی ہے ہو جا کیں گواہوں کے بدل کتابت دونوں گواہوں کی ملک بجائے ہوئی ہے ہو جا کیں گواہوں کے بوجا کیں گواہوں کی ملک بجائے دو ہوئی کے ہوجا کیں گواہوں کے اور میکا تب ہے بڑار در ہم اور کو ایکنی کو اور کیا تب کے بڑار در ہم اور دونوں گواہوں بھی سے ایک گواوا کیا تو اور دونوں گواہوں گواہوں نے دونوں گواہوں نے دونوں گواہوں کو ہوئی ہوئی گواہوں نے دونوں گواہوں ہے گواہوں نے دونوں گواہوں ہے گواہوں نے دونوں کواہوں نے اپنی گواہوں نے ہوئی دو بڑار در ہم کو لوعدہ ایک اور دونوں گواہوں نے اپنی گواہوں نے اس کی قیمت بڑار در ہم کر اس کی قیمت ایک بڑار در ہم کو ہوئوں گواہوں نے اپنی گواہوں نے اس کی قیمت ایک بڑار در ہم کو ہوئوں گواہوں کے دونوں گواہوں نے اپنی گواہوں نے اس کی قیمت ایک بڑار در ہم کر اس کی تو برا کو اس کی ہوں گولی بڑار در ہم کر اس کی گواہوں کے دونوں گواہوں کی گواہوں کو اس کی کو دونوں گواہوں کے دونوں گواہوں کو دون

اگر دونوں میں ہےا یک نے بالع بعنی غاصب سے تاوان لیں اختیار کیا اور دوسرے نے مشتری سے ضمان لینی پیند کی .....؟

آگرمکاتب فرکورادائے کابت سے عاج ہوگیا اور کابت نے ہوگئی یا تاج سے ہوگئی تو جو پھیمولائے غلام نے گوا ہوں سے بطور صال وصول کیا ہے وہ ان کووائی دے اللہ اللہ مسلم منان وصول کیا ہے اس کومولی ان سے وائیس نے لے گا یا مشتری ان سے جو شمن انہوں نے وصول کیا ہے اس کومولی ان سے وائیس نے اللہ ان سے جو شمن انہوں نے وصول کیا ہے وائیس لے گا میکا فی میں ہے۔ دو محصوں میں ایک باعدی مشترک تھی جس کو کسی عاصب نے خصب کر کے زید کے ہاتھ فرو دخت کردیا ورزید نے اس کوام ولد بنایا بینی اس سے بچہ پیدا ہوا پھر نائش ہونے پر قاضی نے دونوں مالکوں

اے دوغلام مایا تمک جس کواس کے مالک نے کسی شرط برآ زادی کی دستاو برا لکھودی اا۔

کواسطے باندی واسے باندی واس کے عقر و بچہ کی قیت کا معاظم و سے دیا تو دونوں مالکوں ہیں سے ایک جو مجھ وصول کر سے گا اس میں دوسر سے شرکت کرنے کا افقیار ہوگا اگر دونوں ہیں ہے ہرایک کے واسطے الگ الگ تھم حاصل ہوا تو قیمت باندی وعقر میں دونوں ایک دوسر سے کی شرکت کرنے کا افقیار ہوگا اگر دونوں ہیں ہے ایک نے بچہ کی قیمت میں سے اپنا حصد وصول کیا تو دوسراس میں شرکت و بنائی ہیں کر سکتا ہے اور اگر دونوں ہیں ہے ایک نے بائع یعنی عاصب سے تاوان لین افقیار کیا اور دوسرے نے مشتری سے مثان لینی پند کی تو ایک کے بچھ وصول کیے ہوئے ہیں دوسرا شرکت تبیں کر سکتا ہے اور اگر ایک کے واسطے بچہ کی نصف قیمت کا تھم دیا گیا تجربہ بچر مرکبیا مجر دوسرا شرکت تبیں کر سکتا ہے اور اگر ایک کے واسطے بچہ کی نصف قیمت کا تھم دیا گیا تجربہ بچر مرکبیا مجر دوسرا شرکت تبیں کر سکتا ہے اور اگر وفول کو افقیار ہوگا کو افتیار ہوگا کہ مشتری ہے عقر کی اور بچر وصورت میں اس کو افقیار ہوگا کہ مشتری ہے عقر کی اور بچر والے بیانع سے باغدی کی قیمت تا وان کے ایک موان کو ایک بیا تو جو بچھا یک بھر کس نے اس مکان کو اپنا اس میں تو ایک بھر کہ کی قام دیا گیا تو جو بچھا یک بھر کہت تبیں کر سکت ہوں کہ اس میں شرکت تبیں کر سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبیں کر سکتا ہیں ور سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبیں کر سکتا ہے ہو اس میا سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبیں کر سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبیں کر سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبین کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت تبین کر سکتا ہے دوسرا کی سکتا ہے دوسرا کی سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کی سکتا ہے دوسرا کی سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہو کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا

الم محد رحمة الله عليه جامع مي فرمايا كه دو فخصول في ايك فخص سه ايك غلام جس كي قيمت بزار درجم ب غصب كرايا بجراس کی قیمت دو ہزار درہم ہوگئی پھرایک اور مخص نے اگر ان دونوں ہے بیغلام غصب کرلیا پھر دوسرے غاصب کے یاس مرکیا پھراس غلام کا مونی حاضر ہواتو اس کوا ختیار ہوگا جا ہے ہر دوغاصب اوّل ہے اُس کی قیمت ایک ہزار در ہم تاوان لے اور جا ہے دوسرے غاصب نے رو ہزار درہم تاوان کے پھراگر اُس نے اوّ لین سے اوان لینا اختیار کیا تو دونوں دوسرے عاصب سے دو ہزار درہم لے لیس مے محراً س میں سے ایک بزار درہم ان کو طلال ہیں اور باتی ایک بزار درہم صدقہ کردیں اور اگران دونوں میں سے ایک نے دوسرے عاصب کے بزار درہم وصول کیے تو دومرے کوا ختیار ہوگا کہ اس میں اُس کے ساتھ شرکت کرے اور نیز جامع میں نہ کورہ کے کہ دوشخصوں نے ایک مختص ے ایک غلام غصب کیا مجراس کوکس کے ہاتھ فروخت کیا مجرمشتری کے باس بیفلام مرکیا تو مولی کواختر پار ہوگا جا ہے دونوں غاصبوں ے أس كى صان كے اور جا ہے مشترى سے تاوان لے - مجراكرأس نے دونوں عاصبوں سے صان لى توان كى تام موكن اور جوشن مشتری ہے ملے گاوہ ان دونوں کا ہوگا مجرا گردونوں میں سے ایک نے مشتری ہے چھوصول کیا تو دوسرے کو اُس میں مشارکت کا اختیار ہوگااور اگرمولی نے ہرووغاصب میں سے ایک کو پاکراس سے نصف تیمت تاوان لے لی تو اُس کے حصد کی تیج تمام ہوجائے گی اوراس ئے واسطے نصف میں واجب ہوگا پھراس عاصب نے جس نے نصف قیمت تا وان ادا کی ہے مشتری سے پھی تمنی وصول ند کیا یہاں تک کہ مالک نے دوسرے عاصب ہے بھی نصف تیمت تاوان لے لی حتیٰ کہ اُس کے حصد کی تاج بھی نافذ ہوگئی بھران دونوں عاصبوں میں ے ایک نے مشتری ہے اپنا حصر تمن وصول کیا تو دوسر ہے کواہی جس مشار کت کا اختیار ہوگا اور اگر اس غاصب نے جس ہے مولائے غلام نے بہلے نصف تاوان لے لی ہے مشتری سے اپنا حصہ عمر حمن وصول کیا پھر مالک غلام نے دوسرے عاصب سے بھی نصف قیمت تاوان کے لی حتی کدأس کے حصد کی تھے بھی نا فذہ وگئ چردوسرے نے بیرجا با کداؤل نے جو پچھوصول کیا ہے اس میں شرکت کرے تو اس کو بیا ختیارند ہوگا پھر جب دوسر ہے کواؤل کے مقبوضہ میں شرکت کا اختیارنہ ہوا تو دوسرے کو بیا ختیار ہوگا کہ شری کا دائمن گیر ہوکر اپنا حصد تمن وصول کرے پھر جب دونوں نے بطریق ندکورہ بالا ابنا ابنا ابنا عدیمن مشتری ہےوصول کیا بھراوّل نے جووصول کیا ہے اس کو

متبوضه من شركت كالفتيارنه موكار يجيط من ب\_

مسئله مذكوره ميں اگر قل كرنے والامد بر موتو دونوں أس كى قيمت ميں سے ايك وصول كرده ميں شريك موسك م اگر م کاتب نے کسی کو خطاف سے لل کیا اور مقتول کے دوولی میں پس ایک نے اُس کو قاضی کے پاس پیش کیا اور کواہ قائم کیے اورقاضی نے مکا تب قاتل پر بورے خون کا تاوان لینی قیت کا تھم دے دیا کہ اس قاتل کی قیمت اس معتول کے دونوں ولی لے لیس توجو ولی غائب ہےوہ حاضر کے متبوضہ میں شرکت کر ہے گا اور اگر قامنی نے حاضر کے واسطے نصف قیمت کا تھم دیا اور اُس نے قاتل ہے نصف تیت وصول کرلی تواس می دومراشر یک نه بوگااور گرمتول دو بول تو بردو ولی می سے جو پھوایک نے وصول کیااس می دومرا شریک نہوگا خواہ تھم نصنا دونوں کے داسطے ساتھ ہی داقع ہوا ہو یاجُد اجْد ایریجیط سرحسی ہیں ہےاورا گرفتل کرنے والا مدیر ہونو دونوں اُس کی قیمت میں سے ایک کے وصول کر دو میں شریک ہوں کے خواہ تھم قضا دونوں کے واسطے معا واقع ہوا ہویا آ مے بیچے اورا گرفتل کرنے والا غلام بوادرمتنول کے دوولی بوں اور مولائے غلام نے بیا ختیار کیا کہ ایک کونصف غلام دے دے یا جردوولی میں سے ایک کوأس کا حصہ قیمت فدید غلام میں دیا تو یمی دوسرے کے حق میں بھی اختیار کرنا ہوجائے گا اور ہر دواس ایک کے مقبوضہ میں شریک ہوں مے اور اگراس نے دوآ دمیوں کوکی کیا ہیں مولی نے ایک کے ولی کونصف غلام دیایا اُس کے نصف کا فعد میددیا تو دوسرا اُس میں شریک ند ہوگا اور اگراس نے عمداایک محف کولل کیااور مقتول کے دوولی ہیں ہیں مولی نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہزار درہم برصلح کرلی تو اُس میں دوسرا شریک نہ ہوگا اس واسطے کہ اصل میں دونوں کاحق قصاص ہے اور اس قصاص کی تحویل بزار درہم کی طرف بسبب صلح کے ہو م کی اور بیعنلف ہے جن کہا گر دونوں کا اتفاق ہو کہ دونوں مولائے قاتل ہے صلح کریں تو مقبوضہ ملے میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں بیکا فی یں ہے۔اگرایک غلام مشترک دوآ دمیوں کے درمیان ہواوراس کو دونوں میں ہے ایک نے دوسر ہے ہے غصب کرلیا اور کمی مشتری کے ہاتھ اُس کو ہزار درہم کوفرو خت کردیا تو اُس کے حصد کی نیچ جائز ہوگی اوراگر ہنوز اُس نے ثمن وصول ندکیا ہو یہاں تک کہ دوسرے شریک نے اُس کی تع کی اجازت دے دی تو باکع کوروا ہوگا کہ مشتری ہے تمام شن وصول کرے پھرا گرمشتری ہے تھوڑ انٹن وصول کیا تو وونوں میں مشترک ہوگا حتی کے اگر تلف ہو گیا تو دونوں کا مال گیا بخلاف اس کے اگر ہردوشریک میں سے ایک نے قرضہ مشترک میں سے اپنا حصدوصول کیا تو اُس کا اپنے جعمد پر قبضہ کرنا سیح ہوگا تی کداگر دوسرے کی اُس میں شرکت کرنے سے پہلے وہ قابض کے پاس ملف ہوا تو قابض کا مال گیا بیرمحیط میں متعلی سے منقول ہے اوراگر زید وعمرو کے مشترک غلام میں سے دونوں میں سے ایک کا مثلا زید کا حصہ خالد نے غصب کرلیا اور دوسرے شریک کے ساتھ دونوں نے اس کوایک بی صفقہ میں فروخت کیا پھر زید نے تاج کی اجازت دے دی تو دونوں میں ہے جو کچھایک وصول کرے اُس میں دوسرا اُس کے ساتھ شریک ہوسکتا ہے ادرا گرعمرہ کے اپنا حصہ وصول کر لینے کے بعد زید

ا قال مناہریں کو آل مکا تب جی جو خطا ہے ہواس کی قیت واجب ہوتی ہاد را گرنسؤم وجود کے موافق ہوتو یہ نفذریا نی ہوگی کہ مقتول می قالم یا مکا تب تھا اور باوجوداس کے بھی آقر جیسا تھا ہے کہ بقرض مملوک آو دیت آزاد اور باوجوداس کے بھی آقر جیسا تھا ہے کہ بقرض مملوک آو دیت آزاد موفی جائے والند تعالی اعلم اا۔

نے اجازت دی تو عمرہ کے مقبوضہ میں شرکت نہیں کرسکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرکوئی غلام با کع کے واسطے خیار کی شرط دیے کرخر پیرا 🏠

اس مسئلہ میں اگر موکل نے وکیل کوایک کر گیہوں دیئے اور کہا کہاس کے توش میرے واسطے ایک غلام خریدے اور باتی مسئلہ موافق ندکور ہالا ہے بھر دکیل نے اُس کر کے مثل کے توض خرید اتو قیا ساوکیل ندکور غلاف کرنے والا ہوا اور ماسخسانا مخالف نہ ہوگا بھراگر

ا پی اگراقل کادوم نے دیا ہے تو جملہ شروط ملے کا اور اگرا پناؤاتی بال دیا ہے تو اقرال کواس کے نقع میں ہے کچھوند ملے گا اور جوشرط کی ہے وہ اس شق کے ساتھ انو ہے تاریح میں ہے کچھوند ملے گا اور اس کے اور اس میں ہے کہ اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کو اس کا اور اس کے اور اس کے اس کیا ہے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کی اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے

وکیل نے دونوں کے مفاوضت تو ڑیلینے ہے آگاہ ہو کر خرید اے تو بیاوراؤل دونوں بکساں ہیں اور اگر نہ جانیا تھا تو غلام ندکور اُس کے موکل اورموکل کے شریک اول کے درمیان مشترک ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے اورنو از ل میں ہے کہ بیٹے ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ دو آدمیوں نے باہم شرکت کی پس ایک نے کام کیااور دوسرا غائب ہو گیا پھروہ حاضر آیا تو حاضر نے اس کا حصداس کو دیا پھر حاضر غائب ہو حمیااورغائب نے جوعاضر ہے کام کیااور تفع کمایااور غائب ہوجانے والے کونفع میں ہے اس کا حصہ دیے ہے انکار کیا تو شخ نے فرمایا که اگر دونوں کی شرکت بطور سیح واقع ہوئی اور باہم دونوں نے کام کرنیکی شرط کر لی تھی کدا کشایامتفرق کام کریں تو جونقع ان دونوں کی تجارت سے حاصل ہوخواہ دونوں کے اکٹھا کا م کرنے ہے یامتفرق کا م کرنے ہے وہ سب دونوں میں موافق با ہمی شرط کے مشترک ہوگا اور نیز شخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ دو مخصوں نے باہم شرکت کی اس شرط پر کہ دونوں خریدیں اور دونوں فروخت کریں اور نفع دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور ہرایک کے واسط ایسے درہم ہیں جوائ تجارت سے علاوہ ہیں پھرایک شریک نے دوسرے سے کہا کہم مال تقتیم کریں گے اور شرکت تو ڑیں گے اس واسطے کہ جھے اس میں پچھ منفعت نہیں ہے پھر اُس نے متاع کا بوارہ کرلیا پھر دونوں میں ے ایک نے اپنا حصہ بورا دوسرے کے ہاتھ فرو شت کرویا اور پھھ درہم وصول کر کے اور کام شروع کردیا اور دونوں نے باہم بین کہا کہ ہم دونوں الگ ہو مکے تو شخ نے فر مایا کہ پہلاکلہ کہ ہم شرکت کوقطع کریں گے اس پچھلی تھ کے ساتھ قطع شرکت ہوگا میتا تار خانیہ میں ہے۔ دو صحفول نے کیڑے کے سوٹ میں اس طرح شرکت کی کدایک کا تانا اور دوسرے کا بانا ہو پس دونوں نے کیڑا بنا تو بد کیڑا دونوں میں بھماب قیمت تانے و بانے کے مشترک ہوگا یہ بچیط میں ہاور شیخ جندی نے قرمایا کہ باب کواوروصی کورواہے کہ طفل صغیر کے مال کوایے مال کے ساتھ شرکت میں لائیں اور اگر صغیر کاراس المال برنسیت اس کے راس المال کے زائد ہواور تفع میں مساوات وغیرہ شرط کی پس اگر گواه کر لیے تو تفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگا اور اگر گواہ نہ کر لیے ہوں تو تفع مشروط نیسا بینه و بین الله تعالیٰ باپ ياوسي كوحلال ہو گاليكن قاضى اس كے قول كى تضديق نہ كرے كا بلك نفع كو بمقد ارداس المال قرار دے كا بيسراج و ہاج ميں ہے منتقى ميں امام ابو بوسف رحمة الشعليد يروايت ب كما كرمفاوض في كوبه كم كوبه كياتوجا رئبيس باورأس كيشريك كواختيار بوكا كموجوب له الصف ال مبدوالي لے لے پھر جب لے الما توبدونوں شريكوں من نصفا نصف موكا اور جو باقى ر ب كا ب أس كا مبريمي توث جائے گااور دونوں کی طرف نصف انصف واپس آئے گا اور بھی منتقی میں زکورے کرا گردوشریک عنان میں سے ایک خرید وفروخت کیا کرتا تھا ہیں اُس نے پچے قرضہ کرلیا پھر دوسرے نے شرکت کوتو ز کرنصف متاع وصول کر کینی جابی اور کہا کہ جب تھے ہے قرضہ لیاجائے نب تو مجھ ے واپس لیماتو اُس کوبیا عتیار نہیں ہے بیچیط میں ہے۔ ایک نے باغ انگور کے چل خریدے پھر دوسرے سے کہا کہ میں نے تجھے اس میں تہائی کا شریک کیا ہی اگر مچلوں کے اور اک ہے پہلے ایسا کیا تو یہ (شرکت) قاسد ہے بیقنیہ میں ہے اور اگر زید نے عمرو ہے کہا

کہ تو مجھے ہزار درہم قرضہ وے کہ میں اُس سے تجارت کروں گااور نفع میرے تیرے درمیان مشترک ہوگا پس عمرونے اس کو ہزار درہم

قرضدد باورزيد نة تجارت كرك نفع كمايا توتمام نفع زيدكا بوگااور عمرو كے واسطے اس ميں بحق شركت نه بوگي بيدذ خيره مس ب يشخ على

بن احمد سے دریافت کیا گیا کرزید نے عمرو سے سورینار قرض لیے پھر فیضد کر کے عمر د کودیے پھر عمرو نے سودینار اور نکالے اور دونوں

مالوں كوخلط كرديا بھرزيدے كہا كدير مال لے جااورأس سے شركت برتجارت كريس زيد نے ايسانى كيااور تفع أشحايا تو يتخ نے فرمايا كديہ

مختل و ناقص ہے شرط زائد ہونا ضروری ہے تا کہ شرکت سے ہواور نیز شنے ہے دریافت کیا گیا کہ ذید نے عمرو کے پاس گیہوں وربعت رکھے اور کہا کہ یہ گیہوں تو اپنے گیہوں میں ملا دے پھر ان کے کھتے میں بھر دے پس عمرو نے اپیا کیا اور فن کر دیا بھرائی میں ہے دو تہائی چوری ہوگئے بھر زید آیا اور عمرو نے اس کو بقیہ گیہوں دے دیے بھراس کے بعد عمرو نے دعویٰ کیا کہاس گیہوں میں ہے جھے میراحصہ دے دے وقعیٰ کیا کہاس گیہوں میں ہے جھے میراحصہ دے دے وقعیٰ کیا کہاس گیہوں میں ہے جھے میراحصہ دے دے دیویٰ کیا کہاس گیہوں میں ہے جھے میراحصہ دے دے دیویٹ کے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا گرشر یک قابض نے اپنے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کودے دیا 🖈

اگر دو شخصوں کے درمیان ایک من گیہوں مشترک ہوں اور ایک میں جومشترک ہوں اور دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کو أس كے بينا كى اجازت نه دى چردونوں ميں سے ايك نے جانورمستعارليا تا كه أس يريبوں لا دے جائيں چربغيراس كے عكم كے دوسرے نے اُس پر لا دے توبیاد نے والا اس جانور کا اور اپنے شریک کے حصیہ شعیر (جو) کا ضامن ہوگا اور بیوبیانہیں ہے جیے شریک عنان یاشر یک مفاوض میں ندکور ہوا ہے میمسوط میں ہے اور قیاد کی ندکور ہے کہ شیخ ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ دوشر کیوں میں ہے ایک مجنون ہو گیااور دوسرے نے مال ہے تنجارت کر کے نفع اُٹھایا یا تھٹی یائی تو فر مایا کہ شرکت دونوں میں قائم ہے یہاں تک کہ جنون کامطبق <sup>ل</sup>ے بونا اُس پر ثابت ہے۔ پھر جب بیٹھم اُس پر دیا گیا تو دونوں میں ہے شرکت فتخ ہوجائے گی پھر جب اس کے بعد اُس نے مال سے کام کیا تو پورانفع کام کرنے والے کا اور سب گھٹی اس پر ہوگی اور بیشل مال مجنون کے غصب کرنے کے ہے پس شریک نہ کور کواپے حصہ مال کا نفع حلال ہوگا اور مال بحنون کے حصہ کا نفع اس کوحلال نہ ہوگا لیس اُس کوصد قہ کردے بیمجیط میں ہےاورشر بیک کے قبضہ میں جواس حے شریک کا مال ہوأس براس کا قبضه امانت کا قبضہ ہوگا ہیں اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے شریک کودیا ہے اور شریک نے انکار کیا توقعم ۔ لی جائے گی اور رب المال دمضارب دونوں کا بھی یہی حال ہے ریبر از ریبی ہے اور اگر شریک قابض نے اینے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کودے دیا تو بحرالرائق میں قرمایا کہ ولوالجیہ کی کتاب الوکالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی وی تھم ہے اور فرمایا کدووصورتیں واقع ہوئیں اوّل بیکہ شریک نے دوسرے کوادھار فروخت کرنے ہے منع کیا تھا مگر شریک نے اُدھار فروخت کیا تو میں نے اُس کے جواب میں کہا کہ ہا تع کے حصہ کی بیج نافذ ہوگی اور حصہ شریک کی بیج متوقف ہے بس اگر اُس نے بھی اجازت دی تو نفع وونوں میں تقسیم ہوگا۔ دوم بیکہ شریک نے دوسرے شریک کو مال باہر لے جانے سے منع کیا تھا بھرد و لے گیا اور تفع کما لایا تو میں نے جواب دیا کہوہ حصہ شریک کا بسبب باہر نکال کے جانے کے غاصب ہوایس جاہیے کہ تفع نہ کور دونوں میں موافق شرط کے مشترک نہو آتی اوراس کا مقتضاء فسادشر کت ہے اور اس کو بھی قبضہ شریک کی امانت ہونے پر تفریع کیا ہے رہ فناوی قاری الہداری میں ہے اور شیخ ہے موال کیا گیا کہا ہے تریک سے یا مضارب سے جواس فے فروخت کیا اور صرف کیا ہے اُس کا حساب ما نگا ( یعی منسل) پس اُس نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے نیس آیا محاسبہ تدکوراُس پر لازم کیا جائے گاتو فر مایا کہ مقدار نفع ونقصان میں قتم کے ساتھ شریک یا مضارب کا قول ( لین بدونتم) قبول ہوگا اور ہس پر بیلازم نہ کیا جائے گا کہتما مفصل ذکر کے اور ضائع ہونے اور شریک کوواپس دینے میں بھی اس کا قول قبول ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔ شریک نے کہا کہ میں نے دس نفع کمائے چرکہا کہیں بلکہ تین نفع کمائے تو دوسرے کوا ختیار ہوگا کہ اس سے

ا برابر رہنا اور مقدار اطباق میں اختلاف ہے؟!۔ ع قال المتر تم باہر نے جانے کی صورت میں کل نفع اس سر مک کا جولیا گیا ہے بیجہ خصب کے ہے نہ متعنائے فیاد شرکت کما بھورت کی باسطرو دوم مراد ہوگی واللہ عنائے فیاد شرکت کما بھوجتم اور اس صورت کی باسطرو دوم مراد ہوگی واللہ اعظروں

فتم کے کردس تفع (ویار یادرہم ملا) کیس کمائے میں بیقدید میں ہے۔

اورناطلی رحمۃ نقطیہ نے ذکر فرمایا کہ جملہ امانات جمیل کے ساتھ بدون بیان چھوڈ کرم جانے ہے متھلب ہو کر منمونات ہو
جاتے ہیں ہوائے تمن صورتوں کے اقل یہ کہ متولی مجد نے اگر حاصلات ہو مجد کے واسطے ہوصول کی اور بدون بیان کے مرگیا تو
صابحن نہ ہوگا دوم یہ کہ اگر سلطان جہاد کے واسطے گیا اور لفکر ول نے تغیمت حاصل کی اور سلطان نے پھوٹیس بعض لفکر یوں کے پاس
و دیست رکھی پھر سلطان مرگیا اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کے پاس و دیست رکھی ہے قو ضائمین نہ ہوگا۔ سوم آئکہ قاضی نے اگر مال بیتم حفاظت
کے واسطے لے کرکسی کے پاس و دیست رکھا پھر مرگیا اور بدیان نہ کیا کہ کس کے پاس و دیست رکھا ہے تو اُس پر صان تہیں ہے اوراگر دو
متفاوضین میں سے ایک کے پاس مال شرکت ہو اور وہ مرگیا اور اس مال کا حال ہواً س کے پاس تھا بیان نہ کیا تو بعض فقہا ، نے ذکر کیا
ہو وہ اُس کے باس تھا ہو اور اصل کی کاب الشرکت کا حوالہ دیا ہے حالا تکہ یہ فلط ہے بلکہ چے یہ کہ وہ اپنے شرکی کے حصہ کا ضائمی ہوگا
گذائی قاوئی قاضی خان تی الوقف اور اس کے خابم ہوگیا کہ جو فتح القدیر و دیگر فاوئی میں نہ کور ہے وہ ضعیف ہے اور سے ۔ اگر شرکی ہوگی ہور کہ مرگیا اور مال کی بیان نہ کیا بلکہ بھر گیا ہو نہ مرکب کو باتھ میں کہ جو لے چھوڑ کر مرجانے میں ضائمی ہوگا ہیں بوگا ہوراس کو بیان نہ کیا بلکہ مجول بچھوڑ کر مرگیا تو ضائمی ہوگا جیے مال بین کو جبول بچھوڑ کر مرجانے میں ضائمی ہوگا ہور کہ مرجانے میں ضائمی ہوگا ہور کہ مرجانے میں ضائمی ہوگا ہیں ہوگا ہور کر مرجانے میں ضائمی ہوگا ہور کر مرجانے میں ضائمی ہوگا ہوں پر تر ضد ہے اوراس کو بیان نہ کیا بلکہ بھول بچھوڑ کر مرگیا تو ضائمی ہوگا جیے مال بین کو بچول بچھوڑ کر مرجانے میں ضائمی ہو تا ہوئی ہیں ہو ہوئی ہور کہ ہور کی ہور کو بھوڑ کر مرجانے میں ضائمی ہور کی ہور کے ہور کی ہور کو ہور کی میان نہ کہا کہ ہور کی ہور کر مرجانے میں ضائمی ہو تا ہور ہیں ہور کہ ہور کی ہور کی

اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ یہ باندی خاص اینے واسطے خریدوں پس شریک خاموش ہور ہا پھراُس نے وہ باندی خریدی تو اُس کے واسطے خاص نہ ہوگی ہیٰ

فتاویٰ علمگیری..... جلد@ کاکیکی کتاب الوقف

# عمد كتاب الوقف عمد

قد کہ بیٹ میں ازیں کمآب الشرکۃ کو بیان کیا گیا ہے۔ وقف اورشرکت میں مناسبت یہ ہے کہ شرکت سے اپنے مال میں کسی غیر کواپنے ساتھ واغل کیا جاتا ہے اور فیر کی وظل اندازی سے شریک ما لک کے ساتھ تقرف اور نفع میں داخل ہوجا تا ہے۔ جب کہ وقف میں اپنے ساتھ کسی غیر کوواخل کر ناستان منبیں بشرطیک اپنی وات اور غیر پر وقف کیا جائے۔

ور عنار می نیم الفائق کے والے سے صاحب نیم الفائق کا قول منقول ہے کہ وتف اور شرکت کے بابین مناسبت اس اعتبار ہے ہے کہ ان دونوں (شرکت وقف) سے مقصود اصل مال سے زائد ' مال' سے نقع افغانا ہے ہے گرشر کت میں اصل مال' صاحب مال' کی مکیت میں رہتا ہے اور وقف میں اکثر فقیماء کے قول کے ہمو جب اس (صاحب مال) کی مکیت سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس سے مفاہری طور پرشرکت اور وقف میں صاحب مال کی مکیت (شرکت) اور صدم مکیت (وقف) کا فرق مجاں ہوتا ہے۔

لُغوى تشريح ١٠ ونف اصطلاح لغت من 'وقف' كاطلاق ص (بندكرنا روكنا) يرمونا ب-

مشيح الالفاط يه "وتف" باب مرب يعرب وقف يقف وقفا وقوفا" بمعني چپ چاپ كمرًا مونا يغم رنارا كرانظ وتف ك اضافيت مسكد كساته بهاتواس كامتى" مسكدي شك كرنا" بوكار اكروقف القارى على الكلمة بي متعلق بوتورد من ين فرى وف كوماكن كرت كمتى ديتا ب- وقف على الامربعني كى امركوسمجمانا اوراس مطلع بونا ـ وقف الدابة بمعنى جانور فيبرانا ـ وقف عن الشي بمعن "روكنا" مع كرنا" ـ وقف الدار بمعنى كمركودتف كرنا ـ وقف الامو على حصور فلان بمعن" معامله كوكى كي موجود كي بر مِنْ وَلَ رَكُنا" - وقف القلير بالميقات بمعنى بترياكاو بهان كورُورى سيم كرنا - وقف عليه بمعنى معائد كرنا - وقيفي النصراني بمعنى حرجاكي خدِمت كرنا - باب تفعيل وغف بمعن" كمرًا كرنا" - وقف التوس بمعن" وْحَالَ كَكُرُولُو بِ كَا حَلَقَهُ بنانا" - وَقَفَ الْعَرَاةُ بمعنى " عورت كوكتكن بهنانا" \_وقف المسرج بمعنى "زين درست كرنا" \_ وقف الحديث بمعنى بيان كرنا \_وقف القارى: بمعنى يز من والكو مقامات وقف بتأنا اور مكمانا۔ وقف الجيش : بمعنى ايك دوسرے كے يجي كمرًا مونا وقفت المراب يديها بالحناء بمعنى "عورت كا باتھوں کومبندی کے رنگ سے نقطے وار کرنا۔ وقف الوابه بمنی جانور کوٹھرانا۔ وقف فلانا علی ذنبه بمنی 'باخر کرنا' مطلع کرنا۔ واقفد موافقه ووفاقًا بمعني "أيك دوسر ع كم مقابل كمرًا مونا - جب كراس كي اضافت في الحرب أو المخصومة كي طرف مورياب افيال ے اوقف يمعني كمرُ اكرنا۔ اوقف الله اربه عني كمر كووتف كرنا۔ اوقف البجارية: بمعني الزي كے لئے كتكن بنانا' أ۔ اوقف عن الامر بمعني كمي امر سے رک جانا۔ باب تفعل سے توقف فی الم کان بمثل "مغیرنا" توقف علی الامر بمثل کی امر پر ایت قدم رہنا۔ توقف عن كذا بمعن "ركنا" باب استعمال عامستوقفه بمعن" كمر يهون كريات بارالوقف (معدر) بمعن "كُورُوبعد كالأم عداكرار علم عروض کی اصطلاح میں 'ساتویں تحرک حرف کوساکن کرنا' ،کٹلن او ہے سے سینگ کا صلقہ کسی چیز کوراہ دللہ و تف کرنا وقف شدہ چیز يرو فف كالنظ استعال بوتا ہے۔ الو فيفه بمعني ''وه شكار جوتھك كر كمز ابوجائے۔ التو فيف (باب تعمل كامسدر) بمعنى جؤئے كے تير كانشان للن كى جكه كى سفيدى جانوركى ناتكول ميس كلكن جيسى وهاريال \_ الواقف (فاعل) جمع وتوع جمعنى الله تعالى كى راه ميس خرج كريّ والا\_ الوقاف بمعنى ستى كرف والالزائل مندرك والا مالموقف والعوقفة بمعن "مفهرف كي جكارد وتشين عورت كرو واعضاء (باتحدا محميس)

یروقف کالنظ استمال بوتا ہے۔ الوقیفه بحق ' وه شکار جوتھک کر کھڑا بوجائے۔ التوقیف (یاب تھیل کا مصدر) بمعتی جرئے کے تیرکانشان گئل کی جگہ کی سفیدی جائور کی ٹاگول جس کئل جیسی وهاریاں۔ الواقف (فاعل) جمع وقوع بمعتی اللہ تعالی کی راه جس ترج کرتے والا۔ الموقف بمعتی سنگل کی جگہ کے دواعت اور المحقاء (ہاتھ آ تھیں) الوقاف بمعتی سنگل کرنے والا الزائل سے رکنے والا ۔ الموقف بمعتی ' کفیر کی جگہ پر دونشین جور واعت اور الوں والا جائور جل جنہیں طاہر کے بغیر جاروتیں ۔ الموقف بمعتی دونوں ہاتھوں پر گول وائوں والا جائور جل موقف بمعتی ' تحق کا پیروکار' ۔ المعیقف والمعیقات بعتی کئری کی ڈوئل۔ واقف علی بمعتی ' تا شائدا۔ وقف علی بمعتی ' وقف المعالی النار بمعتی دونوں ہاتھوں کی ڈوئل۔ واقف علی بمعتی ' آثار بندی' ۔ وقف تنفیذ بمعتی ' روئل والوقف بمعتی ' وقف بمعتی ' وقف بمعتی ' وقف کو المسیار ان بمعتی ' کاریار کگ' ۔ ایقاف بمعتی ' دوئے تھا ، سال کے بمعتی ' دوئے کا دوئے دوئوں المعیار اور کارا ڈا اسٹیش ۔ موقف المعالی سے بمعتی ' دوئے کا دوئے دوئوں المعیار اور المرت موقف المعالی سے بمعتی ' دوئے المعالی سے بمعتی ' دوئوں مورت حال دول روئے طریقہ کارا ڈا اسٹیش ۔ موقف المعالی سے بمعتی ' دوئے الک خاتر۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئوں مورت حال دول روئے طریقہ کارا ڈا اسٹیشن ۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے الک خاتر۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے کارا ڈا اسٹیشن ۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے الک خاتر ۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے المعالی سے بمعتی ' دوئے المعالی دوئے دوئوں کار دوئوں کارا ڈا اور کی مورت موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے الک خاتر ۔ موقف المعاک سے بمعتی ' دوئے المعالی دوئوں دوئوں کی دوئوں دوئوں کار دوئوں کار دوئوں کے دوئوں کی دوئوں کار دوئوں کی دوئوں کے دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کے دوئوں کی دوئ

ع دوران سبيل بمين حماس مواكد كماب الوقف عن مجموجيزين شنطب بين اس لئة ابتداه من ان دوسفات ( ١٨ ' ١٨ ) بن إس كا مجموقة رف كراديا كميار (الويب)

المينة" موقف توام وغيره محتى" اشاب موقف جرى بحتى" براتمنداته صورت موقف حاسم بحتى مضبوط باليس موقف حرج بحتى عمين وتعمير صورت حال نازك پوزيش المعوقف الدائم بحتى "متعمل باليس الموقف الراهن بحتى" موقف الماقع في الحكمة بحتى" موقف الماقع في الحكمة بحتى" موقف الماقع في الحكمة بحتى" موقف المساهد في الحكمة بحتى" مواد كالبرا" الموقف المشوع عمين وليرات كردار الموقف المضيف بمحتى كردر پوزيش موقف عدائي بمحتى ما تداند و بدطر زمل بارحاند وقر موقف عربات بمحتى كاراشيند الموقف المصبى يا عصيب بحتى الترك صورت حال" موقف على وشك الانفجار بمحتى وماكن وماكن موقف متحافل بموقف متحافل بمعتى كردار والموقف المعصبي يا عصيب بحتى "نازك صورت حال" موقف على وشك الانفجار بمحتى وماكن وماكن متحده باليس موقف متحافل بمحتى تمركتاند دويد الموقف المتقلقل بمحتى غير يقيى صورت حال موقف مماثل بمحتى خرائم باليس موقف المهادنة بمحتى موقف متحافل باليس" موقف المتحافظ بمحتى تركتاند دويد الموقف المتحافظ بمحتى تركتاند دويد الموقف المتحافظ بمحتى تمركتاند دويد الموقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف الوائمة بمحتى موقف عن المدفع بمحتى "دواك المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف المواقف الوائمة بمحتى عن المدفع بمحتى "دواك والا المحتوقف عن المدفع بمحتى" اوائنى وطبعتى شروط بمحتى شرائط برموتوف والمعتى المحتوقف عن المدفع بمحتى" اوائنى والكات المحتوقف عن المدفع بمحتى "دواك والا المحتوقف عن المدفع بمحتى" اوائنى

قعشی پیچ بہرا صطلاح شرایت میں وقف ایسے مین مال کو کہتے ہیں جسے مالک (صاحب مال) اپنی ملکیت کورو کے اورا سکا تنع خیرات کردے۔ (عندانی حنیف کمانی الداریة )

جب کے صاحبین کے در دیا۔ یکی چیز کو انٹہ تعالی کی ملیت میں رو کئے کا نام وقف ہے'۔ یعن معزات کا قول ہے کہ اہام ابوضیفہ اور صاحبین کے درمیان نفس وقف پڑی جواز کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنا نجا ہام ابوضیفہ کے موقف کے بموجب منفعت خیرات کرنے کو وقف کتے ہیں اور وہ ( نفع ) موجود نہیں ۔ لہذا جو شے موجود نہ ہواس کا صدفہ کرنا تھے نہیں ہے۔ لیکن نفس وقف کے جواز پر اختلاف کے جوالے سے لم کور وقول سے جی ابارے میں اختلاف کے جوالے ابوضیفہ کے دور قب کہ اہام ابوضیفہ کے مامن وقف لازم کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ اہم ابوضیفہ کے درمیان نفر ماتے ہیں کہ وقف بہر حال لازم خور کے وقف بہر حال لازم ہے۔ مفتی ہے قول ہے۔ اس بارے میں قامنی خان کا قول ہے کہ بعض حضرات نے ظاہری الفاظ پر تمسک کرتے ہوئے کہ ویا ہے کہ امام ابوضیفہ وقت کو جائز قر ارتبیں دیے۔ حالا تک ایسا کوئی معاملے نہیں۔

مولاً ناانورشاہ کا تمیری فرماتے ہیں کہ بعض علمی مباحث واستدلال ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائی سے عام لوگ وانف نہیں ہوتے اور اپنی ناتص فہم کی بنا پر کہدو ہے ہیں کہ فلاں امام کے نز دیک فلاں معاملہ تاجا نز ہے حالا کہ ایسا واقعے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ذکور واختلاف (نفس وقف کے جواز اور وقف لازم) سے معلوم ہواہے۔

الغرض بقول قامنی خان بیر (وقف ) جائز ہے۔ ہمارے (احناف کے ) تمام ائمہ وفقہاء احادیث سیحظ اجماع صحابہ کے تحقق ( ثابت ) ہے۔ البتذا مام ابو حنیفہ کے نزد کیک وقف علی الاطلاق الازم تہیں ہوتا۔ اس بارے میں دوروایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ''وقف'' لازم ہوجاتا ہے اورایک روایت کی زوے لازم نیس ہوتا۔ متن میں دوسری روایت کوافقیار کیا گیا ہے۔

امام شاقی کا قول ہے کے میرے علم میں دور جاہلیت میں 'وقف' کاد جودنیس تھا۔ یہ یا کیزود صف وخصلت اسلام سے جاری ہوئی ہے۔ رسول ملی الصلوٰ قوالسلام نے مدیند میں سات باغ وقف کے تھے۔ معٹرات خلفائے راشدین اور صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی وقف شدہ املاک شہرت کے عروج کو چھوری ہیں۔

واتف' وتف الله موقوف باوتف الجوچيزوتف كى مؤالاسى جمادة قاف ب الموقوف عليهم "جناوتوف بي وتف كا وقوع موجهت وقف جس داويروتف كيا كيابو - قيمه وقض جووتف يرمتولي مقرر موجيد وقاتى اداروس كسر برابان وغيرو - والله اعلم بالسواب -

## الم الم قف الم

اس ميں چورہ ابواب ہيں

なつづくく

وقف کی تعریف ورُکن سبب محکم شرا نظ کے بیان میں اور جن الفاظ سے وقف بورا

ہوجاتا ہے اورجن سے بورانہیں ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگروتف کرنے والے کواپے وقف کے باطل کے جانے کا خوف ہواوراُس کوقامنی سے تھم ازوم عاصل کرنا میسر نہ ہوتو وقف نامہ میں تجریر کروے کہ اگر اُس وقف کوکوئی قامنی یا کوئی والی باطل کردے تو بیارامنی تمام اصل ارامنی نہ کورم تمام اُس چیز کے جواُس میں ہے میری طرف سے وصیت ہے کہ فروخت کی جائے اوراُس کا ٹمن فقروں پرتقیم کیا جائے جبکہ متندا کی بخر اب ہو ہیں اسی صورت میں وارث کوقامنی کے پاس مرافعہ کرنا اور وقف کا ابطال کرنا کچھ مفیدنے گا اور وصیت تعلیق اِلٹر ط کو تھل ہے بیرخلاصد میں ہاور میں

ا ومیت کومل کی شرط پرگرد نے قوومیت میں پی فیضاد کیوں آیا ہے اا۔ سمیبہ الزوم وقف کے بیمنی بیس کہ بیشاس کا غلوو آ مدنی جن بیکیوں کے واسطے وقف کی بیٹ بیس کہ بیشاس کا غلوہ آ مدنی جن بیکیوں کے واسطے وقف کیا ہے انہیں پر صرف ہوتار ہے گا بھی مسدود نہیں ہوسکتا ہے اور ند فروخت اور ند بہدا ور ندائ کی آمدنی میراث ہو کئی ہے کیان اس بی اختلاف ہے کہ اصل رقید میروث ہوگا ایس سوایا م اعظم کے زویک میں موایا م اعظم کے زویک میں موایا م اعظم کے زویک ہوگا اور صاحبیات کے زویک ندہ ہوگا گئی امام اعظم کے زویک اگر کسی قاضی نے تھم و سے دیا کہ بے وقف اینے وقف کے وقت کرنے والے کی ملک سے فارج ہوا ہے قوبال جمائے وہ ملک سے بھی فارج ہوگیا تا۔

مسكله مذكوره (وقف كوموت يرمعلق كرنا) من امام اعظم موالية كافتوى الم

اگر وتف کواپی موت پرم<del>علق</del> کیا بایس طور که کها که جس وقت میں مرا تو ضرور میں نے اپنا مید مکان ان وجوہ خیر پرمعلق کیا پھر مر عیا تو وقف سی ہوپس اگرائس کے ترک کی تہائی ہوایا تہائی ہے برآ مدنہ ہوا تو لازم ہو گیا اور اگر تبائی ہے برآ مدنہ ہوتو بعقد رتباً کی کے جائز ہو ااور باتی ابھی باتی رہے گا بہاں تک کہمیت کا پچھاور مال ظاہر ہو یا دارث لوگ اجازت دے دیں پھراگرمیت کا پچھاور مال ظاہر ندہو اورندوارٹوں نے اجازت دی تو اُس کا غلمہ تمن تهائی تقتیم ہوگا جس میں سے ایک ایک تہائی واسطے وقف کے اور باقی ووتہائی وارٹوں کے واسطےاور اگرائی مالت میں اپنی موت پر معلق کر کے وقف کیا کہ جب و مرض الموت کا مریض تھا تو بھی بھی تھم ہےاور اگر اُس نے حالت مرض الموت مي وقف جنيزي كروياً يعني أس كوا بي موت برمطل ندركها بلكه كهدديا كدم في ابهي أس كووقف كرديا توامام طحاوي کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بمز ل تعلیق بموت کے ہے اور سی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک بیدوقف بمز لہ حالت صحت کے وقف تخیری کے ہے۔ بس لازم نہ ہوگا اور صاحبین رحمۃ الله علیجا کے زویک تبائی سے لازم ہوگا سیبین میں ہے۔ پھرواضح ہو کہ جب صاحبين رحمة التعليما كرز ديك ملك زائل موجاتي بية دونوس عن بداختلاف بيكدامام ابويوسف رحمة الشعليد كزويك فتطوقول ے زائل ہوجاتی اور سی امام شافعی رحمة الشعليدوا مام مالك وامام محدر حميم الشاتعالی كا قول اور سي اكثر الل علم كا قول إورمشا كخ الخ ای پر ہیں اور قدید میں لکھا ہے کہ ای پرفتوی ہے کذائی فتح القدير اور سرائ وہائ ميں بھی ہے۔ کدای پرفتوی ہے اور امام محدر حمة الله عليه نے فرمایا کہ جب تک وقف کر کے اُس کا متولی کر کے اُس کے میرون کردے تب تک ملک زائل نیس ہوتی ہے اور اس پر فتوی ہے بید سراجيد يس بياور خلاصه ي لكعاب كدامام محررتمة التدعليه كيقول برفتوى دياجائ بس امام ابو بوسف رحمة التدعليه كيقول كيموافق مشاع بعني غيرمقسوم ومغرز كاوقف سيح باورامام محمر رحمة الله عليه كنزو يكسيح ندجو كااوراي طرح وقف كي ولايت بعني متولي هوناايني ذات كواسط شرط كرناامام الويوسف رحمة الشعليه كزويك سيح باوريمي ظاهرالممديب باورامام محمر رحمة الشعليه كزويك نہیں تھیجے ہےاور ای طرح وقف کا شرط کرنا کہ جب جا ہے دوسری اراضی ہے استبدال کرے اہام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فزویک استحسانا سيح ب يدخلا مديس باوراس برفتوى بريترح نقاميا بوالكارم من باور جب امام اعظم رحمة الله عليه كقول كموافق بعد تحكم قاضيكے اورامام ابو بوسف رحمة الله عليه كے موافق مجرووقف كرنے سے اورامام محدرحمة الله عليه كے قول كے موافق وقف كرنے اور متونی کے سپر دکرنے کے بعد بیٹین وقعی وقف کرنے والے کی ملک سے نکل گئی توجس پر وقف کی گئی ہے اُس کی ملک میں واخل نہ ہو

ے اعراق غلام و باندی مملوکہ کو آزاد کرنا ۱۲ سے اشعار ہے کہ وقت مجھے سے مراد لازم ہے اوروائٹے ہوکہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ کی قاضی نے لزوم وقت باخرمت از ملک وقت کنندہ کا تھم نددیا ہو ۱۲۔

جائے گی کذائی افکائی اور پی مختار ہے یہ فتح القدریش ہاور وقف کارکن و بی الفاظ خاصہ ہیں جو وقف پر دلالت کریں یہ بح الراکش میں
ہوا سبب وقف خواجش تقرب بجناب باری عزوجل ہے یہ عنایہ میں ہے۔ دہاتھ وقف کا سوصاحبین رحمۃ الشعلیما کے زد دیں یہ ہے کہ
وقف مال عیس اپ وقف کرنے والے کی ملک ہے خارج ہو کر الشد قالی کی ملک تقیقی میں داخل ہوتا ہے اور ایام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے
زدیک وقف کا تھم مال عین کا محبوس ہونا اُس کے وقف کنندہ کی ملک پراس طرح ہے کہا یک ملک ہود مری ملک میں نعمل ندہو سکے
اور غلہ معدومہ کا صدقۃ ہونا بشر طبیکہ وقف میچے ہو بایں طور کہ اُس نے کہا میں نے یہا پی اراضی صدقہ موقوفہ موبدہ کر دی یا میں ہوتا ہے گئی ہو ایس میں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہو ہو ایس ہوتا ہے گئی ہو اُس ہوتا ہے گئی ہو اُس کے کہا میں ہوتا ہوں ہو ہو کہ ہو کہا ہو گئی ہو گئ

میں ہے۔ اگر ذمی نے کہا کہ اُس کی آمد نی میتوں کے کفنوں باان کی قبریں کھودنے میں صرف کی جائے توبیہ

جازے☆

ا کونک اُس نے کوئی شرطائیں نگائی ہے اور ع کمینی ذائد قربت نیس ہے اگر چدذی کی نیت پر ہوا کرے اور سے ان الحال قربت نیس ہے مگر جبکہ ووفر بی ہونے سے بازآ کیں اا۔

نلدفلال بید پر جاری رکھا جائے پھراگر وہ بید فراب ہو جائے تو اُس کا نلدفقیروں وسکینوں کے داسطے ہوتو اُس کی آلدنی فقیروں و سکینوں پر جاری رکھی جائے گی اور بید فذکورہ پر پھی فرق ہے گا یہ پیط میں ہاور اگر اُس نے کہا کہ ابواب فیم پر وقف کیا تو ابواب فیمراس کے فراس کے فروس پر صدفہ کرتا ہے پس ان میں ہے سکینوں پر صدفہ کرتا جاری رہے گا اور باتی باطل کے جا کیں ہے سے بیاوں گئی ہا اور اگر اُس نے کہا کہ آلدنی اُس کی میرے پر وسیوں کو بانٹ دی جائے اور اُس کے پر وسیوں میں سلمان و یہودی وقعرانی و بحق میں اور آفر میں واسط فقیروں کے کرویا ہے تو وقف جائز ہا ور اُس کی آلدنی اُس کے پر وسیوں میں سلمان و یہودی وقعرانی و بحق میں اور آفر میں واسط فقیروں کے کرویا ہے تو وقف جائز ہاور اُس کی آلدنی اُس کی آلدنی اُس کی آلدنی میں کھود نے میں صرف کی جائے تو یہ جائز ہاور اُس کی آلدنی اُس کی تعربی ور سے کھود نے میں صرف کی بیری ہو یہ جائز ہاور اُس کی آلدنی اُس کی آلدنی اور اُس کی آلدنی اُس کی تیر میں کھود نے میں صرف کی بیری ہو جائز ہاور اُس کی آلدنی اُس کی ایور اُس کی تعربی ور کی قبر میں کھود نے میں صرف کی بیری ہو اُس کی میر می تو میں ہو اُس کی تعربی ہو اُس کی تیر میں کھود نے میں صرف کی بیری ہو اُس کی میر میں کھود نے میں صرف کی بیری ہو اُس کی تیر میں کھود نے میں صرف کی بیری ہو آئی میں ہو اُس کی تعربی ہو آئی میں ہو کی بیری ہو آئی ہو گیا گیا ہو گیا ہو

ا گرکسی ذمی نے اپنا دارمسلمانوں کے واسطے سجد کر دیا اورمثل مسلمانوں کے تمارت مسجد کی آس کی تمارت بنائی اورمسلمانوں کو اُس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی لیس اُنہوں نے نماز پڑھی پھر مرکیا تو بیدمکان اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا اور پیکل ا ماموں کا قول ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے اور اگر کمی ذمی نے اپنا مکان مید یا کنید یا آتش خاند کر دیا اور بیا بی صحت میں کیا بجر مر کیا تو بدأس كے دارتوں كى ميراث موجائے كاايمائى تصاف نے اپنے وقف ميں اور ايمائى امام محدر حمة الشطيد نے زيادات ميں ذكر فرمايا ب بیمیط میں ہےاور اگر کوئی حربی امان کے کردار الاسلام میں آیا اور بہاں اُس نے مجمود قف کیا تو اُس میں سے اُس کا قدر جائز ہوگا جو ذمیوں سے جائز ہوتا ہے بیادی میں ہے از انجملہ یہ ہے کہ وقف کرنے کے وقت وقف کرنے والے کی ملک ہوجتی کہ اگر کوئی اراضی غصب کر کے وقف کر دی بھراس کے مالک ہے اُس کوخرید ااورشن دے دیا جودیا ہے اُس پر مالک ہے سکے کرلی توبیاراضی وقف ندہو گی یه بح الرائق میں ہے اگر زید نے عمر و کی اراضی کسی کار خیر میں جو بیان کر دیا ہے وقف کر دی پھراُس زمین کا مالک ہو گیا تو وقف جائز نہ ہوا اوراگر ما لک نے اجازت وے دی تو ہمارے زو یک وقف ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگرزید نے عمرو کے واسطے ایک اراضی کی وصیت کی پس عمرو نے اس کوفی الحال وقف کردیا بھراس کے بعد زید مراتوبیز مین وقف ند ہوئی بیافتح القدير ميں ہے۔ اگر کوئی زمین خریدی بدیش شرط که بالغ کوئے شب خیار ہے پھرائس کوونف کردیا پھر بالغ نے بچے کو پورا کردیا اورا جازت دے دی تو وقف جائز نہ ہوا یہ بح الرائق من ہے اور اگر زمین اُس شرط ہے کہ جھے خیار حاصل ہے خرید کر وقف کر دی چرا بنا خیار ساقط کر کے بھے لازم کی تو وقف سمج ہےاوراگر کسی نے دوسرے کواراضی ہبد کی اور جس کو ہبد کی ہے اُس نے اُس پر قبضہ کرنے سے پہلے اُس کو وقف کیا مجراُس پر قبضہ کیا تو و قف می نہیں ہے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر کسی کوبطور بہرفار سے اراضی بہرکی کی بس اُس نے قبضہ کر کے وقف کر دی توضیح ہے اور أس يرأس كى قيمت واجب موكى يد بحرائرائق من باوراگركسى في بطورخريد فاسد كوئى مكان خريدكر قيضدكر كأس كوفقيرون و مسكينوں پر وقف كيا تو جائز ہے اور جس پر وقف كيا ہے أس پر وقف ہو جائے گا اور أس پر أس كى تيمت بائع كے واسطے واجب ہوگى بيد فناویٰ قاضی خان میں ہاوراگراراضی ندکور پر قبضہ کرنے سے پہلے اُس کووقف کیا تو وقف جائز نہیں ہے بیچیط میں ہےاوراگر کمی مخص نے بطریق تنے جائز کوئی ار ہنمی خریدی اور اُس کوقیل قبضہ ونفتر تمن کے وقف کر دیا تو وقف اہمی متوقف رہے کا بھراگر اُس کاتمن اوا کر کے أس ير قبضه كرليا تو وقف جائز ہے اورا كرمر كيا اور يجھ مال ينه جھوڑ اتو بيز مين فروخت كى جائے كى اور وقف باطل كيا جائے كا اور فقيهہ ابو الليث رحمة الشعليد فرمايا كمهم اى كوليت بي بيذ خيره من ب

اگر مال و تف کاکس نے اپنا استحقاق تا بت کیا تو و تف باطل ہوا اور اگر مشتری کے د قف کرنے کے بعد أس اراضي يا مكان كا جس كوخريد كروقف كياشفيج آيا اورشغعه طلب كياتو وقف باطل هوجائ كايه نهر الغائق ميس بياور وقف كے واسطے وقت وقف كے ملك ہوناشرط کے جانے سے مسائل ذیل بھی متفرع ہوتے ہیں۔اگر اقطاع کا وقف کیا تو اقطاع کا وقف نہیں جائز ہے لا جبکہ ارض موات ہویا بیقطعہ زمین امام کی ملک ہو ہیں امام نے اس کوکسی کوعطا کیا اور اگر ارض الحوز کوامام نے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اس واسطے کہ امام أس كاما لك تيس باورارض الحوزاس زمين كو كهتے بيس كمأس كاما لك أس كى زراعت كرنے اورأس كاخراج اواكرنے سے عاجز موا بس أس نے امام کود ہے دی تا کہ اُس کے متافع اُس خراج کے نقصان کو پورا کریں میہ بحرالرا کن میں ہے اورای طرح اگر مرتد نے اپنے ردت کے زمانہ میں اپنی مملوکہ چیز کووفف کیا تو جا رُنہیں ہے بشر طیکہ و واس حالت ردت پر آل کیا گیا یا مر کمیا ہواس واسطے کہ اُس چیز ہے أس كى ملك بزوال موقوف زائل موكئ تقى بينهرالغائق ميں ہےاوراى طرح اگر دارالحرب ميں چلا حميا اور قامنى نے أس كے بطيے جائے كائتم دے يا تو بھى يمي عم بير يوط ميں باور بحرالرائق ميں اكھا بكراكر چيم قدندكورسلمان بھي ہوجائے تو بھي وقف ندكور جائز ند ہوگا قال المحرجم والوجه عدم الملك الآم والشداعكم اور اكرمسلمان مرتد ہوكمياتو أس كاوقف باطل موجائ كابيامام خصاف في ذكركيا ب كذاني النبرالفائق اوريه مال ميراث موجائ كاخواه وه اچي روت پرقل كيا كيا ميا مو يا اسلام بي لوث آيا بويان اكر أس في اسلام کی طرف مود کرنے کے بعد دوبارہ وقف کیا تو جائز ہوگا جیے کہ نصاف نے آخر کتاب میں تو منبح کر دی ہے اور مرتد وعورت کا وقف سیح ہے اُس واسلے کرو وقل نہیں کی جاتی ہے یہ برالرائق میں ہے۔اگر وقف کیاا پی نسل پر پھر مساکین پر پھر مرتد ہو گیاتو اُس کا وقف باطل ہو تمیا اُس واسطے کہ جہت مساکین باطل ہو تمی اوروہ اُس کی نسل پر معدقہ ہوجائے گا بغیر اُس کے کہ آخراُس کا مساکین کے واسطے قرارد یاجائے بید حاوی میں ہے۔قال اِکمتر جم تو منیح بدہے کہ یہ مال اُس کی اولا و پر وقف ہے جمر بعد ان کے مساکین پر صدقہ ہے اُس ظرح وقف کیا پھرمرتد ہوگیا تو وقف باطل ہوا اُس واسلے کہ بیاب اصدقہ رہے گا کہ جو بغیر جہت مساکین ہے کیونکہ مساکین کے واسطے جو قرار دیا ہے وہ جہت باطل ہوگئی ہے قافہم اور رہا ہی کہ جس مال کو وقف کرنا جا ہتا ہے اُس سے حق غیر کا تعلق نہ ہونامش اُس کے کہ وہ رہن ند ہو یا اجارہ پر نہ ہو بیشر طانیں ہے ہیں اگرز مین کودو برس کے واسطے اجارہ پر دیا پھر قبل اُس مدت گذر نے کے اُس کووقف کر دیا تو اُس شرط سے وقف لا زم ہوگا اور عقد اُجارہ باطل نہ ہوگا پھر جب مدت اجارہ گذر گئی تو زمین ندکوران جہات میں ہوجائے گی جن کے واسطے وقف کیا ہے اور ای طرح اگر اپنی اراضی کوربن کیا پھر فک ربن کرانے سے پہلے اُس کو وقف کر دیا تو وقف لازم ہوگا اور اُس کی وجہ سے رمن سے فارج نہ ہوگی اور اگر چھرسال تک و ومرتبن کے یاس رعی چررائن نے قک رمن کرایا تو وہ جہالت وقف کی جانب راجع ہو جائے گی اور اگر مک رہن کرانے سے پہلے مرکبا اور اُس قدر مال جھوڑ اجس سے مک رہن ہو سکے تو مک رہن کرائی جائے گی اور وقف لازم ہوگا اور اگر أس تقدر مال ندج موز الوز بين ندكور فروخت كى جائے كى اور وقف باطل كيا جائے گا اور اجار و كى صورت بيس اگر مستاجريا موجردونوں میں سے ایک مرعمیا تو اجارہ باطل ہوکر اراضی ندکورونف ہوجائے کی بیٹتے القدریم ہے۔

از الجملہ بیہ کروتف کرنے والا بسب سفاہت کی اقرضہ کے مجود کے مجود کا نیبو چنا نچیا مام خصاف نے ای طرح مطلقاً بیان فر مایا ہے بینبر الفائق میں ہے اور اگر سفاہت کی وجہ ہے مجود ہونے کی حالت میں اپنے او پر وقف کیا بھر الی جہت پر وقف کیا جو منعظع نہیں ہوتی ہے اور اگر سفاہت کی وجہ ہے مجود ہوئے کی حالت میں اپنے او پر وقف کیا جو منعظع نہیں ہوتی ہے کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک سجے ہواور میں مختقین کے نزد یک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے سجے ہواور میں مختقین کے نزد یک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے سے اور اُس کے مناب ہے مناب ہ

جُورِممنوع ازتعرف ١١۔

<sup>(</sup>۱) ویے بیفیر برابر جاری ہے اا۔

ہوئے کا تھم دے دیا تو کل اماموں کے زد یک تیجے ہوگا بیٹ القدیر میں ہے۔ از انجملہ عدم جہالت ہے بیٹی جو چیز وتف کرتا ہے وہ اُس وقت جبول نہ ہوئی اگرا ہی ارامنی وقف کی اور اُس کو بیان نہ کیا تو وقف باطل ہے اور اگر اُس وار میں سے اپنا تمام حصہ وقف کیا اور اپنے مہام بیان نہ کیے تو استحیا تا جا اور اگر بیز میں یا وہ وجو خیر بیان کر دیا تھا نہ ہے اور اگر بیز میں یا وہ وجو خیر بیان کر دیں تو باطل ہے یہ مجوالرائق میں ہے۔ امام خصاف نے فر مایا کہ اُس طرح وقف کہ میں نے کر دیا یہ مال صدقہ موقو فداللہ تو اللہ کہ واسطے ہیں تھی ہوگا ہے وہ ان کہ اس کے اس واسطے کہ اُس نے شک پر وقف کیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اُس کو اللہ تعالی کے واسطے مدقہ موقو فد ہیں ہے۔ اور ای طرح اگر کہا کہ میں ہے۔ اور ای طرح اور ای طرح اگر کہا کہ میں ہے۔ ایک تعالی کے واسطے محمد قد موقو فد ہمیشہ کے لیے ذید یا عمر و پر اور بعد اُس کے بیایا تو اللہ کے واسطے محمد میں واجب ہے جہا ایک میں کہا کہ اگر میں نے اس کو بیا یا تو اللہ کے واسطے محمد میں واجب ہے جہا

ا گر کسی نے اپنی زمین جس میں درخت ہیں دقف کی اور اشجار مشتقی کر لیے تو وقف نہیں جائز ہے اُس واسطے کہ استثناء درخت عمی مع مواضع در نتان ستنفہ ہونے سے باتی اراضی جو دقف کرتا ہے مجبول رہے گی بیمجیط سرحتی میں ہے۔ از انجملہ بیہ ہے کدوقف منجز مولینی کی شرط بر معلق ندمویس اگر کها که اگر میرابینا آسمیا تو میرایددارواسط مسکینوں کے صدقه موقو فدہے پر آس کا بیٹا آیا تو وقف ندموگا بیر فتح القدیر میں ہے اور خصاف نے اپنی کتاب الوقف میں فرمایا کہ اگر یوں کہا کہ اگر کل کا روز ہوتو میری زمین صدقہ موقو فہ ہے تو یہ باطل ب بیجیط میں ہاورا گر کہا کہ میری بیز مین صدقتہ موقو فدے اگر تو جا ہے بالبند کرے تو وقف باطل ہے بیجیط سزھی میں ہاور اكركها كداكرين جابون لين خودكها كدين في جاباتو باطل باوركها كدين في جابااورأس كوصدقه موقو فدر دياتو أس كلام مصل س وقف مجی ہوائے یہ فتح القدیر میں ہاورا گرکہا کہ میری بیز مین صدقہ موقو فدہا گرفلاں نے چاہا اور فلاس نے کہا کہ میں نے چاہاتو باطل ہے بیمچیا میں ہےاورا گرایک نے کہا کہ اگر بیدار میری ملک ہےتو صدقۂ موقو فدہےتو و یکھا جائے گا کہ اگر اُس کلام کے وقف اُس کی ملک تھا تو صدقۂ وقف سیحے ہے اُس واسطے کہ موجود وشرط ہے معلق کرنامنجزی ہوتا ہے (تعلیق نبیں ہے ۱۱) پیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص کا مال جاتا رہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اُس کو پایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اپنی زمین وقف کروں پھر أس كو باياتو أس پرواجب مواكدا بي زين ايسياد كون پروتف كرے جن كوزكوة كامال دينا جائز ہے اورا كرايسياد كون پروقف كياجن كو زكوة وفي بين جائز بية وقف مح موكا مرنز راوانه موكى بلك أس يرنز رواجب رب كى يمراجيد من بدا كركها كدجب فلان آياياجب غمی نے فلاں سے کلام کیاتو میری بیز مین صدقہ ہے تو اُس پرلازم آئے گا اور یہ بمنزلد تنم ونڈ رکے ہے اور جب شرط پائی گئ تو اُس پر واجب ہوگا کہز مین کوصدقہ کردے اوروہ وقف نہو کی بیجیط میں ہے۔ایک نے کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض سے مرکباتو ضرور میں ا پی بیز مین وقف کر گیا تو وقف نیس سیح ہے خواہ مرے یا اچھا ہو جائے اورا گر کہا کہ اگر میں مرکمیا اُس مرض ہے نوتم اُس میری زمین کو وقف کردوتو بہ جائز ہے اور فرق دونوں میں بہ ہے کہ اخیر صورت میں وقف کے واسطے دکیل کیا اور تو کیل کواپی موت پرمشروط کیا ہے اور ب جائز ہے یہ جو ہرہ نیر ویس ہے۔ از انجملہ بدہے کہ وقف کے ساتھ اشتراط اُس کی تیج کا اور اپنی حاجت میں اُس کا تمن صرف کرنے کا ذكركر اوراكركياتو وتفتيح نه بوكا اوريمي مخارب چنانچ برازيين فركورب بينهرالفائق مي ب-ازانجمله بيك وتف كماتحد خیار شرط نه به پاس اگر وقف کیا اُس شرط سے کہ جھے خیار ہے تو امام محدر حمد الله علیہ کے نزو کیے نہیں سمجھے ہے خواہ وقت معلوم ہویا مجبول ہو اورای کو ہلال رحمة الشعليہ نے اختيار كيا ہے ميہ بحرالرائق ميں ہے اور امام ابو يوسف رحمة الشعليد كے نزديك وقف كننده كے واسطے تمن روز کاخیارجا زئے بیشرح فقابدالوالمکارم میں ہے۔

ا بعمد میں نے جایا جواق ل کلام سے متعلق ہاں ہے وقف کھی نہوا مراس اخبر کلام سے ازمر نو وقف ہو کیا ۱۳۔

جن الفاظ سے وقف بورا ہوجا تا ہے اور جن سے ہیں بورا ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگر کہا کہ میری بیز بین صدقہ محردہ موبدہ میری حالت حیات میں و بعد وفات کے ہے یا کہا کہ میری بیز بین صدقہ محبوسہ موقو فیمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہے یا موقو فیمو بدہ میری جائز لازم ہوجائے موقو فیمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہے یا موقو فیما لفظ نہ کہا تو سب اماموں کے زویک بیرہ قضروں پر جائز لازم ہوجائے گا یہ محبط ہے لیکن بنا برقول امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے جب تک وہ زندہ ہے بیاکی طرف ہے آمدنی اداضی فیکورہ تصدیق کرنے کی نذر ہوگی ہیں اس پر واجب ہوگا کہ اس کو وفا کرے اور معنی وصیت ہے اس کورجوع کا اختیار ہوگا اور قول بیہ ہے کہ میری وفات کے بعد سیکن اگر اس نے رجوع نہ کیا تو بیاس کی تمائی ترک ہے جائز ہوگا بیٹر بیسی ہے اور اگر کہا کہ صدفہ موقو فیمو بدہ ہے تو عامر علاء کے نزدیک جائز ہے لیکن امام محمد رحمۃ الشعلیہ کے تردنی باتی ہے اور بنا برقول امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے تمدنی

ل بعنی بمیشه کے داسطے دقف ہے اا۔ س کراع جانور گھوڑا خچرادنت وغیرہ ۱۲۔

اراضی کی تقید این کرنے کی نذر ہوگی اور وقف کرنے والے کی ملک اپنے حال پر باقی رہے گی چنانچہ بعد اُس کے مرنے کے اُس کی طرف ہے میراث ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیر نامن صدقہ موقوف یا صدقہ محبوسہ یا صدقہ حبیسہ ہے اور بینہ کہا كر بميشد كے واسطے تو عام علما و كے بزور كي جووقف كو جائز ركھتے ہيں وقف ہو جائے كا أس واسطے كرصد قد ثابت ہوتا ہے بمشيد كے واسطے کرا حمال فنح کا خیال رکھتا ہے اور اہام خصاف واہل بھر و نے فر مایا کہ وقف نہ ہوگا اُس واسطے کہ وقف متعلق بتابید ہے اور اگر کہا کہ میری بداراضی مساکن برصد قدموقو فدہے تو بالا جماع وقف ہوجائے گا اُس واسطے که مساکین کا ذکر بھی تابید کا ذکر ہے بیمجیط میں ہے۔ اکر کہا کہ میری بیز مین صدقہ موتو فدراہ خیریر یا راہ تواب پر یاراہ نیکی پر ہے یا راہ نیکی وثواب پر ہے تو وتف جائز ہوگا بید جیز ے اور اگر صدق کالفظ و کرند کیالیکن وقف کالفظ و کر کیا اور کہا کہ میری زین وقف ہے یا بی نے اپنی بیاد مین وقف کروی یا میری بیاد مین موقوف بية المام ابو يوسف رحمة الشعليد كيزويك فقيرول يروقف موجائ كي اور يتخ صدر شهيدرهمة الشعليه ومشائخ بنخ بقول المام ابو یوسف رحمة القدعلیہ فتوی و بیتے ہیں اور ہم بھی بسبب عرف کامام ابو یوسف رحمة الشعلیہ کے قول پرفتوی و بیتے ہیں۔ بیاس وقت ہے کہ اُس نے فقیروں کالفظ بیان نہ کیااورا گربیان کیااور کہا کہ بیمیری زمین فقیروں پرموقو ف ہے یا دقف ہے یا میں نے وقف کی تو امام ابو بوسف رحمة الله عليه كے فرويك وقف موكى اوراى طرح ملال رحمة الله عليه كے فرويك بھى أس وجه سے كه فقيروں كے كہنے كى تقريح كرنے سے احتمال جاتار ہار پر خلاصہ میں ہے اور اگر كہا كديہ موقو فدہ اللہ تعالی كے واسطے جميشہ تو جائز ہے اگر چەصدقه كا ذكر ندكيا اور مساکین بر صدقہ ہوگی بیفراوی قاضی خان میں ہے اور اگر فقا وقف کا ذکر کیایا اُس کے ساتھ جس کا بھی ذکر کیا تو بنا برعتار کے اُس سے وقف ٹابت ہوجائے گااور بیانام ابو بوسف رعمة الله علیه كاقول ب بیغیا شدهس باور اگر كباكر حست ارضى بذه او بى محرمة ميس ف ا پی بیز مین حرام کردی یامیری بیز مین حرام کی بوئی ہے تو فقیدا بوجعفر نے کہا کہ بتا برقول امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے بیقول مثل موقوف كينے كے ب يدفاوي قاضي خان ميں ب\_

اگر کہا کہ میری پیز مین موقو فہ ہے فلاں پر یامیری اولا دیامیرے قرابتی فقیروں پر حالانکہ بیلوگ گئے ہوئے ہیں ﷺ

تور ہے۔ کہ کور ہے کہ اگر کہا کہ موقو فہ مرمد ہیں ہے یا موقو نجیدہ مرمد ہے قوق نین کی جاسکتی اور ندیرات اور نہ بہوسکتی ہے۔ اور بیسب ای اختلاف پر ہے بین اُس میں بھی اختلاف نہ کور جاری ہے اور مخار دیں قول امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ کا ہے جو ذکر ہوا می ہے اور اگر کہا کہ میری بیز مین حبید صدقہ ہے قوق نہ کے بو بد فاوی سے اور اگر کہا کہ میری بیز مین حبید صدقہ ہے قوق نہ کے اور عشر مایا کہ چاہیے کہ بیرین لوق ل صدقہ موقو فہ ہے فلال پر یا میری اولا و با میرے قرائی فقیروں پر حالا فکہ بیلوگ گئے ہوئے ہیں گئی اگر شار کے جا تھی تو ان کا احصاء ممکن ہے یا تھیموں پر اور اُس کی مراد اُس سے جس ادرائی فاور نہیں ہے جو درواقع وقف ہے تو وہ امام ابو ہوسف کے ذرد یک وقف نہ ہوجائے گی ہمیشہ تک نہ رہے گئی اور امام ابو ہوسف کے ذرد یک وقف می اور اسلے کہ اُس واسطے کہ جس پر وقف کیا جو اُس کا ہمیشہ جاری رہنا ان کے ذرد یک شرط میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیا راضی یا بیمیر اوار صدقہ موقو فہ ہے فلال پر یا اولا وفلاں تو اُس کی حاصلات جب تک

ل مینی بر سے قرابتی تیموں پر جواحصاء میں دافش میں جوار ع سخال المتر جم صدق معروف موقو فدو تف کی ہوئی جس بند کررکمنذا و مراویہ ہے کہ بید نیس کر وقت و بیدا میراٹ وغیر و کی طرح منتق ند ہوگی و لیک ہی رہے گی مجوس بند ک ہوئی اور دیسہ معنی کبوسر تعرصہ مل کی میراٹ و بسردنج وغیر و سے حرام کی کئی ہے بیس اس ایک گوندا متنال ہے چنا نیے ہماری زبان میں اگرا ساطرے کہاتو صحت و تف کافتوی ندویا جائے گاوالندا علم ال

ر اوگ زندہ ہیں ان کو ملے کی اور ان کی موت کے بعد وہ فقیروں پرصرف ہوا کرے کی بیوجیز کر دری میں ہے اور کہا کہ میری بداراضی معدقتہ ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے یا موقوف ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے واسطے معدقہ موقوفہ ہے قو وقف ہوجائے کی خواہ پینٹی کا ذکر کیا ہویا نہ کیا ہو میرمحیط شرحی عمل ہے۔

اى طرح اكركها كم مدقد موقو فد بوجد الله تعالى يا صدقه موقو فد لطلب ثواب الله تعالى بيق بحى يمي تلم ب بيدة خيروش باور اگر کہا کہ میری بداراضی موقوف بوجہ خیرو تو اب ہے تو جائز ہے کو یا اُس نے کہا کہ صدقہ موقوف ہے بیظمیر بدیش ہے اور اگر کہا کہ میری ز مین برائے سیل ہے ہیں اگرا بیے شہر میں ہو جہاں کے لوگوں میں بیلفظ وقف کے واسطے متعارف ہے تو زمین فرکوروقف ہوجائے گی اورا گرد بال کے لوگوں میں بیمتعارف بمعنی وقف ند بوتو أس اس أس كى مرادور يافت كى جائے كى پس اكر أس فے وقف كااراد وكيا بوتو وقف ہوجائے گی اور اگر اُس نے معدقہ کی نیت کی یا کھے نیت نہ کی تو نذر ہو کی پس بیز مین یا اُس کانٹن صدقہ کردیا جائے گاو قال اکمتر جم ہارے عرف میں وقف کے معنی میں نیس ہے ہاں نذر ہو سکتی ہے اگر اُس کی نیت ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ میں نے اُس کوفقیروں کے داسطے کردیا ہی اگر اُس شیروالوں میں بیاد قف کے واسطے متعارف ہوتو د تف ہوگی اور اگر وقف کے لیے متعارف نہ ہوتو اُس سے دریافت کیا جائے گا ہیں اگر اُس نے وقف کی نیت کی تو وقف ہوگی اور اگر نیت صدقہ ہویا کچھ نہتو صدقہ کی نذر قرار دی جائے گی بیرمحیط مزحسی میں ہے۔اگر کہااراضی ہذا سبل یعنی میری بیز مین سبل ہےتو وقف ندہو کی لیکن اگر کہنے والا ایسے شہر کا ہو جہاں کے لوگ اُس کلام سے وقف ابدی مع اُس کے شروط کے بیجھتے ہوں تو وقف ہوگی ریمراجیہ میں ہے اور اگر کہا کہ سبلت مج بدوالدار فی وجہ ا ہام سجد كذاعن جہد مسلواتى وصيامى تو وقف ہو جائے گا اگر چەنماز وروزوں سے داتع ندہويد بحرائرائق ميں ہے اور اگر كہا كدميرابيدار بعد میری موت کے مسبل<sup>ع</sup> بفلاں مسجد ہے تو وقف سیح ہے بشر طبیکہ تہائی تر کہ ہے برآ مربوتا ہے اور اُس نے مسجد کو معین کیا ہوور نہیں بیقعیہ میں ہاورا کر کہا میں نے اپنا پیچر وسجد کے تیل کے واسلے کردیااور اُس سے ذیادہ ندکہاتو فقیدا بوجعفر نے فرمایا کہ جمرہ ندکور مسجد پروتف ہوجائے گابشرطیکے متولی کوسپرد کیا ہواورای پرفتوی ہے بیاناوی قاضی خان میں ہاور اگر ایک مخص نے اسے مرض میں کہا کہ میرے اُس داری آمدنی سے ہرمبیندوس درہم کی روٹیال خرید کرمساکین کو بانث دیا کروتو دار ندکور وقف ہوجائے گا بدمجیط سرحسی میں ہے قال المحرج بهارے عرف میں وقف ندہونا جا ہے واللہ اعلم اورنو ازل میں لکھاہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اسے اُس جارد بواری وارباغ انگور کے مجلوں کووقف کردیا خواداً میں وقت اُس میں پھل تھے یانہ تھے تو باغ ندکور وقف ہوجائے گاادراس طرح اگر کہا کہ میں نے اس کی حاصلات وتت قراروى تو وتف بوجائ كايد لتح القدير من بـ

اگرکہا کہ بھی نے اپنی موت کے بعد وقف کیا یا وصیت کی کہ وقف کر و میری موت کے بعد توضیح ہے اور بید تف تہائی ترکہ ہوگا یہ تہذیب بھی ہے اور وقف ہلال رحمۃ الله علیہ لی فہ کور ہے کہا گرومیت کی کہ میری تین تہائی بعد میری و قات کے الله تعالیٰ کے
واسطے بمیشہ کے لئے ہوتو یہائی کی وصیت فقیروں پر وقف کی بوگی یہ بچیا بھی ہواورا گرکسی نے کہا کہ میرا تہائی مال وقف ہواوراً س سے زیاد و نہ کہا تو شخ ابونصر نے فرمایا کہا گر مال اُس کا نقد ہوتو وقف ہا اور اگر اراضی ہوتو وقف می وجو اور بعض

ا قلان باولاد یافترات تروجه ندکوراا بر الله الله مجروبهٔ العلد عی تولبا الله با تکره علی توله نلیجال ۱۱ سے سیمل کردیا می نے بداراند وجدا مسجوفلان از جانب نماز بائے ورواز وہائے تو ایش قال المترجم اگر بھی مراد ہے تو فیرور ندید سرکا محاورہ ہوگا ہماری عربیت سے متعادف فیس سے وقال المتر مجراور شاید تو جیسے حت وقت محض لفظ ممیل ہے واقعالہ مکان عرف عمر ندا سکندر چادنوا تیافلیتا ل ۱۱ سے شاید بیشرط بنا پرافتیار ند ہب امام محمد کے ہے والندا عمرالہ سے وقف جائز ہوگا اور فقیروں پرقر اردیا جائے کا ۱۴ ہ

نے فر مایا کہ فتو گائیں پر ہے کہ بدون بیان معرف کے بدوقف جائز نہ ہوگا ہے ذخیرہ بی ہاور فرآوی بیل نہ کور ہے کہ اگر کہا کہ بری ہے زبین صدقہ ہے و مدقہ کردی تو ندرادا ہوگی ہے فلاصہ بی اور اگر کہا کہ بیل نے بین اراضی یا اُس کی قیمت کا صدقہ ہے اور اگر کہا کہ بیل ایس ایس فیل کے ایس کی تیمت کا صدقہ کرنا اُس پر واجب آیا ہی اگر اُس نے ایسا کر دیا تو غذر کے عہدہ سے فکل کیا در نداس کی موت کے بعدہ میراث ہوجائے گی بیٹ قافی افتد بر بیل اور قاضی اُس کو صدقہ کرنے پر بجور ندار کے عہدہ سے فکل کیا در نداس کی موت کے بعدہ میراث ہوجائے گی بیٹ قافی افتد بر بیل ہے اور قاضی اُس کو صدقہ کرنے پر بجور ندار کے بیٹ فرادا کرنے پر بجور ندار کی دور ندر کے بولی اور قاضی اُس کو صدقہ کرنے کہ فلا میری ہے دیا گیا ہے گیا کہ بیل کہ

با*ب*ور):

# جس کا وقف جائز ہے اور جس کانہیں جائز ہے

اسعاف على فركور بكر اكر ان على سے كى فرايت كى اورولى جنايت دعوى دار بواتو أس غلام مجرم كود بينا إس كا فديد دونوں على سے جو بات بہتر مووومتولى پر واجب باور اكر أس في غلام كفديد على جرائد جنايت سے زايد مال ديا تو زايد على

معلوع فی قرارد یاجائے گائیں اپنے بال ہے اُس کا ضامن ہوگا اورا گرجن لوگوں پر وقف ہے انہوں نے اُس غلام جرم کنندہ کا قد بیادا کر
دیا تو وہ معلوع ہوں گے اور غلام نہ کورجس طرح دقف میں کا م کرنے کے واسطے تھا دیبائی باتی رہے گا یہ بر الرائق میں ہے اور مال
معقول کے دقف بالمعصود جمیں دوصور تیں جیں اگر یہ بال معقول کراع یا سلاح ہوتو وقف جا کز ہے اورا گرسوائے ان کے ہوتو پھر دو
صور تیں بین کرا گریا گئی چیز ہوجس کے دقف کرنے کا تعارف جاری ٹیس ہے جیسے کپڑے دحیوانات تو ہمارے زدیک ٹیس جا تو ہے
اورا گرائس کا دقف متعارف ہوجیسے آرہ و بسولا جنازہ و جنازے کے کپڑے اور دیگر چیزی جن کی صاحت پڑتی ہے مقل ظرف و دیگر
واسطے خسل میت کے دمصاحف وغیر وقو امام ابو یوسف دھمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ بیٹیس جا کڑے اور امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ جا کڑ
ہاورا تکہ مشائخ جن میں سے امام سرحی بھی جیس ای طرف کے جیس کذائی الخلاصاد دسی بختارے اورام محمد رحمۃ الشعلیہ کے
تول پر ہے بیٹس الائم حلوائی نے بیان فرمایا ہے کذائی مختار اورا کر جنازہ و طلات و مختسل جس کوفاری میں حوش سمین کہتے ہیں
ایک محمد بین کو ایس کے بیان فرمایا ہے کذائی مختار افغال کی اورا کر جنازہ و طلات و مختسل جس کوفاری میں حوش سمین کہتے ہیں
ایک محمد بین کو ایان محمل کردیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔

ا گرمعتف کوائل مجد پروقف کیا کدأس کو پڑھا کرتے یا حفظ کرتے ہیں توجائز ہے اور اگرمسجد پروقف کیا تو بھی جائز ہے اور ای مجدیس بر هاجائے گا اور بعض مقام پر ند کور ہے کہ ای مجد پر مقصود کے شہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے اور لوگوں کے قانوں کے وقف میں اختلاف کیا ہے اور فقیمہ ابواللیث رحمة الله علیہ نے أس كوجائز تكالا ہے اور اس پرفتوى ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے چانورسواری کی پینیدیعی سواری لینا اُس کی پشت پراوراینے غلام کی کمائی کی آمدنی مسکینوں میں وقف کی تو ہمارے علاء کے قول میں نہیں سی ہے بیمیط میں ہے۔ایک مخص نے ایک گائے وقف کی اُس شرط پر کداُس کا دود ھو تھی ومٹھارا ہی مسافروں کودیا جائے ہیں اگرا ہے مقام پر ہو جہاں کے لوگوں میں بیمتعارف ہوتا جائز ہوگا جیسے سقایہ کا یانی جائز ہوتا ہے بیظمیر بیم ہے اور تیل یا بکرہ وغیرہ نرجانور کا أس واسطے وقف كرنا كدأس سے ماده كا بھن كرائى جايا كرين بين جائز ہے بيرقديد عن ہے اور واقعات عن فيكور ہے كہ بلال بعرى رحمة الله عليہ نے اپنے وقف میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے فقط عمارت کو بدون اصل کے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور بھی سیجے ہے اور اس طرح وقف دار بدون عقارتیں جائز ہے اور یکی مختار ہے بیچیا میں ہے۔ وقف ممارت کا ایک زمین میں جوعاریت پر ہی یا اجار وپر ہے تہیں جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور خصاف نے بیان فرمایا کہ بازار کی وُکان کا وقف جائز ہے بشرطیکہ زمین اجارو پرایسے لوگوں کے قبضہ یں ہوجنیوں نے ان دُ کا نوں کو بنایا ہے کہ سلطان ان کے ہاتھ سے نکال نہ سکتا ہواور اُس سے تابت ہوا کہ جو تمات کہ ز مین محمر و میں ہوأس کا وقف جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔اگر قطعہ زمین وقف کی ہوئی میں کسی نے عمارت بنائی اور أس كواس جهت یر وقف کیا جس پر بیقطعہ زمین وقف ہے آو اُس کی طبیعت میں اُس کا وقف بھی بلاخلاف جائز ہوگا اور اگر قطعہ نذکور و کی جہت وقف کے سوائے دوسری جہت پروقف کیاتو اُس کے جواز میں اختلاف ہاوراضح بیہ کہ جائز ندہوگا بیغیا ثید میں ہاورا گرکوئی درخت جمایا مجراس کو وقف کر دیا بس اگراس کوالی زمین میں لگایا گیا ہے جو وقف کی ہوئی نہیں ہے اور اس ورخت کومع اس کے موضع زمین کے وقف کیا ﷺ یا جتنی زمین پراس کا قیام ہے تو زمین کی عبیت میں بھکم اتصال کے بیدر شب بھی وقف ہو جائے گا اور اگر فقط در شت کو \* بدوں اصل زمین کے وقف کیا توضیح نہیں ہے اور اگر وقف کی زمین عمل لگایا ہے تو اگر اُسی جہت پر وقف کیا جس پر بیزز مین وقف ہے تو ے معطوع بترع واحسان کنندوال سے تیعنی عقار کے تابع کر کے بیس بلکہ مقصود ہی منقول کا وقف کرتا ہے اا۔ سے بلکہ دوسری مسجد میں پڑھا جائے اور سے قال المر جم قول لوگوں نے بعنی الل علم نے اور شاید مؤلف کے نزدیک بیافتلاف جید ہے لبذا لوگوں سے اس لفظ کی تعبیر کی اا۔

ه بشرطیکه موضع زمین اس کی ملک بواا ۔

جائز ہے جیسے تمارت میں جائز ہے اور اگر اُس جہت کے سوائے دومری جہت پر وقف کیا تو اُس میں بھی ویسا بی اختلاف ہے جیسا عمارت میں نے کوراہوا ہے مظہمیر مدیمیں ہے۔

اگر در ہم یا کیلی چیزیں یا گیڑے وقف کیے تو نہیں جائز ہے اور بعض نے فر مایا کہ جہاں اُس کارواج ہو وہاں جواز کافتویٰ دیا جائے گا ہے

رباط کے کام کاٹ کے واسطے غاام و باند ہوں کا وقف کرنا جائز ہے اور اگر جا کم نے اُس وقف کی باند ہوں کا تکاح کردیا تو جائز ب اوراگراس كا غاام بياه ديا تونبيس جائز ب أس واسط كه غاام برمبرونفقه لازم جوجائ كااورا كروقف كي غاام كووقف كي باندي ب بیاہ دیا تو نہیں جائز ہے بید جیز کر دری میں ہے اور جو چیزیں اسی ہیں کہ بدون ان کے مین تلف کرنے کے ان ہے انتفاع نہیں حاصل ہو سکتا ہے جیسے کھانے و پینے کی چیزیں وسونا جا ندی وغیر وتو عامہ فقباء کے نز دیک نہیں جائز ہے اور مراد جاندی وسونے سے در ہم ودینار ہیں اور جوزیورنہ ہوید نتج القدر میں ہاوراگر درہم یا کملی چیزیں یا کپڑے وقف کیے تونہیں جائز ہے اور بعض نے فرمایا کہ جہاں أس كا رواج ہوو ماں چروز کا فتوی و یا جائے گاتو در یادنت کیا گیا کہ کیونکرتو فر مایا کہ درہم فقیروں کوقرض دیے جائیں سے مجران ہے وصول کر لیے جائیں گے یہ مضاربت پر دیے جائیں مے اوران کا نفع صدقہ کیا جائے گا اور تیہوں فقیروں پر قرض دیے جائیں مے کہ اُس سے زراعت كري پيران سے لے ليے جائي كاور كيز مولياس فقيرول كوديے جائيں مح كدائي ضرورت كوفت ان كوپيني پيران ے لے لیے جائمیں کے بیفناوی عمابید میں ہاور نہیں میچ ہے وقف ادویدی الاجب کہ اُس اننے کہا کہ فقیروں وتو محروں سب برتو جائز ہوااور تو محرلوگ فقیروں کی مبعیت میں داخل ہوجائیں گے بیمعراج الدراریمی ہاور ناطعی نے کہا کدا گرمسجدوں کی اصلاح کے واسطے مال وقف کیا تو جائز ہے اور اگر پُلوں کے بنانے وراستوں کی درئ اور قبروں کے محود نے اورمسلمانوں کے لیے سقایہ کاروں یا مسلمان مردوں کے واسطے کفن خرید نے کے لیے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور فتوی اُس پر نویا جائے کہ جائز ہے یہ فاق کی خان میں ے اور مصلات أس بيان سے ان چيزوں كابيان ہے جو بدون ذكر كے داخل ہو جاتى جي اور جو ذكر عى سے داخل ہوتى جي ۔ امام خصاف رحمة القدعليد نے اپني كماب الوقف ميں بيان فرمايا ہے كدا كركسى نے اپني صحت ميں اپني اراضي بعض وجوہ يرجن كوبيان كيا ہے وقف کی اور بعدان وجوه کے نظرا میں وقف بیان کیا تو اُس وقت میں جوهادات ودر نتان خریاو و بگراشجار ہوں محےسب واخل (بلابیان۱۱) ہو جا کیں گے بیچیط میں ہےاور اسانے بیان کردیا ہے کہ درختوں کے وقف کرنے میں جو پیل اس پر اُس وقت موجود ہیں وہ داخل نہیں جوجاتے بیں اور بی اکثر مشاکع کا قول بور یک تی ہے بیر فیا اید میں ہے۔

اگرکن نے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین م اس کے حقوق و تمام اس چیز کے جواس میں یا اس سے ہمدة موقو فدکر کے وقف کی حالا تکدونف کے روز اس اراضی کے درختوں میں پیل موجود جی تو ہلال رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کدا تحسا فائس پر لازم ہے کدان کوفقیروں و مسکینوں پر صدفہ کرد ہے نہ بلا بطور دنزر کے پھرائس کے بعد جو پیل اس میں پیدا ہوں گے وہ انہیں و جو پر سرف کے جانمی گے جن کواس نے وقف میں بیان کی ہے بیان کی ہے بیافوی قاضی خان میں ہواور اگر کس نے کہا کہ میری بیز من صدفہ موقوف ہے جا بعد میری و قابت کے اس وجو پر کہ جواللہ تعالی اس کی حاصلات و پیدا وارفر ماد سے و وواسطے عبداللہ کے ہے پھرونف کرنے والا مراور حال بیہ ہوئی کرائس کے درختوں میں پیل موجود جی تو فر مایا کہ بیالی عبداللہ کے واسطے نہوں گے انس واسطے کداس کے مراور حال بیہ ہوئے کہ اس کے درختوں میں پیل موجود جی نے ویک و میت وقف می جس کے درختوں میں پیل موجود جیں نے میں وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں نے میت وقف میں بیاب و میت وقف میں میں ایسا ہو گیا کہ اس کے ایک درختوں میں پیل موجود جیں نے ایک ذین وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں نے دفت میں میں بیاب کی بیاب کو بیاب کو بیاب کی میں کے درختوں میں پیل موجود جیں ایسا و میت وقف میں بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کو بیاب کر بیاب وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں نے دفت میں ایسا و کیاب کر بیاب وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں نے درختوں میں بیاب کی بیاب کر بیاب وقف میں کے درختوں میں بیاب کی درختوں میں بیاب کو بیاب کر بیاب کر بیاب کی بیاب کر بیاب کر

و قال المر مماس وجهت كه خيرت بازرين كاورعوام كوتميزوخير وقف نبيل بهاا .

اگر کسی نے کہا کہ میری زمین فقیروں پرصد قدموقو فہ ہے اوراُس زمین کے حصہ یانی اور راستہ کا ذکر نہ کیا تو استحساناً اُس کا حصہ یانی اور راستہ داخل ہوگا ہ

مجع نسیر رحمة الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنا دار وقف کیا جس میں مات بیں لینی ایسے کیور بیں جواز جاتے بیں اور پھر چلے آتے بیں تو فرمایا کہ دار کے وقف میں پالو کیور داخل ہوجاتے بیں چنانچے قناوی ایواللیث رحمة الله علیہ میں ہے کہ اگر کیوروں کے برج وقف کیے تو جھے امید ہے کہ جائز ہوائی واسطے کہ کیوراگر چہ مال منتولہ میں سے بیں کیکن وہ اُس مکان وقف کی مبعیت می داخل ہوجا کیں مے جیے اگر کوئی زمین مع ان چیز وں کے جواس میں بیلوں و غلاموں سے وقف کی تو بیلوں و غلاموں کا وقف جا تر ہے اور اس طرح اگر ایسا مکان وقف کیا جس میں شہد کی تھیوں کے چھتے جی تو جا تر ہے اور شہد کی تھیاں تابع مکان وشہد کے ہو جا تر ہے اور شہد کی تھیاں تابع مکان وشہد کے ہو جا کیں گی اور واضح ہو کہ یہاں تابع وقف ہوجائے کی تاویل ای طرح واجب کے ہمراد سے کہمان کومع شہد کی تھیوں کے جواس میں جی گی تابع کی تابع کے بیلوں و تابع کی تاب

فصل 🏡

#### وقف مشاع کے بیان میں

قالی المحرج برداد ہے کہ بعد تقدیم کے اس سے دوی فا کہ وہ ہو سکے جو آل با نشخے کے حاصل تھا اور فیر قائل تقدیم ہے بیرداد ہے کہ بعد قتیم کے اس سے دوی فا کہ وہ ہو سکے جو آل با نشخے کے حاصل تھا اور فیر قائل تقدیم ہے بیرداد ہے کہ بعد تقدیم کے وہ اس تھا جو بین کا بیون کا بیون کا بیون کا بیون کا بیون کی جو بیز کہ فیر قائل تقدیم ہے اگر اُس میں اے کوئی حصد وقف کیا جو تقدیم کیا ہوا سب طرح علیا کہ بید صد تمام میں شائع ہو تین وقف با خلاف جائز ہے آیا تو نہیں دیکہ کہ بید صد تمام میں شائع ہو تین وقف با خلاف جائز ہے آیا تو نہیں ہے بلکہ بید صد تمام میں شائع ہو تین قائل تقدیم ہے اُس میں وقف مشائل فیرستوں وقیر میں دیا گا اور وہ انتقاب ہو اُس میں اُسے کوئی تھا تھا ہو تھا تھیں ہے اور ای کومشائ بخارانے لیا ہوا وہ ای پر نوبی ہو بہرا ہیں مشائل فیرستوں وقیر میں دیا ہو اور ای کومشائ بخارانے لیا ہوا وہ ای پر نوبی ہے بہرا ہیں مشائل فیرستوں وقیر میں دیا ہو اور ای کومشائ بخارانے لیا ہو اور ای کومشائ بخارانے لیا ہو اور ای کومشائ بخارانے لیا ہو جو قائل تقدیم ہے اور ان کومشائ بخارانے لیا ہو جو قائل تقدیم ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں میں میں میں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو ہو قائل تقدیم ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تا ہو تھیں ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تھیں ہو تا ہو تھی ہو باری ہو تھیں کو تھی ہیں ہو تھی القدار ہیں ہو ہو تا ہو تھیں ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تھیں ہو ت

اگر عقار ہمی دو شریک ہوں پھرایک نے اپنا حصہ وقف کیا تو خود ہی اپنے شریک ہے ہؤارہ کرے اورائس کی موت کے بعد
اُس کے دسی کو ہؤارہ کرانے کا حق پہنچنا ہے اوراگر اُس نے اپنے عقار میں سے نصف کو وقف کر دیا تو اُس سے ہؤارہ کرانے والا قاضی
ہوگایا سہ یا تی اپنا حصہ کی کے ہاتھ فرو خت کر دے لیس مشتری اُس سے ہؤارہ کرا لیے گا سہ ہدا سہ میں ہے اوراگر دو شخصوں کے درمیان
ایک اداضی مشترک ہے لیس ہرایک نے اپنا حصہ ایک تو م پر جومعلوم ہیں وقف کر دیا تو سہ جائز ہے اور دونوں کو اختیار ہوگا کہ یا ہم اُس
ز مین کا ہؤارہ کریں ہیں ہرایک اپنا اپنا حصہ جو وقف کیا جدا کر کے اپنے تبضہ میں دیکے گا جس کا خود متولی ہوگا ہے تھی ہے اور اگر کل

ے قال الحرجم وجہ وجہ ہے کہ یہ چنزیں اس سے ہی بھی تقوق وغیرہ کے نیس ہیں کہ باو اگر داغل ہوجا کیں جیسے بھیج جس ہوجانا ہس یہ مراد ہے کہ وقت منفول نہیں جائز ہے مگر ہالتیج حالہ سے خواہ اصل کے شریک یاجن پروقف کیا گیاہے تاا۔ سے ارامنی یامکان وغیرہ غیرمنفول تاا۔

کودفف کردیا چرائی میں ہے ایک جزوگا کوئی فض سخق ٹابت ہواتو امام محدرہۃ اللہ علیہ کنزد کیک باتی کا وقف باطل ہوگیا اُس واسلے کہ وقف کے وقت شیوع موجود تھا اورا گرائی میں سے نصف غیر معین کا کوئی سخق ٹابت ہوا اور قاضی نے سخق کے واسلے نصف ہوارا گرکی نے اپنی تمام اراضی وقف کردی پھرائی میں سے کی جزوم مین کا کوئی سخق ٹابت ہوا اور قاضی نے سخق کے واسلے نصف کا محکم دے دیا اور باقی نصف امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بڑو میں بال ووقف کرنے والوں کوا فقیار ہوگا کہ سخق ہ بوارہ کرے بیری طاحی ہے۔ پھرواضح ہو کہ بنا برقول امام محدر رحمۃ اللہ علیہ کے اراضی دو فضوں میں مشترک ہو ہی دونوں نے بوارہ کرے بیری طاحی بیرون کی ہوئی رہا ہے تو بہوا کر بائی واسطے کہ امام محدر میں اور وقف کے اور وقف سے مائع ہے ہوئی کی دونوں نے آئی کو تیم کے برد کرویا جوائی کے امور کی پرداخت پر قائم رہتا ہے تو بہوا کر بائی واسطے کہ امام محدر میں وقت پرتیں پایا گیا ندوقت وقف کے کونکہ دونوں نے تو میں کو ساتھ ہی وقف کیا ہواور دونت ہو اور اُس صورت میں شیوع کمی وقت پرتیں پایا گیا ندوقت وقف کے کونکہ دونوں نے خراج اگر ہرایک نے اپنا اپنا حصیط بحد وقت ہوا ورائی طرح اگر وقوں نے اُس کوساتھ ہی ہر دکیا ہے بی قاوئی قاضی بنان میں ہوارا کی مولی مقرر کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے کہ اُن الوجیو اورائی طرح اگر وقف کی جہت محتف ہو مشال ایک بی اوالا و پر نسلا ایسلے کیا والا دونوں نے ساتھ ہی دوقف کیا اور کہا کہ جب یہ لوگ کوئی ندر چین تو مساکمین پروقف کی وقف کی جہت محتف ہو مشال ایک کیا والا و پر نسلا ایسلی تھی کوئی فی مرحقوم و معین فقیروں و مسکمیوں پروقف ایک متو بی کوئی تو جائز ہواری طرح آگر وقف کرنے والا ایک بی ہوئی اُس نے آدمی غیر مقوم و معین فقیروں و مسکمیوں پروقف کی اور باتی نصف دوسرے امر پروتف کی تو بھی جائز ہے بوائی خان میں ہوئی اُس نے آدمی غیر مقوم و معین فقیروں و مسکمیوں پروقف

امام ابو بوسف بخواللہ کے زو کی بغیر قیصہ کرانے کے وقف جا کڑے ہی خیر مقسوم کو وقف بھی روا ہے ہی الم ابو بوسف بخواللہ کے دونوں بی سالک کے حمد پر بقنہ کیا اور دومرے کے حصد پر بقنہ ندیا تو وقف بھی ندہ ہوگاتی کہ جس کے حصد پر بقنہ کیا ہے اس کو اس سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا کہ داہیں لے کردیا ہے اس کو فروخت کردے ہو جی طرخی بی ہے اور اگر دو اس میں سے ہرایک نے نصف زبین مشاع فیر مقسوم حالت بی صدقہ موقو فکر دی اور ہرایک نے اپنے وقف کے واسطے خدا اجدا دومتوں بی سے ہرایک نے اپنے وقف کے واسطے خدا اجدا دومتوں بھی سے ہرایک نے نصف زبین مشاع فیر مقسوم بایا گیا ہے اس واسطے کہ ہرایک علیدہ وحقد کا مباشر ہوا ہے اور وقت قیدت کے دومت و حقد کیا اور اگر دونوں بھی سے ہرایک نے اپنے موثی سے بہتنہ کے بھی شیدع کے بھی شید کے بھی شید کے بھی شید کے تبعد کر تو وقف جا کڑ ہوگا اور ہی سے ہرایک نے اپنے موثی سے بہتنہ کو اس میں میں ہوگا اور اگر دونوں بھی سے ہرایک نے اپنے موثی سے بہتنہ کو اسام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو ال ہا اور ایس میں سے اور اگر ہے مکان باز میں اس مورتوں بھی وقف جا کڑ ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے حصد کے بغیر قبلہ کی خوات کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے خود کے اس میں وقف ہوگا اور اگر دونوں کی سے اور اگر ہے مکان باز میں ہوگا اور اگر دونوں کی سے دونوں کی سے برایک کے تعد ہوگا اور اگر دونوں کی بی اس وقف ہوگا اور اگر دونوں کی سے دونوں کو وقف کے دونے کو کان اس میں سے دونوں کو وقف کی جا کہ ہوں اور بعض میں نہ ہوں تو وقف کے دواسطے درخیان خرما سے حصد ہوگا یہ بھیط میں ہے۔ ایک محض نے ایک ذمن میں ایک جریب سے کم پڑا آئی وجہ سے کہ دفف کے کو میں ایک ذمن میں ایک جریب سے کم پڑا آئی وجہ سے کہ دفف کے کو میں ایک ذمن میں ایک جریب سے کم پڑا آئی وجہ سے کہ دفف کے کو میں کو دونوں کی دی میں دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو میں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی

را مراداً سے دہ جزوب جو غیر معین ہوتا۔ بے طاہر اینابر قول اہام ابو پوسف ہوگاوا خلا ہے کہ برابر قول اہام مجد کے استحسانا ہو واللہ اعلم تا۔

اگرتشیم میں کچودرہم برحائے گئے ہوں ہا ہی طور کردو حصول میں سے ایک حصد کی زہن مجرہ تھی اور دومرا حصد نہن اُس سے
خراب تھا ہی بہ مقابلہ عمر گی کے کچودرہم برحائے گئے تو دیکھا جائے کہ اگر وقف کنندہ نے درہم لیے ہیں تو جائز ہیں ہے اور اگر شریک
نے لیے ہیں تو جائز ہے بیرفتی القدیم میں ہے۔ ایک دُکان دوشریکوں میں مشرک ہے جن میں سے ایک نے اپنا حصد وقف کیا بھر وقف
کر نے والے نے چا با کہ اُس حصد کے درواز وپر وقف کا تختہ لگاد ساور دوسرے شریک نے اُس کور دکیا تو وہ وقف کا تختہ نیں لگا سکتا ہے
ق اُس صورت میں کہ قاضی نے اُس کو بخرض تھا ظے وقف کے اُس کی اجازت دے دی ہواور یہ سکتہ امام ابو بوسف رحمتہ الشاملیہ کو اُس صورت میں کہ تو میں اور کچھ وقف ہے اور کچھ بادشا ہے کہ
قول پڑھیک پڑتا ہے جس کو مشام کے بائے انتھا رفر ما یا ہے یہ مشمرات میں ہے۔ ایک گاؤں میں سے گھر وقف ہے اور کچھ بادشا ہت کی
ز مین ہے اور کچھ دوسروں کی ملک ہے پھر اُنہوں نے اُس میں ہے تھوڑی زمین کا بنوار وبدین غرض جا با کہ اُس کو مقر و بنادیں تو ان کو یہ
افتیار نہیں ہے اور اگر کل کی تقسیم جا بی تو جائز ہے بیوجیز میں ہے۔

بارّ موخ :

# مصارف کے بیان میں بعنی جہاں جہاں مال وقف صرف کیا جائے اوراس میں آٹھ ضلیں ہیں

فصل (وِّل:

 حاصل ہےاورالی صورت میں جس کواب استحقاق سکونت حاصل ہے میدافقتیا رئیس ہے کہ ان دارٹوں کے ساتھ اُس امر پر راضی ہو جائے کہانی ممارت کو کھود کرتو ڑنے جاؤ میظہیر میریس ہے۔

ایک رباط کے دروازہ پرایک بڑی نہر کا بل ہے کہ اُس رباط ہے کوئی نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہ

المارت وقف میں ہے جو چیز منہد م ہوگی اور ٹوٹ گری تو قاضی اُس کو مقارت وقف میں مرف کرے گااگر وقف میں اُس کی مفرورت ہودورت اُس کی مفارت میں مرف کر ہے گااگر وقف میں اُس کی مفرورت ہیں آئے تو اُس کی مفارت میں مرف کر ہے اور اگر بعید اُس کا عمارت میں مرف کر ماحد فر ہوتو اُس کو فروخت کر کے اُس کا تمن مرمت میں مرف کر ہے گا اور پر دو آئیں ہے کہ محقان وقف میں تقسیم کر دے پر جاریم میں ہے اور اگر رہا ہ کی کوئی جیت گر پڑی یا اُس کی کوئی و یوار منہدم ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقط لین عالیہ اُس کو بیا تقییر ہے یا ہوجائے گی بشر طیکہ علیہ ہوجائے گی بشر طیکہ علیہ اُس کی کوئی و یوار منہدم ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقط لین عام اور پر اور پر اُس کی کوئی و یوار منہدم ہوگئی اور ستحقان وقف نے اُس سے نقط لین عام اور پر اُس کی تعربی ہوجائے گی بشر طیکہ علیہ ہوجائے گی بشر طیکہ موجائے گی بشر طیکہ موجائے گی بشر طیکہ موجائے گی بشر طیکہ موجائے گی تو ماصل موجائے گی تو ماصل موجائے گی تو ماصل موجائے گی تو میں ہو سکتا ہے جب تک کدائی پل پر ہے اُس پار شرحان ہو کہ وقف کرتا ہوئی تا یہ ٹی تمبیر ہے تو رباط کی آئے تی تبر میں ہو کہ وقف کرتا ہوئی جائے اور باط کی اور سطے کہ بیر باط کی مرمت نمیں ہو تا کہ ہوئی حالت میں دباط کی مرمت نمی ہوئے تو رباط کی حالت ہوئی حالت میں دباط کی مرمت نمی ہوئے تو رباط کی حالت ہوجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک موجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک مالت میں دباط کی آئے تی کہ مرمت نہ کی جائے تو رباط خراب و مسلست ہوجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک مرمت ایک مرمت نہ کی جائے تو رباط خراب و مسلست ہوجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک مرمت ایک مرمت کی جائے تو رباط خراب و مسلست ہوجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک مرمت کی مرمت کی جائے تو رباط خراب و مسلست ہوجائے گی تو علاء نے استحسانا فر مالی کی مرمت ایک مرمت کی حالے میں حال کے کہ میکھوں کے میں مرمت کی حالے کی حالے میں میں کی حال کی مرمت کی حالے کی حا

اگر کہا کہ میری بدارامنی صدقت موقو فد جہاداور غازیوں پر ہے ائر دوں کے کفنوں پر یا قبروں کے کھود نے پر یا اور أى كى

ے انبدام کر پڑتااورمسار ہوجانا مخارت وغیرہ کا ۱۳ ہے مجاہدین کے داسطے بنادیج ہیں اوروہ صدود مصل ملک تفرستان ہوتا ہے ا۔ سے محل اشتباہ یہ ہے کے وقت صدقہ ہے اور صدقہ افراز رسول انڈ کڑنٹیٹر روانبیں ہے ا۔

مشابہت برتو جائز ہے کذائی الذخیر واورا مام خصاف نے باب الوقف میں فر مایا کداور و وقف کد جوئیس جائز ہے اس طرح کدمیری ب اراضی الله تعالیٰ کے واسطے مدقہ موقوفہ ہے نوگوں پر بمیشہ کے واسطے تو وقف باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ بنی آ دم پر یا اہل بغداد پر جب وه لوگ سب مرکھپ کرختم ہو جائیں تو وہ مسکینوں پر ہے تو وقف باطل ہے اور ای طرح اگر کہا کہنچوں واند عوں پر تو وقف باطل ہے اور امام خصاف في النول واندهون برونف كاستله ايك اورمقام برؤكركيا اورفر مايا كدأس وقف كي آمدني مسكينون كوسط كي اوروه لنون و ا ندموں کے واسطے خصوص نہ ہوگی اور ای طرح اگر قرآن شریف سے قاریوں پر وقف کی تو بھی باطل ہے اور ہلال کی کتاب الوقف میں ذکورے کہنجوں وائد حوں ومنقطع لوگوں پرج وتف سیح ہے ہیں اُن میں سے بختا جوں کو ملے گا تو محروں کونہ ملے گا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محد کے معلم پر جومسجد میں اڑ کے پڑ حایا کرتا ہے ہیں جائز ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے اور شخ عمر الائته حلوائي نے فرمایا كه قامنى امام استاذ تعنى فرماتے بنتے كەعلى بنداالقياس اگرطالب علمان شبرفلاں پروقف كيانو جائز بها كرچه ان میں سے تاجوں کی شرط نہ کروی ہواور چیخ مٹس الائم سرحس نے شرح کتاب الوقف میں بیان فرمایا کہ اُس جنس کے مسائل میں حاصل قاعدہ بیہ ہے کہ جب دفف کرنے والے نے ایسامعرف ذکر کیا جس میں طاہر صاف معلوم ہوتا ہے کہ فقیروں ومختاجوں پر وقف ہے تو وقف مجی ہوگا خواہ بدلوگ گنتی وشار سے حصر میں آسکتے ہوں یا حصر میں ندآ تے ہوں اور جب اُس نے اسام مرف بیان کیا کداُس میں تو محروفقیر بکسال ہیں پس اگر بیلوگ حصر میں آتے ہوں تو بیان کے واسطے بیجے ہے باعتباران کے اعیان کے یعنی کویا ہرفر دمعینکو تملیک کر دی اور اگریدنوک شار میں ندآتے ہوں تو وقف باطل ہے اور فرمایا کریکن اگر اُس کے لفظ سے باعتبار لوگوں کے استعال کے ندیا عتبار حقیقت لفظ کے بید لالت یائی جاتی ہو کرچھاجی مونے کے ساتھ ان کودیا جائے جیسے قیموں کا لفظ کہا کہ لوگوں کے استعمال بی مختاج بے کس پر دلالت یائی جاتی ہے تو اکس حالت میں و یکھا جائے گا کہ اگر بیلوگ داخل شار ہیں تو ان میں تو تھر وفقیرسب بیساں ہیں اوراگر داخل شارنہوں تو بھی وقف سیح ہے مران میں سے فقیروں کودیا جائے گا تو محروں کونہ لے گا بقلم بربدش ہے۔

اگرامحاب صدید پروتف کیا تو وقف می کوئی شافتی ند بب والا جب کده و صدید کی طالب علی میں ند بوئی سوائل ند بوگا و وختی ند بب والا اگر صدید کی طلب و تحصیل میں بوتو واخل ہوگا بی ظامہ میں ہوا و را گرکس نے اپنی زمین یا مکان ہرا سی محض کے واسطے جواس خاص سمجد کے واسطے مو وَن مقرر ہوئے وقف کیا تو شخ اسلیل زاہد نے فر مایا کہ ایسا و تفنین جائز ہوا اور اگر مو وَن نقیر ہوتو بھی نیس جائز ہا ورا اس میں حیلہ جواز کا بیہ کہ وقف نامہ میں بول تحریر کرے وقفت ہے ہذا المعنول علی کل اور اگر مو وَن نقیر ہوتو بھی نیس جائز ہوا والمحلة فافا حرب المسجد و علی من العل تصرف الغلة بعد ذلك الی فقواء مو فان یوجھ تو جائز ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے ہر مو وَن نقیر پروتف کیا تو یہ جبول ہے بیظم برید میں ہواور زمین کا وقف کرنا ایسلمین و مها دیجھ تو جائز ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے ہر مو وَن نقیر پروتف کیا تو یہ جبول ہے بیظم برید میں ہواور زمین کا وقف کرنا ایسلمین و مها دیجھ میں ہوئے واسلے کی تیر کے پاس قرآن پڑھا کر شریل مجھ ہے بی تعید میں ہور تی جو پڑھا پڑھا یا جائے اس کی اراضی کومھا حق مجد پر جو وقف کیا کہ ان مصاحف میں ہے جو پڑھا پڑھا یا جائے اس کو دری آئی آراضی کومھا حق میں ہوا کر می تو فر مایا کہ وقف باطل ہے یو فیروش ہے۔

ا كرصونى اوكوں پروقف كياتو بعض نے فرمايا كنبيں جائز ہاوربعض نے فرمايا كہجائز ہادران ميں سے فقيروں پرصرف

کیاجائے گااور یکی اصح بے بیقنیہ میں ہے۔

فصلور):

اپنی ذات واپنی اولا دوان کی نسل پروقف کرنے کے بیان میں

اگرایک نے کہا کرمیری بیارامنی میری وات پروقف ہے تو تول مخار کے موافق بیدوقف جائز ہے بینز اید المعتمن میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے وقف کی اپنی ذات پر بعد اپنے فلاں پر پھر بعد اُس کے فقیروں پر تو اہام ابو پوسف کے نز دیک جائز ہے بیاحاوی میں ہے اور گرکہا کہ میری اراضی وقف ہے فلاں پر و بعد اُس کے مجھ پر یا کہا کہ مجھ پر وفلاں پر یا کہا کہ میرے غلام پر وفلاں پر تو مختار ہیے کہ سمجع ہے بیغیا تید میں ہاور اگر کسی نے اپنی زمین اپنے قرزند براور بعد اُس کے مسکینوں پر وقف سمجے وقف کی تو وقف میں اُس کا وہی فرزند داخل ہوگا جوآمدنی یائے جانے کے روزموجود ہوخوا وو وقف کے روزموجود تھایا بعد اُس کے پیدا ہوا ہواور بیضخ ہلال رحمة الله كا قول ہاورای کومشائخ کمنے نے اختیار کیا ہے کذانی الحیط اور یمی مختار ہے بیغیا ٹیدیں ہاوراس طرح اورا کریوں کہا کہ میرے فرزند پر ادر جومیر افرزند بعداس کے پیدا ہواس پر وقف ہے چرجب بیسب گذرجائیں تو بعداس کے سکینوں پر وقف ہے تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔ اگریکہا کہ میری بیز مین صدقہ موقوفہ ہے میرے اس فرزند پر جومیر افرزند بیدا ہوجالا نکسان وقت اس کا کوئی فرزند موجود نہیں ہے تو ید قف سی ہے جب مرجب حاصلات آئے گی تو فقیروں کو تقلیم کردی جائے گی پھراگر بعد تقلیم کے اُس کا فرز تم بیدا ہوتو اُس کے بعد جوحاصلات آئے گی وہ اُس کے فرزند کوری جایا کرے گی جب تک وہ زندہ رہے پھر جب اُس کا کوئی فرزند ہاتی شد ہے گاتو اُس کی حاصلات فقیروں پرتقتیم ہوا کرے کی بیفآوی قاضی خان میں ہاور اگر کہا کہ میں نے اپنی اولاد پر وقف کمیا تو اُس میں ندکر دمؤنث وخلتی سب داخل ہوں کے اوراگر پسران پروقف کی تو اُس میں خلتی داخل نہ ہوں سے اوراگر دختر وں پروقف کی تو بھی خلتی واخل نہ ہوں مے أس واسطے كدية بم نيس جانتے بيل كديي فاقى ورحقيقت از كاب يالزكى بادرا كرازكوں وائر كيوں بروقف كى تو خلاف واخل موجا كي مے ریسراج وہاج میں ہے۔ پھر جہال اولا دے واسطے استحقاق ثابت مووہاں وہی اولا دراخل موں کی جن کا نسب أس وقف كننده سے معروف ہاورجن کانبیں معروف ہاورمرف وقف کنندہ کے تول ہے معلوم ہوا ہے تو دہ استحقاق میں ان لوگوں کے ساتھ واغل ندہو گا اُس کی مثال میہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری بیاراضی میری اولا دیروقف ہے چروقف کرنے والے کی ایک باندی ایک بچدلائی لینے اُس کے بچرپیدا موااور وہ وقت حاصلات ہے چومہینہ ہے کم میں موالی وقف کرنے والے نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس ہے نسب ثابت ہوجائے گالیکن اس ماصلات میں سے اس کا حصر ندہوگا اور اگر اُس کی جورویاام ولد کے وقت غلرے چومینے ہے کم میں يدا مواتو أسمورت من أسكوا سط أس آمد في عصد موكا بيعاوى من بهد

اگروقف سے غلہ حاصل ہونے کے بعد واقف زندہ رہا 🖈

آگر چوم بیند یازیادہ علی پیدا ہوا تو ان کے ساتھ شریک ند ہوگا پیچیلا میں ہے۔ اگر آمدنی حاصل ہونے کے وقت وقف کرنے والا مرکیا پھراُس کی اُس وقت سے کہ غلہ تیار ہوا ہے دو ہرس تک کے درمیان علی پچہ جنی تو بید پچر پہلی اولا و کے ساتھ مشارک ہوگا اوراس طرح اگر بجائے موت کے طلاق ہائن ہوگی ہے اور مورت مطلقہ نے عدت گذر جانے کا اقر ارند کیا ہوتو اُس صورت علی بھی بھی اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس عمل بھی و بیا تی تھم ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت علی بیٹر بیٹر سے اور اگر وقف سے غلہ حاصل ہونے کے

بعدواتف زندور ہاورایا ہے کہ بوی کے یاس جاسکتا ہے چرمر کیا اور غلہ کے حاصل ہونے کے وقت سے دو برس تک کے درمیان می عورت کے بچہ پیدا ہواتو اُس بچہ کا اُس غلہ میں مجھوٹن نہ ہوگا کیونکہ بیوہم ہے کہ غلہ حاصل ہوجانے کے بعد اُس کا نطفہ قرار پایا ہولیکن اگر و جود غلب جرمینے سے کم میں پیدا ہوا ہوتو مہلی اولا دے ساتھ سے بچہلی شریک ہوگا اور اگر غلہ حاصل ہونے کے ایک یا دوروز بعد وقف كرف والامركيا بحرأس كى بيوى أس وقت وجود غله دوبرس كدرميان يس يجدجن تو أس يجدكوأس غله در حمد الم كايد فاوي قاضی خان میں ہے۔ پھرمشائ نے اُس دن کی شنا حت میں کہ جس روز آ مدتی میں استحقاق واجب ہوتا ہے اختلاف کیا ہے ہی شخ بلال نے بیان کیا ہے کہ و دروز ہے کہ جس روز بیا ملات الی ہوگئ کہ اُس کی پچھ قیمت ہے اور بیٹر طانیں ہے کہ جہ جہ قیمت ہو اور بعضوں نے فرمایا کدوہ روز ہے جس روز اُس کی قیت ہوگی مراس حیثیت سے کہ خرچدوخراج کی ونوائب قاہرومش قرضد کے جوظلہ یر وا جب ہوا ہےان سب کومسوب کر ہے اُس کی قیمت ہو کذانی محیط السرحسی اوراس کومتاخرین مشائخ بخارانے ا**عت**یار کیا ہے بیرهاوی میں ہاور اگر کہا کہ میری بیز مین میری اولا دکا نوں وا عرص پر وقف صدقہ ہے تو وقف ائی ہی اولا دے لیے ہوگا اوروں کے لیےنہ ہوگا اور کا ناوا تدھا ہونا اُس وقت سے معتبر ہوگا جس وقت وقف کیا ہے اور حاصلات آنے کے روز کا کا ناوا تدھا ہونا شرط ومعتبر نہیں ہے اورا گر کہا کہ مری زمین میری اولا دصفار برصد قد موتو فد ہےتو صدقہ خاصد اولا دصفار کے واسطے موگا اور استحقاق کے واسطے و معتبر موگا جووقف کے وقت صغیرتھا میشر طانیں ہے کہ غلہ حاصل ہونے کے وقت بھی ٹاپالغ ہو یظمیر بیش ہے اور اگر کمی نے کہا کہ مری زمین میری اُس اولا دیرصد قدموتو فدہے جوبصرہ میں سکونت پذیر ہوں تو آندنی انٹی کو ملے کی جوسا کن بصرہ ہوں اوروں کونہ ملے گی اور بصرہ

كى سكونت غليما مل مونے كروزكي معتر موكى بياناوى قامنى خان يس بـــ

مامل یہ ہے کہ استحقاق اگر ایک صفت سے ہو جوز اکل نیس ہوتی ہے یاز ائل ہوتی ہے کر بعدز وال کے ووائن كرتى ہے تو استحقاق کے لیے دقف کے وقت أس مفت كا مونامعتر بادراكر استحقاق اى مفت سے موجوز ائل مواجاتى باور كرم وكراتى موتو استحقاق غله كرواسط غلدموجود موف كروقت أس صفت كاباياجانا معترب بيحيط على باوراكرا في زهن فرز مدان فريد يروقف كي تو أس شرة ينداولا وداخل موكى اورازكيال داخل ندمول كى أس ليه كدأس في اولا دكواكي صفت في بيان كياجوز اكل تيس موسكتى ب بيعيط سرحسي مي باورا كركها كوز كے ميري اولا و سے ياميري اولا و كاركوب برتو أس كي شرط كيموافق موكا اوروى لوگ واخل مول مے جود تف سےروز اس مغیت برموجود سے بیعادی میں ہے اور اگر کہا کہ جو حض میری اولا دھی سے مسلمان ہوجائے یا جو حض نکاح كرے أس يرونف ہے تو و الحض داخل موكا جوونف كے بعد مسلمان موجائے يا نكاح كرے اور دو داخل نہ موں مے جوونف كروز مسلمان تنے باان کا نکاح ہوگیا تھا میر میں ہے اور اگر کہا کہ میری فقیراولا دیراوراً سے زیادہ نہ کہاتو غلراً نے کے وقت جوفقیر مود وداخل ہوگا بیصاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ جومیری اولا وہی سے فقیر مواتو امام محد نے فرمایا کہ جوتو محری کے بعدی اج مواوی داخل موگا اورسوائ امام محر کے اور علاء نے فرمایا کے غلبہ آنے کے وقت جوشاج مود و داخل ہوگا خواہ و وتو تکرتھا کداب متاج موایا بالکل غی تھا بی نہیں كذانى فآوى قاضى خان اوريكي مي بير فتح القدير من بادراكركها كداكرجس كوميرى اولاد عنقاتي موتو غلدآن كودت جوايسا موده داخل موگار ماوی ش ہے اور اگر اچی اراضی اچی عالم اولا دیراوراولا دی اولا دیر اگر عالم مود قف کی مجران ش سے کوئی ایک منیر پر چیوز کرمر کیا جو چندسال کے بعد عالم ہواتو اُس کا حصہ پہلے ہے بیس رکھ چیوز اجائے گا اور اُس صفت کے بائے جانے سے پہلے وہ م بحر مستحق ند مو کا بیقنید میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیار امنی میرے فرزند پر صدقہ موقو فہ ہے تو اُس کی صاصلات اُس کی پشت کے فرزند پر

تقتیم ہوگی خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں یا دونوں ہوں سب یکساں ہیں اور جنب ایسا دقف جائز ہو گیا تو جب تک اُس کی پشت کے فرزند میں سے ایک بھی پایا جائے گا تب تک آمدنی اس کی ہوگی اور کس کونہ سلے گی اور جب کوئی اُس کی پشت کا نقفہ شدر ہاتو آمدنی فقیروں پر تقتیم ہوگی اور فرزند کی اولاد پر مسرف نہ کیا جائے گا اور اگر دقف کے وقت اُس کی پشت سے کوئی فرزند نہ ہو بلکہ اُس کے پسر کی اولا دہو تو پسر کی اولا او کو سلے گا اور اس سے بیچ جو پشت ہے ان کو پچھ نہ سلے گا اور اُس کے نطفہ سے فرزند نہ ہوئے کے وقت پسر کی اولا وش اُس کی نوٹ کی اولا و موافق فیا ہر الرواید و رافل نہ ہوگی اور اس کو ہلا لگ نے لیا ہے اور فیا ہر الرواید ہیں بھے کے بیٹ کی پیشت کی اولا دکے ہوگی اور اُس بھی دختر کی اولا و موافق فیا ہر الرواید و داخل نہ ہوگی اور اس کو کو اور اُس بھی دختر کی اولا و موافق فیا ہر الرواید و داخل نہ ہوگی اور اس کو کو اور اُس بھی دختر کی اولا و موافق فیا ہر الرواید و داخل نہ ہوگی اور اس کو موافق فیان میں ہے۔

کہا کہ بری برز مین صدقہ موقو فہ ہے بیری اولا و پر توسب پشتی داخل ہوجا کیں گی کونکہ اولا وکا لفظ عام ہے لیکن کل آمدنی

پہلی پشت والوں کو ملے گی جب تک ان میں ہے کوئی باتی رہے پھر جب سب گذر کئے تو دوسری پشت والوں کو ملے گی پھر جب گذر کئے

تو تیسری پشت علی و چوتی و بانچ میں جتنی موجود ہوں سب کوساتھ دی ملے گا اور تیسری ہے گئر باتی سب شریک ہوں گے اور دور و

نزویک اُس میں برابر ہیں بیمچیط مرضی میں ہاوراگر کی نے کہا کہ میں نے اپنی اولا و پر وتف کیا حالا تک غلہ کے وقت اُس کا ایک فرز تد ہاور

موجود ہے تو نصف غلہ اُس کو ملے گا اور نصف فقیروں کو ملے گا بی فاوی فان میں ہاوراگر کہا کہ بیصد قد موقو فرایک فرز تد ہاور

اُس کا ایک فرز ند ہے تو پوراد تف اُس کا ہوگا اور ای طرح اگر اُس کے اولا دمی مگر سب مرکے فقط ایک باتی رہا تو اُس کو ملے گا بی حاوی میں

ہا وراگر کہا کہ بیار اضی میری ہر دو اولا دی صدقہ موقو فہ ہے پھر جب دونوں گذر جا تیں تو ان لوگوں کی اولا دو اولا دکی اولا و نسلا بعد نسل

ع ان کی کوئی خصوصیت ٹیس ہے تا اس سے تال اُمتر ہم تھا ہرا اروائیۃ کے موافق چاہئے کہان پشتوں میں اوالا دبسران داخل ہواولا دو دختر ان نہ ہو واللہ اعلم الرسے دو پشت کے بعد ہاتی تیسری و پڑتھی و ہانچویں سب بکسال اور سب تر یک ہوں گی تار

صدقہ موقوفہ ہے پس ان دونوں پر آمدنی صرف کی جائے گی پھراگران میں سے ایک مرکمیا اور ایک فرزند جھوڑا تو فقظ ایک فرزندوقف کنند وکونصف ملے گا اور نصف فقیروں پرتقیم ہوا کرے گا یہاں تک کدوہ بھی مرجائے پھر جب وہ بھی مرکمیا تو ان دونوں بیٹوں کی اولا د واولا دکی اولا دیرجس قدرنسل ہونسلا بعدنسل ہمیشہ کے واسطے صدقہ جاری رہے گابیدوا قعات صامیہ بیس ہے۔

اگرکہا کہ بیاراضی صدقہ موتوفہ ہمیری تنائی اولاد پر اور آس کی اولاد ش ہے کوئی تنائی نہیں ہے ہوائے ایک کے تونسف آرٹی آس تنائی کودی جائے گی اور ہاتی نصف فقیروں کوصد قد دی جائے گی بیٹر اند استے ہوگی اور اگر کہا کہ بیمیری اراضی صدقہ موتوفہ فیمیر سے بیٹو اور اگر بیدا ہونے فلہ کے وقت اُس کا ایک موتوفہ فیمیر سے بیٹو اور اگر بیدا ہونے فلہ کے وقت اُس کا ایک بیٹا ہوتو نصف فلا اُس کا اور نصف فقیروں کا ہوگا اور اگر اُس کے بیٹے و بٹیاں ہوں تو شخ ہلال نے فر ایا کہ فلدان سب کو مساوی شکی اور بی سے معلق اور بی سے معلق موقوفہ علی اخوتی حالا نکدائس کے بھائی ہیں و بہنیں ہیں تو سب مساوی شریک ہول کے بیٹھیر بیٹس ہیں تو سب مساوی شریک ہول کے بیٹھیر بیٹس ہیں تو سب مساوی شریک ہول کے بیٹھیر بیٹس ہیں تو امام ابو پوسٹ ہول کے بیٹھیر بیٹس ہیں تو امام ابو پوسٹ مول کے بیٹھیر بیٹس ہول کا در اُس کی خریدا والو پر ہوگا مورتوں پر نہ ہوگا اور اوسف بن خالدی نے امام اعظم سے خوال مول دی ہول تو سب روایت کی کہ اولا و ذکر ومؤنٹ سب وافل ہول کی اور اگر فلاں ذکور کی اولا وایک پڑا قبیلہ ہوکر وافل شار نہ ہول تو سب روایت کے موافق میں موافق میں موافق میں موافق میں ہول تو سن موافق میں ہول کی ہوگا وی توضی خال میں ہیں۔

اگراس نے کہایاراضی صدقہ وقف ہمرے بیوں پر حالانک اس کے بیٹے نبیں ہیں بیٹیاں ہیں او ساری حاصلات فقیروں ر معدقه ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ میری بیٹیوں پر حالانکہ بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں تو آمدنی فقیروں پر معدقہ ہوگی اور بیٹیوں کو پچھے نہ ہے گا بید وجيزيس باوراگراين كوئى ايك بيغ اورأس كى اولا دواولا داولا ديرنسلاً بعدنسل وقف كيا توان سب كدرميان آمدنى تقسيم موكى يعنى جواس کے بینے کی اولا دہوان کی تعداد پر مساوی تقتیم ہوگا جس میں ذکرومؤنث سب برابرہوں کے اور دختر کی اولا دائس میں داخل ہوگی ينزلنة المقتين من الاوراكرا بي نسل يا الي ذريت يروقف كياتو أس من بينول كي اولا دو بينيول كي اولا دخواه مزديك كي بهول يا دور كي ہوں سب داخل ہوں کی اور اگر اپنی عزت پر وقف کیا تو این الاعرابی و تعلب نے فر مایا کہ عزت و عی ذریت ہیں اور پینی نے فر مایا کہ وہ عشیرہ ہیں اور اگر کہا کہ میرے ان لوگوں پر وقف ہے جونب میں میری طرف نسبت دیے جائیں تو اُس میں اُس کی وختر وں کی اولا و واهل ندہو کی بیسرائ وہاج میں ہے۔ایک نے کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فدمیری اولا دمیری نسل پر ہے تو وقف سیحج ہے اور اُس میں أس كى اولا داوراولا دكى اولا دغدكر موس يامو نث خواه بزديك كى قرابت سے موں يادور كےنسب سے موں سب داخل موں كى اور بيٹيوں وبيؤں كى اولا د برابر داخل ہوں كى خوا ه آزاد ہوں يامملوك ہوں اورمملوكوں كا حصدان كے مولى كا ہوگا اوراى طرح اگر كہا كەميرى تسل برو میری ذریت برتوبیدجائز ہاوراس کا تھم مثل اوّل کے ہے بیرهاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے اپنی اولا دوا پی آسل پروقف کیااوراس ے فرزند کا فرزند ہے بھر بعد وقف کے اُس کا فرزند اُس کی پشت ہے پیدا ہوا تو سب استحقاق میں وافل ہوجا کمیں کے اور اگر کہا کہ ميرے فرزندوں يرجو بيدا ہو گئے جي اورميري نسل يروقف بوء أس كا فرزند بعدأس كے بيدا ہواوہ نسل كے كہنے كى وجد سے داخل استحقاق ہوگا بدنماوی قاضی خان میں ہےاور اگر کہا کہ میری بداراضی صدقہ موتو فدہے میری ان اولا دیر جومحلوق ہوگئ ہےاوران کی آسل پر تو أس شي أس كي دي اولا دجو پيدا ہو گئي ہے اور ان كي نسل واخل ہو كي خوا پخلوق ہو كي ہو يا ہنوز نہ ہو كي ہواور جواس كے فرزند پيدانہيں ، ہوئے ہیں وہ داخل شہوں عے اور شدان کی تسل داخل ہوگی میر محیط سرتھی ش ہے اور اس طرح اگر کہا میری ان اولا دیر جو پیدا ہوگئی ہیں اوران کی اولا دیر صدقہ ہے چراس کے بعدائی کی پشت ہے کوئی فرزند پیدا ہواتو اُس کو پچھاستحقاق نہ ہوگا بیڈناوی قاضی خان بس ہے اورائر کہا کہ بمیر کی اولا دیں ہوگا ہے۔ اوراولا واولا و بمیشہ نسلاً اورائر کہا کہ بمیر کی اولا دیو بیدا ہوگئی ہے اوراولا واولا و بمیشہ نسلاً بعد نسل استحقاق میں داخل ہوں کی اورائر کہا کہ بمیری اولا وجو بیدا ہوگئی ہے اوران کی اولا واولا دیر صدقہ ہے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرزند کو بچھند ملے کا بیجیدا میں ہے۔

اگروقف کنندہ نے کہا ہوکہ میری اولا دی اولا دی ہولا دی ہوشہ جب تک نسل ہاتی رہے صدقہ موقوف ہواوریانہ کا کہ بطنا بعیون مگریہ کہا کہ ہرگاہ ان میں سے ایس مرکیا تو اصل آمدنی میں سے اس کا حصداً سی کا اولا دکا ہوگا تو ان میں سے کس کے مرف سے پہلے وہی تھم ہے جو بیان ہوا کہ آمدنی اُس کی سب اوراولا دکی اولا داورنس کے درمیان مساوی ہوگی پھر اگرا کس کی پشت کا کوئی فرزند مرا اورکوئی فرزند مجوز اپھر آمدنی آئی تو ان سب کی تعداد پر سیاوی تعدیم ہوگی پھر جو حصداً س میت کے پرتے میں پڑا ہے وہ اُس کی اولا دکود سے دیا جائے گا ہی اولاد میں ہوا کے ایس اولاد میں ہوا کے ایس اولاد میں ہوگی کہ اولاد کی اولاد دو حسرہ و نے ایک آؤ ان کا خود حسد جود قف کر نے والے کی شرط پر ان کو ملا اور دو سرائے ان کے والد کا حسد بی خلاصی سے اوراگر اُس نے کہا کہ میری اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر جب تک تا سل رہے بدین شرط کہ پہنے یہ اوراگر اُس نے کہا کہ میری اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر اور اولاد کی اولاد پر اوراولاد کی اولاد پر جب تک تا سل رہ جب بی تر ط کہ پہنے یہ اولی پشت سے دیا شروع کیا جائے پھران کے گذر نے کر بعد دوسری پشت جوان کے مصداس نے ہے اُن کو دیا جائے گئی آئا التر تیب بطنا بعد بطن کے طعداً س کے فرزند والی کی مرجائے اور فرزند چود رہ تو میت کا حصداً س کے فرزند والی کی مرجائے اور فرزند چود رہت کا حصداً س کے فرزند والی کی مرجائے اور فرزند چود رہتو میت کا حصداً س کے فرزند والی کی مرجائے اور فرزند چود رہتو میت کا حصداً س کے فرزند والی کی مرجائے کی مربول کے معداً س کے فرزند والی کو میا کی اور کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کا معدائی کے دیا تھوں کے کو کرد کی مرحائے کی مرحائے اور فرزند چود رہتو میت کا حصداً س کے فرزند والی کو زند والی کو دیا جائے کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کو دوسر کی کو کی مرحائے کا مصد کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کی مرحائے کی کو دیا جائے کی مرحائے کی کو دیا جائے کی مرحائے کی مرحائے

ایک فض نے اپی ز بین اپی اولا دیروتف کی اور آخر بی آس کی آمدنی فقیروں کے واسطے کی پھران اولا دہی ہے بعض مرے وہ شخ ہلال نے قربایا کہ تمام آمدنی باتحوں پرصرف کی جائے گی پھر جب باتی بھی مرجا کی اقدر الدی اور آخر دو آخر اللہ کی اولا دو اولا دی اولا دی دو اور آخر کی آخر اللہ دو آخر ہوں گیا ہوں گی اور آخر دو آخر دو

ا تال آخر م کونگراس نے اولاد پر کہا ہے اورا یک پراولاد کا اطلاق ٹیس ہے بلکہ ولد کا ہے اور حسن اتفاق سے ہماری زبان میں بھی کمتر جمع وہ ہے اور یہاں عربیت میں بھی دو کا اعتبار کیا ہے لیڈا ہم خوشی سے اپنی زبان کے موافق پاکرز جمہ کرتے ہیں فاقیم کیونکہ اگر تبائی غلمکاتھم دیتے کمتر جمع تین ہے تو اس کواپی زبان میں نصف لینا پڑتا تا کہ ہماری زبان میں دو کمتر جمع ہے فقائل و فاقیم ۱۴۔

قرابت پروقف کرنے اور قرابت کی شناخت کے بیان میں

قال المحترجم چونکداس فقل و مابعد على مسائل كى بتابيشتر زبان عرب پر بے لہذااعتدار ہے كداس كوزبان عرب پرمحمول كري بال جا بجا عيں اپني زبان كے موافق تصريح واشار وكردوں كا واللہ الموفق والمعين امام ابو يوسف وامام محد في مايا كرقر ابت جرا يستخف

ا قال المتر جماور نیز جواس میں سے مرااس کا حصفظیروں پر تعلیم ہونا جا سینے نہ باقیوں پر فامل اا۔ اس مشلاً وس ہول آوا کیک عبداللہ سمیت الا جسے پر تعلیم ہوگا ہا۔ اس خیر محرم و ولوگ جن کے ساتھ انکاح جائز

پرصادق ہوگی جواسلام میں اس کے نسب سے اعلیٰ انتہائی ہاپ کی وجہ سے اس کی طرف نسب سے منسوب ہے خواہ پدراعلیٰ از جانب اس کے باپ کے ہویا از جانب اس کی ماں کے ہواور محرم وغیر محرم عقر رہ و بعید وجع و مفرداس میں بکسال ہے ہیں اگر اپنی قرابت پر یا صاحبان قرابت پر وقف کیا تو دونوں صورتوں میں امام ابو بوسٹ وامام محر کے نزدیک بیسب جو خدکور ہوئے ہیں استحقاق وقف میں وافل ہوں گے اور امام ابو صنع نے نز مایا کہ اگر اس نے بلفظ المفرد وقف کیا جیسے میری قرابت پر یا میر سے صاحب قرابت پر تو استحقاق وقف میں وقت میں دی قراب والے داخل ہوں کے جووقف کنندہ سے اقرب اور اُس کے محارم میں سے ہوں اور اگر بلفظ انجم وقف کیا جیسے میر سے صاحبان قراب والے داخل ہوں گے جووقف کیا جیسے میر سے صاحبان قرابت پر یا میر سے اقرباؤں پر تو ہا وجود اقرب ہوئے والا مونے کے لیہ محتبر ہوگا کہ جمع ہوجی کہ لفظ خدکور دویا زیادہ کی طرف راجع ہوگا کہ درم ہوئے کے میابی انتہائی باپ کے الح اختلاف

امام اعظم میناد: اقر ب کو بتر تیب اعتبار کرتے ہیں اور صاحبین ؓ کے نز دیک آمدنی مذکور ہر دو چیا اور ہر دو<sup>(۱)</sup>اماموں کے درمیان جار جھے ہوگی ہیٰ

بعضوں نے کہا کہ اُس کے بیمعتی ہیں کر سب سے اقل اس کے اجداد ہیں سے ہوسلمان ہوا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اُس کے اجداد ہیں سے سب سے او نچا جس نے اسلام کا زبانہ پایا خواہ سلمان ہو گیا یا نہ ہوا ہواوراس اختلاف کا ثمر ہ جب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک علوی نے اپنی قرابت پر وقف کیا تو بناء برتول ٹانی کے اولا دعیل بن ابی طانب وجعفر بن ابی طالب داخل وقف ہوں گے اور بنا بر تو لُولا قل کے فقط اولا وعلی کرم اللہ وجہدا خل ہوں گی اور اگر وقف کنندہ کے دو پچاود و ماموں ہوں اور اُس نے بلفظ جمع وقف کیا تو برقول امام عظم وقف کی آمد نی اس کے دونوں بچا کی ہوگی اس واسطے کہ ان اُس کو ہتر تیب اعتبار کرتے ہیں اور صاحبین کے نزویک آمد نی نہ کور ہر دو پچاود و ماموں کے درمیان چار جھے ہوگی اس واسطے کہ صاحبین رقم ہما اللہ اقر ب کا پچھا تھیار نیس کرتے ہیں اور اگر وقف کنندہ کے ایک پچھا و دو ماموں ہوں تو اہام کے نزویک آمد نی سے نصف جم دو ماموں کو برابر سلم کی برچھا ہیں۔

وصاحبان انساب کے لفظ سے وقف کرنے میں ہے بیچیط میں ہا اور اگر کہا کہ میرے موجب قرابت پروقف ہوتو قیاس سے بیافظ ایک پرواقع ہونا چاہے تی کداگر اُس کا ایک بچا دو مامیں ہوں تو آمدنی تمام اس ایک بچا کو لے گی اس واسطے کہ لفظ فہ کور با تمبار میند کے مفرد ہا اور استحداثا بیسب مساوی ہوں گے اس واسطے کہ اس سے جنس مراد کی جائے گی بیرحاوی میں ہا اور اگر اپنے قرابتیوں یا اپنا انساب یا اپنے ارحام پراس شرط ہے کہ پہلے اقر ب کو پھر اُن کے بعد جو اقرب ہوں ای ترتب سے وقف کیا تو جو سب سے ذیا و وقر یہ ہوا کی پروتف ہوگا اگر چدو وا یک ہواور اس میں لفظ جمع کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور یہ بالا نفاق ہے بید خیرو میں ہوا در اگر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقوف ہے قرابت میں اور بید کہا کہ میری قرابت پرقوفر مایا کہ بیدونوں لفظ بیساں جی بھی اس کی قرابت پروتف ہوگا اور ای طرح آگر کہا کہ اُس اُس کی قرابت پروتف ہوگا اور ای طرح آگر کہا کہ اُس کے واسطے یا ذوی الارحام کے واسطے اور اپنی ذات کی طرف نسبت نہ کی تو بیوقف اس کی قرابت پر ہوگا ہو جاس کے کہ کرف میں ایسا ہو لئے جی بیری طرف میں ہے۔

اگر کہا کہ ماں باپ کی جانب سے میری قرابت پریا مال کی جانب سے میری قرابت پروقف ہے قو اُس کے قول کے موافق ہو گاه دا مدنی ایسے بی قرابتیوں بران کی تعداد مساوی تقتیم ہوگی اور اگر کہا کہ مان وباپ کی جانب سے میری قرابت براور باپ کی جانب ے میری قرابت پر یا کہا کہ باپ و مال کی جانب سے میری قرابت پراور مال کی جانب سے میری قرابت پر وقف ہے تو آمدنی أن سب کی تعداد پرتقتیم ہوگی اور اس میں ماں و باپ کی جانب کے قرابت دار اور فقط باپ کی جانب کے یا فقط مال کی جانب کے قرابت داردونوں یکسال ہوں کے کہ مال و باپ دونوں کی جانب والے قرابتیوں کوتر جے ندہو کی اور اگر کہا کہ درمیان میرے باپ کی جانب والقرابيون اور درميان ميري مال كے جانب والے قرابيوں كے وقف ہے تو نصف آمدنى باپ كى جانب والوں كے واسطے ہوكى اور نصف آمدنی اُس کی ماں کے جانب والے قرابتیوں کی ہوگی بیذ خیر وہی ہاوراگر کہا کہ میری بیارامنی صدقتہ موقو فدہے میری قرابت پر اقرب پراقرب كيوونف كي آرني انبي لوكوں كواسطواجب موكى جواس كقرابتيوں ميں سب سے زيادوأس سے قرابت ركھے میں پھر اگر سب سے قریب ایک بی چفس ہوتو پوراغلداً سی کا ہوگا اگر چہدوسو درہم سے زائد ہواور اگر ایک جماعت ہوتو سب غلدان کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا جس میں مردوعور تیں برابر حقدار ہوں گی پھر جب بیلوگ گذر چا کیں تو پھر جولوگ میت ہے سب ہے زیادہ قريب بنوں اگر چدان گذرے بووں كى نسبت ايك درجد دور بول محدد واس غله كے متحق بول محاى طرح ترتيب وار دينج ينجح ا بیراد کول کو پنچ گاجود ورکے قرابت دار تھا کر چراہیے وقت میں باقیوں کی بذہبت میت سے سب سے زیاد وقریب ہول کے اور میر الم محركا قول باوراى كو بلال رحمة الله في ليا باورامام الويوسف في فرمايا كرقر اجتيول من سه وقف كرف وال سع قريب والے وبعید والے سب کے واسطے آمدنی مکسال واجب ہوگی جوان میں مساوی تقتیم ہوگی اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ میری قرابت اولی بحرادنی برنو بھی ایمائی محم اختلانی ب بھراگر بعض نے فر مایا کہ بھی نبیس قبول کرتا ہوں تو اس کا حصد ساقط ہوجائے گا اور غلہ باتھوں كواسطيموكا بيحاوى على ب-

اگر کہا کہ اس شرط پر کہ جواللہ تعالی نے پیدا کیا اُس کی آمدنی ہے دیا جائے اقرب کو پھرا قرب کو قوتمام غلماً کی کو ملے گا جوسب سے زیادہ وقف کی پھرا کی تخف نے دموی کیا کہ بس اس کی سے زیادہ وقف کی پھرا کی تخف نے دموی کیا کہ بس اس کی ترایت پر وقف کی پھرا کی تحف نے دموی کیا کہ بس اس کی ترایت ہے ہوں تو اُس کو تکلیف دی جائے گئے کہ گواہ قائم کر سے اور اُس کے گواہ بدون تھم سے قبول شہوں سے پس محقع میوی اور اگر مرکمیا ہوتو اُس کا دہ وصی جس کے قبضہ بس ہے تھا ہوگا اور اگر وصی نے کسی کے واسلے وقف کرنے والا ہوگا بشر ملیکہ ذیرہ ہوادر اگر مرکمیا ہوتو اُس کا دہ وصی جس کے قبضہ بس ہے تھے ہوگا اور اگر وصی نے کسی کے واسلے

ا تال الرتر مم يقول صاحبين تُعيك باور منابرة ل اعظم يه عن مي كراسخقاق كاراه ي سيستخل بي الرجه حصر مخلف ب ندمساه كاا-

ا قرار کیا کہ بیأس کی قرابت ہے ہے تو اُس کا اقرار صحیح نہ ہوگا تگر دومد تی کی جانب ہے گواہ قائم کرنے کی صورت میں فقاقتهم ہوسکتا ہے ب حادی میں ہےاور اگر وفض کنندہ کے دووصی ہوں یا زیادہ ہوں پھر مدمی نے اُس میں سے ایک پر دعویٰ کیا تو جائز ہے اور ان سب وصوں کا مجتمع ہونا شرط نیں ہے بیدذ خیرہ میں ہاوروقف کرنے والامیت کاوارث اس مقدمہ ٹس مد کی تھم نہ ہوگا قا اس صورت میں کہ وہ متولی ہواور ای طرح جن او کوں پروقف کیا ہے وہ بھی مدی کے قصم نہ ہوں سے بیچیط میں ہے پس اگر مدی نے متولی کے مقابلہ میں بید امر ٹابت کرایا کہ بیوفف کنندہ کا قریبی ہے تو اس فقد رقبول نہ ہوگا بہاں تک کددو گواہوں سے ٹابت کرادے کدائس کا نسب معلوم بیہے كمثلاً مادر پدركى جانب سے يافظ باپ كى جانب سے يافظ مال كى جانب سے واقف ميت كا بھائى ہے اور اگر صرف بھائى ہونےكو ا بت كرايا تو تبول نه بوكا اوراى طرح اكر يجيا المع ابت كرايا تو بهى تبول نه بوكا بحراكر كوابول ني كباكه بم اس كي واست دوسراوارث نبیں جائے ہیں قو قاضی أس كودے دے كا اور اگر كوا بول نے اس طرح نه كها تو چندے ظهر كر بھراس كودے كابيد جيز ميں ہے۔

اگرایک مخص نے گواہ پیش کیے کہ قاضی شہرفلاں نے تھم دیا ہے کہ یہ وقف کنندہ کا قریب ہے تو شیخ ہلال نے فرمایا کہ قاصی ان ہے دریا فت کرے گا کہ وہ کیا قرابت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے ہیٰ

المام اعظم کے زور یک دینے کے دفت اُس سے تغیل ندلیا عم جائے گا جیسے میراث میں ہوتا ہے بیمحیط میں ہے اور اگر کواہوں نے کہا کہ وقف کنندہ کے قرابتی غائب ہیں تو قاضی ان کے حصوں کو تقتیم کر کے خدار کھ چھوڑ ہے گا اورا گر گواہوں نے کہا کہ ہم ان کی تعدادتیں جانے ہیں کدو کتے ہیں تو قامنی کوجا ہے کدان سے کے کہم لوگ احتیاط سی کرواور کوابی شدوقا أى كى جس كاتم كويفين ہو پس کہوکہ ہم کوئی قرابتی نہیں جانتے ہیں سوائے کذاو کذا <sup>جے</sup> یہ ذخیرہ میں ہے پس اگر ایک مخف نے کواہ بیش کیے کہ قاضی شبر فلاں نے تھم دیا ہے کہ بیوقف کنندہ کا قریب ہے تو شیخ ہلال نے فرمایا کہ قاضی ان سے دریا فت کرے گا کہ وہ کیا قرابت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے پس اگر اُنہوں نے الی قرابت بیان کردی کہ اُس سے وقف کامستی ہوتا ہے تو اُس کودے گا ور نبیں اور قبل اس بیان کے گواہ غائب ہو مے یام میجے تو مدی ہے دریافت کیاجائے گا ہی اگر اُس نے ایسی قرابت بیان کردی جس سے مستحق ہوتا ہے تو دیا جائے گاور نہیں اور نددینے کے تھم سے قاضی اوّل کا تھم تو ڑ نانبیں لازم آتا ہاس لیے کدأس نے فقط بیٹھم دیا تھا کدأس کا قریب ہے اور جر تریب مستحق وتف نبیں ہوتا ہے ہاں اگر اُس نے بیتھم دیا ہوکہ اُس کوغلہ میں سے دیا جائے یا بیموتو ف علیہ ہے توبیقا منی بھی اُس کونا فذ کرے گااور اُس کودے گایہ وجیز کردری میں ہے۔اگر مدمی نے قرابت کی تغییر نہ کی <sup>ھی</sup> یاو وطفل ہے توشیخ ہلالؒ نے فرمایا کہ بیقاضی اُس کووقف کا غلیہ دے گا اور قاضی اوّل کا تھم صحت پر محمول کرے گا یعنی اُس نے ایسی قرابت کا تھم دیا ہے جس سے دقف کا مستحق ہونا ہے بیر محیط میں ہے ا یک مخص نے اپنی قرابت کو قاضی کے سامنے ثابت کیااور قاضی نے اس کی قرابت ہونے کا تھم دیا پھر دوسرا آیااور دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کا قریب ہوں مگراس نے قاضی کونہ بایا ہیں جا ہا کہ جس کے لیے قاضی نے تھم وے دیا ہے اُس سے تناصمہ کرے تو دیکھا جائے گا كاكرأس في غلم سي كي ليا بي تو وه دوس مدى كافعهم بركا اوراكر بيس ليا بي توقعهم ند بوكا خواه اول كواى قامنى ك ياس لائ

ا معنی پیابو نے کارشتہ خواہ دونوں میں کے وکّی پیا کو کی بعتبوا ہوتا ا۔ ج کے اگر دوسراوارث پیدا ہوتو میں اس مال کالغیل ہوں اا۔ ج تم احتیاط ے بیان کر واور رین کہواس کے قرابتی فلاں اس قدر میں بلکہ کہوکہ ہم موائے اس کے بین جا استے ہیں۔ سے فلاں وفلاں سکھیا سوائے جار کے مثلاً ۱۳۔ ھے۔ قال الهر جماور بیان کیا کتفبیری محرالی تغییر کے جس ہے ستی نہیں ہوتا ہے تو پچھ ندویا جائے گااور یہاں مرادیہ ہے کدمری نے تغییر نہ کی اور نہ بیان کیابساس پر جبرنہ کیا جائے گااور بیمراذ نہیں ہے کہاس نے ایک تنسیر نہ کی جس ہے ستحق ہوتا ہے تو بھی لیا جائے گا ۴ا۔

جس نے اُس کے نام تھم دیا ہے یا کسی دوسرے قاضی کے پاس لائے اور پی استحسان ہے کہ جس کی طرف شیخ ہادائی گئے جی بیز فروش سے اوراگر اقرباؤں میں سے کس نے اپنی قرابت وقف کنندہ سے ٹابت کرائی مجر دوسر سے نے گواہ دیے کہ بیا سی جس نے اپنی قرابت ٹابت ٹابت کرائی ہے رابت کی تفسیر کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے قرابت ٹابت ٹابت کرائی ہے یا اُس کا پوتا ہے اواس پر اکتفا کیا جائے گا اورا سی کومیت سے اپنی قرابت کی تفسیر کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے کہ اوراس کومیت سے اپنی قرابت کی تفسیر کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے کہ اور اس کو اس تغییر کی حاجت بہوئی تھی ہی تھم ہے کذا نی الحادی اوراس طرح اگر وہ تھی جی تھی میں تھی ہے تھی ہی تھی ہے تھی ہ

اگر دوسرے نے مواہ دیے کہ بیاق ل مرد کا جس کے واسطے تھم ہو چکا ہے باپ کی طرف سے بھائی ہے ہیں اگر قاضی نے اقل کے واسطے پیٹھم دیا ہوکہ و ووقف کنندو کا باپ کی طرف ہے بھائی ہے تو دوسرے کے واسطے بھی ترابت کا تھم دے دے گااوراگراؤل کی نسبت وقف کننده کامان کی جانب سے بھائی ہونے کا حکم دیا ہوتو دوسراری وقف کنندہ سے اجبی ہوگا اور ای سے اس جس کے مسائل کو نکال لیما جا ہے بیمحیط میں ہے اور اگر وقف کنند ہ کے دو بیٹوں نے ایک مدعی کی نسبت کو ابی دی کہ بید ہمارے باپ کا قرابت دار ہے اور قرابت بیان کردی تو کوائی قبول ہوگی بیذ خیرہ میں ہاور اگر دومردوں نے دومردوں کے واسطے قرابت کی کوائی دی اوران دونوں نے اُن دونوں کے واسطے قرابت کی گواہی دی ہی ہرایک فریق نے دوسر رفریق کے واسطے گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بیرهاوی میں ہے اور اگر قاضی نے پہلے دونوں کواہوں کی کواہی پر دونوں مرعبوں کے داسطے تھم دے دیا پھر دونوں مدعبوں نے کواہوں کے واسطے کواہی دی تو مدعيوں كى كوائى ان كواموں كے حق مص مقبول نہ موں كى مكر پہلے مدعيوں كے حق ميں كواہان اوّل كى كوائى بحال خود يحيح باتى رہے كى يد ذ خیرہ میں ہے۔ اگر دواہل قرابت نے ایک مخص کے واسطے قرابتی ہونے کی گواہی دی محر گواہوں کی تقابت تابت نہوئی لیعنی تعدیل نہ کی گئی و ان اقل قرابت کوابوں کے پاس غلہ جود تف ہوگا اُس میں میخض جس کے واسطے کوابی دی ہے شرکت کرنے کا بدھاوی میں ہے اوراگراپی زمین اپنی قرابت پر وقف کی پھرایک مخص آیا اور اُس نے دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کی قرابت ہے ہوں اور وقف کرنے والے نے اقرار کیااور اُس کی قرابت کو بہنسبت معلوم بیان کیااور کہا کہ بیائمی میں سے ہے جس پر ہیں نے وقف کیا ہے ہی اگر وقف کنندہ کے کوئی قرابت والےمعروف لوگ ہوں اور بیانہیں سےمعروف نہ ہوتو اُس کا اقرار سیجے نہ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ وقف كرنے والے نے بعد وقف كرنے كے ايساا قرار كيا اورا كرأس نے وقف ميں ايسا اقرار كيابا يں طور كہ كہا كہ بيانمي لوكوں ميں ہے جن پر می نے وقف کیا ہے تو بیا قرار اُس کی طرف ہے قبول ہوگا اور اگر وقف کنندہ کے قرایتی معروف لوگ نہ ہوں تو استحسانا اُس کا قول قبول ہوگا میجیط میں ہاورا گر کواہوں نے کوائی دی کدونف کرنے والے نے اُس کی نسبت اقر ارکیا ہے کہمرامی قر ابت وار ہاور حالاتک وقف كرف والفي ك قرائق لوك معروف جي توبيكواى مقبول نديوكي اوراكرأس كقرابت والفي معروف ندبول تواسخساناي كبتا ہوں کہ اُس کوہ قف کے غلہ میں ہے دیا جائے بشر طبیکہ کواہوں نے اُتر ارمیت کی مع تغییر قرابت کے کوابی دی ہویہ حاوی میں ہے۔ اگراپی اولا داپی نسل پروقف کیا مجرا یک مرد کے واسطے اقرار کیا کہ ریمبر ابیٹا ہے تو آمدنی ہائے گذشتہ کی ہابت تصدیق نہ کیا جائے گا اور آمدنی ہائے بیوستہ بینی آسندہ میں تعدیق کیا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہاور اگر ایک نے اپنی قرابت پر وقف کیا مجر ایک مرد آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس کی قرابت ہے ہوں اور کواہ قائم کیے جنہوں نے کواہی دی کہ وقف کرنے والا اپنی زندگی میں قرابت نے ساتھ

اس مخص کو بھی ہرسال کچنے دیا کرتا تھا تو ایس کوائی ہے بچھ ستحق نہ ہوگا اوراس طرح اگریہ کوائی دی کے فلاں قاضی اُس کو قرابت والوں

کے ساتھ ہرسال کچھ ، یا کرتا تھاتو بھی پچھ تی شہوگا پیچیا ہیں ہادراگر وقف کیاالیوں پر بوسبالوگوں سے زیادہ آس کا قریب ہو تھر بھر بعداس کے ساتھ ہرسال کیوں ہیں ہے۔ نیادہ قریب پروتف کیا تو بدونوں داخل استحقاق نہ ہوں گا اورائر آس کا بیٹا اور والدین ہوں تو غلہ بیٹے کا ہوگا اورائی طرح اگر بجائے بیٹے کے دختر ہوتو بھی ایسانی ہے پھر جب بیٹا یا بیٹی مرکن تو غلہ ساکین کا ہوگا اور والدین کے لیے پھے نہوگا اوراگر فقط آس کے والدین ہوں تو آمدنی دونوں میں ہے ایک مرکمیا تو باتی کے واسطے نصف ہوگا اور استف ساکین پرصد قد ہوگا اور ای طرح اگر اوالا د میں نوں بھر ایسانی ہوں تو قلہ بال کا ہوگا نہ ہوں تو تا ہوں کا ہوگا نہ ہوائوں کا ہوگا دونوں میں ہوں اور دس بھر آگر اور ایسانی ہوں تو قلہ بال کا ہوگا نہ ہوائوں کا اورائی طرح آگر اُس کا سگا داوا یا تا اور بال ہوتو مال ان دونوں سے تر یب تر ہوا ور بھائیوں کا ہوگا نہ ہوائی ہول تو جس امام کے ذو یک وا داوا بھائے ہائے کی دائے ہوائی مول تو جس امام کے ذو یک وادا بھائے نے باپ کے ہائی کی دائے ہیں غلہ دادا کا تا ہوگا ہو تا ہو تھی ہوگا اور ایسانی باپ کے ہائی کی دائے ہیں غلہ دادا کا تا ہوگا ہوں تو جس امام کے ذو یک وادا بھائے باپ کے ہائی کی دائے ہیں غلہ دادا کا تا ہوگا ہوں تو جس امام کے ذو یک وادا بھائے باپ کے ہوئی کی دائے ہیں گا دورائی دورائی دیکھی تھم ہائوں کا ہوگا دادا کا تا ہوگا ہوں تو جس امام کے ذو یک وادا بھائے باپ کے ہائی کی دائے ہی کے دائی کو اس کے بھی تو رائی میں کا بھی تائیوں کا ہوگا دادا کا تا ہوگا ہوں تو جس امام کے ذو یک وادا بھائے باپ کے ہوئی کی دائی کے دورائی کے تائی کی دائی کے دورائی کے تو ل میں ہوں تو کا اورائی کا اورائی کے دورائی کے دورائی کی دائی کے دائی کو ل میں ہوں تو کو دائی کے دورائی کی دائی کے دورائی کی دائی کی دائی کے دورائی کے دورائی کی دائی کو دائی کی دائی کو دائی کو دورائی کی دائی کی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی

اگر وقف کنندہ کے دو بھائی ہوں ایک گا ایک ماں و باپ سے اور دوسر افقط باپ کی طرف یا فقط ماں کی طرف سے تو ہو ماں و باپ دونوں کی طرف سے ہوہ او بی و مقدم ہوگا اور ای طرح بھائیوں و بہنوں کی اولا داور بھیا اور بھو پھیاں اور ما موں و خالہ اور اُن کی طرف سے ہوں او بی ہوں گی اور اگر اولا دہو ہوگی ایک ماں و باپ کی طرف سے ہوں او بی ہوں گی اور اگر اُس کے جمن ما موں ہوں جن جن میں سے ایک ماں و باپ دونوں سے اور دوسر ایاب کی طرف سے اور تیسر امال ہی طرف سے اور ایک بھیا گئی ماس کی طرف سے اور ایک بھیا گئی باپ کی طرف سے اور ایک بھیا گئی باپ کی طرف سے اور اگر اُس کا ایک بھائی باپ کی طرف سے اور ایک بھیا گئی باپ کی طرف سے اور اگر اُس کا ایک بھائی باپ کی طرف سے اور ایک ماس کی طرف سے اور ایک موافق باپ کی طرف دول کے موافق باپ کی طرف دول کے موافق میں و باپ کی طرف دول کے موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماونی مقدم ہوگا اور دوسر سے قول کے موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماول کے موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماونی مقدم ہوگا اور دوسر سے قول کے موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماولی ہوں کی موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماولی ہوں کے موافق مونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماولی ہوں کی موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر ماولی ہوں کی موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کی قول سے بیر موافق میں کی موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کی قول سے بیر موافق میں کی موافق دونوں برابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے بیر موافق میں کیا کیا کہ موافق میں کی موافق میں کی موافق میں کی صاحبی کی صاحبی کی موافق میں کی موافق میں کی موافق میں کی موافق میں کی صاحبی کی کی موافق میں کی کی کی موافق میں کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

مال كى طرف والے بھائى كابياً استحقاق وقف ميں باپ كى طرف والے جيا سے مقدم ہوگا 🖈

ا یعن اس کے باپ کا سکا بھائی نہیں ہے بلکداس کے باپ کا باپ کا طرف سے بھائی ہے ا۔ ع اس کی ماں کا سکا بھائی ایک مال و باپ سے ا۔

ہے۔ ماں کی طرف والے بھائی کا بیٹا استحقاق وقف میں باپ کی طرف وانے پچاہے مقدم ہوگا بیرحاوی میں ہے اورا گرکی نے اپنے اقارب پر جومتیم شہر فلاں میں پھر آخر می فقیروں پر وقف کیا ہیں اگر بیلوگ واغل شار ہوں تو وہ جہاں جا نمیں ان کا حصہ اُن کے ساتھ جائے گا اور اگر بیلوگ واغل شار ہوں تو وہ جہاں جا نمیں ان کا حصہ اُن کے ساتھ جائے گا اور اگر بیلوگ داغل کر لےگا وہ محروم ہوجائے گا اور اگر ای شہر میں چلا آیا تو آئند وغله اُس کو ملا کر سےگا اور اگر اُس میں سے کوئی باتی ندر ہا تو فلد فقیروں پر صرف کیا جائے گا اور اگر پھر لوٹ کر ای شہر میں چلا آیا تو آئند وغله اُس کو ملا کر سےگا اور گذشتہ کا ستحق نہ ہوگا ہوئے کہ اور آگر اُس میں میں اگر اُس نے اولا دکا ذکر ندکیا تو اولا دا قربا ءوائن کی اولا دسب واغل ہوں گی اس لے کہ وہ بھی وقف کرنے والے کے قربیوں میں سے میں اورا گر اُس نے ذکر کیا اور یوں کہا کہ پھران اقربا وال والا داورا کیے کہ وہ بھی وقف کرنے والے کے قربیوں میں سے میں اورا گر اُس نے ذکر کیا اور یوں کہا کہ پھران اقربا وال کی داشت کی دانت داس کی اولا داورا کی داری کی دانت داس کے الل والا داورا کی خارم کی حاجت کے لاکن و یا جائے می شمرات میں ہے۔

ایک وقف اپنے وقف کرنے والے کے تبضہ میں ہاور وہ آمدنی وعاصلات کو اپنے اقرباؤں اور اپنے آزاد کیے ہوئے غلاموں پرصرف کرتا ہاور بعضوں کو بہنسبت دوسروں کے زیادہ دیتا ہاور جہاں چاہتا ہے صرف کرتا ہے چر وہ مرااور آس نے دوسرے کو وصی مقرد کیا اور بیتان نہ کیا کہ وقف نکور کا صرف کیو کرتھا تو مشاکنے نے فرمایا کہ جن کو وقف کنندہ ویا کرتا تھا آئی کو وصی بھی دیا کر سے اور آگر وصی بر بیامر مشتر ومشکل ہو کہ وقف کنندہ اپنے اقرباؤں اور آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے کس کو زائد دیتا تھا تو وہ زیادتی کو فقیروں پر تشیم کیا کرے بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔

فصل جهار):

# فقرائے قرابت پروقف کرنے کے بیان میں

یتم ازی کویش آیا اوراس می ایسی خصومت واقع ہوئی توسم سے از کی کا قول تبول ہوگا اورا گرا آبال قرابت میں سے کوئی فضی غلاماصل
ہونے کے بعدم ااور صغیراو لا وجھوڑی کہ جویتی ہوگی تو ان کواس غلاست نہ سلے گا (آئدہ غلاسے بلاگا ایک بیٹا فقیر ہے قال بھی ہے اور
اپی قرابت کے تاجوں پر وقف کیا اور آخراس وقف کا فقیروں کے واسطے قرار دیا پھرخود مرا اوراس کا ایک بیٹا فقیر ہے تو اہم ابو یوسٹ نے فر مایا کہ قرابت کے لفظ میں وافل نہ ہوگا اور بھی سیجے ہو قال کی غیا تیہ میں ہے اوراگر کہا کہ میر سے قرائل فقیروں میں سے صلیاء پر وقف سیا کہ مستور ہو لیعنی کوئی برائی اُس کی ظاہر نہ ہوا اوراک کا چال چان سیدھی راہ پر ہوسلیم الناحید ہو کہ اور حرمت شرع کو والے کوئی میں میں کے واسطے اوراگر کہا کہ میر سے قرائل بھی مالنا جید ہو کہ اور میں میں النام ہو کہ ورق سے کہ مستور ہو لیا تھی کوئی برائی اُس کی ظاہر نہ ہوگیل الشر ہو کہ شراک کھٹا ہوا تھیل ہوا ور حرمت شرع کی والے سیسلیم ہواور کامن الماؤی کی ہو کہ اس کا کہ برائی اور کر ہو کہ ہوگیا تا ظاہر نہ ہوگیل الشر ہو کہ شراک کھٹا ہوا تھیل ہواور جموث ہیں جو النام ہوا ور جرمت شرع کی ایسی کی اس کے قرائل کے والی کھٹل کو وقت کی خوال کہ اوراگر کہا کہ میری قرابت کے فقیروں پر عضاف کہ ہوا کہ اس کے قرائل فقیر ہیں آئی پر تقسیم کیا جائے گا اوراگر قیم نے یہاں سے اس شہر میں ان کو وقت ہو جائے گا بلکہ اُس سیام ہیں جو اس کے قرائل فقیر ہیں آئی پر تقسیم کیا جائے گا اوراگر قیم نے یہاں سے اس شہر میں ان کو وقت کرنے والو آئرس مینان لازم نہ ہوگی ہی جو اس کے قرائل فقیر ہیں آئی پر تقسیم کیا جائے گا اوراگر قیم نے یہاں سے اس شہر میں ان کو میں مینان لازم نہ ہوگی ہی جو اس ہے۔

مسئلہ ﷺ اگر مذکورہ مخص کی ملک میں دوسودرہم قیمت کی زمین ہو حالا نکداس میں سے غلداس قدر حاصل نہ ہوتا ہو جو اُس کے واسطے کافی ہوتو بنا برمختار کے وہ غنی ہے ہے

واضح ہو کہ جو تھی باب زکو ہی نقیر قرار دیا گیا ہے دیہائی باب وقف می بھی قرار دیا گیا ہے اور بھی مشہور ہے کذائی الحاوی پس جس شخص کی ملک میں فقط رہنے کا ٹھکا نا ہے اور پھونیوں ہے یا جس کی ملک میں رہنے کا ٹھکا نا اور ایک با عمری یا غلام ہے اور پھونیوں ہے وہ زکو ہ ووقف دونوں میں فقیر قرار دیا گیا ہے اور اس طرح اگر باوجو ورہنے سے مکان وغلام کے اس کی ملک میں بقدر کفا ہے لباس

ع عفت میں مستور ہو دانڈ اعلم ۱۲۔ اِ مثلاً تین سومن ہے بچاس منا کع ہوئے تو اوّل کو دوسود وم کو یا تی بچاس ملیس مے ۱۲۔

ے۔ یا بیاز کو قاووقف لیٹانس پرحرام ہے اگر چیز کو قادیناس پرواجب میں ا۔ سے مسافر مالدار جوراہ میں تنگدست ہو گیا ہے ملی المختار اا۔

اگرائی زمین اینے قرابتی نقیروں پر دقف کی اور حال میہ ہے کہ اُس کا ایک قریب ایک تخص عمٰی ہے جس کی اولا دفقیر میں پس اگریباد لادمیغیر ہوں یاند کر ہوں یامؤنث ہوں یابالغ عورتنس الی ہوں جن کےشو ہرنبیں ہیں یابالغ مردا یسے ہوں جوایا جج یا مجنون ہیں تو ان کواس وقف ہے حصہ نہ ملے گا اور اگر اس تو محر ندکور کے ہمائی یا بہنس فقیر ہوں یا کوئی اولا دیالغ فقیر کمائی کرتی ہوتو اُن کواس وقف ے حصہ ملے گابید میط مزحسی علی ہے اور اگر عورت فقیر ہو تھراً س کا شو ہرتو تھر ہوتو اس عورت کو وقف نددیا جائے گا اور اگر شو ہر فقیر ہوتو اُس کودیا جائے گا اگر چہ اُس کی عورت تو محر ہوا گر وقف کرنے والے کے قریب کا فرزند بالغ ہوااور و وایا جج نہیں ہے محرو وفقیر ہے اوراس فرزندى اولا دنابالغ موجود بين كدو وبحى فقير جين تواس فرزندكي اولا دكواس وقف عصدند دياجائ كاس واسط كه قاضي أن كالغقد أن کے دادا کے مال میں فرض کر سے گا اور ان اولا د کا باپ بعنی ان کے دادا کا پسر پس اس کو وقف میں سے حصد ملے گا اس واسطے کہ اُس کا نفقہ اُس کے باپ پرنیس ہے کیونکہ وہ بالغ ہاورا یا جے نہیں ہاورا گر قرابتیوں میں ہے کسی کاپسر تو انگر ہواور خود فقیر ہوتو اس کواس دقف ے ندویا جائے گایدذ خیرہ میں ہے۔اگر کہا کہ میری بیاراضی میرے قرابتی فقیروں پروقف ہے اوران میں ایک مردفقیر ہے اور جب غلہ حاصل ہوا تب بھی نقیر تھا تکر ہنوز اپنا حصہ لینے نہ پایا تھا کہ وہ وہ تھر ہوگیا تو اپنے حصہ کامستحق ہوگا اور اگر اس کی قرابت میں ہے کوئی عورت بعد حسول غلد کے جوم بیند سے کم میں جن تو اس غلد میں اس بی کا حصد نہ ہوگا ہی ہے اور آئندہ حاصلات میں سے بدی بھی سحق ہو کا پیفآوی قاضی خان میں ہےاور اگر کہا کہ میری بداراصی صدقہ موتو فہ ہراس مخص پر ہے جونسل فلاں یا آل فلاں میں سے فقیر ہو حالانکہ فلال نه کور کی تسل یا آل میں سے ایک کے سوائے کوئی فقیر نہیں ہے ایک ہی فقیر ہے تو تمام غلماس کا ہوگا بخلاف اُس کے اگر کہا کہ صدقہ موقو فہ فقرائے آل فلاں پر ہے تو اس صورت میں اُس کونصف ملے گا بیظم پیریہ میں ہے بزیادہ من اُمحر جم۔ ایک ماں باپ ہے دو سکے بھائیوں نے اپنے فقراء قرابت پر وقف کیا مجر قرابت میں ہے ایک فقیر آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے اپنے درمیان مشترک اراضی کووقف کیا ہے تو اس تقیر کوایک بی قوت لین ایک روز بند بعدر کفایت دیا جائے گا اور اگر برایک نے اپنی علیاد واراضی وقف کی تو ہر ا بک میں ہے اُس کو بعقدر قوت دیا جائے گا اور توت ہے اس جنس کے مسائل ہیں مراد قدر کفایت ہے اگر وقف اراضی ہوتو اُس کوایک سال کا قوت بغیراسرار و بدول تغییر کے دیا جائے گا اورا گروقف د کان ہوتو مہینہ کی قدر کفایت دیا جائے گار پمچیط میں ہے۔

مئلہ ندکورہ میں جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کاظم دے دیا تو بیطم اس کے قرضہ کے حق میں معدم ہونے کاحکم نہ ہوگا 🏠

اگرانی ارامنی اینے نقرائے قرابت پر وقف کی پھرا یک مخص نے دعویٰ کیا کہ و فقیر ہے اور و وقف کنند و کا قریب ہے تو ضروری ہے کہ دوا بی قرابت ہونا اور فقیر ہونا یا بت کرے اور اگر چہ یہ بائتباراصل د ظاہر کے ثابت ہے لیکن ظاہر حال تو دے دیے کے واسطے جت ہےا سختاق کے واسطے جست نہیں۔ پس اگر اُس نے اپنی قرابت کے گواہ قائم کیے تو جب تک گواہ اس کی قرابت کو بینسہت معلوم بیان ندکرین تب تک کوائل قیول ند ہو کی بعنی اُس کا نا تا وقف کنندہ ہے کیا ہے اور اگر اُس نے اپنے فقیر ہونے پر کواہ قائم کیے تو

یے۔ اس کئے کہان کا نفتہ اس تمنی پر ہےاور یہ اس کی دجہ ہے تمنی ہیں السر ہے تال المتر جم مراد مال سے بیاں وہ مال ہے جونقیر کے مال ہے شل مسکن و خادم واحدوقد رئفايت كيز مضروري إس كواشيائ خاندواري بزايد جوكرد وسودر بم تك بيني بكذا يلغى ان يخفظ براالقام ١٣-

<sup>(</sup>۱) قول قرض کے لین اس ناواری کے عملی وجہ سے بدلاز منہیں ہے کہ اس کے قرضی اوبسب اس عم کیاس سے قرضہ کا مطالب شر کسیس اا۔

چاہیے کہ گواہ یون تغییر کریں کہ یہ نقیر معدم (ناوارا) ہے ہم اُس کی ملک میں پھی مال نیس جانے ہیں آور ہم کسی ایسے کوئیں جائیہ ہیں پر اُس کا نفقہ لازم ہو پھر جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا تھم دے دیا تو یہ تھم اس کے قرضہ (۱) کے تن میں معدم ہونے کا تھم نہوگا اوراگر قاضی نے مطالبہ قرضہ کے میں اُس کے ناوار ہونے کا تھم دیا پھر وہ وقف میں سے مانگلے آیا تو اس کو دیا جائے گا ایسانی ہلال کے ذکر کیا ہے اور نقیبہ ایو جعفر نے فرمایا کہ باوجوداس کے بیواجب ہے کہ ٹابت ہو کہ اس کا کوئی ایسانیس ہے جس پر اُس کا نفقہ لازم ہو گا اس واسطے کہ بیامرطلب قرضہ میں نقیر کے تھم میں واضی نہیں ہوا ہے حالا نکہ استحقاق وقف کے واسطے اُس کا اثبات ضرور ہے یہ بیط مرحمی میں۔

اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میخص فقیراوراس وقف کی طرف بھاج ہاوراً س کا کوئی ایسانیس ہے جس پراُس کا نفقہ لا زم ہوتو قاضى اس كووقف يس شائل كركا اور بلال في استحسانا فرمايا بهى أس كوداخل ندكر بيهال تك كد يوشيد ودريا ونت كر ع كرايانى ہے اور جارے مشارک نے فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور نیز ہلال نے فرمایا کہ اگراس نے کواہ جیسے ہم نے بیان کیے بیں قائم کے اور قاضی نے پوشیدہ مجی دریافت کیااور ع پوشید ،خبر بھی گوا ہوں کی گوائی کے موافق ہوئی کہ بیفقیر ہےاوراس کا کوئی ایسانہیں ہے کہ جس پراس کا نفقہ لا زم ہوتو قاضی اس کووقف میں شامل نہ کرے گا بہاں تک کہ اس سے سم لے گا کہواللہ تیری ملک میں کچھ مال نہیں ہے اور تو فقیر ہاور ا جارے مشاکح نے فرمایا کدیم میں اجھا ہے اور ای طرح بقول بلال دحمة الله أس سے بيمی تتم لے گا كدوالله تيراكوكي ايسانيس ب جس يرتيرا نفقه لازم مواوري اجماب بيذخيرونس بيس اكرأس في أمور فدكوره بالاير كواه بيش كي جيس مف ذكر كياب اور دوعا دلوس ئے خبر دی کہ میڈو انگر ہے وان دونوں عادلوں کی خبر کوائی سے اولی ہوگی اور و مصرف وقف ندکیا جائے گا اور شیخ ہلا ل نے فر مایا ہے کہ اس باب میں خبراور گوائی دونوں بکساں ہیں اس واسطے کہ کوائی ندکور وبھی درحقیقت کوائی نہیں بلکہ خبر ہے اورا گر دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی کوئیں جانتے ہیں جس پراس کا نفقہ وا جب ہوتو اُس کے واسطے کا فی ہے اور اُس کی ضرورت نہ ہوگی کہ دونوں قطعی طور پر کہیں کہ اس کاکوئی ایمانیس ہے جس پراس کا نفقہ واجب عمر جوجسے میراث میں ہے رو خیرہ میں ہے اور واضح ہوکہ اگر کوئی مخض اپنے فرزندوں کے وقف كننده سے قرابت ٹابت كرنے اور أن كافقير ہونا ثابت كرنے كا حاجت مند ہوتو ايسا كرسكتا ہے بشر طيكه فرزندان ندكور و مع نابالغ ہوں بخلاف اس کے اگر بالغ ہوں تو وہ خود اپنا فقر ٹابت کریں اور باپ کا وسی بھی اس باب میں بمزل کا باپ کے ہے اور اگر ان ٹابالغوں کا باب ند مواور ند باب كامقرر كيا مواوسى موكر بعائى يا مال كا جيايا مامول موتو التحسانا ان لوكوب كويعي صغير كى قرابت وفقر ثابت كرفكا اختیار حاصل ہے بشرطیکہ صغیراً س کی پر درش میں ہو پھر بعد اس کے اگر ماں یا چھایا ہمائی ایسافخص ہو کدان نا بالغوں کا حصہ غلہ جو دقف ے ان کو بلے گا اُس کے باس رکھا جاسکتا ہے توصغیر کو جوغلہ بلے گاو ہ اُن کودیا جائے گا اور تھم کیا جائے گا کہ اُس میں سے اس کے نفقہ میں خرج كريں اورأس كے لائن نه بون تو يہ غلم كى مروثقہ كے پاس ركھ ديا جائے گا اورأس كوتكم دے ديا جائے گا كدأس صغير پرخرج كرے بیر محیط میں ہے۔ایک محص نے اپنی اراضی اپنی قرابت کے تقیروں پروقف کی مجراس کی قرابت کے بعض فقیروں نے بعض دیجر ہے تتم کنی جا ہی کہ بدلوگ تو انگرنبیں ہیں تو اگر ان لو کوں نے دوسر دن پرنتیج دعویٰ کیا ہا ہی طور کدان پرایسے مال کا دعویٰ کیا کہ جس <sup>تھ</sup> ہے تو انگر ہوجاتے ہیں تو اُن کواختیار ہوگا کہ دوسروں سے تم سے لےلیں اور اگر بہلوگ جن سے تتم لیڈا جائے ہیں ان کی طرف قیم کا میلان ہو ع مسمی پراس کا قرضہ بھی ممکن الوصول تبیں ہے اور اس السر عمراس بیس بحت دشواری ہے اگر مراد مبی الفاظ بیس کیونکہ اس کی ملک بیس استدر مال ہے کراس سے و وققیر ہونے سے خارج نیس ہوجاتا ہے ہیں تا ویل ضروری ہے کہاس طور پہتم نے جن عین شکل پیش آئے فلینا مل اا۔ سے کراگر کوا ہول نے کہا کہ ہم نیس جائے اس کے سوائے دوسراوارٹ تو کانی ہے لیکن وارث ہونا ٹابت کرنے کے لئے قطعی کوئٹی ضروری ہے تا۔ سے اورا گرمجنون ہوں تو بھی دیا ہی ہونا جا ہے والشداعلم اللہ ہے۔ ان کے پاس اس قدر مال ہے حالانکساس سے وہ تو انگر ہوں محما كرميح ہے ال

الله ال الوكول في تم ي من من جاي كدوالله تونيس جانبا كديدلوك في بين تو أن كويدا عتيار نيس بيدوا قعات حساميد من ب. اگرایک فخص نے قاصی کے پاس اپنی قرابت وفقر کو کواہوں ہے ٹابت کر دیا اور قاضی نے تھم دے دیا پھر اُس نے ایک دوسرے دقف میں سے جوتر ابت کے فقیروں پر وقف ہاک قرابت وفقر کے ذریعہ سے ابنا استحقاق طلب کیا تو اُس کو دوبارہ کواہ پیش كرنے كى ضرورت ندہوكى اس واسطے كدجو محض ايك وقف ميں فقير ہووہ سب وقفوں ميں فقير ہے۔اى طرح اگر أس نے كواہوں سے ا پی قرابت وقف کرنے والے کے ساتھ ٹابت کر کے تھم لیا پھرائی وقف کنندہ کے ایک ماں باپ سے اُس کے بھائی کے وقف میں سے جوقر ابت پروقف ہے اپنا حصہ طلب کرنے آیا تو اُس کو دوبارہ کواہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اوراس طرح اگراس مخص کا جس کے واسطے قرابت کا تھم دیا ممیا ہے ایک مال وباپ سے سگا بھائی آیا تو اُس کو بھی قرابت ٹابت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بیوجیز میں ہے اور اگرایک مخص نے قامنی کے سامنے گواہ چیش کیے کہ تھے ہے پہلے جو قاصٰی تھا اُس نے اُس مخص کے قرابت وفقر کا تھم اس مدت ہے پہلے دے دیا تھا تو قیاساً پیخص علد وقف کاستی ہوگا اگر چددت دراز گذر کی ہولیکن ہم استسان کو لیتے اور کہتے ہیں کدا کریدے زیادہ گذری موتو اُس سے فقیر ہونے کے کواو دوبار و مائلے کا کداب رفقیر ہاس واسطے کہ برسال غلہ بائے جانے کے دفف سیحق کا فقیر ہونا شرط ے اس جوقیل اس کے فقیر تھاوہ اس سال کے اس غلہ ہے مستحق ہوگا اور جو بعد اس کے فقیر ہووہ اس غلہ ہے مستحق نہ ہوگا ہاں آئدہ دوسرے غلہ سے متحق ہوگا۔ پھراگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم دے دیا پھراس کے بعدوہ غلہ مانگیا ہوا آیا حالانکہ وہ فن ہے اور اس نے کہا کہ میں غلہ پیدا ہونے کے بعد عنی ہوگیا ہوں اور اس کے شریکوں نے کہا کہمیں بلکہ تو غلہ پیدا ہونے سے سیلے غی ہوا ہے تو تیاں یہ ہے کہ اس کا قول قبول ہولیکن استحسانا اس کے شریکوں کا قول قبول ہوگا اور اگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تکم نے دیا ہو بھروہ غلہ ما نگرا ہوا آیا حالا نکدہ غن ہےاور کہا کہ میں غلہ حاصل ہونے کے بعد غنی ہوا ہوں تو قیا ساداستسانا اُس کا قول تبول ند ہوگا اُدرا کر غلہ ما نگرا ہوا آیا اور دعوی کرتا ہے کہ من فقیر موں اور شریکوں نے کہا کہ بیتو اگر ہاوراس سے تم کنی جابی تو ان کوبیا فقیار حاصل ہاور قاضي أس ے قتم لے گا کہ دانندوہ آج کے روز اس وقف کے فقیروں کے ساتھ داخل ہونے سے اور اُس وقف کا مجمع غلہ لینے ہے بے یرواہ نہیں ے اور اگر کواہوں نے اس کے فقیر ہونے پر کوائل دی اور بیفلہ پیدا ہوجانے کے بعد واقع ہواتو وہ اس غلہ مس شریکوں کے ساتھ داخل ند ہوگا بال آئندہ غلمی داخل کیا جائے گالیکن اگر کوا ہوں نے اس کے فقیر ہونے کا وقت بھی بیان کردیا ہو کہ فلاں وقت اسے فقیر ہے اور بدوتف مجی اس غلد کے بیدا ہوجانے سے پہلے واقع ہوا تھا تو الی صورت میں اس غلہ میں اُس کاحق ٹابت ہوگا یہ جیط میں ہے۔ ا گرفقرائے قرابت پر دقف کیا گیا اور قرابت کے بعضے لوگوں نے بعض دیگر کے داسطے کواہی دی پس اگران دونوں فریقوں میں سے برایک نے دوسرے فریق کے واسطے کوائی دی ہے ق تبول عمل اورا کر کواہ لوگ غنی ہوں اور اُنہوں نے اپنی قرابت میں ے ایک مخص کے واسطے کوائی دی کروقف کندہ کا قریب اور فقیر ہے اورنسب بیان کیا تو امام خصیاف نے اپنی کتاب الوقف میں باب الوقف على فقراء القرابته مين وكرفر مايا ب كه اكر أنهول نے اپني كوائي ہے كوئي منعمت اپني جانب تينجي اور ندائي وات ہے كوئي معنرت دفع کی ہےتو اُن کی کوائی تبول ہوگی اورامام خصاف نے اس باب سے ملے ہوئے اس سے پہلے باب میں فرمایا ہے کدا کردوفخصوں نے جن کی قرابت ایک مخص ہے بچے ہے اس کے واسطے نیہ گوائی وی کہ پیخص وقف کرنے والے کے قرابتیوں میں ہے ہے اور قرابت کو بیان کیا تو بیجائز ہے پھران کی گواہی کی تعدیل نہ ہوئی بعنی و ولوگ گواہ عادل ٹابت نہ ہوئے اور قاضی نے ان کی گواہی روکر دی توجس کے واسطے اُنہوں نے وقف کنندہ کے ترائی ہونے کی گواہی دی ہے دہ ان دونوں کے ساتھ جو پچھے مال ان کو وقف سے پہنچے گا اس میں

ع قبل وقف سے یا بعد وقف کے غلہ پیدا ہوجائے ہے پہلے الد ع اللہ المرجم لینی جبکہ ساتھ ہی ہوقبل تھم کے اور اگر آئے بیٹھے ہواور ایک کے واسطے ہو یک تو سابق کے متبول ہوں می اور واحق کے قبول ندہوں کے اللہ اللہ اللہ کے اور واحق کے قبول ندہوں کے اللہ

فصل ينجر 🏠

### بروسیوں پر وقف کرنے کے بیان میں

اگراپنے پڑوسیوں پروقف کیا تو تیاس یہ ہے کہ انہی اوگوں کی طرف مرف ہو جواس کے بلاصق میں اور استحسانا ان اوگوں کی طرف دا جمع ہوگا کہ اُس کواور ان کوچنہیں کمسجد محلّہ جامع ہے بیدوجیز میں ہے۔ اگروصی نے بعض کو بعض پر تفصیل دی تو ضامن ہوگا ہے۔

اور یک مختار ہے بیٹے ایٹ کس کان نہ ہواور ہی مجرا ما مظلم کے ظاہر غرب میں ہے کہ شرط فقط سکونت ہے جا ہے رہنے والا اپنی ملک کے مکان میں ہو یا یا لک مکان نہ ہواور ہی مجے ہے بیر مجیط میں ہےاورا گر رہنے والا یا لک کے سوائے اور کوئی محض ہو یہ یہ الک نہ نہ رہتا ہوتو استحمال ہو گا خواہ سلمان ہو یا کافر استحمال وقف میں بڑوی داخل ہو گا خواہ سلمان ہو یا کافر ہو یا مو زے ہو یا مو زے ہو یا کہ کا تیب ہو صغیر ہو یا کہ برہ ہواور مال وقف اُن پر ساوی تقیم ہو گا اور اگر وسی نے بعض کو بعض ہو یہ تعلیل دی قوضا من ہو گا بیر ہواور الی ہو اور الد ہوں یا غلام و با غمیاں جو مد برہوں اور محض غلام و با غمیاں ہو قف میں ہو گا بیر ہواور الی باغمیاں جو اسلمان ہو گا بیر ہواں وقف میں ہوگا ہو اگر وسی نے بعض کو بعض ہو بعض ہو بعض ہو گا بیر مواد کا مواد کہ ہور ہور الحق ہوں ہو گا میں ہوگا ہو الی ہو گا میں ہوگا ہو اللہ ہور کی بیر خواہ ہور کی ہو گا میں ہوگا ہور اللہ ہور کی بیر خواہ ہور کی دو ہور الحق ہور ہور الحق ہور کی بیر ہور کی دو ہور کی دو ہور کا مواد ہور کا مواد ہور کا مواد ہور کا مواد ہور کا کہ ہور کا مواد ہور کا مواد ہور کی احتمار کیا جائے گا ہیں اگر وقف کرنے والے کے پڑوریوں میں ہور ہور اسلامی کی ہور کی احتمار کیا جائے گا ہیں اگر وقف کرنے والے کے پڑوریوں میں سے بعضوں نے اپند اور کی کا مواد ہور کی احتمار کی ہور کی ہ

ا تمام اس معدى نسبت كرے جالى محلہ بين ١٥ ـ

یں سے ایک یں رہتا ہواور دوسرا کرایہ پر چانا ہوتو جس مکان میں رہتا ہوغلہ اُس کے پڑوسیوں کے واسطے ہوگا یہ محیط می ہےاوراگر
اُس کے دومکان ہوں جن میں سے ہرایک میں اُس کی ایک ایک ہوئی رہتی ہوتو غلہ دونوں میں دومکا نوں کے پڑوسیوں کو طےگا اگر چہ
و دان دونوں میں سے چاہے کی مکان میں مراہو کذائی الحادی اورائی طرح اگر اُس کا ایک مکان کوفہ میں ہواور دوسر ابھر و میں ہواور ان
دونوں میں سے ہرایک میں اُس کی ایک ایک ہوئی ہوتو بھی بھی تھم ہے اوراگر اپنے پڑوی فقیروں پروقف کیا اورمر کیا پھراس کے وارثوں
نے بیرمکان فروخت کر دیا اور کسی دوسرے محلّم میں اُٹھ مھے تو جہاں و و مراہے و ہیں کے پڑوی فقیر غلہ کے سختی ہوں میے اور وارثوں کے
فروخت کرڈالنے کا بچھا متبارئیس ہے بیٹر المت اُٹھ میں تھی ہے۔

اگر پڑوی فقیروں پروقف کیااور بید کہا کہ بیرے پڑوی فقیروں پر لین اپی طرف نسبت ندکی تو بیا اے جیسے اپنے پڑوی فقیروں پروقف کیا بیٹر بیٹر ہے جیسے اپنے پڑوی فقیروں پروقف کیا بیٹر بیٹر ہیٹر ہے اور اگر مریض ہونے پراس کا بیٹا اُس کو دوسرے تھا۔ یا گاؤں اٹھا ہے گیااور وہاں وہر گیا تو قلہ وقف کے سیسے تی اُس کے پہلے پڑوی ہیں اور بیسکونت نعما کر لینے کے مانٹر نیس ہیں جیمط میں ہے۔ ایک جورت کی مکان میں دہا کرتی تھی اور اُس نے پڑوہیوں پر پچھ وقف کیا ہوا تو وقف کے سیسے پڑوی وہ ہوں میں جو اُس کے جو اُس کے شوہر کے راوی ہیں اور ای طرح اگر مرد نے کی جورت سے نکاح کیا حالانگ اپنے میٹن اُس کے پڑوی وہ ہوں میں جو اُس کے شوہر کے پڑوی ہیں اور ای طرح اگر مرد نے کی جورت سے نکاح کیا حالانگ اپنے پڑوسیوں پروقف کر چکا ہے چھڑا میں نے جورت نے کورو اپنی ہوئی ہے بھرا سے مواد کر اور اگر وہ کا ایک کا بہلا پڑوی نیٹل ہوگیا ہے گھر میں ہوتو اُس کے بہاں سکونت اختیا دکر لیا قب کے بہاں پڑوی ہوں کے بیچھ میں ہوتو اُس کی مرد کے مرد کے مرد کا اس کے مرکان کے بہاں مواد کر لیا بلکہ جاتا آتا ہوائی کے پڑوی اُس کے مرکان کے بڑوی ہوں کے بیچھ میں ہوتو اُس کے مرد کی بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مرکان کے بڑوی ہوں کے بیچھ میں ہوتو اُس کے بڑوی ہوں کے بڑوی اُس کے مرکان کے بڑوی ہوں گے بیوی کے بڑوی اُس کے بڑوی اُس کے مرکان کے بڑوی ہوں گے بیوی کے بڑوی شروی ہور ہے۔

اگر پڑوی نقیروں پروقف کیا تو ہے شوہر تور تیں استحقاق میں داخل ہوں گی اگر پڑوی ہوں اور شوہر دالیاں داخل نہ ہوں
گی یظہیر یہ میں ہے اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کون اُس کے پڑوی ہیں تو غلہ تقسیم نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہ لوگ گواہی ویں کہ وہ فلال
مکان میں مراہے لیس ای مکان کے پڑوسیوں کو تقسیم ہوگا اور اگر کسی پڑوی نے دعویٰ کیا کہ می فقیر ہوں اور معروف نہیں ہے لیتنی شناخت
نہیں ہے کہ ہے پانہیں ہے تو اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اپنے فقیر ہونے پر گواہ قائم کرے اور اگر وقف کرنے والے یاوس نے کہا کہ
میں نے غلہ پڑوی فقروں کو دیا ہے تو تسم سے قول اس کا قبول ہوگا اگر چہ پڑوی فقیراس سے انکار کیا کریں میں ماوی میں ہے۔
میں نے نالہ پڑوی فقروں کو دیا ہے تو تسم سے قول اس کا قبول ہوگا اگر چہ پڑوی فقیراس سے انکار کیا کریں میں ماوی میں ہے۔
میں ہے۔

فصل متر:

# اہل بیت ال جنس عقب بروقف کرنے کے بیان میں

قال المحرجم الل بیت گھروالے وکنیدوائے آل بمعنی اولا دواہل بیت ویردومراد کنیدوالے وجنس معروف ہے اور حقب پیجھے چھوڑ ہے ہوئے لیعنی بعد موت کے آگر کسی نے اپنی اراضی اپنے اہل بینیر وقف کی تو اس وقف میں ہروہ مختص واخل ہے جواس ہے اس کے اجداد کی طرف ہے سب سے او نچے ہاپ تک جواسلام میں تھامتصل ہوئے جس میں مسلمان و کا فرند کرمؤنث ومحرم وغیر محرم وقریب و بعید سب داخل ہیں کمرسب ہے او نچا ہا ہاں میں شامل نہ ہوگا اور اس میں وقف کرنے والے کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا کمر اس کی دختر وں و بہنوں کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا کمراس کے شوہراس

ا کونکرافتکااس وقت حسول فحر سباور میر منی نمیس کرتو انگری ہے اس نے فقیری پائی ہوا۔ سے عیال حتی کراگر آدی کے ان و نفقہ میں اس کے ماں باپ ہوں تو وہ عیال میں اور معروف زوجہ اوراولا وکوائل وعیال اس واسطے کہتے ہیں کہ بیاؤگ عمو ماس کی پرورش میں ہوتے ہیں اا۔

#### مانویں فصل⇔

## موالی ومد برین وامهات الاولا دیر وقف کرنے کے بیان میں

قال الحرجم موالی جمع مولی اور مراد غلام یا باندی آزاد کی جوئی اور مدبره وه باندی یا غلام جس کا آزاد جونا با لک نے ایئے مرنے کے بعد پر لکھا ہواورامہات الاولا دجم ام ولدو وہا ندی جس کے مالک سے اس کے بچہ پیدا ہوا ہوا کر کسی اصلی آزاد مخص نے کہا کہ میری میارامنی صدقه موقو فه ب میرے مولا وال پراور پیرفقیرول پر سیاوراس سے زیادہ پچھے ند کہاتو بیدو تف<sup>ین</sup> ان لوگوں پر ہوگا جن کو اُس نے آزاد کیا ہے بشر ملیکہ اُس کے آزاد کیے ہوئے مملوکوں سے موجود ہوں اور اس وقف میں و ولوگ داخل ہوں مے جن کو اُس نے وقف کے وقت آ زاد کیا ہے اور وہ لوگ جو اُس کی طرف ہے بعد وقف کے آ زاد ہو جا 'میں اور جولوگ اُس کی موت ہے آ زاد ہو جا 'میں لیعنی أمهات اولا دويد برول كى اور جوبسبب وصيت كاس كى موت كے بعد آزاد ہوجائيں خوادمسلمان موں يا كافر ہوں ذكر ہول يامؤنث ہوں اور اُس کے آزاد کیے ہوؤں کی اولا دہمی داخل ہوگی اس واسطے کہ سوائے وقف کرنے والے کے ان کا کوئی مولی نہیں ہے کذانی الحاوى كيكن آزادى موئى مورتوں كى اولا داكراسين بايوں كى اولا د ہے دقف كرنے والے كى طرف راجح موں تو و و داخل موں كى اوراكر

ان کے بابوں کی ولا میں اور قوم کے واسطے ہوتو وافل نہ ہوگی بیٹرز استدا معتمین میں ہے۔

اُس کے مولا ڈل کے آزاد کیے ہوئے اس دقف میں داخل نہ ہوں مے لیکن اگر اُس کے موالی مرکعے تو استحسانا پیغلہ اُس کے مولی کے آزاد کیے ہوؤں پرصرف کیا جائے گا اور اگر و تف کرنے والے کا ایک بی مولی ہوتو اُس کو آ دھا غلہ ملے گا اور باتی آ دھافقیروں کے داسلے ہوگا اور اُس کے موالی کے آزاد کیے ہوؤں کے واسلے پھے نہ ہوگا اور اگر اُس کے آزاد کیے ہوئے و مروجود ہوں تو کل غلہ فلان ان دونوں کوریا جائے گا بیصادی جس ہےادر اگراس کے آزاد کیے ہوئے غلام و بائدیاں دونوں ہول تو غلدان سب پر برابر مقیم ہوگا اور اِ كرسب آزادكى مونى عورتش مول آدمى مردان كے ساتھ ندموتو سب غلدان آزادكى مونى عورتوں كو مطركا مدفراوئ قاضى خان مي ساور ا كراس كے موالى عماقة لينى آزاد كيے ہوئے اور موالى موالات يعنى جس نے حوالات كى بودونوں موجود بين تو غلدونف أس كے موالى عمّا قد كوسط كا اوراكر فقط موالات بى بهول تو استحساناً غلداً ن كوديا جائے كار يحيط ميں باوراكر وقف كرتے والے كے موالى بول اوراس کے پسر کے بھی موالی موجود ہوں اور پسر نہ کور باپ کے آز او کیے ہوؤں کی ولام کا اپنے باپ سے دارت ہوا ہے تو وقف کی آمدنی وقف کنندہ کےموالی کی ہوگی اور پسر کےموالی کے واسطے بچھ نہ ہوگا اور اگر وقف کنندہ کا کوئی موالی بعن آزاد کیا ہوا نہ ہو بلکہ فقط اُس کے پسر کے آزاد کے ہوئے موجود بیں تو امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ غلماس کے پسر کے موٹی برصرف کیا جائے گا اور میں شیخ بلال کا قول ہاور ساتھان ہے سطمیر سیم ہے۔

اكركها كدميرات زاد كيفنهوون اورمير عوالدك زاد كيه بودس يروقف بية أس كدادا كا آزادكيا بواأس بس داخل نہ ہوگا اورا گر کہا کہ میرے الل بیت مے موالی پر وقف ہے تو اس کی بیوی اوراس کے مامووں کے آزاد کیے ہوئے اس میں واخل ند ہوں

ال الألكم جمولي كالفظموني عماقد يعني آزاده كته بوئ غلامون يراورمولي موالاة يعني جس في اس عرفه والم استكر في بودولون يربوا جاتا ب جيها كدكتاب الموالات بي خركور بينا و المل مطبوعة كلكت بي (ووث بولا وبهم من ابيه) لكدكر حاشيه يرشك لكعا حالا تكديا لكل غلط ب اور صواب يه ے کہ (ووٹ ہواد وہم عن ایسے ) ہے جیسا کہ متر ہم نے تر جمہ کرویا ۱۳ ۔ ، ،

اگر کسی نے کہا کہ میرے آزاد کیے ہوؤں پر ونف ہے پھر کسی کواُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد

كيا بي تو وه وقف مي داخل ند موجه

ایک تخص نے اپنی اراضی یا مکان کو اپنی مولی اوران کی اولا دیروقف کیا چرموالی میں ہے کہ پید بیدا ہوا تو ولا دت ہے
چومہنے ہے کم مت پہلے مکان کا جوکرا ہے و آمدنی حاصل ہوئی ہے اُس میں اس پیکا حصہ ہے اور جو اُس ہے قبل حاصل ہوگیا ہے اس میں
اُس کا حصہ نیس ہے اور زمین کی آمدنی میں ہے ولا دت ہے چومبنے ہے کم مدت پہلے جو غلہ حاصل ہوا ہے اُس میں پیکا حصہ ہے یہ
واقعات حسامیہ میں ہے اور اگر کمی نے کہا کہ میر ہے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے پھر کی کو اُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد کیا ہے تو
وہ وقف میں داخل نہ ہوگا اور کہا کہ اگر ان مولاؤں پر جن کی ولاء میری طرف رجوع کر ہے اور حال ہے ہوگئی وال کے باپ نے ایک غلام
آزاد کیا تھا پی اُس کی ولاء کا بیاور اس کا بھائی وارث ہوا تو بیآزاد شدہ غلام اس وقف میں واض ہوگا اور اگر کہا کہ ان آزاد کیے ہوؤں پر
جومیر نے فرزند کے ساتھ لازم رہیں تو آزاد کیے ہوؤں میں ہے جو اُس کے فرزند کے ساتھ دیا ان کو ملے گا اور جس نے ساتھ دینا چوڑ
دیا ہے کھ سختی نہ ہوگا پھراگر کھر کر ساتھ دینا شروع کیا تو اُس کا استحقاق کو دکرے گا یہ حادی میں ہے۔

ا جواولاد کروقف بس او پر گذراہے اور ایر ایک بیٹت کے بعد دوسری بیٹت اور سے اس بیس قید بطن بعد بطن کی نہیں ہے اا

اگرکنی نے کہا کہ میری بیاراضی سالم غلام زیر پراور بعداس کے سکینوں پر وقف ہے پھرزید نے سالم کو وقف کر دیا تو غلہ ذکور
سالم کا ہے جا ہے جہاں رہے اوراگر وقف کرنے والا اس سالم کا مالک ہو گیا تو سالم پر جو وقف کیا تھاوہ باطل ہے بیٹر نائٹہ استعین میں
ہادراگر کہا کہ سالم میرے مملوک پراور بعداس کے سکینوں پر وقف ہے تو آمدنی مسکینوں کی ہوگی سالم کی پکھند ہوگی اور نہ وقف کنندہ
کی ہوگی اوراگر اُس نے اس سالم کوکس کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی سالم بیااس کے مالک کے واسطے وقف ہے پکھند ہوگا ہیں واضح ہو
کہ وقف کنندہ کی ام ولد بائد ہوں و مدیر بائد ہوں پر وقف جائز ہے اور جو اس کے محض مملوک ہوں ان پر جائز جی وارام محد نے اس
کے فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ام ولدو مدیرین ایک طرح کا عتق ہے اور محض مملوک میں بید بات نہیں ہے بیٹھیر بیٹس ہے اور شخ ابو

حامد سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک اراضی کی نے اپنے آزاد کیے ہوؤں پر وقف کی پھر ان لوگوں نے اس اراضی کی تعمیر واصلاح کے واسطے اس کی تقسیم کا ارادہ کیا تو شخ نے فرمایا کہ ہاں اگر حفاظت وقعیر واصلاح سے واسطے تقسیم کا قصد کیا تو تقسیم جانے کے واسطے بنو ارہ جا ہاتو نہیں جائز ہے رہتا تار فائے میں ہے۔

فصل بشتر:

## اگرفقیروں پروقف کیا پھر جودیا اُس کی بعض اولا دیا قرابت محتاج ہوگئی جن کواس وقف کی حاجت ہوئی توالیں صورتوں کے احکام کے بیان میں

فآدی میں ندکور ہے کہ اگر کوئی زمین فقراء و مساکین پر صدقہ موقو فدکر دی پھراس کے بعضے قرابتی یادہ خودمختان ہوا ہی اگر وہ خودمختان ہوا ہوا کا میں اس اس کے خودمختان ہوا ہوا کا میں خودمختان ہوا تو اس کو اس معرب اماموں کے زور یک پھیند یا جائے گا میں خلاصہ میں ہے اور اگر اُس نے اپنی صحت میں کہا کہ پھر میں اور استی میر ہے بعد فقیروں پر صدفہ موقو فہ ہے اور حال ہیں ہے کہ بیاراضی اس کی تم ان ہی ہوئی ہے یا ہی ہے اپنی میں ایسا کہا کہ پھر مرکبیا اور اس کی ایک لڑی صغیرہ ہے تو اُس کا غلمائی لڑی کے صرف میں لا نائیس جائز ہو اور پہنے بیائی ہے اپنی کے بعضے بااس کے بعضے فرزندائی ہے اور مدر شہید حسام اللہ بین نے فر مایا کہ اس پر فقو کی ہے بی غیاشہ بیں ہیں ہی ترابت میں ہے بعضے یا اس کے بعضے فرزندائی میں بیادہ کر اس کی تعرب کی بلکہ جس دون غلم تعرب کی تعرب کر اور کی میں ایک بیک کو میا ہے گی بلکہ جس دون غلم تعیم ہودہ میں کہ کہند بیدا ہونے کے دوزی جو ان پر نظر ندگی جائے گی بلکہ جس دون غلم تعیم ہوتا ہے اس میں ہودہ میں کہند بیدا ہونے کے دوزی جو ان پر نظر ندگی جائے گی بلکہ جس دون غلم تعیم ہوتا ہے اس طرح دیکھا جائے گا جوائی کے نسب سے جرب کا اختبار ہوگا کی نہ دیا ہواور بعدائی کر باتو وہ قرابت میں سے کے ساتھ یا نبیج میں ہواور ابعدائی کر باتو وہ قرابت میں سے کہنے میں پہلے ای کو دیا جائے گا جوائی سب میں سے کے ساتھ یا نبیج میں ہوگا اور اُس میں بھی قرابت میں میں اس سے کہنے میں کہنے اس کوئی نہ ہویا ہواور بعدائی کر باتو وہ قرابت میں سے کہنے میں نہلے ای کو دیا جائے گا جوائی سب میں میں سے کہنے میں نہلے ای کو دیا جائے گا جوائی سب میں وقت کرنے والے سے قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت میں واقعی میں ہو۔

پھراس کے بعد وقف کندہ کے شہر والوں کا مرتبہ ہے گران میں بھی وہ مقدم ہوں مے جوا پی سکونت کی راہ ہے وقف کندہ ہے سب
ہے پھران کے بعد وقف کنندہ کے شہر والوں کا مرتبہ ہے گران میں بھی وہ مقدم ہوں مے جوا پی سکونت کی راہ ہے وقف کندہ ہے سب
ہے زیادہ فزد کیے ہوں بیر محیط مزمن ومحیط و فراو گی قاضی خان میں ہے اور جہارم بیر کہ جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں ہے ہرا لیک کو دوسو
درہم ہے کم دیا جائے گا اور بیر بی لیا لیکا تو ل ہے بیر حاوی میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ اُس نے فقیروں پر وقف کیا اور اُس کے بعض
قرائی تھی ہو کے جیں اور اگر اُس نے اپنی قرابت کے فقیروں پر وقف کیا تو سب آمد ٹی انہی پر تقسیم ہوگی اگر چاس میں ہے ہرا کیک وو
سودرہم سے ذیا وہ پہنچا ور اگر اُس نے فقر اے قرابت میں تر تب بھی تی کی کر دی ہو کہ اقال سب سے فقیر کو پھر جواس کے بعد سب سے
دیا وہ فقیر ہو تا ہے گیا جا الیک صورت میں کل حصد رسمد ند یا جائے گا بلکداس کو دوسو درہم سے کم دیے جائیں گے بیز فیرہ میں ہواور
اگر فقیر ولی پر وقف تھا جس میں سے قاضی نے بعض قر ایتیوں کو بچود یا تو اس میں دوصور تیں جی ایک بید کہ قاضی نے اس کے ویے کا حکم
تہیں دیا کہ ان کے واسطے بچھو واجب ہو جائے کا سب ہوتو واجب نہ ہوگا حق کے اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو اعتمار ہوگا کہ سے
تہیں دیا کہ ان کے واسطے بچھو واجب ہو جائے کا سب ہوتو واجب نہ ہوگا حق کے اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو انتھار ہوگا کہ سے

ی میں بی اس مقام پر ندکور ہےاور بطون کا بھل سوم میں ٹیک بلکہ چہارم میں ہے اور

طریقہ و رہاوران قرابتوں کو کھند سے دوم بیکاول قاضی نے اس کا تھم دے دیااور قیم سے کہدیا کہ بی نے اس کا تھم دے دیا اور بیان کے واسطے وظیفہ مقرر کر دیاوتف سے برابر تو بیلوگ بنسیت اور فقیروں کے زیادہ تق دار ہوجا کیں گے اور جوقامنی اس کے بعد آئے اس کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ اس کوتو ڑو سے بیرجادی میں ہے۔

امام ابو یوسف بین الله سے روایت ہے کہ اگر وقف کرنے والے نے وقف میں شرط کی ہو کہ اس کی قرابت کے فقیروں کے واسطے اتنا اور مساکین وفقراء کے واسطے اتنا تو قرابت والے فقیروں کوفقراء کے حصہ ہے دیاجائے گا ﷺ

اگرا پی ادامنی اس شرط یر دقف کی کداس میں سے نصف واسطے سکینوں کے اور نصف واسطیقر ای فقیروں کے ہے گھر

اس کے قرائی فقیروں کواحقیاج لاحق ہوئی اور جس قدران کو لمانا ہے وہ ان کے واسطے کائی نہیں ہے تو جو پھراس نے سکینوں کے واسطے شرط کیا ہے اس میں سے ان کو دیا جائے یا نہیں تو جع ہلال نے فرمایا کہنیں اور بھی یوسف بن خالد سمتی کا قول ہے اور چھ ابراہیم بن بیسف بنی اور ملی بن احمد خاری اور فقیہ الاجھ مندوائی نے کہا کہ ان کو سما کین جسے دیا جائے گااس واسطے کہ وہ لوگ اس کے حصہ سے دیا جائے گااس واسطے کہ وہ لوگ اس کے قرابت کے مسا کین جیس کہ دونوں جہت ہے سیحق جی جیسے ایک نے اپنی ایک ادامنی اپنی قرابت پر اور دوسری ادامنی اپنی پر وسیوں میں اور می ادامنی اپنی قرابت کے قدروں کے اور وقف کی اور پر وسیوں میں بھی جھش اُس کے قرابت دار جی تو یہ لوگ دونوں وقفوں میں سے دونوں وصفوں کی جہت ہے سیحق ہوں گے اور امام ایو یوسف سے دوا یہ ہے کہا گروتف کرنے والے نے وقف میں شرط کی ہوکہ اس کی قرابت کے فقیروں کے داسطے اتفاق درسا کین و فقیروں کے داسطے اتفاق میں اور باتی سیکن وقتیروں کو فقیروں کو حصہ سے دیا جائے گا اورا گرائی نے بیشرط کی ہوکہ اس کے قرابی فقیروں کو حصہ میں واسطے اس قدراور باتی ساکین وفقیرا و کے واسطے ہے تو قرابتی فقیروں کو حصہ فقیرا و میں سے نہ دیا جائے گا اورا گرائی نے بیشرط کی ہوکہ اس کے قرابی فقیروں کو حصہ خوا میں کے نواز کی فقیروں کو حصہ فقیرا و میں سے نہ دیا جائے گا اورا کی کو بی سام بھی نے اختیار کیا ہے یہ ذخیرو میں ہے۔

میں میام بھی نے اختیار کیا ہے یہ ذخیرو میں ہے۔

ع این قرابق فقیروں کے لیے ۱۱۔ ع اور بنا برفتیہ ابوجعفروا براہیم بن پوسف وعلی بن احمد کے بیاوراؤل بکسال ہے بعنی دیا جائے گا ۱۲۔

اولا داولاد پر برابر جب تک ان کی سل ہوتی رہے کردی اور ان کے بعد مسکینوں پر کردی اس شرط ہے کہ میری قرابت میں ہے جواس کا حاجت مند ہو یہ وقف اُن پر ددکیا جائے گا اور اُس کا غلد اننی کا ہوگا اور حال ہے ہے کہ اُس کی قرابت میں ایک جماعت ہے جن میں ہے بعض ختاج اور بعضے تو انگر جیں تو جو حاجت مند ہوا اُس پر ددکیا جائے گا اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئی ہو وقا جت مند ہوا سے کہ میرے آزاد کیے ہوئی حاجت مند ہوا اُس پر کیا جائے گا اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئی حاجت مند ہوئے اُن پر ددکیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ دولان پر ددکیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ دولان پر دوکیا جائے گا اور اگر اُن سے جوحاجت مند ہوئے قراد وقف عمر و پر دونہ کیا جائے گا کہ اور اور جنس ہاتی جیں تو غلہ وتف عمر و پر دونہ کیا جائے گا جائے گا اور ای حک کہ کی اولا وزید مرجا کی ایس ایس ایس ایس کے بیان فر بایا ہے ہے وقتی ہے۔

تشخ ہلال نے اپ وقف میں ذکر کیا کہ اگر کی نے کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ بعد میری موت کے فقیروں پر ہے پھراگر عبر سے فرز ندیا میر نے فرز ندیا میں سے وئی اس کی طرف حاجت مند ہواتو بقد رکفایت اس کودیا جائے قو جیسااس نے کہا ہے ویسا علی ہوگا ہیں اگر اس کی پہت نے فرز ندوں میں سے کوئی حاجت مند ہواتو جس قد راس کو کفایت کر ہے ای قد راس کو دیا جائے گا پس سے مقد ارتما موارثوں کے درمیان میراث مشترک ہوجائے گی اورا گرفرز ندوں میں سے کوئی خاجت مند ہواتو آس کو فیقر اس کے فرز ندوں میں سے کوئی خاجت مند ہواتو آس کو بقد راس کے فرز ندوں میں سے کوئی فرز نداور اس کے فرز ندوں کے فرز ندوں کے فرز ندوں کی کا جو گا اور اگر اس کے نسب کے فرز ندوں میں سے کوئی فرز ندوں کے فرز ندو کر ندوں کے فرز ندوں کی حد میان کے درمیان سے کوئی حاجت مند ہواتو ووٹوں کو ان کا قد رکفایت دیا جائے گا پھر جو پچھائی کے فرز ندو کر ندر کو کہنچا ہے تو تمام وارثوں کے درمیان میراث ہوگا اور جو فرز ندر کے فرز ندو کو کہنچا ہو تو تف ان سب کی سے کوئی حد میں سب وارث شریک ہوں گیا ہوگا ہورا گراس کے فرز ندو فرز ندر کو فرز ندر کو کہنچا ہو تا تھوں کو ملا ہو وہ ان کا ہوگا اور اگراس کے فرز ندو فرز ندر کو فرز ندر کو کہنچا ہو تا تو تلا ہوں کے فرز ندوں کو ملا ہو وہ ان کا ہوگا اور اگراس کے فرز ندو فرز ندر کو فرز ندر کو کا اور بیٹا ہم ہوگا تھر بیک کی سے میں میں ایک خرز ندوں کو ملا ہو وہ ان کا ہوگا تھرا گر وہ کوئی ہوگیا تو اس کوند یا جائے گا اور بیٹا ہم ہوگا تو رہ بی کی تو ایک کا ہوگا ہوگا ہم ہوگا تو کر ندوں کو دیا جائے گا ہوگا ہم ہو ہوگا ہم ہوگا ہم

بارې پهاري:

## وقف میں شرط کرنے کے بیان میں

زخرہ میں ہے کہ اگر اراضی یا اور کوئی چیز وقف کی اور کل اپنے واسطے شرط کرئی یا بعض اپنے واسطے شرط کرئی جب تک کہ زندہ ہے اور بعداً سے فقیروں کے واسطے کروئ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ وقف سے ہے اور مشائ نے نے امام ابو یوسف کا تول لیا ہے اور اس کے واسطے کروئ تو گا ہے تا کہ اور اپنی فاوی صفر است میں ہے اور اپنی فاوت کے واسطے شرط کر اسلے شرط کر اسلے شرط کے کہ یوں کہا کہ اس شرط ہے کہ میرا قرضہ اس وقف کی آمدنی ہے اور اکیا جائے یا کہا کہ جب میں مروں اگر بھے پر قرضہ ہوتو پہلے اس وقف کی آمدنی ہے جو مجھ پر قرضہ ہوا واکیا جائے پھر جو باقی رہ و ووقف کی راہ پر مرف ہوتو یہ سب جائز ہے اور ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں پر لیمن خود وقف کنندہ پر حادث موت ہیں آئے تو اس وقف کی آمدنی ہے ہرسال دس سہام میں ہے اور ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں پر لیمن خود وقف کنندہ پر حادث میں اس کی قسموں سے کا دارت میں خرج کرے یا فلاں کا رخبر یا

ا و في النبطة الموجودة وان قعرت الغلة عمن تح لكن تقير وكان يكفي لا حدجا فاشهبه ألولد الولد كذا في المحيط وقال علما وكلكته في قواعمن لوكان طاهرا أبتي محصله اور يعمى غلط سباه رفعيك عبارت به سبوان قصرات الغلة السمين والكل فقيرالي آخر بإجيب ترجمه من لكها حميا بسب فلينا مل فيه 19 -

فلاں کا روفلاں کا رہی چندا مورکانا م لیاان ہی ترج کرے یا کہا کرتواس صدقہ کی آمدنی ہے برسال استے استے درہم نکال کران امور فروہ ہی صرف کر اور پاتی ای راہ ہی جس پروتف کیا ہے صرف ہوتو بھی جائز ہے یہ نے القدیم ہی ہے۔ اگر کہا کہ یہ صدقہ موتو فہ خدائے تعالیٰ کے واسلے ہے کہ جب تک ہی زندہ ہوں اس کا فلہ بھے پر جاری رکھا جائے اور اُس سے زیادہ پکھنہ کہا تو جائز ہا اور جب وہ مرجائے گا تو اُس کی آمدنی قدیروں پر صرف ہوگی اور اگر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موتو فہ ہے کہ جب تک می زندہ ہوں تو اس کی آمدنی بھی بواری رہے گی چر بعد میری موت کے میرے فرزند کر زنداوران کی سل پر جب تک ان کی سل رہے جاری رہے گی بھر جب بیسب گذرجا میں تو بید ما کین پر صدقہ ہوگی تو یہ بھی جائز ہے بیٹر اس اُس کے اور اگر بیٹر طکی کہ جھے افتیار ہے کہ اس میں سے اپنی ذات پر اور اپنے فرزند پر خرج کروں اور اپنا ترضاس کی آمدنی سے اوا کروں بھر جب جھے حادث موت بی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب جھے حادث موت بھی اُس کی آمدنی سے اور اگر جب اُس کی تعربی موت کی موت کی جس کے اُس کی تحرب کی اور اُس کی تعرب کی اُس کی آمدنی واسطے شرط کیا ہو اُس کی مقال کے دور اور اپنا تر ضال کی نسل و اُس کی مقتب کی ہو گیا ہو اُس کے مقتب کی ہو گیا ہو اُس کی تعرب کی موت کے کہاں ہو سیکھیا ہی ہو۔ کہا کہ موت کی کہاں ہو سیکھیا ہی ہو۔

اگر ہمیشہ کے واسطے کچھ وقف کیا اور اپنی ذات کے واسطے استناء کیا کہ اس وقف کی آمدنی ہے جب تک زندہ ہے اپنے او پر اپنے عمال و ہاندی وغلاموں پرخرچ کرےگا ☆

ایک نے تقیروں پر بھی وقف کیا اور اس میں شرطی کی دوقف کندہ کوا تقیار ہے کہ جب تک نسل باتی ہے رہے اور اس شرط پر جب موجائے قو اس کے فرزندگی ہوا ور اس کے فرزندگے واسطے برابر جب تک نسل باتی ہے رہے اور اس شرط پر وقف جائز ہے کہ ذاتی المضم اے اور ای کوشے میں الائد مطوائی اور صدر صام الدین نے لیا ہے بیر اجید میں ہے اور اگر وقف میں پکھ آخر تی اپنی امن ولد بائد یوں کے واسطے جو اس کے وقف کرنے کی حالت میں موجود ہیں اور جو بعد کو ام ولد ہو جا ئیس شرط کیا اور اپنی عالم ولد ہو جا تی شرط کیا اور اپنی عالم ولد ہو جا تی شرط کیا اور اپنی عالم ولد ہو جا تی شرط کیا اور اپنی عالم ولد ہو جا تی شرط کیا اور اپنی عالم ولد ہو جا تی شرط کیا اور اپنی عالم موجود ہیں اور جو بعد کو اسطے بیان کیا تو بھی بھی تھا میں ہے اور اگرا ہی تھا میں ہے اور اگر الم اپنی وقعاموں کے واسطے بی وظیر و مبدو ہو تی وقع کی تھا می ہے اور اگر ہی ہو تھا ہوں کے واسطے بیان کیا تو بھی بھی تھا ہو ہو گر نے کے بی امام ابو ہوست کے واسطے بی خوا سے باز اور امام میں ہو تو تی ہو گر اور امام میں ہو تو تی ہو گر اور امام میں ہو تی تی ذری ہو تھی اس کے واسطے بی اور اگر ہیشہ کے واسطے بی ہو وقف کیا اور اپنی ذات کے واسطے استماء کیا اور آخر کی دونوں جائز ہیں بھر جب بیلوگ گذر کے تو فلہ نے کور سکینوں کے واسطے بھی وقف کیا اور اپنی تھی اور آخر ہو دونوں جائز ہیں بھر جب بیلوگ گذر کے تو فلہ نے کور سکینوں کے واسطے ہو جائے گا یہ ذیرہ ہیں ہو گر ہی ہو تو وہ میں ہو اسطے کہ جب بیلوگ گر اس وقف میل ہو تو تو تو سے موجائے گا بید خیرہ ہو گا ہو ہیں اسطے کہ ور دھیقت بیدونوں کیا تو موائے گا بید خیرہ ہو تھی کے اگر شرط کی کر تی ہو تو وہ اسلے کہ بیل اس وقف کی گر ہو تو وہ کیا تو فر میا کہ میں اس کی دارتوں کا موجود کی گر اس کے دارتوں کا خلا آئے ہی ناموں پر اس وقف میں میں تو تو جائے تو خرایا کہ میں اس کے دارتوں کا جو گر اس کے دارتوں کا دولوں کیا ہو تو اس کی دارتوں کا دولوں کیا ہو تو اس کی دارتوں کا دولوں کیا ہو تو کر ایا کہ میں کی دارتوں کا خلا آئی ہو تو تو کیا گر دونوں کیا تو فر میا کہ دی تو تو کیا گر می کر ای کر ان کی دونوں کیا ہو تو میا گر کیا گر دونوں کیا ہو تو میا گر کر گرائی کر دی گر کر گرائی کر دونوں کیا تو فر میا کہ دونوں کیا تو فر میا کی دونوں کا کر دی کر کر گرائی کر کر گرائی کر دونوں کیا کہ کر کر گرائی ک

ا واقف نے بن باندیوں کوشر عاملک سے اپنے تحت میں لیا تو جو با ندی ان میں سے حاملہ ہوگر بچیجنتی ہے یا آئندہ بعدوقف کے بچہ بینے تو وہ اس وقف سے میں ہوگئی ہے تا۔ سے ستحق ہے کیونکہ وہ وقف کنندہ کی اولاد کی ماں ہوگئی ہے تا۔

ایک مرتبہ اس کی استبدال (مین برل لیے ۱۱) کے بعد اُس کو میا تقیار نہ ہوگا کہ دوبارہ بدل لے اُس وجہ ہے کہ اُس کی شرط ایک مرتبہ استبدال کر لینے ہے نتی ہوگئی کین اگر اُس نے اس عبارت بیان کی ہوجہ ہمیشہ اُس کے واسطے اُس کے استبدال کے اختیار کو مفید ہوتو اختیار حاصل ہوگا یہ فقا کو گئی ہے اور اگر وقف کرنے والے نے اصل وقف میں بوں کہا ہو کہ اُس شرط پر کہ میں اُس وقف کو جس قدر قبل یا کیٹر من کے موض میری رائے میں آئے فروخت کروں گیا کہا کہ اُس شرط پر کہ میں اُس کو فروخت کروں اور اُس کے شن کے موض غلام خریدوں یا کہا کہ اُس شرط پر کہ میں اُس کو فروخت کروں اور اُس سے ذیادہ نہ کہا تو شخ ہلا اُس رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ بیشرط فاسد ہاس سے وقف فاسد ہوگا یہ فاون میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیاراضی صدومری کی خرید واقع ہو یہ جیامرخی میں ہے واردومری اور اُس کی میں سے دومری کی خرید واقع ہو یہ جیامرخی میں ہے اور دومری اراضی کو جیسے ہی خریدا و لیے تی بجائے اوّل کے اُس شرائط کے ساتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف ہوجائے گی اور دومری کے وقف کرنے اور شرائط کے ماتھ وقف بیان کرنے کی ماجت نہ ہوگی بیات و کی قان میں ہے۔

ندگور ہے کہ مکان وقف کا دوسرے مکان سے مبادلہ کرنا بھی جائز ہے کہ جب محلہ ایک ہی ہویا جو بدلے بھی آتا ہے اُس کا محلہ بلسبت
وقف کے گلہ کے بہتر ہواورا گراس کے بھی ہوائز ہے اورا گراس واسطے کی کوا ٹی موت کے وقت وحیت کردی تو وہی کو بیا فتیار حاصل نہ
ہوگا اورا گراستبدال کا اختیار اپنے واسطے کی دور کے فی کے اُس طرح شرط کیا کہ دونوں ساتھ ہی استبدال کر ہی گھرا کی دوسرے نے
ہوگا اورا گراستبدال کا اختیار اپنے واسطے کی دور سے فی کے اُس طرح شرط کیا کہ دونوں ساتھ ہی استبدال کر ہی گھرا کی دوسرے نے
ہوگا اورا گراستبدال کا اختیار ہے واسطے کی دور سے فی کندہ نے تبا استبدال کر دیا تو جائز ہے بیٹ القدیر شرہے۔ اگروقف کرنے والے نے اختیار استبدال کردیا تو جائز ہے بیٹ القدیر شرہے۔ اگروقف کرنے والے نے
استبدال کا اختیار ہوگا اورا گروقف کرنے والے نے بیہ کا کہ اُس شرط پر کہ فلال کوائی کی جگہ دوسرا بدلئے کا اختیار ہے گھروقف کی جگہ دوسرا
بدلئے کا اختیار ہوگا اورا گروقف کرنے والے نے بیہ کہ اُس شرط پر کہ فلال کوائی کی جگہ دوسرا بدلئے کا اختیار ہے گھروقف کی جگہ دوسرا
کرا ہو بید فلوئ قاضی خان میں ہے اور کی تھی کو اختیار استبدال نمیں حاصل ہو ال اُس صورت میں کہ وقت کشرہ والے اُس کوائٹ اختیار شرط کیا اختیار شرط کیا اختیار سید کیا ہوئی ہوئی کے اورا کی تیم کو استبدال کردے ہوئی تو قوف کشرہ کو کوافتیار ہوگا کہ فیوائن کو واسطے اُس کوائٹ ایسلے ہوئی کو تو تھی کہ اُس کوائٹ اُس کی واست کے اُس کوائٹ تیم کوائٹ تیم کو کوئٹ کردو استبدال کردے ہوئی کوئٹ کردو کوئٹ کردو کوئٹ کوئٹ کوئٹ کردو کہ کوئٹ کوئٹ کوئٹ کردو خدت کر سکا ہے کوئٹ اُس میں وقف ہوگی ہوئٹ الفتار میں کوئٹ کردو خدت کر سکا ہے کوئٹ اُس میں وقف ہوگی ہوئٹ الفتار میں کوئٹ کردو خدت کر سکا ہے کوئٹ اُس میں وقف ہوگی ہوئٹ الفتار میں کوئٹ کردو خدت کر سکا ہے کوئٹ اُس کوئٹ ہوئٹ کا الفتار میں ہوئٹ کردوئٹ کر سکا ہے کوئٹ اُس کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کردوئٹ کر سکا اُس کوئٹ کوئٹ کردوئٹ کر سکا ہے کوئٹ اُس کوئٹ کوئٹ کردوئٹ کر سکا ہے کوئٹ اُس کوئٹ کوئٹ کردوئٹ کر سکا کوئٹ کوئٹ کردوئٹ کر سکا کوئٹ کوئٹ کوئٹ کوئٹ کوئٹ کوئٹ کردوئٹ کر سکا کوئٹ کردوئٹ کر سکا کردوئٹ کر سکا کوئٹ کردوئٹ کر سکا کردوئٹ کر سکا کوئٹ کوئٹ کوئٹ ک

اگروتف کی زہن فروخت کر کے اُس کا تمن وصول کیا پھر مرکیا اور تمن کا حال بیان نہ کیا تو بیشن اُس کے ترکہ پر قرضہ وگا

کذائی فاوئ قاضی خان اور ای طرح اگر اُس نے ٹمن کو تلف کردیا ہوتو بھی اُس کے اوپر قرضہ وگا جو وصول کیا جائے گا بیٹ القدیم شل

ہور اگر اُس نے ہاں وقف کو فروخت کیا اور شن اس کے پاس سے جاتا رہا تو ضائمن نہ ہوگا اور وقف باطل ہو کیا بیچو اسرحی ہیں ہورا گر اُس نے ٹمن کے ہوش اسہا ہو وض ہیں ہے کوئی الی چیز خریدی جو وقف ٹیس ہو کئی ہے تو وہ اُس کی ہوگی اور تمن اُس پر قرضہ ہوگا

اور اگر اُس نے ٹمن مشتری کو ہیدکر دیا تو سیجے ہا اور وہ ضائمن ہوگا اور بیا مام اعظم رحمۃ الشعلید کا قول ہا اور المام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ

اور اگر اُس نے ٹمن مشتری کو ہیدکر دیا تو سیجے ہا اور وہ ضائمن ہوگا اور بیا مام اعظم مرحمۃ الشعلید کا قول ہا اور المام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ

کزو یک پٹیس کرسکا ہا اور اگر اُس نے ٹمن وصول کر کے پھر مشتری کو ہیدکیا تو بالا تفاق ہید باطل ہے بیونتی القدیم ہی ہا اور اگر اُس نے وقف کو فرو خت کر نے کا اختیارہ وگا اور اور اُس کے پاس یعدہ جدیدہ ایس آیا تو پھر اور کر سیسے جب ہو اُس کو دو بارہ نو میں آیا تو وقف والی ہوگا اور ای طرح آگر اُس نے تھم تاضی یا بغیر تھم قاضی یا بغیر تھم قاضی یا بغیر تھم قاضی یا بغیر تھم قاضی یا بغیر تھم تاسی بعد قبضہ مسلم کی بھر تھن ہو ہوگر تاس کے پاس واپس آیا تو وقف واپس ہوگا اور ای طرح آگر اُس نے مشتری ہے تی تی تب تب تب تب ہو تبارہ کے بات کے بابعد قبضہ موجانے تھی ہو تبارہ کے بات کی ہو تبارہ کی بعد قبضہ میں آگر آس کے باس واپس آیا تو وقف واپس ہوگا اور ای طرح آگر اُس نے مشتری ہے تبل قبضی یا بغیر تھم تاسی کے بات کا تبارہ کی ہو تبارہ کی تاس کے باس واپس آیا تو وقف واپس ہوگا اور ای طرح آگر اُس نے مشتری ہے تبارہ کی تاسی کے بات کا تبارہ کی سے تبارہ کی تاسی کی تاسی کی بعد قبضہ میں کو بر کو کو بات کی جو تبارہ ہو تبارہ ہوگر کی ہوگر کی تبارہ کی کے تبارہ کی تبارہ کی تاسی کی تاسی کی سے تبارہ کی تبارہ کی

کا قالہ کرلیاتو بھی وقف واپس ہوگا بیات القدیریس ہے۔

بعدا قالہ کے اُس کو بیا نقتیار ندر ہے گا کہ اُس دقف کودوبار وفرو خت کرے لا ای صورت میں کہ اُس نے دوبار و کی یا ہر بار ے اعتبار کی شرط کرلی ہو میجید علی ہے اور اگر اس نے زمین وقف کوفروشت کیا اور اس کے تمن سے دوسری زمین خریدی پھر پہلی زمین مبسب عیب کے بھکم قاضی واپس دی مخی تو بھی وقف ہوگی اور دوسری کے ساتھ جو جاہے کر سے ادرا کر پہلی زمین اُس کو بغیر تھم قاضی دی می اوراً سنے واپس کر لی تو اول کی تیج سخ نہ ہوگی ہی دوسری زمین بجائے اوّل کے بدانا باتی رہی ہی دوسری زمین سے وقف ہونے کی صفت باطل ندمو کی اور پہلی زمین کا اپنے واسطے خرید نے والا موجائے گا اور دوسری زمین کا خرید نے والا اور اپنے واسطے و تف کرنے والا ندہو جائے گا بیفاوی قاضی فان میں ہے اور اگر پہلی زمین کو بیچا اور دوسری خریدی پھر پہلی زمین استحقاق میں لے لے گئ تو قیاس بہے که دوسری زین کا وقف باطل استه مواور استحسانا دوسری زین وقف ند بهوگی میریط سزدسی بی بهاور اگر وقف مرسل بولیعنی أس بی استبدال کی شرط ند کی ہوکہ تھے ہجائے اُس کے دوسری زمین مثلاً بدل لینے کا افتیار ہے تو اُس کواُس وقف کے بچے کرنے اور اُس کی جگہ دوسرابد لنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اگر چہزین نہ کور جووقف کی ہے اونیا ہو کہ اُس سے انتفاع حاصل نہیں ہوسکتا ہے بیق اولی قاضی خان مں ہے۔ مرقاض کے بدلنے میں امام قاضی خان کا کلام مختلف ہے چنا نچرا کی مقام پر فر مایا ہے کہ قاضی اگر مصلحت دیکھے تو بدون وقف كننده كى شرط كے قاضى كواستىدال جائز ہاور دوسرے مقام برأس منع فرمایا ہاكر چدز من الى موجائے كدأس منع حاصل نہیں ہوسکتا ہے اور اعتاد اُس پر ہے کہ قامنی کو بدل ڈالتاروا ہے بشر طیکہ زمین قابل انتقاع ہونے سے بالکلید نکل جائے اور وہاں مال وقف ہے کچے مال بھی نہ ہو کہ اُس سے اُس زمین کی اصلاح ہو سکے اور نیز اُس کی تئے عمین فاحش کے ساتھ نہ ہو یہ بحرالرائق میں ہے اور اسعاف مي ييشرط لكائى كدبد لنحوالا قامنى الجنته مواورقاضى الجئة كى يتنسير بك كمقاضى عالم مواور مقتفنا عظم يرعمل كرتا مومينبرالغائق میں ہاور بٹس الائم محمود اوز جندی سے دریادت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی اولا دیروقف کیا اور ان سے کہا کہ اگرتم اُس کے رکھنے سے عاجز موتو أس كوفروخت كروتو شيخ نيفر مايا كداكر وقف مين بيترط موتو وقف باطل بهاوروا جب بي كديد جواب امام محدرهمة الندعليد کے قول پر ہواور امام ابو بوسف کے قول پر وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے اور اگر کہا کہ میری زیمن صدقہ موقو فدہے أس شرط پر کہ اصل ز من ندکورکومیری یا اُس شرط پر کممیری ملک اُس کی اصلی سے ذاکل ند ہوگی یا اُس شرط پر کدمی اصل زمین کوفروخت کروں اور اُس کے ممن كومدة كردول ووقف باطل بيد فقاوى قامنى خان مى بـــــ

مسكه فذكوره وقف امام ابو يوسف عين الله كي خز ديك كس صورت من جائز كها جاسكتا ب؟

آگریشرطی کدائس کوفروخت کروں اور اُس کانٹن اُس سے اُفغل وقف یش کردوں تو اگر حاکم اُس کی فروخت یں بہتری دیکھے تو اُس کی اجازت دےگا کہ ایسا کر سے بیوجیزیں ہے اور امام خصاف رحمۃ الله علیہ نے اپنی وقف یس بیان فر مایا ہے کہ اگر بیشرط کی کہ جھے اختیار ہے کہ اُس کوفروخت کر کے اُس کا کمن کا رہائے خیریش جس میں جا ہوں صرف کروں تو وقف باطل ہے اور اگر اصل وقف یش اُس کی ہومتولی ہوا اُس کو اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کور وقف یش کی ہونے کہ اُس کی ہومتولی ہوا اُس کو اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کور وقت نہ کوا و خت نہ کیا تو جو خش اُس کے بعد متولی ہوا اُس کو اختیار نہ ہوگا کہ وقف نہ کو اختیار سے خیر و کہ اختیار کہ جھے اُس صدقہ کے باطل کر و سے کا اختیار ہے تو ہوا ہال کے زد کید وقف باطل کر و سے کا اختیار ہے تو ہال کے زد کید وقف باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے تو ہلال کے زد کید وقف باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

یے بالک آس سے نفع حاصل ندہو سکے ۱۲ سے قال المحر ہم نہن فاحش اس کو کہتے ہیں کدکوئی انداز نے والا استے کم کوانداز ندکرے اور بعض نے کہا کہ ایک درہم کی اور بعض نے کہا کہ آ دھا درہم اور اڈل معتدہے اا۔

ے اُس میں کوئی روایت نیس ہے اوران کے ذہب کے موافق کینے والا کہ سکتا ہے کہ ایسا وقف ان کے نز دیک جائز ہوگا اُس واسطے کہ یہ بحز لہُ اشتر اطاخیار (سی کا احتیارا) کے اسپنے واسطے ہے اور دوسرا کینے والا کہ سکتا ہے کہ ایسا وقف ان کے نز دیک جائز نہ ہوگا یہ مجیط سرحسی میں ہے۔

ا مام خصاف نے امام ابو یوسف رحمة الله علیه کے تول برائی کتاب الوقف میں چند مسائل ذکر فرمائے ہیں چنانچے فرمایا کہ اگر وقف كننده في وقف نام ش تحرير كما كديدوقف فروخت ندكياجائ كاورند جبه كياجائ كاورند مك ش آئ كالجراكما كدأس شرطير كه فلان كوأس كے تع كرنے اور أس كى جكه أس كے تمن سے اليكى چيز جو وقف ہوتى ہے خريد كرقائم كرنے كا افتيار ہے توب جائز ہے اور اگراس نے اوّل میں یتح ریکیا کہ اس شرط سے کہ فلاں کواس کی تھے کرنے اور اس کی جگدد وسری چیز جود قف ہوئی ہے اس کے بد لے خرید كرقائم كرنے كا اعتبار ب يحرآخر بش لكها كدأس شرط يركه فلال كوأس كى تا كا اعتبارتيس بينو أس كوبيا عتبار نه موگا كدأس كوفروخت کرے بیذ خیرہ میں ہےاوراگراس نے اپنی ذات کے داسطے بیشر طائی کہ جھے اختیار ہے جب جاہوں اُس کی معالیم میں ہے کھٹاؤں اورأس میں بڑھاؤں اورجس کوجا ہوں خارج کردوں اور اُس کے بدیے دوسرا داخل کردوں تو اُس کوبیا اختیار ہوگا مگراس کے قیم کوبیہ اختیارند ہوگا لا اُس صورت میں کداس کے واسطے بھی بداختیار شرط کیا ہوبدائن القدير ميں ہاورامام خصاف رحمة الله عليه نے اپنی وقف می فرمایا که جب أس نے ایک بارابیاتغیر کیاتو اُس کو پھر دوبارہ اُس تسم کے تغیر کرنے کا اختیار ند ہوگا اور اگر اُس نے جایا کہ جب تک زغده رمول مجھے كمٹانے ويوسانے و فكالنے اور بجائے أس كے دوسرالانے كا اختيار برابر بار بعتنى وفعه جا بول حاصل رہے تو قرمايا كم أس كى مرتح شرط كرے اور اگروقف كرنے والے نے ان اموركوكم چخص معين ديكر كے واسطے جب تك ووزند ورہے شرط كيا تو أس كويد افتیارات حاصل ہو جائیں مے بیمیط میں ہے۔ اگر اپنے واسطے جب تک زندہ ہے چراس کے متولی کے واسطے بعد اپنے ایسے اختیارات شرط کیاتو سی سیاوراگر جب تک آپ زنده ب تب تک متولی کے داسطے ایسے اختیارات شرط کیے تو جب تک وہ زندہ رہے منولی کوا بسے اختیارات حاصل ہوں مے چر جب وہ وقف کنندہ مرکیا تو منولی ہے بیا ختیارات باطل ہو جا کیں مے اور جس کے واسطے وتف کنندہ نے بیا متیارات شرط کیے ہیں اُس کو بیا متیار نہیں ہے کہ دوسرے کے داسطے بیا متیارات روا کر دے یا ان اُمور کی بابت دوسرے کواپناوسی کردے میہ بحرالرائق میں ہاورا کر کہا کہ میری بیز مین اللہ تعالی کے واسلے صدقہ موقو فہ ہے اس شرط پر کہاس کی آمدنی وغلد میں جہاں جا ہوں گا صرف کردوں گا تو جائز ہے اور اُس کو بداختیار ہوگا کہ جہاں جا ہے اُس کا غلاصرف کرے ہیں اگر اُس نے مساکین پر باج کے واسطے یا کمی محص معین کے واسطے قرار دیا تو اُس کو بیا متیار نہ ہوگا کہ پھراُس سے رجوع کرے (مثلاً فض معین ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے بیفلہ فلان کے واسطے قرار دیایا اُس کوعطا کیا تو اُس سے دجوع ندکرے گااور اگر اُس نے ایک فریق کے بعد دوسرے فریق کے واسطے قرار دیا تو جائز ہے اور اگر اُس نے اپنے نئس کے واسطے قرار دیا تو وقف باطل ہوااور یہ تھم شخ ہلال کرحمۃ الشعلیہ کے قول پر نمیک ہوسکتا ہے بخلاف اُس کے اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط پر کہ اُس کا غلہ جس کو جا ہوں گا دوں گایا جس کو جا ہوں گا عطا كرون كاتوبية كمنيس باورا كركها كدميرى ارامني صدقه موقو فدب أس شرط بركدأس كاغله ش اينه فرزندون ش جس كوجا مول كادون كاتودتف مح باورأى كواختيار بكراي فرزندول ش جس كوجا بدع يريح الم ب-

اگرائی اراضی آس شرط پروتف کی که اُس کاغلہ جس کو جائے گا عطا کرے گا تو وقف جائز ہے اور اُس کو اختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے اُس کو اُس کاغلہ دے دے پھر جب و ومر کیا تو یہ خواہش باطل ہوگئ پیمچیا سرحتی جس ہے اور وقف کرنے والے کو بیا اختیار نہ ہوگا

ا قال المرجم عندي على قول محرر حمة الله ١٣ -

کے غلے کوخود کھائے میرحاوی میں ہےاور اگر وتف کنندہ نے غلیمی آ دی کے داسلے بیں قرار دیا تھا کددہ مرحمیا تو غلہ ندکور فقیروں کا ہوگا یہ محيط عن باور جب يشرط كى كدأس كاغليبس كوجاب دي إكها كدجهان جاب صرف كرية أس كوا ختيار موكا كدجاب تو تكرون كو وے دے بیقدید میں ہاور اگر جا ہا کہ کی محص معین تو تھر پرصرف کرے تو اُس کی مشیت جائز ہے اور اگر فقیر معین پرصرف کرنا جا ہاتو مجى جائزے يى جبتك يو كريا فقيرز نده بتب تك غلداى و محريا فقيركا بوكا جس كوأس نے جا إے أس كويدا فقيار ند بوكا كرأس ے پھیر کردوس برصرف کرے پھر جب بیٹف جس کوجا ہاہے مرعمیا تب وقف کنندہ کوا تھیار ہوگا پھر جس کوجا ہے اُس کے واسطے قرار و اور اکر اُس نے تو محروں برصرف کرنا جا باز ققیروں پر تعنی فقیروں کوئیس دیا تو بیٹواہش کی باطل ہے اور اگر اس نے نظروں برصرف كرناجا بانتو تحرول يرمشيت (خوابش ا) جائز باوراكرأس ني تواتكرون وفقيرون دونون كوديناجا باتو قياساد قف باطل بوكا محراسخسانا وقف بيس باطل موكا بلك أس كى خوابش باطل موكى يس تمام غلافقيرون كواسط موجائ كايدى الترحي من ب- أكرايك سال تك اُس کا غلمک مخص معین کے واسطے کر دیا تو جائز ہا وراُس کے بعداُس کوا فتیار ہوگا کہ جس کے واسطے جا ہے کر دے اورا کراُس کا غلہ دو مخصوں کے واسطے کردیا تو جب تک دونوں زندہ رہیں غلد ندکور دونوں میں نصفا نصف ہوگا بھرا کر دونوں میں سے ایک مرکمیا تو زندہ کے واسطے نصف غلہ ہوگا اور اگر أس نے كيا كه يس نے أس كا غلدائے والدين كے واسطے كرديا توسيح بے جيسے ابتداء سے آكر أس نے والدین کے واسطے اُس کا غلہ وقف کیا توضیح ہوتا ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر اُس نے وقف کا غلہ اپنے فرزند کے واسطے کر دیا تو جائز ہے یہ حادی میں ہےا کی خف نے اپنی زمین وقف کی اور میشر ط کی کہ قیم اُس کا غلہ جس کو جا ہے دیا کرے تو جائز ہے اور قیم کو افتیار ہوگا کہ تو محرون کواور فقیروں کودے میرفرآوی قاضی خان میں ہےاورا کراہے مرض میں وقف کیا اُس شرط پر کہ فلاں اُس کا غلہ جس کو جا ہے دے پس وسی فدکور نے بیرجا ہا کدوقف کنندہ کے فرزند کو دیا کرے تو نہیں جائز ہے اور قیاساً وقف باطل ہو گا تکر استحسانا و تف میح رہے گا اُس واسطے کہ اصل وقف تو تفقیروں کے واسطے میچ واقع ہوا ہے مگر وقف کنندہ نے غلد کی بابت فلاں کو اختیار دے ویا ہے ہی اگر أس نے اياامرا ختياركياجس مع وقف محيح ربتا إق أس كالختيار بمي محيح موكاورندأس كالختيار بإطل موكار يحيط من ب-

اگرکہا کہ اس کے موت کے اس کا غلہ جس کو جائے دی تو بہ جائز ہا ورفلاں نہ کورکوا فتیار ہوگا کہ وقف کنندہ کی زندگی می اور بعد اُس کی موت کے اُس کا غلہ جس کو چاہد سے جہا کہ میری زندگی میں و بعد میری وفات کے جس کو چاہد دے اور قیاس ہوگا اور قیاس کے اُس کے اس کی وفات کے بعد فلاں کو بیا فقیار ندر ہے پھراگر وہ خض جس کوا فقیار دیا تھام گیا تو غلہ نہ کور فقیروں کے واسطے ہوگا اور جس کوا فقیار دیا ہے کہ جس کو چاہد و سے اُس کو انسلے ہوگا اور جس کوا فقیار دیا تھام گیا تو فیل کہ و سے اور جس کوا فقیار دیا ہے کہ جس کو چاہد و سے اُس کو اس کے اس کا افتیار اُس کے اور اگر اُس نے یوں کہا کہ میں نے اسپنے آپ کو دیا تو اُس کہنے ہے اُس کا افتیار اُس کے اُس کہنے ہے اُس کا افتیار اُس کے اُس کو بیا تو جو اہام قرما تا ہے کہ آوی کا وقف اپنی واسلے کہ ہوگا اور اگر اُس نے وقف نہ کورکا غلہ وقف کرنے والے کے واسطے کر دیا تو جو اہام قرما تا ہے کہ آوی کا وقف پنی واسلے کہ اور ای طرح آگر ایک سال تک غلہ وقف کندہ کوروقف کندہ کو اسطے کر ویا تو بھی جائز ہے اُس کے فلہ وی جائز ہے اور وقف کندہ کو اُس کے فلہ وی جائز ہے اُس کے فلہ وی جائز ہے اور وقف کو اور آگر فلال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیا تو وقف باطل نہ موگا اور اگر فلال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے آپ کا فلائو تو حوف کو اور قوفف باطل ہوگا اور اگر فلال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیا تو وقف باطل نہ ہوگا اور اگر فلال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں نے آپ کا فقیار کی واسلے کرویا تو وقف باطل نہ ہوگا اور اگر فلال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سینے کی مشیت رکھی تھی اُس نے کہا کہ میں کہا کہ کا نواز کو وقف باطل نہ ہوگی قبل ہے کہا کہ میں ہے۔

ا كرائي زمين في فلا ل يروقف كي أس شرط يركه جميع اختيار ب كدأس كاغله جس كوچا مول ديا كرول يعرأس في في فلال مي

ا قال المترجم قياس بيب كروقف باطل بوهم استما فاخوابش باطل سياا.

ے ایک معین کودینا جا ہاتو اُس کا جا بنا جائز ہے اور اگر اُس نے ان سب پرصرف کرنا جا ہاتو بھی اُس کا جا بنا جائز ہے اور غلد فد کور اُن سب پرمساوی تقیم ہوگا اُس واسطے کداس کا بیول کہ جس کو جا ہوں کلدعام ہے ہی کل کوشائل ہوگا اور اگر سوائے تی فلال کے اور کس مصرف يس كرنا جاباتو أس كاجابناباطل بريجيدا مزحى على باوراكركها كدميرى بداراضى بى فلال يرصدقد موقوف بأس شرطير كد جھے اختيارے كدان بى سے جس كوميا موں غلدوول تو أس كوا ختيار ہے كدان مى سے جس كوميا ہے دے اور اگر أس نے كها مى ان میں ہے کی کودینائیں جا بتا ہوں او غلدان سب کا ہوگا اور اُس کی مثیت باطل ہوئی ہی ایما ہوگیا کہ گویا اُس نے اسے واسطے کوئی مشیت شرطانیں کی تقی اور اگر وقف کننده مرحمایا اس نے فقد اس قدر کہا کہ میری بداراضی فی فلاس پر صدقه موقوف باور خاموش رمانو غله خد کورسب بنی فلاں کے واسطے ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے اُس کا غلد ابن فلاں کے واسطے کر دیا ندائس کے ہمائیوں کے واسطے تو جائز ہاوروہ اُس سے پرنبیں سکتا ہے اور اُس کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض کوزیاوہ دے اور بعض کو کم اور بیمی اختیار ہے کہ جاہے بعض کویمروم رکھے اور استحسانا بیمی اختیار ہے کہ جا ہے سب بی فلال کودے پھرا کروہ فض جس کے واسطے غلہ فد کور کردیا تھا مرحمیا تو اس ے مرنے کے بعد پھرائس کوا حتیار تابت ہوگا کداور جس کے واسطے جاہے مقرر کردے بیادی علی ہے۔ اگرائس نے کل بی فلال کے واسطے جا باتو اُس کی مشیت باطل ہوگی اور غلے فقیروں کے لئے ہوگا اور سام اعظم رحمۃ التدعلید کا تول بدلیل قیاس ہے اور مساحبین کے نزديك بدليل استحسان جائز بوويظم في فلال كابوكا اورأس اختلاف كي بناءأس يرب كدلفظ منهم ليعني ان على يعن واسطة بعيض کے ہےا مام کے زور کیا اور واسلے بیان کے ہے صاحبین رحمة الله علیہ کے نزویک بید بحرالرائق میں ہے اور اگر وقف کنندہ نے ان میں بيعض رمرف كرناجا بالجروقف كتنده مركيا اوريعض جن برأس فصرف كرنا اغتيادكيا بمرك اورباتى في فلال موجود بين توأن كاحد فقيروں يرصرف كياجائے كا اور اكرأس نے بى فلال كسوائے اوروں كوا فقياد كيا تو أس كا جا بهناباطل ہے يہ يول مرحى مي ہے اورا کرائں نے کہا کہ میں نے بیٹلہ بی قلاں اور ان کی نسل میں قرار دیا تو اُس کا جامنا فقط بی قلاں کے حق میں جائز ہوگا اور ان کی اولا دو نسل کو پھے نہ ملے گابیماوی میں ہے اور اگر کہا کہ میری اراضی صدقہ موتوفہ ہے تی فلاں پر اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ ان میں سے جس كوجا مول تفضيل دون توبيجائز باورأس كواختيار حاصل موكاك بن فلان من سے جس كوجا بتفضيل دے اور اگرأس في اسپنے جا ہے کورد کردیا ہی کہد یا کہ میں تیں جا جا ہوں یا و مرکباتو غلہ نہ کوری فلاں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور اگر اُس نے ان میں سے بعض کومحروم رکھاتو اُس کو بداختیارتیں ہے اورای طرح اگر اُسے بنی فلاں پر اُس شرط سے وقف کیا کہ زیدکومثلا بعنی ایک محض معین فلان کو بیا تقیار ہے کہان میں سے جس کو جا ہے تفضیل دے تو فلال نہ کورکوا تقیار ہوگا کہ اُن میں سے جس کو جا ہے تفضیل دے سے بط

چاہنا بھی روا ہے بیرمیط سرحتی ہیں ہے اور اگر کہا کہ میری اراضی صدقہ موقوفہ ہے اُسٹر طرپر کہ جھے افقیار ہے کہ ان میں ہے جس کو چاہوں بخصوص کروں تو ایسائی ہوگا (یہ جائز ہے ۱۱) جیسا اُس نے کہا ہے اور اُس کو افقیار ہوگا کہ ان میں ہے جس کو چاہے بخصوص کرے اور اگر اُس نے کل غلہ ایک بن کو دیا تو جائز ہے اور اگر اُس نے کل غلہ کل کو دیا تو بنظر اُس کے کہ اُس نے ان میں سے کہا تھا تیا ساجا نزع نہیں ہے مگر استحسانا جائز ہے اور اگر اُس نے کہا کہ اُس سال کے غلہ میں اُس میں سے کسی کی تخصیص شرکروں گا تو جائز ہے اور سب میں مسادی تقسیم ہوگا یہ چیا میں ہے۔

ا گراس نے اُس شرط سے بی فلاں پر وقف کیا کدان میں سے جس کوجا ہوں بخروم رکھوں لیس اُس نے سوائے ایک کے سب . كومروم كياتو جائز باوراگرأس نے سب كومروم كياتو قيا سأنہيں جائز ہادراستساناايسا كرسكتا ہے ہى بيدونف فقيروں كے واسطے ہو كيا اور پھرائس کوبیا مختیار ندرہے کا کہ نی فلال پر دوبارہ روکرے (وائس کرے،۱) اوراگرائس نے کہا کہ بیس نے ان کوائس سال غلہ ہے محروم کیا تو ان کوأس سال کے غلہ میں مجھاستحقاق نہ ہوگا اور بیغلہ فقیروں کا ہوگا اور آئند و کے غلہ میں وقف کنند و کے داسطے پھر مشیت کی بعنی جا بہتا ثابت رہے گا بھرا گران میں ہے کہی کومروم کرنے ہے پہلے مرکبیا تو غلدان سب پرمساوی مشترک ہو گا اور اگر اُس نے بیشرط کی کہ مجھے اختیار ہے کہ ٹی فلاں میں سے جس مخص کو میں جا ہوں اُس وقف سے خارج کروں پھراُس نے ایک کو یاسب کوخارج کیا تو جائز ج ہاور غلد فد کورفقیروں کے واسطے ہوجائے گا اور اگر اُس نے ایک کوخارج کیا مجراً س کوداخل کرنا جا باتو ایسانیس کرسکتا ہاور بیسب وقف باتیوں پر ہوگیا اُس وجہ ہے کداُس کو نکا لئے کا اختیار حاصل ہوا داخل کرنے کا اختیار نیس ملا تھا یہ حاوی میں ہے۔ پھر اگر نکا لئے کے وقت وقف می غلیموجود تفاتو بلال نے ذکر فرمایا ہے کہو مخصوصاً ای غلہ سے فارج ہوگا اور جودصائے یااصل و جامع صغیر میں فرکور ہے أس يرقياس كرنے سے بيتكم ثابت ہوتا ہے كہ وہ بميشہ كے غلہ ہے فارج ہو جائے گا چنانچے اگر أس نے اپنے باغ كے حاصلات كى كى کے لیے وصیت کردی اور وصیت کنندہ کی موت کے روز ہاغ میں غلہ موجود ہے تو جس کے لیے وصیت کی ہے اُس کو بیموجودہ غلہ اور جو آئندہ بمیشہ پیدا ہوا کرےسب ملے گ<sup>ائن</sup> اور بنا برروایت ہلال کے اُس کوغلہ موجودہ ملے گانہ وہ غلہ جوآئندہ بیدا ہو گااور بھی ہمارے بعض اصحاب سے روایت کیا گیا ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اُس نے اُس کلام سے نکالا کہ میں نے فلاں کو یا فلال کو اُس وقف سے خارج کیاتو جائز ہاں کا افتیار کرتونے ان دونوں میں ہے س کو نکالا ہے اس کا ہوگا مجر اگر اس نے بیان نہ کیا یہاں تک کروہ سر میا تو غلہ ندکور باقیوں کی تعداد پر مساوی حصر لیا جائے گا اوران دونوں کے واسطے ایک حصر لگایا جائے گا پھر اگر دونوں نے باہم مسلح کرلی تو أس حصد كودونول كوا وها أدها في اوراكردونول في انكاركيايا ايك في انكاركيا توبي حصدر كاج موزا جائ كاكس كونه الم كايبال تک کے دونوں کسی امر پرا تفاق کریں اور ہا ہم سکے کرلیں ہے۔ کرالرائق میں ہے۔

اگروتف کرنے والے نے یوں کہا کہ میں نے قلال کو غارج کیا نہیں بلکہ فلال کوتو دونوں خارج ہوجا کیں گے اوراگر وقف
کنندہ نے شرط لگائی کہ جھے اختیار ہے کہ میں جس کوجا ہوں داخل کرلوں تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ جس کوجا ہے داخل کر ہے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان میں ہے جس کوجا ہے خارج کر دے۔ پھر اگر قبل اُس کے کہ کسی کو واخل کرے مرکبیا تو غلدان سب کا ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ہے قلال کو اُس کے غلہ میں ہمیشہ کے واسطے داخل کیا تو جیسا اُس نے کہا دیباہی ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ میری بیاراضی اولا دکھی نے قلال کو اُس کے غلہ میں ہمیشہ کے واسطے داخل کیا تو جیسا اُس نے کہا دیباہی ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ میری بیاراضی اولا د

ع اختیار محردم کرنے کا حاصل رہے گاتا۔ ع قال المتر جم یہ یا ختیار استحسان صاحبین ہے اور اس بی اشارہ ہے کدوہ اختیار بنظر فقابت ہے ہے کہ مقصود وقت ہے والدہ نظر اللہ میں اسلام کے اوالدہ نے اور نے اور

واظل کرنے کا افتیار نہ ہوگا ہاں یہ افتیار ہوگا کہ جا ہے اولا دزید سب کو داخل کرے اور بیسب اولا دعمد اللہ کے ساتھ مساوی شرکیہ ہوں
کے چراگر اُس نے کہا کہ شن ٹیمل جا ہتا ہوں کہ ان کو اخل کروں تو اُس کی مشیت بینی ان کے داخل کرنے کے جا ہے کا افتیار متفظع ہو
گیا اور بیدو تف محض اولا وعبد اللہ کے واسطے ہوگیا بیر حاوی ش ہے ایک نے اپنی ام ولد باند ہوں پر پکھ وقت کیا باسٹنائے اُس کے جس
نے نکاح کرلیا کہ اُس کے واسطے پکھنے ہوگا چران ش ہے بعض نے نکاح کرلیا پھراس کے شوہر نے اُس کو طلاق و دوی تو اُس میں دو
مورش ہیں اوّل آ کہ وقت کرنے والے نے بیٹر طاکر دی گئی کی کہ ان میں ہے۔ جن سے نکاح کیا اور اُس کے شوہر نے اُس کو طلاق و دوی ہو اُس کے بھراسکو بھی طورت ہوتو اس کی جو بعد نکاح کی اور ماسطے کہ وقت کیا اور اُس کے دوم بید کہ اُس نے بیٹر طاکر دی گئی گئی اُس اُس اُس کے بھر اسلاکہ وقت کہ نے اور دوم صورت ہوتو اس کی وطلاق ہی ہے بھونہ ہوگا اُس واسطے کہ اُس مستمنی میں ہوگا اُس واسطے کہ اُس مستمنی میں ہوگا اور ای طرح اُس کی خیا اُس میں ہوگا ور ای طرح اُس کی فلال پر وقت کیا اور ان میں ہے اُس کو استمناء کیا جو شہر ہوگا اور ای طرح اگر بی فلال میں ہوگا ہوا تو اُس میں بھر چور کر کے گئے پھرائ شہر بھر واسطے کہ وقا اور ای طرح اگر بی فلال میں ہوگا ہوا تو اُس میں بھی مورد دیا پھر علم سے اس پر جو کم سیکھیں وقت کیا جس میں مشنول ہوا تو اُس میں بھی دونوں نہ کورو بالا صورت کی فاظ ہو سیکھی ہوگا ہوا تو اُس میں بھی مورد دیا پھر علم سیکھیا چھوڑ دیا پھر علم سیکھیا ہوگا ہوا تو اُس میں بھی دونوں نہ کورو بالا صورتوں کے لیا ظ سے تھم ہوگا ہوا تو اُس میں بھی ہوگا ہور اُس میں مورد کی اور دی اُس میں بھی مورد دیا پھر میں ہوگا ہو اُس میں بھی ہوگا ہور تو اُس میں بھی ہوگا ہور اُس میں بھی ہوگا ہور اُس میں بھی ہوگا ہور دیا ہور کیا تھر سیکھیا جو تھور دیا پھر علم سیکھیا کو تھور دیا پھر علم سیکھیا کی خورد کیا تھر سیکھیا کی تو سیکھی ہوگا ہور کی کو تو اُس کی دو تو سیکھی دونوں نہ کورو کی کورو ک

ونف الخصاف عن فدگور ہے کہ اگر کی نے اپنی اوالا دونس وعقب پر ہمیشہ کے واسطے جب تک ان کی نسل ہوتی رہے اور پھران کے بعد فقیروں و مساکین پر صدقہ موقو فہ کر دی اور وقف ہی سیٹر ط کی کہ جوان علی سے فہ بب حق پھوڑ کر شائی فہ بب ہوجائے وہ وقف سے موجائے وہ وقف سے خارج ہوا تو اُس کی شرط کے موافق عمل ہوگا چہا تیجہ جوش فہ بب حقی چوز کر شافتی فہ بب ہوجائے گا وہ وقف سے خارج ہوگا اور اگران علی سے بعض نے دوسر سے بعض پر بدوگوئی کیا کہ بیٹنس فہ بب حقی چوز کر شافتی فہ بب بھی چاہ گیا ہے اور مدها علیہ نے آس سے انکار کیا تو قول مدعا علیہ کا تمول ہوگا اور مدی پر اُس کے گواہ بیش کر نے واجب نے بول سے بدؤ نجرہ علی ہے اور اگرا پی اور اور اور قف کیا اور میش ہے اور اگرا پی اور اور اگرا پی اور وقف کیا اور میش فہ بہ بوادرا کر نے گا وہ وقف سے خارج ہوا تو جوش ان عمل سے معز کی ہوا وہ وقف کیا اور ان عمل سے معز کی ہوا ہوا کہ ہو محارج ہوجوز کر اہل سنت کا فہ بب افتحار کر سے خارج ہوجوز کر اہل سنت کا فہ بب انتظار کر سے گا وہ وقف سے خارج ہوجوز کر اہل سنت کا فہ بب انتظار کر سے گور وہ وقف کی کہ جوش اہل سنت کی فہ بب انتظار کر سے گور وہ وقف کے طرف انتقال کر نے گا ہی میں خارج ہوجوز کر اہل سنت کا فہ بب سے ہوا ہے گا اور واضح رہے کہ اُس میں مورد دون کا تھم کی اس ہوا ہو اگر اور ہوجائے گا اور واضح رہے کہ اُس میں مورد دون کا تھم کی اس ہوا ہو کہ اور کی ہوجوئی ہوا ہم رائی میں مورد دون کا تھم کی اس ہوا ہو کہ واس کی خوش کی مورد نہ کر کی گا ان ای صورت میں کہ دون کر کے قدر سے چون کی خوس کے گونی فہ بب کو مورد کی گا ان ای صورت میں کہ دون کر کہ کہ میں کہ کہ جوشن ہو اپھران میں سے کوئی فہ بب کہ دیے میں کہ ہو کہ کہ کی خوش کی خوس کے گا اور ای کور کہ کہ کہ کی خوس کی خوس کی کہ جوشن کے خوس کی خوس کے گونی کہ جوشن کی اور اور موتف سے خارج ہوگا اور ای کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا اور ای طرح آگر ہوگی کہ میں کی خوس کی خوس کی خوس کی دوس کے گونی کہ جوشن کے جوشن ہم بی کی خوس کی خوس کی کہ جوشن کر موال کہ کہ کی کہ بہ کور کی کہ کہ کی کہ ہوئی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ ہوگی کہ کہ کورک کے گون کہ کہ کورک کے گون کہ کہ کورک کے گوئی کہ کہ کورک کے گون کہ کورک کے کا کہ کہ کورک کے کہ کہ کہ کہ کورک کے ک

اُس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گالیکن اتنافرق ہے کہ اُس صورت میں اگر واپس ہو کر اُس نے بغداد میں سکونت اختیار کی تو اُس کا استحقاق وقف بھی مود کرے گا اور وہ وقف میں شامل کیا جائے گا ہے، محرالرائق میں ہے۔

كتاب العيون من مذكوره ايك مسئله

سرالمعون کمی نہ کورے کہ ایک محض نے اپنا گھوڑا دی ہی کے واسطے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لینی جہاد کے واسطے محبوں کردیا بھر طیکہ بعد دی ہیں کے اپنے مالک کو واپس طحق برباطل ہے اور شخ ہلال کے استاد یوسف بن خالد شخی ہے دوایت ہے کہ وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے بید فرج میں ہے اور اگر ایک شخص نے اپنا گھوڑا جہاد میں یا داہِ خدا میں کردیا اس شرط پر کہ جب تک زندہ ہے اپنی کہ گاتو یہ جائز ہے اس وار مور کہ اگر وہ شرط نہ کرتا تو بھی اُس کے واسطے بیا تھتیار ہوتا اور راہ خدا میں کردیے کے بیر سی بی کہ اُس کے سروار ہوکر جہاد کیا جائے اور اگر اُس نے چاہا کہ وائے اُس کے اسطے بیا تھتیار ہوتا اور راہ خدا میں کردیے کے بیر سی بیرا کہ اُس کے اس کے واسطے بیا تھتیار ہوتا اور راہ خدا میں کردیے کے بیر سی بیرا کہ اُس کے اس کے اور اور ہی کہ ایک کہ بیرا کہ کہ وائے اُس کے اور اور ہی اُس کے واسطے بیا تھیں کر سیا ہو ایس کے بیرا کہ کہ اُس کے اُس اراضی کو اجار ہ پر نہ دیے تھی شرط معتبر ہے کہ اگر متولی نے اُس کو اجارہ پر دیا تو اجارہ بیر کہ کہ جو اُس میں معاملہ الا شجار کہتے گا اور ای طرح اُس میں درختاں فر ہاد غیرہ بیں وہ بٹائی پر نددیے جائیں جس کو اور ہی میں معاملہ الا تجار کہتے ہا کہ میں اگر متولی نے اُس کو اور ای طرح اُس کی درختاں فر ہاد غیرہ بیں وہ بٹائی پر نددیے جائیں جس کو کی میں معاملہ الا شجار کہتے ہیں ہو گا اور ای طرح اگر بیشر طاکی کہا گرمتولی نے اُس اراضی کو اجارہ پر دیا تو وہ متولی ہو نے میں درکتا ہو تو کہ میں کہ جس کی اُس کی دھیں کہ جس کی ایست کی کہ جس کے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس نے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست دیا تھیں کہ کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست دائی کے تو کی کہ جست سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست کی کہ جسست کی کہ جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست در کا قسل کی کہ جست کی کہ جست کی کہ جس سے اُس وقف کی ہا جست دیا گ

ا تال یمیارت بنابربعض شخوی کے ہےاور طاہریہ ہے کریمیارت شہو کی فلیجا مل ۱۱۔ میرون کی کتاب السیر جس ۱۱۔

کیا مثلاً ہا ہے معنی کہ بیدونف تھے یالا زم نہیں ہوا ہے پھرائی نے کہا کہ میری مراد بیٹی کہ وقف بالا تفاق تھے ہوجائے ہی ہی سے آئی کی المشلاً ہا ہے معنی کہ بیدونف نے کہا کہ جن لوگوں نے کا محلا کے اقصد کیا تفاور ہاتی اللی وقف نے کہا کہ جن لوگوں نے اس میں زداع کیا ہے ان کا کیا حال تفاہی اگر و ولوگ اُس کے کا قصد رکھتے تھے تو قاضی کوا بیاا فقیار ہے لینی ان کو ہاتی رکے اوراگرو و اوگ اُس کی کا قصد رکھتے تھے تو قاضی کواریاا فقیار ہے لینی ان کو ہاتی رکے کا وراگرو و اوگ اُس کی کا قصد رکھتے تھے تو قاضی کواریاا فقیار ہے لینی ان کو ہاتی رکے کا اراد ورکھتے تھے تو تا فور کرد سے برگواہ کر و یعنی تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے ان کو فارج کر دیا تا کہ بوت ضرورت ان کے فارج ہوت موجود رہے اوراگر اُس نے بیشر طولگائی کہ جو فضی اس میں ہو جائے گا گیزا کی وقت کے انتخابی میں ہو جائے گا گیر دار گا کی اور کہا کہ باتا ہو جائے گا اگر چددہ اسے تن کا ما گئے والا تھا اور یہ کا باتی ہو جائے گا گیری ہو اس کے فارج ہونے کا کا مطالبہ کرے مولی کو اُس کے فارج کرد نے کا افتیار ہے کہ ایس ایس بی کی ہو وقف کے استحقاق میں وافی کہ ہو تھی ہو گا ہو تھی ہو گا ہو تا ہو گیردا خل ہو یا ہو سکتا ہو گا ہو گیری سے دون کے دو ہا رہ اس کو وقف کے استحقاق میں وافی کیری سے دون کے جو تھی راہ برآجا کیں وقف کے استحقاق میں وافی کر رہے کا مطالبہ کرے دو ہا رہ اس کو وقف کے استحقاق میں وافی کر رہے کا دونے کی مورت میں دو ہو دور کی ہو کہ کیرونو کی کو دور کی ہو کہ کو کہ کو کردی ہو کہ بد خارج ہونے کے جو تھی راہ برآجا کیں وہ کو کرون کی ہو کہ کو کردی ہو کہ کو کہ کو کو کہ کو ک

### بارې پنجر:

# ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقسيم غله كے بيان ميں

آس بیان میں جب بعض نے تول کیا اور بعض نے نہ ال کیا یا بعض ذمہ ہیں اور بعض مرکئے تو کی ترکھم ہوگا اصلاح وور تن کی نظر کے ان آئی وہ مختص ہوگا جس نے وقف کی ولایت کے واسطے خود ورخواست شکی ہواور اُس میں کوئی فتق معروف نہ ہو یہ گا القدیر میں ہے اور اسعاف میں فہ کور ہے کہ وقف پ<sup>2</sup> و بی متولی کیا جائے جواجین ہواور بذات خود یا اپنے تا ئب ہے اُس کے مرائجام پر قادر ہو خواہم دہ ویا مورت ہوخواہ آئٹھوں والا ہو یا اند ها ہو اور ای طرح آگر محدود آفد ف ہو بھر طیکے تو بر کہ چکا ہوتو بھی مضا تعذیبی ہے اور متولی وقف ہونے کی صحت کے واسطے بیشر طہے کہ عاقل و ہائے ہو یہ بحرالرائن میں ہے اور اگر کسی وقف کر نے والے نے بیشر طرکر دے گا اُس وقف کی ولایت میری اولا دیم سے جومیرے چیچے رہے اُس کو تو قاضی دقف کنندہ کے فرزند صغیر کا ایک شخص فلیفہ مقرد کر دے گا بشر طیکہ وولائق ولایت ہو بسی اصل ولایت اُس کے فرزند کو ہوگی اور یہ اسخسان ہے آگر چہ تیا ساباطل ہے اور اگر وقف کنندہ نے مسلم کو ایس کے مقرد کر دیا ہوں کہ ولایت اس کو حاصل ہوگی جب بالغ ہو جائے اور اگر کسی مقرد کر دیا ہو تا میں ای مقرد کر دیا تو قاضی اپنی طرف سے ایک مخص کو چنوروزاس کے واسطے مقرد کردے گا یہ ان تک کہ جب یہ میکھ عائب آ جائے گا تو اُس کو مونی دے گا یہ حادی میں ہے۔

ولایت وقف سی خرونے کے واسطے آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہیں ہے جیسے اسعاف میں ندکور ہے اور اگر غلام ہوتو قیاسا واستحسانا جائز ہے اور ذک تھم میں شکل غلام کے ہیں لیکن اگر قاضی نے غلام یا ذمی متولی کوولایت وقف سے خارج کر دیا

ا تولة توض يعني چونكدوا قف في زاع كومطلق ركها تما تواس كى بإبندى بوگراا بيل كه ي وقف كامتوني مقرر كيا جادَن اا بيل زناكي تبست نگاف كي بديد عشرى ماركها چكا بولاا به

میایا ذی مسلمان ہو کیا تو ان دونوں کی ولایت عود نہ کرے گی ہے بحرالرائق میں ہے فقاو کی محمد بن الفضل میں نہ کور ہے کہ منتخ ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی وقف کنندہ نے اصل وقف میں اپنے اورا ہی اولا دے واسطے ولایت شرط کر دی ہوتو فر مایا کہ بالا جماع جائز ہے یہ تا تارخانيين ہے۔ اگر كسى نے مجمود قف كيا اور ولايت كاكسى كے واسطے ذكر ندكيا تو بعض نے فرمايا كدولايت وقف كننده كے ليے ہوكى اور بدینا برقول ابو یوسف رحمة الشعلید کے ہے اُس واسطے کیان کے فزویک سپرد کروینا شرطانیس ہے اورامام محدر حمة الشعلید کے فزویک یہ وقف سیجے نہ ہوااورای پرفتوی ہے یہ مراجیہ میں ہے۔ کی فض نے ایک اراضی مزروعہ وقف کر کے اینے قبضہ سے نکال کر کسی قیم کے قضد میں دے دی چرجا باکدائ کے قضدے نکال کراہے قضد میں لے لیاں اگرائ نے اصل وقف میں بیشر طاکر لی ہو کہ جھے قیم ے معزول کرنے اوراً س کے قبضہ سے نکال لینے کا اختیار ہوگا اورا گریے شرط ند کی ہوتو بتا برقول امام محمد رحمة الله علیہ ہے اُس کو بیا ختیار نہیں آ ے اور بنا برتول امام ابو بوسف رحمة الله عليه ك أس كوا عتبيار ہے اور مشائخ فيخ بيد بقول امام ابو يوسف ك فتوى و يتے بيس اور اس كوفقيمه ابواللیث نے لیا ہے اور مشائخ بخار ابقول امام محدر حمة الله علیہ کے فتوی وسیتے بین اور اس پرفتوی ویا جائے کا بیمنمرات میں ہے۔ اگر وقف كتنده في اسيخ واسطيد لايت شرط كرلى موحالا نكدوقف كننده أس وقف كون من ان من نيس مجماجا تا بي قاضى كوا عقيارب كەأس كے تبعند سے نكال لے بيرمداريش ہاور اگرمتولى نے تغيير وقف ترك كى حالانكداس كے ياس حاصلات وقف ہے أس قدر ہے کدأس سے تعمیر واصلاح وقف کرسکتا ہے تو قاضی اُس کو تعمیر واصلاح پر مجبور کرے کا بس اگر اُس نے کیا تو خیر ورنداس کے ہاتھ سے تكال لياكيا بيميط من باوراكم وتف كرف والے في اسن واسطے ولايت شرط كى اور بيشرط كى كدسلطان يا قامنى كوأس كے معزول کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگروہ مخض و لایت وقف کے واسطے امانت دار نہ ہوتو بیشر ط باطل ہوگی اور قاضی کوا ختیار ہوگا کہ اُس کومعز ول کردے اور دوسرے کومتولی کرے بیرفراوی قاضی خان میں ہے اور نیز قاضی کوا فقیار ہوگا کہ اگر وقف کے فق میں بہتر معلوم ہوتو جس کو واقف نے مقرر کیا ہے اُس کومعزول کر کے دوسرالائق مقرر کردے بیفسول مادبیش ہے اور اگر بیشر طقر اردی کہ فلاں اُس کامتولی ہو اور جھے اُس کے خارج کرنے کا افتیار نہ ہوگا تو متولی کرنا جائز ہے محرشر طاعدم اختیار اخراج باطل ہے بیجیط سزحتی میں ہے۔

اگرواتف نے کی فض کے واسطے شرطی کے جیری جین حیات و بعد وفات کے بیمتو فی ہوتو جا رُز ہے ہیں اُس کی جین حیات جی اُس کی طرف ہے وکئی ہوگا اور بعد موت کے وصی ہوگا اور اگر کہا کہ جی نے تجھے اُس و تف کا متو فی کیا تو اُس کی جین حیات تک اُس کی ولا بت رہے گی اور بعد موت دقف کرنے والے کے نہ رہے گی اور اگر کہا کہ جی نے تجھے اسپنے اُس صدقہ پر اپنی زندگی جی اور بعد موت کے وکئی کیا تو بیجا رُز ہے اور شخص اُس کی زندگی جی ہوگا اور بعد موت کے وصی ہوگا بید ذخیر و جی ہوگا اور آگر واتف نے وقف کا کوئی تیم مقرر نہ کیا یہاں تک کہ اُس کی وفات کا وقت آگیا لیس اُس نے وفات کے وقت ایک فض وصی مقرر کیا تو اُس کے اموال کے واسطے میں ہوگا اور اُس کے بعد دوسرے کووسی کیا تو بید وہر ااموال کے واسطے ہوگا لین اموال کے واسطے وی ہوگا اور اگر وتف کنند و نے کہ کو تیم نہ کیا واسطے ہوگا لین اموال کے واسطے دوسی ہوگا اور اگر وتف کنندہ نے کی کو تیم نہ کیا اس کی اوقاف کے واسطے تیم نہ ہوگا اور اگر وتف کنندہ نے کی کو تیم نہ کیا اس کی ہونے اُس کے بعد وی نو واقف کو افتیا رشہ ہوگا کہ اُس کو معزول کر کے اسطے تیم نے ایک شور کیا اور اُس کے تیم ہونے کا تھم جاری کر دیا تو واقف کو افتیا رشہ ہوگا کہ اُس کو معزول کر کے اسے آب متولی ہوریڈ آوئ فیا ٹیس ہے۔

ا گرمسی نے کہا کہ میں نے فلان کووسی کیااور ہروصیت سے جومیں نے رجوع کیاتو وقف کامتولی بھی

ی تال الحرجم قبل بھی ہیں ہے کے فتوی امام ایو بیسف کے قبل پر ہے اور حق بیہ ہے کہ مشارکتی بھی ومتاخرین و ہلال بوسف بن خالد کے نزویک بھی قبل امام ایو یوسف کا ہے پائی فتوی مختلف ہو کیا ۱۴ ہے سے اس کی پروافت کرنے وال ۱۴۱ ہے۔

### يمي ہوگا اور جومتولي تھا وہ متولي ہونے سے خارج ہوجائے گا 🖈

المركسي كوخاصة وتف كاومى كرميا توييخض أس كے جملداموال كاومى موكا بيرظا برالروايد كےموافق امام اعظم رحمة الله عليه وامام ابو بوسف رحمة الله عليه كا قول ب اور يهي سيح ب بينميا شده سي اورعلى بذا اكر ايك مخص كوخاصنة وقف ك واسط ومي كيا اور دوسر مے کوائی اولا دے واسطے وسی کیا یا ایک کوابیک وقف خاص کا وصی کیا اور دوسر مے کودوسر معین کا وصی کیا تو دونو ساان دونو س چیزوں کے واسطےوسی ہوں کے بیدذ خبرہ میں ہے اور اگر اپنی اراضی وقف کی اور اُس کی ولایت اپنی زندگی و بعد و فات کے ایک مخض کو دی پھرائی وفات کے وفت اُس نے ایک اور حض کووسی مقرر کیا تو ہلال رحمۃ الشعلیہ نے امام محدر حمۃ الشعلیہ سے روایت کی ہے کہوسی ند کور قیم ند کور کے ساتھ امر وقف میں شریک ہوگا کو یا اُس نے ان دونوں کوونف کا متولی کیا ہے بیمجیط میں ہے اور اگر دواراضی وقف کی اور ہرایک کے واسطے ایک متولی مقرر کیا تو ان میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ شریک ندموگا اور اگر اپنی وقف کی ولایت ایک مخض کے واسطے کر دی پھرا بکہ مخص دیکر کواپناوصی مقرر کیا تو وسی نہ کوراسر وقف میں تیم کا شریک ہوگالیکن اگر اُس نے اُس طور ہے کہا کہ میں نے ا بی زمین چنیں و چناں پر وقف کر کے اُس کا متولی فلاں کومقرر کر دیا اور فلاں دیگر کو میں نے اسپنے اموال تر کہ اور جمیع اُمور کے واسطے وصی مقرر کیا تو اُس صورت میں دونوں ہے ہرا کیک فقا اس چیز کا تنہا متولی ہوگا جواس کوسپر دکی گئی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر بیشرط قرار دی کہ میری موت کے بعد فلال متولی ہو پھرائی کے بعد فلال متولی ہو پھرائی کے بعد فلال متولی ہوتو ایسی شرط جائز ہے بیمجیط سرحسی میں ہےاورا کرکس نے کہا کہ میں نے فلاں کووسی کیااور ہرومیت سے جو میں نے رجوع کیا تو وقف کا متولی بھی میں ہوگا اور جو متولی تھا وہ متولی ہونے سے خارج ہوجائے گا اور جب وقف کنندہ نے دو مخصول کی ولایت کردی یاوسی ومتولی دونوں کے اختیار میں وقف کی ولایت ہوگئی تو ان دونوں میں فقط ایک کواختیار نہ ہوگا کہ غلہ دقف کوفروخت کردے اور بنا برقول امام اعظم رحمة الله علیہ کے عامے کہ اس کو بدا تھیار ہواور جب دونوں میں سے ایک نے غلہ وقف فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے وی یا ایک نے دوسرے کوائی طرف سے اُس کاوکیل کیا تو تھ جائز ہوگی میاوی میں ہے اور اگر کسی نے وقف میں ایک مخص کومتولی کیا اور اُس پر میشرط کرلی کہ اُس کو پیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کوائی طرف سے دصی کرے تو شرط جائز ہے بیڈ ہیر پیش ہے اور اگر دووصوں میں سے ایک مرکیا اوراس نے ایک جماعت کوومی مقرر کیا تو ان میں ہے کوئی تنہا تصرف کا مخارنہ ہوگا اور نصف غلراس جماعت کے قصر میں رہے گا جو بجائے وصی فوت شدہ کے قائم ہوئی ہے بیرحادی میں ہے۔

اگروا قف نے ایک مر داور ایک طفل کووسی کیا تو قاضی بچائے طفل کے ایک مردمقرر کردے گا ہے۔

اگروا قف نے ایک مرداور ایک طفل کووسی کیا تو قاصی بچائے طفل کے ایک مرداوں میں ہے ایک مرا اوردوسرے متولی ہیں پھردونوں میں ہے ایک مرا اوردوسرے متولی کوا بی طرف ہے امروقت کا وسی کر گیا تو زندہ کا تصرف دونوں کی طرف ہے تمام دقف میں جائز ہوگا بدقا وئی قاضی خان میں ہے اوراگر دوآ دمیوں کو اپناوسی کر گیا چھرا کے نے تبول کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسر المخفی مقرد کر دے گا تا کہ دورا کی مجتمع ہوجا کیں کہ جودقف کندہ کی غرض تھی اوراگر قاضی نے تمام دلا بت اس ایک کوجس نے قبول کیا ہے دے دی تو جائز ہا دورچاہے کہ میر بلاخوف ہو بیٹر میر میر میں ہے اوراگر واقف نے ایک مرداورا کی طفل کودسی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مرد مرقبی کی میرا فرزند بالغ ہو مقربی کردے گا ہے دورگر دے گا ہے دورگر کی سے اوراگر دولا بت دقف آس طرح تر اردی کے فلاں مخفی تجا اُس کا متولی ہے بہاں تک کہ میرا فرزند بالغ ہو

ئے جیسے ندکور دیالا بعض صورتوں ہے ہو جائے گا اور ع قال اکمتر جم ظاہر آمراد سیب کداس طفل کے بالغ ہونے تک اس کی نیابت میں مقرر کرے ، کاوانند اعلم ۱۴۔

مجر جب بالغ ہوتو اُس کاشریک ہوگا تو جواُس نے اپنے فرزند کے واسطے قرار دیا ہے دوحس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے موافق نہیں جائز ہادرامام ابو بوسف نے فرمایا کہ جائز ہادرا کر کسی محص کووسی کیابای طور کدأس قدر مال معلوم کے عوض ایک زین خرید کرے اس کو ان ان وجوه پر وقف کردے اور اُس ومیت بر کواه کردیے تو جائز ہے اور پیخص متولی ہوجائے گا اور اُس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ دوسرے کو وصى كرے اوراگر وقف برايك مخف كومتولى كرديا پر دوسرا وقف كيا اوراً س يركوني مخف متولى نه كياتو ببلامتولى أس وتف دوم كامتولى نه ہوگا الل أس صورت من كدواقف في أس سے يوں كها موكرتو ميراوس بي بحرالرائن ميں بوادرا كرأس في ولايت وقف كي شرط اپني اولاد کے داسطے أس شرط سے کی کداولا دیس سے جوافعنل مووہ متولی مو پھراس کے بعد جوافعنل مودہ متولی موای ترتیب سے تو اُس کی ولايت وافف كى اولاد ميس سے افضل كو موكى پيراكر افضل فركور فاسق موكيا تو ولايت أس مخض كوحاصل موكى جوفعنيات ميں أس كےمثل یا قریب قریب ہے پھرا کرافعنل نے فت چھوڑ کرتو بہ کرلی اور دوسرے کی ہنسیت اعدل وافعنل ہو کیا تو ظاہر الروایت کے موافق والایت اُس کی طرف خفل ہوجائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر واقف نے کہا کہ اُس وقف کی ولایت میری اولا دوں میں ہے افغل کو ہے پرأس كے بعد جوافعنل ہواً ى ترتيب ہے پر افعنل نے أس كے قبول ہے انكار كيا تو استحسا فاولايت وقف أس كو ملے كى جونعنيات ميں اُس سے ملکا ہوا ہواُس واسطے کہ افعنل کا اٹکار کرنا اُس باب میں بھزلہُ اُس کے نہ ہوئے وہر جانے کے قرار دیا جائے گا بدمجیط میں ہے اورا کرکسی نے والایت وقف اپنی افضل اولا و کے واسطے قراروی اور بیسب فضیلت میں مساوی جی توبیولایت أس مخص كوحاصل ہوكی جو سب ش ان سب سے بڑا ہوخواہ ند کر ہویا مؤنث ہواور اگر ان سب میں کوئی ولایت کے واسطے لائق نہ ہوتو قاضی کسی اجنبی کومتولی مقرر كردے كا يهاں تك كدان ميں ہے كوئى أس كے لائق موجائے بي أس كووا بيس كردے كا اور اگر واقف نے ولايت وقف اين اولا دیس ہے دوآ دمیوں کے واسطے قرار دی حالانکہ ان میں ایک نمر کر وایک مؤنث دولائق ولایت ہیں تو مؤنث اُس کے ساتھ ولایت عن مشارک ہوگی کیونکہ فرزند کا اطلاق دفتر پر بھی ہے بخلاف اُس کے اگر کہے کہ میری اولا دیس سے دولڑکوں یامر دوں کوتو السی صورت عن دجر كا كيون نهوكايه بحالرائق مي بـ

اگرقاضی نے ان میں سے افعال کومتولی کیا چروقف کنندہ کی اولاد میں کوئی پیداییا نگلا کرہ واق ل ہے بھی افعال ہو ولایت ای کوحاصل ہوگی اورا کر اولا و میں سے دوخض باتیوں سے افعال مرا ہی میں دونوں پرابر ہوں تو ان میں سے جوخض امر وقف سے زیادہ وانا ہودہ متولی ہوگا اورا گردہ میں سے ایک پر بیزگا ری وصلاحیت میں زیادہ ہوا ور دومرا اُمور وقف میں بڑھر کر ہوتو وانا تر بامور وقف سے تی ہوگا بھر طیکہ اس کی جانب سے امن حاصل ہویہ ذیرہ میں ہوا ورحاوی میں تھا ہے کہ نواور بن ساعہ میں امام جمدر تمہ الشرطیہ سے دوایت ہوگا کر کسی نے ایس مقرر کر ایا ہی تا مقرر کر دیا تو جب بیہ سے برصغیر بالغ ہوتو اُس کو بیا نقیا رنہ ہوگا کہ وصی خدور کو خارج کر دے لا بھی تا تا رفانیہ میں ہوگا کہ والے ہوتو واسطے عبداللہ کے قرار دی بہاں بھی کہ زید ہو ایسانی ہوگا جیسا اُس نے کہا بھر جب زیر آ جائے تو اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کر دو یوں متولی ہوں کے گذائی انظیر سے ایکن اگر اُس نے یہ بھی کہا کہ بھر جب زیر آ جائے تو والایت وقف ای بھی ہوگا ہی وقف زیر کے آئے برعبواللہ کو والایت وقف ندر ہے کی اور ہلال والم ما ابو یوسف رحمتہ الشرطیہ نے قرایا کہ اقل صورت میں بھی والایت وقف زیر کی طرف خطل ہوگی ہو گی میں اُس مورت میں ذیر کے آئے برعبواللہ کو لایت وقف نہ در ہے گی اور ہلال والم ما ابو یوسف رحمتہ الشرطیہ نے قرایا کہ اقل صورت میں بھی والایت وقف زیر کی طرف خطل ہوگی ہو میں ہوگی اُس کی شرط کے موافق رکھا جائے گا مورت میں ہوگی اُس کی شرط کے موافق رکھا جائے گی سرخسی میں ہوگا آئی کی شرط کے موافق رکھا جائے گا

ایک مبحد معین کے داسطے ایک وقف صحیح ہے اور اُس کا ایک متو کی ہے پھر متولی ندکور مر گیا پھر اہل مبحد جمع ہوئے اور اتفاق کرکے بدون علم قاضی کے اُنہوں نے ایک محص کومتولی وقف کر دیا .....

اگرمتولی نے چاہا کہ اپنی صحت وحیات میں بجائے اپنے دوسر ہے کو مقر رکر دینو نہیں جائز ہے لا اُس صورت میں کہ ولایت اُس کو پر سبل تعیم سپر دکی گئی ہو یہ محیط میں ہے اور اگر چند گنتی کے معلوم لوگوں پر دقف ہوئے ہیں اُنہوں نے بدون تھم قامنی کے اپنا ایک متولی مقر رکر دیا تو اُس میں بہت گفتگو ہے چنا نچے صدر الشہید حسام الدین نے فر مایا کہ مخاریہ ہے کہ ان کی طرف سے متولی کر دینائہیں تھے ہے اور بیخ الاسلام ابوالحسن رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشاکن اسک صورت میں رہمے دیتے تھے کہ اگر اُنہوں نے

ع مثلا موروپیامالا نه یامش آس کیلاله سع میخی ایس کارگزاری پرجواجرت مانامها سنداس کاانداز و کرد ساماله

متولی مقرر کردیا تو متولی ہوجائے گا جیسے اگر قاضی نے اُس کو اجازت دے دی تو ہوجا تا ہے پھرمتاخرین مشائخ واستادظہیر الدین نے ا تفاق کیا کدافضل مید ہے کدوہ لوگ اپنے طور پرمتولی مقرر کرلیں اور قاضی اُس ہے آگاہ ند ہواور یا اس وجد ہے کہ اُنہوں نے اموال وقف ميں ان كى جمع و كي كرا حيال فساد كيا اور بنده كہتا ہے كہ ہمارے زمانہ ميں وہ فسادوا قع ہوگيا جس كا ان كواحيال تھا ہى واجب ہوا كہ مناخرین ای کافتوی اختیار کیاجائے بیفیاشد میں ہے۔ایک سجد معین کے واسطے ایک وقف سیج ہے اور اُس کا ایک متولی ہے محرمتولی فرکور مرحمیا بھراہل مجدجمع ہوئے اورا تفاق کر کے بدون تھم قاعنی کے انہوں نے ایک فخص کومتولی وقف کر دیا بھراس متولی نے حاصلات وقف سے تعمیرودری محد ندکور کا انعرام کیاتو مشائ نے اُس تولیہ عن اختلاف کیااوراسے یہ ہے کہ بیتولیہ انبین سیح ہاور قیم کامقرر کرتا قاضی کے اختیار میں ہوگا پھراگراً س متولی نے وقف کو اجرت پر دیا اور تقبیر مسجد میں حاصلات وقف کوخرج کیا تو ضامن نہ ہوگا اُس واسطے كد جب توليد يحيح نه جواتو وه غاصب جوجائے گا اور غاصب جب مال خصب كواجار ه ير د بے تو اجرت اى كى ہوتى ہے بي قرآوي قاضى خان یں ہے۔امام بن البام صاحب فتح القدريائس روايت كے ماخوذ ندہونے برحمبية كرتے ميں اور كہتے ميں كدخود تحقيم معلوم بك دفتوى أس يرب كداوقاف غصب كرنے والے سے تاوان ليا جائے كذائى فتح القدير قال المترجم باب جواوقا ف كوغصب كرے و وضامن قرار ویا جائے کیکن مسئلہ کتاب قاضی خان میں بیہ ہے کہ اوقاف غصب کردہ کو اجارہ پردے کراُس کی اجزت کے اُس اُجزت کا ضامن نہ ہوگا فاین احد همامن الاعر فلیتامل اور اگر کسی نے اپنی اولا دیر وقف کیا حالاتک و ولوگ دوسرے شہر میں جی تو ان کے شہر کے قاضی کو اختیار ہے کہ وقت کے واسطے کوئی متولی مقرر کرے اور اگر اُس کے واسطے سالا نہ کوئی مقد ارمعلوم معین مقرر کر دی تو بقد راجر المثل کے ہیں ك واسط طال ب أكر چه وقف كرنے والے في بيشرط ندكيا بوير مراجيد من باور اگر وقف ك دوقيم بول كدايك كوايك شهرك قاضی نے اور دوسرے کو دوسرے شہر کے قاضی نے مقرر کیا ہو پس آیا دونوں میں سے ہرایک کوروا ہے کہ بددن دوسرے کے تصرف كرية شخ امام المعيل زابد في فرمايا كه جائي كدونول عن عيرايك كانفرف جائز بهواورا كران دونول قاضيول عن سايك في عا ہا کہ جس قیم کو دوسرے قاضی نے مقرر کیا ہے معزول کر دیتو فر مایا کہ اگر قاضی مذکور کو اس کے معزول کرنے میں وقف کے واسطے كوكى مصلحت معلوم موئى تو أس كوريا ختيار موكاور نبيس بيفاوي قاضى خان بس بـ

اگر قاضی نے وقف کے واسطے باوجود ایک قیم کے دوسراقیم مقرر کیا تو اُس سے پہلے معزول نہ ہوجائے گا بشرطیکہ دودقت کنندہ کا مقرد کیا ہوا ہوا دراگر خودقاضی کا مقرر کیا ہوا ہوا در دوسر سے کے مقرد کرنے پراُس کو آگا و کردیا تو معزول ہوجائے گا فآوی صابعہ میں ہے کہ اگر متولی دقف نے وقف کی کوئی چیز فروخت کی یار ہمن کی تو بید خیانت ہے بس و معزول کردیا جائے یا اُس کے ساتھ کوئی تقد معتدا در مقرد کیا جائے اور وقف کنندہ کی طرف سے جو مخفی متولی مقرر ہے آگر اُس نے کہا کہ بی نے اپنے آپ کو معزول کیا تو وہ معزول نہ ہوجائے گا لیکن آگر وقف کنندہ سے یا قاضی سے کہا وروہ خارج کردی تو خارج ہوسکتا ہے بیقدیہ بی ہے۔ اگر متولی وقف نے کوئی چیز دقف کی اجارہ پر دی بھر معزول کیا گیا اور بجائے اُس کے دوسراقیم مقرد کیا گیا تو بعض نے فرمایا کہ اُجرت وصول کرنے کا اختیارا ک معزول کو ہوگا اور استے ہیہ ہے کہ جوجد یدمقر ر ہوا ہے اُس کو ہوگا اُس واسطے کہ معزول نے اُس کو وقف کے واسطے اجارہ پر دیا تھا اپنی ذات کے واسطے نہیں دیا تھا اور اگر قیم نے ایسا دار فروخت کیا جس کو اُس نے مالی وقف سے خریدا تھا بس اگر اُس کا خمن جو صفح ول کیا گیا اور دوسرا

ع منونی مقرر کرنا ۱۳ بر از ویندوی مجیر دینه ۱۳۵ سر کدر پرواز و تحران کداس کی در آن کالحاظ دیکھا۔

<sup>(</sup>۱) اگروقف کننده مرگیا ۱۴ر

بجائے اُس کے مقرد کیا گیا تو مقرد شدہ کو اُس بچے کے اقالہ کا اختیار ہاور اُس میں پھیا ختلاف نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر وقف کندہ نے وقف کے واسلے کوئی قیم سے مقرد کیا بھر قیم نہ کورمر گیا تو اُس کو اختیار ہے کہ بجائے اُس کے دوسرامقرد کرے اور اُس کی موت (۱) کے بعد قاضی کو اختیار ہوگا کہ قاضی مقرد کرے اور افضل یہ ہے کہ جس پر وقف ہے اُس کی اولا دیا اقارب میں ہے جب تک کوئی ایسا پایا جائے جو اُس کا م کے لاکق ہے جب تک ای کومقر دکرے یہ تبذیب میں ہاورا گرارائسی موقو فد میں کوئی درخت خر ما ہوا اور قبل کوئی درجہ تک ای کومقر درکے یہ تبذیب میں ہاورا گرارائسی موقو فد میں کوئی درخت خر ما ہوا اور قبل کوئی درخت خر میں سے نصیل خرید کرکے اُس کو جماد ہے تا کہ وہ منقطع نہ ہو جائے گا تو اُس کو تھا وی کا کہ درخت کی آمد فی میں سے نصیل خرید کرکے اُس کو جماد ہے تا کہ وہ منقطع نہ ہو جائی کی مقطع نہ ہو جائی کی خواس کی ہو اُس کی تاکہ وہ خواس نہ ہو یہ ذکر وہ میں ہو اُس کو تھا ہو گا کہ کہ کہ اُس میں ہو اُس کی تاکہ وہ میں ہو اُس کی تاکہ وہ میں ہو اُس میں ہو اُس میں ہو اُس میں کہ وہ ما مال کرے تا کہ وہ خراب نہ ہو یا کہ اُس میں بیدا دار ہوتو تیم کو اختیار ہوگا کہ جملہ اراضی کی حاصلات سے پہنے اُس می کھی اُس کی سے واصلاح کی ضرورت ہوتا کہ اُس میں بیدا دار ہوتو تیم کو اختیار ہوگا کہ جملہ اراضی کی حاصلات سے پہنے اُس میں خور میں کی اصلاح کی صرورت ہوتا کہ اُس میں بیدا دار ہوتو تیم کو اختیار ہوگا کہ جملہ اراضی کی حاصلات سے پہنے اُس کی بیدا در میں کی اصلاح کرے یہ میط میں ہے۔

اگراراضی موقو فیمتصل آبادی شهر ہو کہ لوگ اُس کے مکانات کراریہ پر لینے پر رغبت رکھتے ہوں اور اس طرح کراہیہ ہے آمدنی بنسبت پیداواری زراعت و درختوں کے زیادہ ہوتو قیم کواختیار ہوگا کہ اُس میں مکانات بنواد ہے ہے

پھردا شیخ ہوکہ تھیر جب بھی آمدنی وقف ہے ہوگی کہ جب خرابی کی فقص کے قل ہے نہ ہواورا ہی وجد دلوا جیہ بی فرمایا کہ ایک فیص نے وقف دار کواجارہ ویا لیس متاجر نے اُس کے رواق کو جانوروں کا مربط بتایا کہ وہاں باندھا کرتا تھا ہیں اُس کو خراب کیا تو وہ ضائن ہوگا ہے۔ بحرالرائق میں ہے۔ اگر اراضی موقو فہ کے قیم نے چاہا کہ اُس اراضی میں کوئی قریباً ہادکر ہے کہ اُس میں لوگ ذیا وہ ہوں اور مفاظت کریں اور اُس میں غلہ کی پیداوار بڑھے کیونکہ اُس کی ضرورت ہے تو اُس کواسا اختیارہ وگا اور بیش اُس کے ہے کہ ایک کا موال سرائے تعیروں پر وقف ہوا در دواز و کھو لے اور بند کر ایک متابات میں متولی نے اُس میں سے ایک کو خرک کی فضی کوریٹے کہ اسطورے دی اور اُس کی اُجرت کا کوش میر ہو کہ ایس کیا کہ سے اور اگراراضی موقو فیہ تصل آبادی شہر ہو کہ کوش میر ہے کہ ایس کیا کہ سے اس کی پرداخت میں مشغول رہے تو بہ جو کہ ایس کے بادوار گراراضی موقو فیہ تصل آبادی شہر ہو کہ کوشیار ہوگا کہ اُس میں مکانات بنوا دے کہ ان کواجارہ پر دیا کہ ایس کے مکانات کرا ہے کہ کہ اُس میں مکانات بنوا دے کہ ان کواجارہ پر دیا کرے بخلاف اُس کے اگر زمین موقو فی مجارات شہرے دور ہوتو ایک صورت میں قیم کواف تیا رہوگا کہ اُس میں کہ کہ اُس میں مکانات بنوا کہ ان کواجارہ پر دے بی فراف اُس کے اگر زمین موقو فی مجارات شہرے دور ہوتو ایک صورت میں قیم کواف تیا رہ میں ہیں ہے۔

اگر غلداراضی کی مشروط لدایک جماعت ہوجن میں ہے بعض اُس امر پر داختی ہوئے کہ متو بی اس کی مرمت مال وقف ہے کرے اور بعض نے انکارکیا ہیں جو راضی ہوئے متو لی اُس کا حصہ آسر نی ہے جسبہ آسر نی ہے جسبہ کرے گا اور جو انکار کرتا ہے اُس کا حصہ اُ اجارہ پر دے گا اور اُس کی آسر نی اُس کی عمارت میں صرف کرے گا بہاں تک کنتمیر پوری ہوجائے بچر بحال سابق اُس کی طرف جود کرے گی بیتر لئے اُس کی آسر نی اور فی آور اُس کی ابواللیت میں نہ کور ہے کہ ایک دکان فقیروں پر وقف کی گئی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے بچرا کی بیتر اجازت قیم ہے اُس میں کوئی عمارت بنائی تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اُس کا خرچہ تیم ہے والی لے پھرائی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر بنانے والا اپنی عمارت اُس طرح رفع کر کے لیجا سکتا ہے کہ بنائے قدیم کومشرت نہ پہنچاتو اُس کو اختیار ہوگا

اگردقف کندہ نے بیشر طلگائی کہ ہدی شرط کہ وہ لوگ اُس کو کرایہ پر چاد ہیں اوران کو اس میں دینے کا اختیار نہیں ہو اُس کی کر مرط کے موافق میں دور تھیں ہو اور تیم کو بیا اختیار نہیں ہے کہ جووقف ہر وہ بھیر مدر سرتھا اور ہاتی بیو فقر اُس کی آمد نی آمد نی آمد نی سے اور تیم کو بیا اورائی کر دو اوگ اُس کے حاجت مند ہوں بیقیہ میں ہے اوراگر اراضی وقف کی آمد نی سے تیم کے ہاس مال جمع ہوگیا اورائی کو کوئی وجہ نظر آئی مگر وقف میں بھی تھیر واصلاح کی ضرورت ہے اور آئی کی وجہ نظر آئی مگر وقف میں بھی تھیر واصلاح کی ضرورت ہے اور تیم کو خوف ہوا کہ آئر میں وقف کی تھیر واصلاح میں صرف کرتا ہوں تو یہ نگی ہاتھ سے جائی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر اراضی وقف کی موجہ نظر تو وہ مرمت میں دوسری آمد فی وصول ہونے تک تا خیر کرتے میں کھلا ہوا ایسا ضررنہ ہو کہ جس سے وقف کے خراب ہوجائے کا خوف اصلاح وسمت واصلاح وقف میں تا حصول آمد فی دیگر تا خیر کر دے اور موجود وہ ال کو اُس وجہ خیر کی طرف صرف کر دے اور وجہ خیر سے بہتھ میں سلمان قید ہو گئے ہوں ان کی بہاں بیمراد ہے کہ ایسی جباد سے منقطع ہوگیا ہے اُس کی دیگیری میں صرف کر ہے اور رہی تھیر مجد یا رباطیا اُس کے ماندالی وجو چیز جس میں اہلیت تملیک نہیں ہے یعنی ایسی نہیں جیں کہ میں کہ میں مرف کر سے اور دیں تھیر مجد یا رباطیا اُس کے ماندالی وجو چیز جس میں اہلیت تملیک نہیں ہے یعنی ایسی نہیں جیں کہ صدف ان کے ملک میں کر دیا جائے تو ایسے وجو ہی جانب غلہ وقف کا صرف کر تا اُس کے ماندالی وہ جو چیز جس میں اہلیت تملیک نہیں ہے یعنی ایسی نہیں جی کہ مدف ان کی مدف اُس کی میں مرد یا جائے تو ایسی وجو ہی جانب غلہ وقف کا صرف کر تا اُس کے ماندالی میں ہو کہ کی میں روا ہے بی قادی قاد کی قاد کی تا میں ہو ہو کہ کی میں روا ہے بی قاد کی قاد کی قاد کی تا میں ہو ہیں کہ کی سے کہ کی میں کر دیا جائے تو ایسی وجو ہی جانب غلہ وقف کا صرف کر میں اُس کی کر دیا جائے تو ایسی وہ وہ کی جانب غلہ وقف کا صرف کر بیا ہو کیا ہو کی کو تا کہ کر دیا جائے تو ایسی کی دور کی تا کی کر دیا جائے تو ایسی کی دیگر کی کر کر دیا جائے تو ایسی کی دور کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کر دیا جائے کی کر دیا جائے کر دیا جائے کی کر دیا جائے کے

مسئلہ مذکورہ میں اگر وقف کی آمدنی اُس قدرموجود ہو کہ اُس سے دکان وقف کی تغییر ہو سکے تو دونوں

<sup>(</sup>۱) باری باری کرین ۱۱ (۲) بیمنله منتزیب آنا سااد

دُ کا نوں کے مالکوں کو اختیار ہوگا کہوہ قیم کو ماخوذ کریں 🖈

اگرمتولی نے وقف کی آمدنی سب مستحقین عم صرف کردی حالانکہ وقف عم تعیر واصلاح کی ایک ضرورت ہے کہ تا خمرروا نہیں ہے تو متولی ندکور مناس ہوگا اور جب اُس نے منان دے دی تو جاہیے کہ جوستحقین کو دیا ہے اُس کوستحقین ہے واپس ندلے سکے برقیاس مووع بعنی جیسے پسر کا مال اگر کسی کے باس وربعت ہے اور اُس نے بغیر اجازت پسر نے یا قاضی کے پسر کے والدین کوان کے نفقه میں دیا توسشائے نے فرمایا ہے کہ وو مضامن ہوگا اور پسر کے والدین سے واپس نیس لے سکتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے وقف کی ایک د کان بازار میں اپنے قریب کی دوسری دکان پر جمک پڑی اور دوسری دکان تیسری دکان پر جمک پڑی اور قیم نے دکان وقف کی تعمیر ہے ا تکارکیا تو مشارکے نے فرمایا ہے کہ اگر وقف کی آمدنی اُس قدرموجود ہو کہ اُس ہے دکان وقف کی تغییر ہو سکے تو دونوں دکا نوں کے مالکوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قیم کو ماخوذ کریں کہ آندنی وقف ہے اُس وکان کومرمت وتغییر کرائے اور اپنے موقع پر کرائے اور ان کے ملک ہے اُس مشاغل کودور کرے اور اگر وقف میں اتی آیدنی نہ ہو کہ اُس ہے اُس کی تغییر واصلاح ممکن ہوتو دونوں دکان والوں کو جا ہے قاضی کے حضور می مرافعہ کریں ہی قاضی اُس قیم کواس تغییر کے واسطے قرضہ لینے کا تھم دے گا جوآ مدنی وقف ہے ادا کیا جائے گا بی فاق کی قاضی خان میں ہے۔وقف کے بڑے ہوئے میدان میں اگر متولی نے کوئی ممارت بنائی تووہ وقف کی ہوگی اگر اُس کووقف کے مال سے بنایا ہویا اپنے ذاتی مال سے بتایا اور وقف کے واسطے نیت کی یا پھھ نیت نہ کی ہواور اگر اُس نے اپنے واسطے بتائی اور گواہ کر لیے ہیں تو اس کی ہوگی اور اگر کسی اجنبی نے کوئی عمارت بنائی اور پچھ نبیت نہ کی تو اس کی ہوگی اور میں تھم درخت نگانے میں ہے بیقعیہ میں ہے اور اگر وقف کے درہم اپنے حاجت میں صرف کر لیے اور اُس کے مثل وقف کی ممارت ومرمت میں خرج کر دیے تو صان ہے بری ہو جائے گا۔ اگر وقف کے مکان میں تیم نے کوئی شہتر واخل کیا ہدیں قصد کہ اُس کی آ مدنی ہے اُس کو لےلوں گا تو اُس کو اختیار ہے اورا گرمتولی نے اپنے مال ہے وقف پرخرج کیااور واپس لینے کی شرط کر لی تو واپس لے سکتا ہے بیسرا جید میں ہے اور اگر قیم نے یا مالک نے مکان کے متناجر کے ے كہاكميں نے تھے أس كے تغير كى اجازت دى پس أس نے أس مي كوئى تغير باجازت قيم يا مالك بنائى تو أس كاخر جدمالك ياقيم ے واپس کے گااور بیاس وقت ہے کہ جو ممارت بتائی ہے اُس کا بڑا فائدہ مالک کی طرف راجع ہواور اگر مستاجر کی طرف راجع ہوااور مكان كے تن من أس مرر موجيعے جديديا كرومكان أس تغير من مجس جائے جيے تورتو واپس تبيں لے سكتا ہے تا وقتيكه أس نے واپس لینے کی شرط نہ کر لی ہو بیقید میں ہے جی ابوالفعنل ہے دریادت کیا گیا کدایک وقف کی چوتھائی آمدنی تعمیر مدرسہ میں اور تین چوتھائی فقیروں پروتف تھی ہیں اُس نے آمدنی ای طرف مرف کی مرمدرسہ کی تعمیری اسال کی کوئی ضرورت نہتی ہیں وہ بچاہوار کھا ہے پس آیا تیم کوجائز ہے کہ اُس کوفقیہوں لیعنی مدرسین مدرسہ کوبطور قر ضہ کے دے دے کہ آئندہ سال کی ان کی آمدنی ہے وضع کر لے اور حال میہ ہے کہ ان لوگوں کو حاجت ہے تو میٹنے نے فر مایا کرنہیں اور شیخ ابو حامہ سے دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے بھی بھی جواب دیا ہے تا تارخانيش ہے۔

آلیک مخض نے اراضی موروعہ اُس طور پر وقف کی کہ میرے قرائتی مختاجوں کو اور میرے گاؤں کے مختاجوں کو پھر جو بچے وہ مسکینوں کو دیا جائے تو جائز ہے خواہ وہ الوگ واغل شار ہوں یا نہ ہوں اور اگر متولی نے چاہا کہ ان میں سے بعض کو تفضیل دے تو اُس مسئلہ میں چند صور تیں ہیں اوّل آ نکہ وقف اُس کے قرائتی مختاجوں اور گاؤں کے مختاجوں پر ہواور ہر دوفریتی واغل شار نہیں ہیں دوم آ نکہ ہر دو فریتی داخل شار ہیں سوم آنکہ ہر دوفریتی میں ہے ایک داخل شار ہے اور دومرا واخل شار نہیں ہے ہی وجداوّل میں نصف آندنی واسطے فقرائے قرابت کے اور نصف واسطے فقرائے گاؤں کے الگ کرے پھر برفریق کے حصہ میں ہے جس کو جا ہے دیاور جس طرح تفضیل کے ساتھ جا ہے دیا س واسطے کہ وقف کرنے والے کا مقصود صدقہ ہے اور صدقہ میں ہوں ہی تھم ہے اور دوسری صورت میں ہوں کی آمدنی ان سے کی تعداد پر ساوی تقسیم کر کے بانٹ دیاور اس کو تفضیل دینے کا اختیار نہیں ہے اُس واسطے کہ واقف کا قصد وصیت ہے اور وصیت کا تھم یوں تی ہوتا ہے اور تیسری صورت میں پہلے اُس کی آمدنی کے دوجھے کرے پھر جس فریق کے لوگ واغل شار بیں ان کو مساوی ان کی تعداد پر بلا تفضیل تقسیم کر دیاور جوفریق داخل شار ہے اُس کا حصہ جموی رکھ لے پھران پیس ہے جس کو جا ہاور جس طرح جا ہے اُس کی تعداد پر بلا تفضیل تقسیم کر دیاور جوفریق دائل شار ہے اُس کا حصہ جموی رکھ لے پھران پیس ہے جس کو جا ہاور جس طرح جا ہے اُس جموعہ میں ہے دیے ہی تعداد کے سام ابو یوسف کے ہور دیار تول امام محمد حمد اللہ عظم وامام ابو یوسف کے ہور دیار تول امام محمد حمد اللہ علیہ کے حاصل نہیں ہو کئی ہے بید وجیز کر دری میں ہے۔

اگروقف کنندہ نے نقرائے اُس شہر پروقف کیا ہیں اگر بیاگ داخل شارتہ ہوں تو تیم کوافقیار ہے کہ ان میں ہے جس کو چاہ دے دے اور اگر داخل شار جیں کی ایک کا حصرا ٹی ذات پرخرج کر لیا تو اُس کوافقیار ہوگا کہ چاہے تیم ہے ضان لے یا اپنے شریکوں ہے اپنا حصد دصول کر لے پھر وہ لوگ تیم ہے لیس گے اور اگر وقف کنندہ نے شرطی ہوکہ تان کو اُس کا قوت دیا جائے تو اُس کی آھ نی ہے جیسا کھانا اور کپڑ ااور رہنے کا مکان ممکن ہوگا دے گا پھر اگر اراضی وقف ہوتو ہرا یک کو بشرط امکان سالا نہ توت دے و ساور دیگر اوقاف جوکر ایپ پر چلائے جاتے جیں انہیں با ہواری توت دے گا بی قادئی غیاشہ میں ہے اور اگر اراضی وقف خراب ہوگئی اور متولی نے چاہا کہ اُس میں سے تعوذی زمین فروخت کر کے اُس کے شمن سے ہاتی کی مرمت کر ہے تو اُس کو سے افقیار نہیں ہے اور اگر متولی نے عادات میں سے کوئی عمارت ہو سمبد ہم نہیں ہوئی ہے فروخت کی تاکہ مشتری گرالے یا پھل وار درخت بچا تاکہ مشتری کا منہ لیتو تاخلی ہو گئی اور اگر مشتری کا درخت کو کا ٹ لیتو تاخلی ہوگئی ہوگئی اور نے ہے اُس کے کہ اُس تیم کو اُس وقف ہو تان کے بوائن کے اور جا ہے مشری سے اوان کے بوائی اگر بائع سے اوان کے اور جا ہے مشری سے اوان کے بی اگر بائع ہو تان کی ایک سے مورت ہو گئی اور اگر مشتری سے میال ہوگئی مشتری اپنا شمن اُس سے داہوں کے بیا تو ان کے بوائی کی ایک صورت ہم ہم

ایک اراضی وقف ہے جس کے متولی کو وقف کنندہ کے وارث سے یا طالم سے خوف ہوا تو اُس کو افقیار ہے کہ اراضی ند کور کو فرد شکر کے اُس کا من صدقہ کرد سے ایسا بی نواز ل میں فدکور ہے اور فتو گا اُس امر پر ہے کہ بینیں جائز ہے بیر اجیہ میں ہے۔ وقلی درخت اگر بھیل دار ہوں تو ان کا فروخت کرد یا نہیں جائز ہے قا جب کہ وہ اکثر کے ہوں اور اگر ایسے درخت ہوں کہ بھل نہیں دیے ہیں تو قبل اُکھڑ نے کے ان کی بھی جائز ہے مصرات میں ہے اور درختان وقف یعنی جو باغ اگور کے اندر بیں ان کی بھی کرنے میں بی تھی ہو باغ اگور کے اندر بیں ان کی بھی کرنے میں بی تھی ہو باغ اگور کے اندر بین ان کی بھی کرنے میں بی تھی ہو ہوں تو ان کی بھی نہیں جائز ہے اور اگر انگوروں کے بھیل ان کے ساب سے تاقعی نہ ہوتے ہوں تو ان کی بھی نہیں جائز ہوں تو متو کی کوروائیس کہ ان کو فروخت کر اگر ان درختوں کے بھیل بنسبت انگوروں کے ذاکہ ہوں تو متو کی کو ان کی بھی کہ ان کے ساب کے ہوں اور اگر بدرخت ایسے ہوں کہ بھی کہ ہوتے ہوں تو متو کی کو افتیار ہے اور اگر بدرخت ایسے ہوں کہ بھی کہ وہ ہوں تو متو کی کو افتیار ہے کہ ان کو فروخت کر کے قطع کر اد ساور اگر ووں کے بھیل ان کے ساب کی بھی جو ان ہوں تو متو کی کو افتیار ہے کہ ان کو فروخت کر کے قطع کر اد ساور اگر دونت میں اس کے کہ بدرخت میں اس کے کہ بدرخت کی بھی کورونٹ کے بھی کی بات کے ہوں تو ان کی بھی جائز ہے اس وہ متو کی کو افتیار سے کہ بین اس کے کہ بید وول جب جب قطع کے جائز ہوں تو میں وہ اسے کہ بدرخت بھی اس کے جین اس کے کہ بید وہ جب جب قطع کے جائز ہوں تو میں کورونٹ کر بید و فیرونٹ جب آئیں کے جائز ہوں تو میں کورونٹ اس کے کہ بید و فیرونٹ کر بیرو فیرونٹ کی بید و فیرونٹ کی بید و فیرونٹ کی بید و فیرونٹ کی بیرونٹ کی بیرونٹوں کی بھی جب آئی ہو کے بین کے بھی کورونٹ کی بیرونٹوں کی بھی کورونٹ کی بھی کورونٹ کی بھی کورونٹ کورونٹ کی کورونٹ کی کورونٹ کی کورونٹ کی کورونٹ کی کی بھی کورونٹ کی کورونٹ کی کورونٹ کی کورونٹ کورونٹ کی کورونٹ کی

ل بربادی و کرجائے مکان و دیوارو نجیر و کو کتے ہیں اور السبعضم اوّل مملہ ورخت چنار کو کہتے ہیں اور

اگرفتیروں پراپنا داردقف کیاتو قیم اس کوکرایہ پردےگا دراس کی اُجرت سے پہلے اُس کی تمیر میں لگادے اگر جاجت ہو (باقی نقیروں بی ۱۱) اور قیم کو بیا تحقیار نمیں ہے کہ اُس دار میں کی کو بغیراً جرت کے ساکن کرے بیچیط میں ہے جامع الجوامع میں نہ کور ہے کہ اگر منہدم ہو کیا ہو کہ اُس کے منہدم ہو کیا ہو کہ اُس میں سے منہدم ہو کر اور دو دو بارہ بنایا گیاتو اُس کے ساکنین اُس کے احق ہوں گل اُس صورت میں کہ اُس طرح منہدم ہو گیا ہو کہ اُس میں ہے کوئی بیت بھی باق منہ ہو گیا ہو داگر وقف کندہ نے تو خود کوئی بیت بھی باتی نہ رہا ہو بیتا تارہ خانہ میں ہا دوراگر آبا ہو جائے اورائی کو ابو بکر اسکاف رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار فر مایا ہے اور استحسان سے کہا جارہ بیٹر کے دورائی کو ایو بکر اسکاف رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار فر مایا ہو لیوستا جر کی اجارہ نہ تو گی ہو گئے ہوں ہے کہ تو کی دورائی کی ہوگی جس نے اپنے بیجوں سے کیتی ہوئی ہے اور زراعت سے جو پکھ ادرائی کو نقصان اُس اراضی وقف کے اموں میں صرف کیا جائے گا اور جس بوگا اور جیتا وال نقصان اُس اراضی وقف کے کاموں میں صرف کیا جائے گا اور جس بوگا اور جس بوگا اور جس کی دون اورائی کی ہوگی ہی ہوگی ہو گیا ہو کا موں میں صرف کیا جائے گا اور جس بوگا اور جس بوگا اور جس بوگا اور جس کی دون کا موں میں صرف کیا جائے گا بیوادی کیا موں میں صرف کیا جائے گا اور جس بوگا اور جس بوگا اور جس کی دون کے دون کوئی کیا موں میں صرف کیا جائے گا اور جس بوگا ہوں میں دون سے بوئی کی دون کے دون کیا موں میں صرف کیا جائے گا ہوں جس کی کی موں میں می دون کے دون کی جس کی دون کی دون کی دون کی دون کیا ہوں میں میں ہوگی جس کے دون کی دون کی دون کے کا موں میں مون کیا ہوں میں میں کی کیا ہوں میں میں کیا ہوں میں کیا کو کہ دونا جائے گا ہوں کیا ہوں میں کیا گا ہوں کیا ہوں میں کیا گا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں میں کیا گا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی جس کیا ہوں کیا ہوں میں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی جس کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو ک

لے ''قبیل وہ اجرت جو بینتی اوا کی گئی ہے تعنی ا جارہ میں تمر طاہو کہ اجرت جینتی ووں **گا** وار

باہم تسم کر لی پھران میں سے بعض مر کے تو تیا ہے ہے کہ مست ٹوٹ جائے گا اور جومرا ہے اُس کے مرنے کے وقت بھتی اجرت واجب ہوئی اُس میں سے جو پکھائی کا حصہ ہود یا جائے گا لیکن ہم اسخسان کو لینے ہیں اور تھم و ہے ہیں کہ تسم ہے نوٹے گا اور ای طرح اگر تھیل اُس میں سے جو پکھائی ہوتو بھی بھی تھے ہے ہیں ہے۔ فر بایا کہ اگر مکان وقف کو سال پھر سے مورد ہم پراجار وو یا اور جن اگر تھیل اور تھاں وقف کو سال پھر سے وہ تھی نفر ہیں تھی تھے ہے ہو تھی نفر ہیں تھی ہے ہو تھی تھی ہو ہو تھی نفر ہیں تھی ہو تھی سے ایک مرکمیان وار ثان میت اقال پر روسیان وار ثان میت تا تی اور میان وار ثان میت اقال و در میان وار ثان میت تا تی اور میان وار ثان میت تا تی تا اور تا میں تا لیک تو سے مولی ہو جو لی بی چیا ہی ہو کی اور تیسری تبائی ہو کی اور تیسری تبائی ہو کی اور تیسری تبائی ہو گا کہ وقف کو اجاز ہو گا کہ وقف کو اجاز ہو گر اجر الش اُس مقدار سے جس پر وہی راضی ہوا تھا اور میں جائز ہو گا دیا ہو تھی ہو ت

قامنی اعلم ابو علی معی فرماتے ہے کہ متولی کو تمن سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر نہ دینا چاہیے اور اگر اُس نے تمن سال کی ہدت سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دیا تو اجارہ جائز ہوگا اور یہ تو ل تھم مخار سے قریب ہے اُس واسطے کہ متولی کا فعل کی مسلحت و کھے لینے پر دلالت کرے گا یہ غیا ثید ہیں ہے اور اگر وقف کرنے والے نے بیشر طاکر دی ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر نہ دیا جات پر عبت نہیں کرتے ہیں اور ایک سال سے زیادہ کے واسطے اُس کے اجارہ لینے پر عبت نہیں کرتے ہیں اور ایک سال سے زیادہ کے واسطے اُس کا اجارہ پر دینا فقید کوئی ہیں آ یہ تی گی روائیں ہے کہ وقف کنندہ کی شرط سے فلاف کر سے اور اُس کوسال بھر سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دے ورسے گر ہاں بیکر سے گا کہ قاضی کے حضور ہیں بیاس پیش کر دے گا کہ قاضی اُس کوسال بھر سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دے ورسطے اجارہ پر دے واسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن جس کہ یاس مرافعہ کرنے واسطے اجارہ پر دے واسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن جس زیادہ کی واسطے اجارہ پر دے ورسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن جس زیادہ کہ واسطے اجارہ پر دے دے اور قاضی کے پاس مرافعہ کرنے کا محتاج خیرائی قاضی خان میں ہے۔ میں مرافعہ کرنے کا حقال خیرائی قاضی خان میں ہے۔ میں مرافعہ کرنے کا محتاج خیرائی قاضی خان میں ہے۔

آگر کسی بڑے مکان میں سے ایک وقفری کی جگہ وقف ہوا دراً س کوکوئی سالاندا جارہ پرندلیتا ہو ہاں اجارہ طویلہ پر مانگی جاتی ہو تو اُس میں دوصور تیں ہیں ایک مید کرکوئی راہ اُس کے شارع عام سے لی ہوتو وہ اجارہ طویلہ پر نددی جائے گی اور دوم مید کدا بیانہ ہوتو اجارہ

و قال الحربم طاہریہ ہے کہ بیمراد ہے کہ اگر متولی ہے مزارعت ہا معالت پر دیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھم ہے دانند اعلم اا ۔ ج اجار دطوید کتاب الاجارة میں ندکور ہے دہاں رجوع کرنا جا ہے یا مقدمہ ہیں دکھنا ہے ہے اور خلاصا کہ تھیں برس کے داسطے تر انطاع ور ا

متولی سے زمین اجارہ پر لیتا اور عمارت کھڑی کرنا 🖈

اگر کی نے زیمن وقف کی اراضی جومیدان پڑی ہوئی ہے کی قدر رست معلومہ تک کو اسطے اُجرت معلومہ پر جوالی زیمن کی اجرت کے برابر ہے متولی ہے جارہ کی اجازت سے تعارت بنائی پھر جب مت گذر گئ تو دوسر ہے تھی نے اس اراضی کا آئندوای قدر مدت تک کے لیے زیادہ کرا پیشنگور کیا ہی پہلامت اجراً س قدر زیادہ دینے پرداضی ہو گیا ہی آیا پہلامت اجر بنسبت اُس دوسر سے بڑھانے والے کے اولی ہوگا تو جواب دیا گیا ہے کہ باس وہ اولی ہے بیضول تعاویہ بیس ہو مف انصاف بی بنسبت اُس دوسر سے بڑھانے والے نے وقف کو اجارہ طویلہ پر اجارہ دیا ہی اگراس قدرطویل اجارہ دینے ہو اصل رقبہ وقف کے کف بوٹ کو فوف ہوتو حاکم کو افتیار ہوگا کہ اُس اجارہ کو باطل کر دے بید خیرہ بی ہے فناوی اہل سم قدمی فدکور ہے کہ اگر کوئی سرائے یا رباط فی سیکن اللہ سر شدیس نے مرحت کی جائے پھر جب اُس کی تعمرہ سے مرحت کی جائے پھر جب اُس کی تعمرہ سے مرحت کی جائے پھر جب اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمر سے عاجم ہوا تو قاضی اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی اُس کی تعمرہ سے اوراگر دفت خراب ہوگیا اور متولی کی تعمرہ سے تو متولی کے قبد شیس سے درست ہوجائے تو متولی کے قبد شیس کی کرا یہ جائی کی تعمرہ سے تعمرہ ت

اگرمتو لی نے وقف کی مرمت کے واسطے ساڑھے پانچ آنہ پرایک مزدور مقرد کیا حالانکہ ایسے مزدور کی اُجرت پانچ آنہ ہاور متولی نے مال وقف ہے اُس کی مزدوری دی تو جو پھے دیا ہے سب کا ضائن ہوگا یظیم ریش ہاور وقف کا عاریت ویٹا اور اُس می کی کو بسانا جائز ہے یہ محیط سڑھی میں ہے۔ وقف کے متولی نے اگر کسی کو وقف کے مکان میں بلا اجرت بسایا تو بیٹی ہلال رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ دہنے والے پر پھے اجرت نہ ہوگی اور متاخرین عامد مشائ کے کردو یک رہنے والے پر اجرالشل واجب ہوگا خواہ یہ مکان کرایہ پر جلانے کے واسطے رکھا گیا ہویا ایسانہ ہواور بیا بخرش وقف کی تکا ہ واشت کے ہا ورائی پرفتو کی ہے اور ایسانی ان مشائ نے فرمایا کہ جو مختص وقف کے مکان میں بدوں تھم تم کے دہاتو اُس پر اجرالمثل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو یہ ضمرات میں ہے اور اگرمتولی نے

ا رباط فی سیل الله وه مکان بطور سرائے ہے جوسر صدا سلام پر جبال سے دار الکفر ملحق ہے بنائے تھے تا کہ مجاہدین دود و چار چار آگر جمع ہوں پھر جب الشکر ہو جائے تو جباد کریں ال

وقف کو بعوض قرضہ کے رہمن کیا تو نہیں سی ہے اور ای طرح اگر مسجد کے وقف کو اہل جماعت نے یا ان میں ہے ایک نے رہمن کیا تو نہیں سی ہے گئے نے رہمن کیا تو نہیں سی جھر اگر مرتبن نے اُس وار میں سکونت رکھی تو اُس پر اجر المثل واجب ہوگا جا ہے جس قد رہوخوا ہ بیر مکان کرا یہ چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو یا نہیں اور شیخ صدر شہید حسام الدین نے فر مایا کہ فتو کی کے واسطے بھی مختار ہے بیغیا ٹید میں ہے۔

متولی معجد نے اگرا بسے مکان کو جومعجد پر وقف ہے فروخت کیا اور مشتری نے اُس می سکونت رکھی چربیہ تولی معزول کیا گیا اور دوسرامتو لی مقرر ہوا پس دوسرے متولی نے مشتری پر اُس مکان کا دعویٰ کیا اور قاضی نے پہلے متولی کی ت باطل کر دی اور مکان ندکور دوسرے متولی کومپرد کیاتو مشتری پر جوابیے مکان کا کرایہ اُس قدر مدت کا ہوواجب ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے اور اگر وقف کے متولی نے وقف کا مکان ئس کے اجرالمثل ہے اُس قدر کم کرایہ پرجس قدرلوگ اپنے انداز میں خسار ونہیں اُٹھاتے ہیں کرایہ پردے دیا حتیٰ کہاجارہ جائز نہ ہو پھرمتا جراس میں رہا کیا تو بتاہرا ختیار متأخرین مشائخ کے منتا جزیر پوراا جراکشل واجب ہوگا جاہے جس قدر ہو اورای طرح اگر اس کواجارہ فاسدہ پر دیا تو بھی میں تھم ہے بیفسول مادید میں ہاور اگر قیم نے وقف کی اراضی سی کواجارہ پر دی چر أس اراضى يرياني چره آيا تو اجرت ساقط موجائے كى اور اگر مستاجرنے أس ير قبغه كركے أس ميں زراعت ندكى تو مستاجر براجرت واجب ہو گی اور اگرا جارہ فاسد ہواور مستاجر نے قبضہ کرلیا پھرز مین میں زراعت نہ کی یا مکان تھا کہ اُس میں نہ رہاتو اُس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور بعض مشائخ نے وقف میں بغیر عقد کے اجارہ میں اجراکشل واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے بیدحاوی میں ہے۔ جامع الفصولین میں ندکورے کہ اگر متولی نے وقف کا مکان اپنے بالغ بینے یا باپ کو اجار ویر ویا تو اما اعظم رحمة الله علیہ کے زویک نیس جائز ہے لا اُس وقت كدا جراكمثل سےذائد برویا ہوتو جائز ہے اورا كاطرح اگر متولى نے خود اجار و پرلیا پس اگر أس نے اجراكمثل ہے كرايدزائد ديا توسيح ہے ور شبیں اور اُسی برفتوی دیا جائے ہے بحرالرائق میں ہے اور اگر قیم نے وقف کا مکان بعوض اسباب کے کرایہ پر دیا تو امام اعظم رحمة الله عليه كزو يك جائز باوربعض مشائخ في مايا كروقف كاجاره من عروض واسباب كيد اجاره انبيس متاع سے جائز ب جن کولوگ اینے عرف میں بیعوں کاخمن واجاروں کی اُجرت قرار دیتے ہیں جیسے گیہوں وجووغیرہ اور جوالیے نہیں ہیں مثل کیڑے وغلام وغیرہ کے توان کے موض اجارہ بالا جماع نہیں جائز ہے بیغیا ثید میں ہے۔ پھر جب وقف کا اجارہ بعوض متاع کے بنابر تول أس امام کے جوجائز ہونے کا تھم دیتا ہے جائز ہواتو قیم اُس متاع کو جواجرت قرار پائی ہے فرد خت کرے گاادراُس کا تمن اُس وجوہ میں صرف کرے مح جن يرونف ب سيميط عن باور جوخص وقف كاليم قرار پايا بياس كواختيار بكرزيين وقف مين وقف كے واسطے خود زراعت كريادرأس كام كواسط مزدورم ترركر اوران كى اجرت أس كے غلہ اداكر بروادى ميں ہے۔

ایسا تحص جس بروقف ہے عین وقف کوخو دا چارہ برد ہد یا تو فقیہ ابوجعفر کے بزد ہیا اسکی صورت ہے اسکی صورت ہے اسکی سورت ہیں ہے اور وقف کو اجارہ پر لینے دالے کوردائیں ہے کہ اس میں اپنے واسطے خرفہ (مجونا بالا فاندا) بنائے لگا اُس صورت میں روا ہے کہ اجرت میں بن حاد ہا ور ممارت میں کی طرح معزنہ ہو اور اگرید وقف ایک میں میں ہوا ہو ہو اجارہ ہوتا بالا فاندا) بنائے لگا اُس صورت میں روا ہے کہ اجرت میں بن حاد ہا ور ممارت میں کی طرح معزنہ ہو اور اگرید وقف ایک میں میں ہوتے کوئی اجارہ لینے پر وقبت نہ کرنا ہوتو بغیرا جرت میں نہاوہ کرنے کے بھی جا کڑے یہ تعدید میں ہے۔ ایک محف نے اپنا مکان ایک قوم معین پر وقف کیا اور آخر میں اُس کو نقیروں پر قرار دیا پھر متو لی نے اُس مکان کو انہی لوگوں کو اجارہ پر دیا جن پر وقف ہو جائے گا (بال وقف

المريارية اربتا بكونى اس كوكراب يرتيس فيتاب ال

میں۔) میر پیدا میں ہے اور ای طرح اگر فقیرا ہے مکان میں اجارہ پر ہا جو فقیروں پروقف ہے اور جو اُس کا حق واجب ہوا ہے وہ حساب
لگا کر جو اُس پر واجب ہے اُس سے بدالکردیا میں بینی مثل اُس وقف میں سے سالا نہ سودر ہم اُس کے واسطے واجب ہوئے اور اُس پر سے در ہم کرابیو اجب ہوا ہیں ہما ہرکہ دیا گیا تو یہ جائز ہے اُس واسطے کہ ہمارے علماء سے بیروایت محفوظ ہے کہ جس ایسا تھ اُس طاح واجب ہوا گئی ہو بیت المال میں واجب ہوا گئی ہو بیا تر میں کے بیت المال میں کے اجارہ میں ہم ہمارے کے بیت المال میں کے اجارہ میں ہم ہمارہ میں ہمارہ کی ہوا ہمارہ میں ہمارہ میں ہمارہ ہمار

ل جس نے اجازہ دی ہے تا۔ ع ووے زائد تعداد معلوم ہوں تا۔ سل تعینی او کانت جدید تا۔ سل شرعا جائز نہیں جانتے ہیں تا۔ فی تعینی اس دکان میں سے تا۔

کم ہوائی قیت کے وفق قیم کو وقف کے واسطے اُس کا مالک کردے اور یہ کم قیت نے لئے ایسا کرسکتا ہے ورنہ وہ اپنی محارت یہاں مجھوڑ جائے یہاں تک کے اُس کی ملک کی طرح خلاص ہوئے جس میں دقف کو معزت نہ پنچے یہ سراجیہ میں ہے۔ متولی وقف نے اگر مرکان وقف کو اجارہ ہر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ مستاجر کے قرض وار ہر کراہیہ کی اُتر ائی قبول کر لے ہیج

سیکھ آس وقت ہے کہ بتانے والے نے بدون اجازت وہم متولی کے تارت بتائی ہواورا گرائی نے متولی کے ہم سے تارت بتائی ہوتو بیٹھارت وقف کی ہوگی اور بتانے والے نے جو پھر ترج کیا ہوہ متولی ہوا ہی لے گاید ذخیرہ میں ہے جموع النوازل میں فیکور ہے کہ بیٹے خیم الدین سی سے دریافت کیا گیا کہ ایک ذمین وقف پر مملوکہ تمارت ہے اور تمارت (۱) والے نے اُس اراضی کو پکھ اجرت معلومہ پر جو آج اُس کے اجرائیس نے برابر ہے اجازہ پر لیا ہے پھر ایک ذمان کے بعد اُس تمارت کا مالک ہوگی اور متولی جدید اُس مقررہ وااور ممارت کا مالک بولیا اور متولی جدید اُس پر راضی مقررہ وااور ممارت کا مالک بولیا تا ہے کہ اُس کی کر ایران کے دورا کرے جو ایکے گذر ہے ہوئے وقت میں تھا اور متولی جدید اُس پر راضی مقررہ وا اور کہتا ہے کہ اب جو اُس کا اجرائیل ہے وہ بی دے ہی آیا متولی کو بیا فقتیاں ہے تو شن نے فرمایا کہ ہاں کذائی الفصول العماد یہ متولی وقف نے کراہے کی اجرائی کی ایس کو افتیار ہے کہ متاج کے قرض دار پر کراہے کی اُس کو اجازہ پر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ متاج کے قرض دار پر کراہے کی اُس کو اجرائی کی بابت کوئی فیل تیول کیا تو یہ بدرجہ کر اولی جائز ہے بدتی وہ کا تا جم کا کہ ایس کوئی فیل تیول کیا تو یہ بدرجہ کر اولی جائز ہے بدتیا وئی قاضی خان میں ہے۔

و مت جرب کرایا ہے مالدار قرضدار پراتر ایا اور متولی بید دوالہ قبول کرنیا ۱۴۔ سے قال المتر جم واضح ہوکے اگر کئی نے باخ کے پھل خرید ہے تو تی الغورتو زینے ہے۔ ان کمر تاریخ ہوکے اگر کئی نے باخ کے پھل خرید ہے تو تی الغورتو زینے ہے۔ ان گرم اور یہ کو کہ بیسب پھل برے ہوں اور در نہتوں پر آخر تک بھی ہے۔ ہی آگر مراویہ ہوکہ بیسب پھل برے ہوں اور در نہتوں پر آخر تک بھی ہے۔ ہی تاریخ میں ہے کہ دور خست مع بڑوں سے خرید ہے پھر زمین کوا جارو پر سے اب تمام مسئلہ کتاب پر غور کر کے بھمتا جا ہے تب بھی میں آئے ہے۔ ان ان کا مسئلہ بیسب کے دور خست مع بڑوں سے خرید ہے پھر زمین کوا جارو پر سے اب تمام مسئلہ کتاب پر غور کر کے بھمتا جا ہے تب بھی میں آئے ہے۔ ان ان کا مسئلہ کتاب پر غور کر کے بھمتا جا ہے تب بھی میں آئے ہے۔ ان ان کا مسئلہ کتاب پر غور کر کے بھمتا جا ہے تب بھی میں

<sup>(</sup>١) كسى في منالى باورائية واسطى بنالى بالى بالى بالد ٢٠) ورفت بنانى برليرا ١٢ ١٦ تمن بول يازياده بول ١٠٠٠

ایک اراضی وقف کی کسی نواح می ہے جس کوو ہاں کے حاکم سے کسی نے پیچیمعلوم در جموں پراجار و پرایا پھراس میں زراعت کی پھر جب غلہ حاصل ہواتو متولی نے وہاں کی مزارعت کے رواج کے موافق آ دھایا تہائی غلہ طلب کیااور لینے والے نے کہا کہ جھے ہر اجرت واجب ہے تو متولی کو اختیار ہوگا کدأس سے حصر غلم لے لیے ریز الله اُمكتین وفاوی قاضی خان میں ہے فرمایا كداكر وقف كي ز من عشرى ہواوراً س كوقيم نے مزارعت يا معاملت (اگر باغ بولا) برديا تو تمام حاصلات كاعشر (درواں حدول) فقط دينے والے كے حصد مي ے ہوگا اور سے بتا برقول امام اعظم رحمة الشرعليد كے ہے كدان كرز ديك در ہموں كے وص اجار و پرد ين ميں زمين كاعشر ماندخراج كے وين والے كاوير موتا باور صاحبين رحمة الشعليد كن ويك زين كى پيداوار ير موتا بيل ايسا كنى عزارعت يس مجى تمام بيداوار یر ہوگا میر میط میں ہے اور وقف البلال میں فرکور ہے کہ اگر وقف میں مرمت کی حاجت پیش آئی اور قیم کے پاس أس قدرتين ہے كہ جو مرمت کے داسطے کانی ہوتو قیم کوبیافتیار نہیں ہے کہ وقف پر قرضہ کرلے اور فقیرہ ایوجعفرے مروی ہے کہ ہاں قیاس ہے بی تھم ہے لیکن جس صورت من ضرورت ويش آيئ و قياس جيور وياجائ كامثلا زمين وقف من يحيق ب جس كونيزيال كمائ جاتي مين اور قيم كوفرچه كى ضرورت بىكدأس ضرركودفع كريديا سلطان في خراج كاسطاليد كمياتو اليي صورت من أس كودقف يرقر ضدليماروا باورالي مرورتوں میں زیادہ احتیاط اُس میں ہے کہ حاکم سے تھم لے کر قرضہ لے لیکن اگر حاکم وہاں سے دور پر ہواور اُس کے باس حاضر نہیں ہو سكا بيتوالى حالت عن مضا نقذ بين ب كه خودى قرضه لے ليے تيمبر بيش باور بيأس وقت ب كدأس مال وقف ميں غله ندمو اورا گرغلہ تفائکر قیم نے تمام غلمتحقوں کو ہانٹ دیااور خراج کا حصہ ندر کھاتو وہ حصہ خراج کا ضامن ہوگا بیذ خیرہ میں ہےاور اگروقف کے قیم سے خراج ودیکر بار جواس وقف پر باند سے محتے ہیں طلب کئے محتے حالا نکہ قیم کے باس وقف کے مال سے پہونیس ہے ہی اس نے قر ضه لینا چا باتو اگر دنف کنند و نے دفف پر قر ضه لینے کی اجات دی ہوتو اُس کو بیا ختیار ہوگا اور اگر اجازت نه دی ہوتو اُس ش اختلاف ے اور اسے یہ ہے کداگر قیم ناچار ہوتو بیامرقاضی کے حضور میں پیش کرے تا کہ وہ اُس کوقر ضہ لینے کا تھم دے دے ایسانی فظیہد ابدِ جعفر فرمایا ہے پرجب غلم ماصل ہوتو اس میں سے بیقر ضداد اکردے گامیضمرات میں ہاور جب تعمیری منرورت پیش آئے کہنا جاری ہے تو قاضی کے تھم سے قرضہ لے اور سوائے تقمیر ومرمت کے اور امر کے واسطے بس اگرمشخقوں برصرف کے واسطے لینا جا ہا تونہیں جائز ہے اگر چہقامنی کے تھم ہے ہویہ بحرالرائق میں ہاور اگر قیم نے وقف پر قرضہ اُس غرض ہے لیٹا جایا کہ اُس کی کاشت کے بیجوں کے

ل جونتصان زمین ملاہے وہ بھی ان کوند ملے کا جا۔ ع یابیر مراد ہے کہاں ای طرح امام اِنتظم کے نز دیک مزارعت میں دینے والے کے حصہ یہ ہوگااور صاحبین کے نز دیک تمام پیدادار برہوگا مآل واحدہے جا۔

دام دی ہو قاضی کے تھم سے بالا تفاق جائز ہے اور اگر اس نے بدون تھم قاضی کے خودایسا کیا تو اس میں دوروایتیں ہیں بیغیا ثیدو ذخیرہ میں ہے۔

مسئله مذکوره کی تین صورتوں کا بیان 🖈

اگرمتولی نے وقف پر قرضہ لینا اُس فرض سے جایا کہ دہن کا عمن اوا کر سے لینی جس کے وض رئن ہے ہیں اگر قاضی نے تکم

دیا تو ایسا کر سکتا ہے ور نیڈیل بیسرا دید بیس ہے اور قرضہ لینے کی تغییر ہیہ ہے کہ وقف کا غلہ نہ وہی اُس کو قرضہ لینے کی ضرورت ہوئی اور اگر

وقف کا غلہ ہواور اُس نے اپنے مال ہے وقف کی بہتری عمی صرف کیا تو یہ ال غلہ وقف سے واپس لے سکتا ہے یہ قاوی قاضی خان میں

ہو وقف کی اداختی ایک کا شت کار کے پاس ہے جو اُس میں بٹائی پر زراعت کرتا ہے اور اُس زمین میں روئی تھی مجرو ہ ووئی چوری ہوگئی

ہر کا شت کار نے بیروئی کسی آدی کے مکان میں پائی ہیں کا شت کار نے اُس کومو اخذہ میں چگڑا اور اُس سے خاصرہ کیا ہی مکان والے نے کہا کہ میں تیرے لیے ضامی ہوا کہ میں تیجے پائی میں روئی دوں گا ہی آ یا تیم کو طلال ہے کہ بیا ہی ہوگئیا کہ اُس تین صور تیں

بیں اقل بیک بیم معلوم ہوکہ مکان والا اپنی برنا می و بہا آبروئی کے خوف ہے اُس کو دیتا ہے دوم آ نکہ بیم معلوم ہوگیا کہ اُس نے اُس قد روئی جس قد روئی جائی ہے سوم آ نکہ معلوم ہوگیا کہ اُس نے اُس قد روئی جس قد روئی جس می میں جس قد روئی جس قد روئی جس قد روئی جس قد روئی جس می جس قد روئی جس میں جس میں جس میں جس میں جس قد روئی جس قد روئی جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں ہوئی ہی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں جس میں جس قد روئی جس میں جس میں جس میں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں جس میں ج

تھین معلوم ہے أى قدر كاليما جائز ہے اور زياد و نہيں جائز ہے ريحيط مس ہے۔

ا لين مم موايد أس كا افرار بايا كيا ١٣ - ٣ قال المحرجم في كما كرنسف يازا كمفين فاحش بهاور يعض في كما كما كما ورجم يازا كوفين فاحش بوالله

مقرری تی قطع کرد ہے گا اور جس متولی کو قاضی نے خارج کیا گردہ پھر صالح ہوجائے تو بھراً س کو لاہے وقف وے دے گاہے حادی ہی اورا کر چاہا کہ اُس کے ساتھ دوسرا آدی کا وقف ہیں داخل کر ہے بینی دونوں آدی کا مانجام دیں اورا سیال ہی ہے تھوڑا اُس کے واسطے ہوتو اُس کا مضا نقد نیس ہا اورا گریہ ال جو اُس نے بیان کیا ہے وقال ہے جس ہیں اقول کے لیے تکی ہوئیں حاکم کی دائے ہی آیا کہ اُس دوسرے کے واسطے جس کو داخل کیا ہے وقف کے خلاجی ہے کچھ مقرد کر دیے تو اُس کا پچھ مضا نقد نیس اورا گروقف کرنے والے نے اُس متولی ہو وقف کا کام کرتا ہے اُس کے کام کے مقابلہ ہی سالانہ بچھ مال معلوم مقرد کیا اور یہ مال جو وقف کرنے والے نے اُس کے واسطے مقرد کیا ہے اس کے اجرائش کو ذرد کھا جائے والے نے اُس کے واسطے مقرد کیا ہے اس کے اجرائش کو ذرد کھا جائے والے کے واسطے مقرد کیا ہو اسطے کہ کے واسطے کی کو واسطے کی کو واسطے کی کو اسطے کہ کو مقرد کرد ہے اور ایک کرد ہے جو بجائے اِس کے اس کے ای اس کے ای اس کے افتیار ہی ہے اس کے واسطے کہ مقرد کرد ہے اور اُس کرد ہے وبجائے اِس کے اس کے ای کہ کو اسطے کہ مقرد کرد ہے اور اُس کی اختیار دے دو بجائے اِس کے اس کو انتجام دے اور وقف ہی جو اس کو انتجام دے اور اور وقف ہی جو اس کی ای کہ کہ واسطے پھر مقرد کی کو اسطے کہ مقرد کرد ہے اور وقف ہی کو انتجام دے اور وقف ہی کہ وہ میں اور ایس کے افتیار دے کہ واسطے کہ مقرد کی کہ وہ سے اس وکی کی کہ دسی جو بجائے اس کی ای کہ واسطے کہ مقرد کیا ہو اسطے کہ مقرد کی کو اسطے کہ مقرد کرد ہے اور واسطے اُس کی جگر دو مرابد ل دے بیر فقی القدریش ہے۔

شند رید نون مطبق سیاه ریاه کاش کاقول قوی سیجان سیس کار پر داز وگیران دامیادج کنند وال ا

ہے کی وجہ ہے فارج کردیا اور بجائے اُس کے دوسرا مقرر کیا تو قاضی کو جا ہے کہ اُس مقرر شدہ کے واسطے وقف میں ہے جس قدر آجی سابق کو ملتا تھا اُس میں ہے بطور معروف بینی بعقد راجرالشل کے اُس کو دے اور باتی کو وقف کی حاصلات میں داخل کردے یہ بچیا میں ہے اور اگر وقف کن حاصلات میں داخل کردے یہ بچیا میں ہے اور اگر وقف کنندہ نے کہا ہوکہ قیم کے واسطے اُس قدر مال جو میں نے اُس کے واسطے مقرر کیا ہے وقف ہے برابر جاری رہے گا گرچہ قاضی اُس کو وقف کے متولی ہونے میں اور وقف کر نے والا مرکیا اور قاضی نے یہ پیٹر ماسی ہے ہوئے کہ واسطے مقرر کیا اور وقف کرنے والا مرکیا اور قاضی نے یہ وقف کی قیم کے واسطے مقرر کیا اور وقف میں ہے ایک محاصونہ ہو ایک وسوال حصہ اُس قیم کے واسطے مقرر کیا اور وقف میں ہے ایک طاحونہ ہو ایک متاجر کے قیمنہ مقاطعہ ہے ہو اُس کا دسوال حصہ اُس قیم کے واسطے مقرر کیا اور وقف میں ہے ایک طاحونہ ہو ایک متاجر کے قیمنہ مقاطعہ ہے وادگ خودواس کی آلدنی وصول مساجر کے قیمنہ مقاطعہ ہوں کی اور اسطے واجب شہوگا میں قاضی خان میں ہے۔

اگر قاضی معزول کیا گیا اور قیم نے وقوئی کیا کہ اُس نے میرے واسطے اُس قدر ماہواری یا سالان مقرر کیا تھا اور قاضی معزول نے اُس کی تصدیق کی تو بدون گواہوں کے قبول نہ ہوگا ہم جو کچھ اُس کے واسطے مقرر کیا تھا اگر اُس کے کام کا اجرالشل ہے نے کم ہوتا ورسرا قاضی اُس کو دیا کہ ہوگا ہم کے اجرالشل کا میں ہوگا دور ما قاضی اُس کے اور ہوا تاضی اِسلا کھند نے اُس کے واسطے کھا جرت کی ہوا ہوں اسطے کہ بظاہروہ تیم ہوتا بدون اجرت کے قبول نہ کرے گا اور جوام معہود ہوتا ہے وہ شل مشروط کے ہوتا ہے ہوتا ہوں اجر ہوگا ہوا کہ اور جوام معہود ہوتا ہے وہ شل مشروط کے ہوتا ہے بیقت میں ہے جموع النوازل میں نہ کور ہے کہ جو تھی قاضی کی جانب ہوگا ہوا کہ فود بی اُس نے اُس کا میں نہ کور ہے کہ جو تھی قاضی کی جانب ہوتا کی مواسلا کہ ہواگر خود بی آب کا میں ہوتا ہوا کہ کہ ہوتا ہم ہوتا ہم کہ ہوتا ہما کہ گھر اگر بعض قبول کرنے والے نے جن پر مال کیٹر بختی قبالہ چر ھے گیا تھا بھاگ کے ہی متولی اُس کے ہی مولی اُس ہوگا یا نہ ہوگا یا کہ پس سے ہوگا یا نہ ہوگا یا کہ پس سے ہوگا یا کہ پس سے ہوگا یا کہ پس سے کہ ہوگا ہم کہ کہ ہوگا ہو گھر کے ہوگا ہوگا ہوگا ہم کہ کہ کو کہ کہ کو تھی سے کہ کی ہوگا ہم کہ کور کی کے بیا کہ کہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہم کہ کو کہ کور کی کے کہ کور کی کہ کور کو کہ کہ کور کو کہ کور کی کور کے کہ کور کور کی کے کہ کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کے کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کے کہ کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

متولی دقف نے اگر غلہ وقف دصول کرلیا پھرم گیا اور بیان نہ کیا گئر کے بیغلہ کیا کیا ہے قو ضائن نہ ہوگا ہے معمرات میں ہوا در اگر کی نے اپنی اراضی عبداللہ وزید پر صدقہ وقف کی قو اُس کا غلہ ان کی دونوں کے لیے ہوگا پھر جب دونوں مر کئے قو سب غلہ فقیروں کے لیے ہوگا اور اگر اُس نے عبداللہ وزید وغیرہ ایک جماعت کا نام لیا تو غلہ ان سب میں ان کی تعداد مساوی تقتیم ہوگا پھر اگر ان میں سے ایک مرکبیا تو اُس کا حصر فقیروں کا ہوگا اور جو باتی رہاوہ ان با تیوں پر مساوی تقیم ہوگا پھر اگر ان میں سے ایک مرکبیا تو اُس کا حصر فقیروں کا ہوگا اور جو باتی رہاوہ ان با تیوں پر مساوی تقیم ہوگا اور اگر اُس نے اور اور اُس کی تعداد مساوی تقیم ہوگا پھر ایک ہوگا اور اُس نے زید وعروکو بیان کیا اور نصف زید کے واسطے اور اگر اُس نے زید وعروکو بیان کیا اور نصف زید کے واسطے اور اگر اُس نے زید وعروکو بیان کیا اور نصف زید کے واسطے اور اُس کے سامت جصوں پر تقیم ہوگا جس میں سے تمن جھے زید کو اسطے بیان کیا ہو وہ کھ مرا کہ کے واسطے بیان کیا ہو وہ کھ مرا کہ کے دو اسطے بیان کیا ہو وہ کہ مرا کہ کہ اور اسطے نمیان کیا ہو وہ کہ اور گر کہا کہ دو کر وہ جائے گایے خز اللہ اُس میں ہے۔ اگر کہا کہ میری بیا او میرو وہ مواس تر تعمر وہ برصد قدم موقو فہ اُس کی میں جو دو اسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمر وکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمر وکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمر وکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم گا جو اُس کے اور عمرو کے واسطے آس میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم گا جو اُس کے دور سلم کا میں کے دور سلم کو دور کے دور سلم کی میں سے دور ہم ہیں تو عمروکوائی قدر سلم کا ہو اُس کے دور سلم کی میں کو دور سلم کی دور کی کو اسماد کی میں کو دور کی کو دور کے دور سلم کی کو دور کو دور کو کو کو دور کو کو دور کی کو دور کو کو دور کو کو کو دور کی کو دور کو کو

ع اس به اجرت معین مقرر بروچکی ہے جس میں کی جیشی نہیں ہو تکتی جس کو بھار سے عرف میں دراورزخ کٹابوابو کتے ہیں اا

واسطے بیان کیا ہے اور باتی دومرے کوجس سے سکوت کیا ہے دیاجائے گا اور ای طرح ہر چیز جی جس شی بیان کردیا ہو پی طریقہ ہے کہ جس کے داسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے سطے گا اور باتی دومرے کوجس کے واسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے سطے گا اور اگر کہا کہ زید کے داسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے سطے اور اگر کہا کہ زید کے داسطے اس جی سے سو درہم اور عمر ہ کے داسطے دوسو درہم جی مالانکہ بچوعہ آمدتی تین سو درہم ہے کہ ہوتو جو بچھ مرایک کے داسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو ماسلات ہو وہ دونوں کے درمیان تین تہا گا تھ ہے ہوئا ہو تو بچھ ہرایک کے داسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو درب کر باتی دونوں جی نصفا نصف تقسیم ہوگا لین سب پر سادی بانٹ دیاجائے گا اور جو بچھ ہرایک کے داسطے بیان کیا ہے اُس کے حساب سے باتی تقسیم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بیصد قد موتو فہ ہے جس جی سے زید کے داسطے سو درہم اور عمر و کے داسطے دوسو درہم جی تو ان ان میں ہے۔ مسئلہ مذکورہ جس اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس جس سے ہرایک کو قدر کھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ جس اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس جس سے ہرایک کو قدر کھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ جس اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس جس سے ہرایک کو قدر کھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ جس اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس جس سے ہرایک کو قدر کھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا

قدركفايت دياجائے كا 🖈

آگرکہا کے صدقہ موقوف ہے اس شرط پراس میں زید کے واسط سورہ ہم اور عمرو کے واسط ہاتی ہے پھر صاصلات میں فقط سورہ ہم اور کہ واسط سورہ ہم اور عمر وکو پھون سے گا اور ای طرح آگر کہا کہ اس میں زید کے واسطے سورہ ہم ایا تو زید کو سے گا اور عمر وکو پھون سے گا اور اگر کہا کہ اس میں خیر انتہ کے واسطے نصف نلہ اور زید کہ اسطے سورہ ہم جی تو عبد اللہ کو صدرہ ہم جی تو عبد اللہ کو صدرہ ہم جی تو اسطے نصف نلہ ویا جا و تقیروں کے واسطے بوگا اور اگر آمد نی جی نصورہ ہم جی تو تو عبد اللہ کے ہوگا اور اگر آمد نی جی نصورہ ہم ہوں تو سب زید کول جا میں کے اور عبد اللہ کو کھونہ سطح گا اور اگر آمد نی دوسو ورہ ہم ہوں تو عبد اللہ کو اسطے سورہ ہم اور باتی عبد اللہ کے واسطے ہوں کے دیجھ میں ہو اور عبد اللہ کو کھونہ سطح گا اور اگر آمد نی خوصو درہ ہم ہوں تو قدیم ہوں گے دیجھ میں ہو اور عبد اللہ کو درہم اور باتی عبد اللہ کو درہم اور باتی عبد اللہ کو درہم اور باتی میں ہوں تو اسطے بطور معروف کا فی ہوائی قدرہ وقوفہ میرے قرائی فقیروں پر ہوتو اس میں ہو اسطے ہوں کے درہم اور باتی ہوائی ہوائی قدرہ یا جائے گا ہیں جس تھر یک جو تو تو جرہ ہوگر کے واسطے کو اسطے کو اسطے کو اسطے کو اسطے کو اسطے کو اسطے کا فی ہوائی ہوائی ہوتا ہے جرایک کو واسطے ہوں کے درکھا ہو تو کہ میں ہوگر ہوتوں کے پس اگر غلا اس تقدرہو کہ اسطے کا فی ہوتا ہے جو اسطے کو کو اسطے کو اسط

اگرکہا کہ میری اراضی صدقہ موقوف ہے ہیں ہرسال جو پچھاللہ تعالی اُس میں غلہ بیدافر مادے اُس میں ہے میری قرابت کے
ہوفقیرکو ہرسال اُس قدر دیا جائے جو اُس کے کھانے وکیڑے کوبطور معروف کانی ہو پھر اُس طرح تقلیم کے بعد آمدنی ہو می تو بیر حق فقیروں گی ہوگی بیزنزلیہ امقیمین میں ہاور اگر کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقوفہ ہے ہیں جو پچھائی کا غلہ پیدا ہو ہی زید وعبداللہ کے
واسطے ہزار درہم ہیں عبداللہ کے واسطے اُس میں ہے سودرہم ہیں بھرائی کی آمدنی میں ہزار درہم آئے تو اُس میں سے عبداللہ کے سودرہم
ہوں گے اور باقی زید کے واسطے ہوں گے اور اگر اُس کی آمدنی میں جامل ہوئے پانچ سودرہم تو دونوں کے درمیان دی
سہام پرتقیم ہوں مے جس میں ہے ایک حصد فقط عبداللہ کو سلے گا اور باتی زید کولیس گے اور اگر اُس نے کہا کہ جو پچھاللہ تعالی اُس میں

اگر کمبا کہ فقیروں اور قرضہ ہےلدے ہوؤں اور فی سبیل اللہ اور گروتیں آزاد کرنے کے واسطے ہے تو امام محمد رحمة اللہ علیہ کے نزویک ان میں سے ہرفریق دوسہام سے شریک کیا جائے گا اور اہام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فزد یک ایک حصہ سے شریک کیا جائے گا بيميط ميں ہےاورا گر کہا كەمىرى بدارامنى صدقة موتو فدوجوه صدقات پر ہےتو و ووجوه صدقات و وہيں جوقر آن مجيد ميں آيت زكو ة ميں مذكور بين جنا نجد كماب الزكوة من باب المعرف من منعل ذكر بواب ليكن فرق اتناب كدونف كي صورت مي عاملول كونده ياجائ كا اور جن کی تالیف قلوب مقصود ہوتی ہے وہ تو زکو ہ وقف سب ہے جاتے رہے ہیں پس ان کے سوائے جو ہاتی فتمیں رہی ہیں اُن پر تقسیم كيا جائے كا يظهير ميش إوراكرأس نے كہا ہوكہ وجو وصد قات ووجو والبر پر وقف بنو فقراء وساكين ايك حصد سے اوركر دنيس آزاد کرانے کے واسطے ایک حصہ سے اور قرضہ سے لدے ہوؤں کے واسطے ایک حصہ سے اور فی سبیل اللہ ایک حصہ سے اور ابن السبیل یعنی مسافر کے لیے ایک حصہ سے اور وجو والبر کے واسطے تمن حصہ سے شرکت رکھی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ واسطے فقیروں وقرض ہدے ہوؤں اور فی سیل اللہ اور جے کے صدقہ موقو فد ہاوران میں سے ہرایک کے واسطے کچے درجم معلوم بیان کردیے مجراس کی آ یرنی اُس سے زیادہ ہوئی تو جس قدرزا کد ہودہ ان سب وجوہ کی تعداد پرتشیم ہوکر ہروجہ میں مساوی برد ھایا جائے گا سے ماوی میں ہے۔ کیا کسی صورت میں ایک سال قبول کرنے کے بعد دوسرے سال انکار کرنے کاحق برقر اررہ سکتا ہے ﷺ ا کے مخص نے اپنی ارامنی کسی مخص پر وقف کی اور شرط کی کہ اُس کو ماہواری بعذر اُس کی کفایت کے دیا جائے حالا نکہ اُس مخص ے عیال نہیں ہیں پھر اُس کے عیال ہو مھے تو اُس کو اُس کی اور اُس کے عیال کی کفاعت کے لائق دیا جایا کرے گایہ فناوی قاضی خال میں ہادراگر کسی نے ایک تو م پروقف کیا مگرانہوں نے قبول نہ کیا تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیک سب نے رد کر دیا دوم آ نکہ بعض نے ردكيابس اگرسب نے روكر ديا تو وقف جائز رہے گا اورغله فقيروں پرتقيم ہوگا اورا گربعض نے روكيا تو ديكھا جائے كہ جس كفظ سے ان ير وقف کیا ہے بیلفظ ان باقیوں پرجنہوں نے قبول کیا ہے بولا جاتا ہے تو پوراغلمانمی باقیوں کا ہوگا اور اگر بیلفظ ان باقیوں پرنہیں بولا جاتا ہے و جنہوں نے بیس قبول کیا ہے اُن کا حصہ فقیروں پرصرف کیا جائے گا اور اُس کی مثال بیہے کہ اگر اُس نے اولا وعبد اللہ پروقف کیا

بس بعض اولا دیے قبول نہ کیا تو تمام غلہ باقیوں پر تقسیم ہوگا اور اگر اُس نے زید وعمرو پر وقف کیا پس زید نے قبول نہ کیا تو اُس کا حصہ فقیروں پر تقتیم ہوگا بیصادی میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فداو لا دعبد الله و اُس کی نسل پر ہے سب نے ایک بارگی تبول نہ کیا تو بیغلہ فقیروں کا ہوگا بھرغلہ اُس کے بعد پیدا ہوا ہیں اُنہوں نے قبول کیا تو غلہ ان کے داسطے ہوجائے گا نظیمیر بیری ہے۔اگر أس كے بعد أس كاكونى بچه بيدا موالي أس في ول كياتو غلمان كا موكار يجيط ميں بيس اگراس في ايك سال غلم قول كيا جركها كه من نیس قبول کرتا ہوں تو اُس کو بیا ختیار نہیں ہے اور اُس کا رد کرتا کھیمؤٹر نہ ہوگا اور فقیہد ابوجعفر نے فرمایا کہ لی ہوئی آمد نیوں کے تن میں یہ جواب سیجے ہے اُس واسطے کہ وہ سب اُس کی ملک ہوگئی ہیں ہیں ان کوردنییں کرسکتا ہےاور رہے وہ غلات جو آئندہ پیدا ہوں گے تو ان من أس كى كو ملك تيس بإن فقاحق أس كاان من ابت باور فالى حق اكرردكيا جائة رد موسكاب يدذ خرو من باوراكر زید پر اور اُس کے بعد اُس کی تسل پر وقف کیا ہو ہی زید نے کہا کہ میں نبیل قبول کرتا ہوں ندایے نفس کے واسطے اور ندائی نسل کے واسطے تو اسیے نفس کے واسطے اُس کا روکرنا جائز ہے اور اُس کی نسل واولا دیے تن ایس اُس کا روکرنا نہیں جائز ہے آگر اُس کا فرز غصفیر ہو بیعادی میں ہےاوراگراس نے کہا کہ میں ایک سال قبول کرتا ہوں تو ایسائی ہوگا جیسا اُس نے کہا ہےاور اُس کا قبول کرنا فقط ایک سال كواسطيمور موكا اوراى طرح اكرأس في كهدويا كدأسك ماسوائ مي تبول بيس كرتا مول تو بعى بي عم ب كذا في الذخيره-اى طرح اگر کہا کہ میں نصف آمدنی تبول کرتا ہوں اور نصف نہیں قبول کرتا ہوں تو بھی اُس کے قول کے موافق ہوگا اور اگر و نف کرنے والے نے کہا کہ عبدالقدوزیدیر جب تک دونوں زعمور میں مجردونوں میں سے ایک مرکمیا تو دوسرے کا نصف اُس کو بحالہ ملے گااور اُسکا بیکہنا کہ جب تک دونوں زعرور میں اُس سے دوسرے کا حصر باطل نہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ عبد انتداور اُسکے بعد زید پر وقف ہے مجرعبد اللہ نے أس وقف كے قبول كرنے سے انكار كيا تو ووزيد كے واسطے ہوگا اور اگر عبداللہ نے كہا كہ من نے قبول كيا اور زيد نے كہا كہ من تبيل قبول كرتابون إقوه عبدالله كواسط جب تك زنده رب برابر حاوى رب كالورجب عبدالله مرجائة و وفقيرول كواسط موكاب حاوى ش بـ بارې مَتَر:

## وقف میں دعویٰ وشہا وت کے بیان میں اس میں دوضلیں ہیں

فعنل (وك):

دعویٰ کے بیان میں

اگرکس نے ایک زیمن فروشت کی گھر کہا کہ یں اُس کوونف کر چکا تھایا کہا کہ یہ زیمن میر ساویر وقف ہے ہیں اگر اُس پر گواہ قائم نہ ہوئے اور اُس نے مدعا علیہ ہے ہم لینی چائی تو ایسانیس کرسکتا ہے اُس واسطے کہ ہم لینے کی شرط یہ ہے کہ پہلے بھی وہوئی ہونے حالا نکہ یہاں بسبب تاقیل کے دہوئی بھی ہے کہ وقف مقتضی عدم طلب و بطلان بھے ہاور خود یہاں بھی کی ہے جو تقضی طلب ہوا ہوا کر اُس نے وقف ہونے پر گواہ قائم کیا تو مختا میں گے اُس واسطے کہ دعوی اگر چر بسبب تاقیل کے باطل ہوا ہے کہ گواہ سنے جا کیں گائی واسطے کہ دعوی اگر چر بسبب تاقیل کے باطل ہوا ہے کہ گواہ سنے جا کیں گائی واسطے کہ دعوی اگر چر بسبب تاقیل کے باطل ہوا ہے کہ گوائی بنی جاتی ہے یہ غیا شدیس ہاور جب گوائی سن کر جھے اور جب گوائی سن کر جھے اور جب گوائی سن کر جھے ہوگا ہوئی تو تھے ہوئی اس مرجم کہتا ہے کہ بنی میں بینا تھی کا تب کی ہوائی اُس کے ان میں بینا تھی کا تب کی ہوائی اُس کے ان میں بینا تھی کا تب کی ہوائی اُس کے اُس والدو اور انہل فیما موری والک والمن اندونا والمن والمن اندونا ویہ کہ اُس کے اندونا دور ویہ کہاں میں بینا تھی کا تب کی ہوائی اُس والمن والمن والمن اندونا اندونا اندونا اندونا کیا ہوائی اس کی والمن اور وہ کہاں اور جم کی اندونا وہ کہا ہونے کا اس میں والمن والمن

جائے گی بدواقعات حسامیہ میں ہے اور فاوئ آسٹی میں بدؤ کر فرمایا کہ وقف پر گوائی بدون دموی کے سیجے ہے اور اُس کو مطلقا فرمایا کو فف ہو گوائی بدون دموی کے سیجے ہوائی کو مطلقا فرمایا کو ففسیل نہیں فرمائی حالا نکہ علی الاطلاق سے جو اب سیجے نہیں ہے بلکہ سیجے اُس تفصیل ہے ہے کہ جروقف جو حق اللہ تعالیٰ ہوائی پر بدون دعویٰ کے گوائی سیجے نہیں ہے کذانی الذخیر ہاور شیخ رشیدالدین کے گوائی سیجے نہیں ہے کذانی الذخیر ہاور شیخ رشیدالدین نے بین مقصیل ذکر کر کے کہا کہ اہم ابوالفضل کرمانی کا فتویٰ ہے بیفسیل ذکر کر کے کہا کہ اہم ابوالفضل کرمانی کا فتویٰ ہے بیفسول محاد بیٹر ہے۔ بیفسول محاد بیٹر ہے۔

اس صورت میں مشتری کو بیا تقتیار نہیں ہے کہ ٹن وصول جم کے خوض ہے اُس اداخی کو اپنے بیفنہ میں دوک رکھے یہ تا تار خانیہ ہے ہوار اگا نے خوکی کیا کہ بیاراضی قلال مجد پر وقف ہے اور گواہ چیش کیے قو قبول ہوں گے اور ہی ٹوٹ ہائے کہ اور ہم ای کوا ختیار کرتے ہیں اور بعض نے فر بایا کہ با تع کے کلام میں تاقی شدہوگا اور وہ تناقش نہیں قرار دیا جائے گا اور اقال اس جہ بد اور اگر اس نے بید کہا کہ بیا تھی ہو گا اور وہ تناقش نہیں قرار دیا جائے گا اور اقال اس جہ بد میں ہوگا اور وہ تناقش نہیں قرار دیا جائے گا اور اقال اس جہ بد دور گا کہ بالک ہے اور اگر اس نے دور کر اس سے اور اگر اس نے دور کوئی کیا کہ بھی پر وقف ہے پھر اُس کے بعد دور کی کیا کہ بھی پر وقف ہے پھر اُس کے بعد دور کی کیا کہ بھی پر وقف ہو قال کی دور کی کیا کہ بھی ہوگئی کیا کہ بھی ہوگئی کیا کہ بھی ہوگئی کیا کہ بھی ہوگئی کے دور کی کہ بھی ہوگئی کیا تو بھی دوگئی کیا تو بھی تھی کیا کہ بیدری کیا کہ بیدری کیا تھی دوگئی کیا تو دوفوں دوفوں میں کی نہیت دوگئی کیا کہ بیدری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدرت کیا تھیا دو تو کیا کہ کیا کہ بیدری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدوتف ہے کہ اُس کو کا سموری ہوگئی کیا کہ بیدری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدرت کیا تھی دوفوں دوفوں دوفوں کوئی سموری ملک ہے پھردوگئی کیا کہ بیدرت کیا تھیا کہ کیا کہ بیدرت کیا تھیا کہ کیا کہ بیدرت کیا تھیا کہ کیا کہ بیدرت کیا کہ کیا کہ بیدری کیا کہ بیدری کیا کہ دوفوں کوئی کیا کہ بیدری کیا کہ بیدری کیا کہ کیا کہ بیدری کیا کہ کیا کہ کیا کہ بیدری کیا کہ کیا

ا گروقف کا دعویٰ کیایا گواہوں نے وقف کی گوائی دی اور انہوں نے وقف کرنے والوں کو بیان نہ کیا 🖈

قاوی میں فرورے کو آگرز مین کے مشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ بیز مین وقف ہاورتو نے میر ہے ہاتھ آس کو جب فروخت کیا تو بغیر حق فروخت کیا ہے باتھ آس کا اختیار میں فروخت کیا ہے باتھ آس کا اختیار متولی کو ہے اور اگر آس کا کوئی متولی نہ بہوتو قاضی ایک متولی متولی نہ بہوتو قاضی ایک متولی متولی ہوئے ہوئے ہوئے کو تابت کرے گا جو آس ہوگئ تو تھ کو باطل ہونا خلا بر بوجائے گا ہی مشتری پر دعویٰ کیا کہ بید کو باطل ہونا خلا بر بوجائے گا ہی مشتری اپنا تھی اسے بائع ہے وابس لے گا بی بیط میں ہے اور اگر کی متولی نے مشتری پر دعویٰ کیا کہ بید مکان وقف ہے قلال کی اولا و پر اور آس نے مشتری پر استحقاق تا بت کیا ہی مشتری نے چاہا کہ بائع ہے تمن واپس لے ہی بائع ہے کہا

ے اس کے وقف ہونے پراا۔ ع واپس لینے تک ۱۱۔ سے نینی جھ پر کالفظ نہ کہا ۱۱۔ سے اصل میں اولی الوقضیہ ہے اور یے فلط الکاتب ہے اور میر ریزز دیک سیجے دعویٰ رقبہ ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) تاقض دویا تین با تھی ایک باہم ایک دوسرے کی خالف بول کے کی راہ سے دونوں شاہن محق ہول اا۔

ل بیت مثل کوفری کے ہوتا ہے جہارد اواری اور جہت اور ورواز وآبد ورفت کا جس میں رات ہر کر سکے اا۔

زید پرتم عاید ہوگی می مفرات میں ہا کیے بیت کے اوپر دوسرا بیت ہا در بد بیت مصل المسجد ہے کہ مجدی صف ینچوا نے بیت کی صف سے مف سے متصل ہا ور ینچوا لے بیت میں گرمیوں و جاڑوں میں نماز پڑھی جاتی ہے پھرائل مجد نے اور ان لوگوں نے جواو پر والے بیت میں رہے ہیں اختا نے کیا اور اوپر کے بیت والوں نے کہا کہ بید ہماری ملکت میں بطر این میر راٹ آیا ہے تو قول انہی کا تبول ہوگا یہ محید میں رہے ہیں من اور ایک مکان پر جوعمو کے تبخد میں ہے دبوی کیا کہ بید مکان آئی اصل و ممارت سے میری ملک ہے اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا اور وہوئ کیا کہ بید فلاں مجدی حاجات واصلاح کے واسطے وقف ہے لیں مدی نے اپنے دبوی پر گواہ قائم کے اور اُس کے واسطے اُس کی ملکت کا جل کی انسان موقف ہے لیں مدی نے اور اُس کے واسطے اُس کی ملکت کا جل کی ایسان کی اور اُس کے واسطے اُس کی ملکت کا جل ہو گیا ایسان فاوی کی ایسان کی اور اُس کے واسطے اُس کی ملکت کا جم ہوگیا پھر متو کی نے افر ارکیا کہ اصل مکان لیسی زمین و رقب اُس کی ملکت کا حکم ہوگیا پھر متو کی نے وہوئی کیا کہ اُس کی ذمین وقف ہے اور گواہ قائم کے ایسان کی دعوی کی اور اُس کے نام اُس کی ملکت کا حکم ہوگیا پھر متو کی نے وہوئی کیا کہ اُس کی ذمین وقف ہے اور گواہ قائم کے کی اور اُس کی وہوئی کیا تو متول کے کواہ قبول نہ ہوں گیا ور اگر اُس نے وہوئی مکان کا استحقاق ہا بت کی میں کی ملک میں باتی رہے کی اور اگر ایک مکان کا وجوئی کیا اور قبضہ حاصل کرایا پھر متو کی نے رقبہ مکان کا استحقاق ہا بت کروں تھی کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی عارت میں کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی عارت میں کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی عارت میں کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی عارت میں کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی اور اگر ایک مواہ کی کی وہوئی کیا اور قبل کی عارت میں کی ملک میں باتی رہے کی دور آس کی میاتی دور کی کیا دور کی کیا دور گی کیا دور کی کیا دور کیا کیا دور کیا دور کی کیا دور کیا دور کیا کیا دور کیا گواہ کیا دور کیا گور کی کیا دور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کیا کیا کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

ایک مکان دو بھائیوں پروتف ہے جس میں سے ایک عائب ہوگیا اور جو حاضر رہا اُس نے نو برس تک اُس کی آ مدنی و صول کی پھر جو حاضر تھا ہے مرکیا اور انہا وسی چھوڑ اپھر جو عائب ہوگیا تھا وہ حاضر آیا اور اُس نے وسی سے ابنا حصہ غلیکا مطالبہ کیا توققیہ ابوجھ خرنے فر مایا ہے کہ جو حاضر تھا جس نے آمدنی وصول کی ہے اگر وہی اُس کا متولی تھا تو غائب نہ کور کو افقیار ہوگا کہ اپنے حصہ حاصلات کو اُس کے رہ کہ ہے وصول کر لے اور اگر خاص وصول کرنے والا اُس وقف کا متولی نہ ہولیکن بات میتی کہ دونوں بھائیوں نے ساتھ ہی اُس وقف کو اجارہ پر دیا تھا تو تھنا اور کی اجر سے اس ماضر کی ہوگی محرسب اُس کو حلال اُس اور کی بنا ہے جو وصول کی ہے اُس می سے بعقد رحصہ عائب کے صدفہ کر دے بید قاد کی قاضی خان میں ہے۔ ذید کے قضہ میں نصف مکان ہے جمرو نے دوئی کیا کہ جس نے اُس وار کو وقف کیا ہے اور حال ہے ہے کہ وہ میری ملک تھا اور پورے مکان کے وقف کے گواہ قائم کیے آئی ہوں ہوا تھی ہے کہ وہ میری ملک تھا اور پورے مکان کے وقف کے گواہ قائم کیے آئی ہوں گائی میں ہے گیا ہوں گائی ہوں گائی ہو گائی ہے گراہت ہوا میشم رات میں ہے۔ گائی تھا اور کی آئی ہوں گائی میں ہے گیا اور کی آئی کا مقبوضہ وقف کیا ہوا گائیت ہوا میشم رات میں ہے۔

کرایہ پر دیا کرے تو میخف کی مدگی کا تعم نیس ہوگا اورای طرح اگر اراضی کا کاشت کار ہوتو اُس پر بھی دعو کا نیس می موتا ہے خوا واراضی و تف کا کاشت کار ہویا غیر وقف کا اورائی طرح اگر کاشت کار کے پاس اراضی کی آمدنی جمع ہوتی ہے یامکان وقف کی آمدنی جمع ہوتی ہو اگر آس کا کسی نے دعویٰ کیا تو اُس کا شت کار یا غلہ دار کے او پڑیں سیج ہے بیٹر اللہ استین میں ہے۔ فصل کار می :

# گواہی کے بیان میں

اگردونوں گواہوں نے گوائی دی کدأس نے اپن ذھن جو ظال مقام پر ہوقف کی اور ہم ہے اُس کے صدود بیان کے تھے گر ہم بھول کے بیں تو ان کی گوائی تبول نہ ہوگی بیز فیرہ شی ہاورا گروہ گواہوں نے ایک فیس پر گوائی دی کدائس نے اپنی زھن وقف کی اور ہم ہے اُس کے صدود بیان نہیں کے لیکن ہم اُس کے صدود بیان ہوں کے گااور قاضی امام ابوز پوٹرو کی نے فربایا کدائس کی تاویل بیہ ہو جودائس کہنے کے گواہوں نے قاضی سے اُس کے صدود بیان میں کہا درا گر بیان کے اور تھیک بیں تو گوائی گوائی اور اہام خصاف نے فربایا کہش اُس گوائی کو جائزر کھتا ہوں اور تھی دوں گا کہ میں نے اور کا ہوں نے تو ایک کو جائوں کے اور کھی ہوں اور تھی موں اور تھی ہوں تو گوائیوں سے کہوں گا کہ صدود بیان کر وہیں جوصود و بیان کر یں گے انہی کہ ساتھ تھی دوں گا بید میں خوصود و بیان کر یں گوائی کو بائر کو انہوں سے کہوں گا کہ صدود بیان کر وہیں جوصود و بیان کر یں گوائی کے ساتھ تھی دوں گا بید میں خوصود و بیان کر یں گوائی کو بائر کو انہوں سے کہوں گا کہ صدود بیان کر وہی گوائی کر ان میں گوئی کے ساتھ تھی دور کے اور کی کہ اس کے اور خوائی کہ کہا کہ آئی وہی کو ان بین کے کہا کہ ان میں کہا ہوگی ہوئی اس کے ایس کی دور کی کہ اس کے اور خوائی کی ان میں ہوسوائے اُس کے حدود بیان نہیں کے لیکن ہو اس کی دور کی کہ اس کی دور کی کوئی تو بی کہ اس کی دور کی کہ اس کی دور کی کہ دور

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی اور ہم سے اُس کے صدور بیان ہیں کیے جہ

صدود بیان نہیں کیے بتھاتو گواہی جائز ہے بید ذخیرہ میں ہاورا مام رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کدائس کی تاویل بیہ کہ گواہوں نے اُس کو قاضی ہے بیان کردیا کدفلاں زمین ہاوراً س کو گواہ جانے تھاورا گرانہوں نے اظہار نہ کیا ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی بید ذخیرہ میں ہے اورا گرگواہوں نے کہا کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے صدود بیان اورا گرگواہوں نے کہا کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے صدود بیان کے تھے تھا گرہمیں یادنہیں ہے کہا کہ ہم ہے کیا زمین کے صدود بیان کے لیکن ہم بیا ہوتو گواہی باطل ہے بیمحیط میں ہاوردونوں نے گواہی وائی دیا اور کوئی کرتا ہوں ہوئی کہا کہ ہم کواہی جائے گی کہ گواہ قائم کرے کہ جس کا دعوی کرتا ہوں ہوتا ہوں ہوئی دی دی جائے گی کہ گواہ قائم کرے کہ جس کا دعوی کرتا ہوں ہوتا ہوں ہے دہ کہا کہ ہم کواہی نے اُس کے صدود پر پھرایا اور صدود کوئا م رکھ کر بیان نہیں کیا تو گواہی جائز ہوں نے صدود پر گواہی دی اور دگی کر بیان نہیں کیا تو گواہی جائز ہوں نے صدود کر گھا ہے ہوں بیجا نے نہیں ہیں تو گواہی جائز ہوا در دی کوئی دی اور کہا کہ ہم کہجا نے نہیں ہیں تو گواہی جائز ہوا در دی کوئی دی در کہا کہ ہم کوئی کرتا ہے۔ اور دگی گھا ہے کواہ لائے جو صدود کو کہجا نے ہوں بیجا نے نہیں ہیں تو گواہی جائز ہوں در کہا کہ ہم کوئی کرتا ہے۔ اُس کے معافر کی گھا ہے کواہ لائے جو صدود کو کہجا نے ہوں بیجا دی میں ہے۔

اگردونوں نے گوائی دی کہ اُس نے ہمارے ساخ اقر ارکیا کہ اُس نے اپنا حصہ اُس اراضی میں ہے جو قلال مقام پہ ہم کے صدو دنیں و چنال میں القد تعالیٰ کے واسلے صدقہ موتو فہ کردیا اُس جہت پراورا آخر میں ساکین پرصد قد موتو فہ کیا اور بد حصہ مرا اُس جہتے اراضی میں سے ایک ہمائی ہے اُس جہتے اراضی میں سے ایک ہمائی سے ذائد ہے تو امام خصاف نے فرمایا کہ اُس کا حصہ اُس اراضی میں سے ایک ہمائی سے ذائد کو قام خصاف نے فرمایا کہ اُس کا تمام حصد وقف گردا تا جائے گاائی وجوہ پر جن پر اُس نے وقف کیا ہے انہوں نے ان کی تصدیق کی اور کو تا اُس کے فقط انہوں نے ان کی تصدیق کی اور اُس کے فقط ایک قوم پر جن کو بیان کیا ہے اور بعد ان کے مسکنوں پر وقف کیا چر جن لوگوں پر وقف کیا ہے انہوں نے ان کی تصدیق کی اور میں اُس سے اور اُس کی تصدیق آلد فی ان سب لوگوں کو جن کو اُس ہے اور تھم دیا جائے گا کہ اُس نے اپنا سب حصد وقف کیا ہے گرائی تمام میں سے فقط زمین کے تمائی حصہ کی آلد فی ان سب لوگوں کو جن کو معمن بیان کیا ہے دی جائے گا دور باقی مسکنوں پرصد قد ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے اُس دار میں ہے اُس دار میں سے جو بچھ اُس نے اپنا سے جو بچھ اُس نے اپنا حصہ یا اُس دار میں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہے جو بھی اُس دار میں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہے وقف کیا ہے اور سے معلوم نہیں کہ وہ کس قدر ہے قیا ساگوائی جائز نہیں ہے اور اُس کوائی جائز نہیں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا جائے ہائی جائز نہیں ہے اور اُس خوائی ہون کی ہون کی ہونہ کو ہونی کی ہونہ کی ہونہ کیا ہونہ کی ہونہ

اگرگواہوں نے وقف کرنے والے پرگوائی دی کہ اُس نے اُس اداضی یا دار ہیں ہے اپنا حصہ وقف کرنے کا اقراد کیا ہے اور
اگرگواہوں کو پنیں معلوم کہ اُس کا حصہ اُس ہیں ہے کس قدر ہے تو قاضی اُس وقف کرنے والے کو باخو آئر ہے گا کہ اُس ہیں ہے اپنے
حصہ کی مقدار بیان کرے لیس جو پکھ حصہ اُس نے بیان کیا اُس ہی قول ای کا قبول ہوگا اور اُس قدر کے وقف ہونے کا اُس پر تہ تھا مویا
جائے گا اور اگر وقف کرنے والا مرکیا تو اُس بیان کے واسط اُس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا پس جو پکھ اُس نے بیان کیا اُس وقف ہونے کا اُس پر لا زم ہوگا بہاں تک کہ قاضی کے زدیک اُس کے بیان سے سوائے پکھ اور تھے ہو پھر جب قاضی کے زدیک ہو پکھ تھے ہوا
ہوائی دونوں نے اُس کا مقام بیان کرنے ہی ہم اختلاف کیا پس ایک نے کہا کہ اُس نے اپنی زہین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے وقف کی ہے تو گوائی قبول نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ اُس نے اپنی زہین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اگر دونوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ اس نے بیز ہی اور اگر دونوں کے اس طرح اختلاف کیا کہ اس نے بیز ہی اور اگر والوں کے اس طرح اختلاف کیا کہ اس نے بیز ہی اور اگر والوں کے اس طرح اختلاف کیا کہ اس نے بیز ہی اور اور ایک کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اور ایک ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور ایک ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اور ایک ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اور ایک ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اور ایک ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہی اور اور ایک کے اس کو ان کی کہا کہ اُس نے بین ہی اور اور اس کے اس کے

<sup>۔</sup> لے بعن مطالبہ اور پرسش کرے گاما۔ سے ملازم کہاجائے گا یہاں تک کہ قاضی کے زو یک ٹابت ہوما۔

<sup>(</sup>۱) اذل کے سوائے دوسرا مقام بیان کیا ۱۲۔

دوسری زمین وقف کی ہے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اُس کی بابت گواہی قبول ہوگی اور اُس کے وقف ہونے کا تھم دے دیاجائے گا اورا کردونوں میں سے ایک نے کہا کہ اُس نے بیز مین بوری وقف کی ہےاوردوسرے نے کو ای دی کداس نے بیز مین نصف وقف کی بے تو نصف بر کوائی قیول ہوگی اورنصف زمین ندکور کے وقف ہونے کا تھم دے دیا جائے گائیں ہی سے ہلال وامام خصاف نے ذکر فرمایا باوراگردونوں میں سے ایک کواہ نے کہا کہ اس نے اس مخص یا اس کار خبر کے واسطے تبائی غلم مقرر کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کے واسطے نصف غلی قرار ویا ہے تو ان دونوں عالموں کے فرویک تبائی کی بایت کوائی مقبول ہوگی سیمحیط عمل ہے۔ اگران دونوں میں سے ایک نے کوائی دی کے اس نے نصف اس زمین کا مشاع لینی بے با ثنا ہوا اور جدا تمیز کیا ہواوقف ہاور دوسرے نے کہا کہ اس زمین کا نسف بانٹا ہواالگ تمیز کیا ہواوقف کیا ہے تو مواہی فدكور باطل ہے سظمبیر سدمی ہے اور اگر ایك نے كوائى دى كدأس نے جعد كےروز وقف کی ہاور دوسرے نے کوائی دی کہ اس نے جعرات کے روز وقف کی ہے یا ایک نے کہا کہ اس نے کوفد میں وقف کی ہاور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بھرہ میں وقف کی ہے تو گوائی جائز ہے بیاحاوی میں ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ اُس نے اپنی زمین بعدميري وفات كے وقف قرار وي بياور دوسرے نے كہاكه أس نے اپني زمين وقف سيح قطعي في الحال فرار وي تو محوابي باطل بياور اگرایک نے گوائی دی کدأس نے اُس کواچی صحت میں وقف کیا اور دوسرے نے کہا کدایے مرض میں وقف کیا تو دونوں کی گوائی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرایک نے گوائی وی کہ اُس نے عقار کوفقیروں پرصدقہ وقف کیا گیا قرار دیا ہے دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسکوسکینوں پرضد قدموتو فدقر اردیا ہے تو کوائی مقبول ہو کی اور حاصل سے کہ جب دونوں کواہ اسکے صدقہ موقو فدہونے پر شغل ہوئے مگر دونوں میں سے ایک کی کوائی میں کوئی زائد بات ہے جس کو دوسراا بنی کوائی میں نہیں کہتا ہے تو صفے پر دونوں شغل میں أس قدر ٹابت ہوگا لیمی نقروں پر اُس کا صدقتہ ہونا ٹابت ہوگا اورای ہے ہم نے نکالا ہے کداگر دونوں میں ہے ایک نے کواہی وی کہ اُس نے اُسکوعبداللہ برصدقہ موقوف قرار دیا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کداُس نے اُسکوزید برصدقہ موقوف قرار دیا ہے قویفقیروں بر وقف ٹابت ہوگی بیذ خیر ہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کو ای دی کہ اس نے اسکوعبد الله و الله و پروقف کمیا ہوا صدقه قرار ویا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کے عبداللہ پرصدقہ موقو فہ قرار دیا ہے تو میں اُس کوعبداللہ پرصدقہ موقو ف ہونے کا تھم دونگا یظ بیر ریاس ہے۔ اگر گواہوں نے گوابی دی کہ بیز مین اُس نے وقف کی ہم دونوں پر یا ہم میں سے ایک پر یا ہماری اولا دیریاهاری عورتون بریاهارے والدین پریاایی قرابت پریک

گوائی دی کہ اُس نے اپنی اراضی کو فقیروں و مسکینوں اور اپنی قرابت کے فقیروں پر صدفۃ موقو فہ کیا ہے قو فر بایا کہ بیزیادتی (ان شک کار پائٹ کو اب نے کے ذیادتی کے نیس ہے اُس واسطے کہ جس نے قرابت کے فقیروں کو ذیادہ کیا ہے اُس نے فقیروں و مسکینوں کے واسطے تمام حاصلات کی گوائی نہ دی ایر چیط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گوائی دی کہ بیز دین اُس نے وقف کی ہم دونوں پر یا ہم میں ہے ایک پر امار کے اور اور پر یا ہماری ہوتو س پر یا ہا ہی قرابت پر حالا فکہ بید دونوں گواہ اُس کی قرابت میں ہے ہیں یا آل عماس پر حالا تکہ بید دونوں آل عماس ہے ہیں یا اپنے آزاد کے ہوؤں پر حالا تکہ بید دونوں گواہ اُس کی قرابت میں ہے ہیں یا آپ کو ایک گوائی حالا تکہ بید دونوں آل میاس کے آزاد کے ہوؤں میں ہے ہیں تو ایک گوائی باطل ہے اور اگر دونوں نے گوائی دی کہ اُس نے بیز مین ہم دونوں اور فلاں قوم پر وقف کی ہے تو پوری گوائی باطل ہے پھر اگر دونوں نے کہا کہ جو بکھائن کے وائی دی کہ اُس نے بیز مین ہم اُس کو تو ل نہیں کر تے ہیں قوبا تھوں بعنی فلاں قوم کے تو میں ان کی گوائی جا رہوں کو جو ان کے داسطے بیان کیا ہے دیا جا ہے گا اور ان دونوں کو اہوں کا حصر فقیروں کو ایسطے قرار دیا جا ہے گا دوان دونوں خودوں نور بھی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا کہ جو بکھائن ہوگی آس نے دونوں کو ایس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا کہ جو بھی آس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نور بھی آس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نور بھی آس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نور بھی اُس کی گوائی مقبول نہ ہوگی آگر جو ان دونوں کی اوالا فکہ دونوں خودوں نے ہوگی آگر جو ان دونوں کی اور دونوں نور بھی ہے۔

ا کیونکہ کارہائے خبر می فقیروں وسکینوں برصدقہ کرتا ہے پس فقیروں وسکینوں برصدقہ ہوگی اورکل غلدانیس کے لئے ہوگا ا س اسلے کہ فقرائے قرابت خودستی بیرا ا سے اووار دوزید مقررا ا

<sup>(</sup>۱) كواى مقبول ند بوكي ال

## گاؤں میں ایک کتب واُس کے معلم پر کوئی اراضی مثلاً وقف سیح کے ساتھ وقف کی ہوئی ہے اور اُس کو ایک شخص نے غصب کرلیا ﷺ

ایک نے دوسرے پردوئ کیا کہ اس نے بداراضی مساکین پروقف کی ہے مالاتک وہ اُس سے انکار کرتا ہے ہی مدی نے اُس ے اُس طرح اقراد کرنے کے کواہ قائم کیاتو میں اُس برتھم دوں کا کہ بیارامنی اُس نے ساکین بروقف کی ہوادراراضی فرکوراس کے ہاتھ سے نکال اوں گا میرمحیط میں ہے جامع الفتاوی میں ہے کہ گاؤں میں ایک کمتنب وأس کے معلم پر کوئی اراضی مثلا وقف سمج کے ساتھ وقف کی ہوئی ہاوراً س کوایک مخص نے غصب کرلیا ہیں گاؤں والوں میں ہے ایسے لوگوں نے جن کالڑ کا اُس کھتب میں نہیں ہے کواہی دی کہ بدوقف ہے جن کوفلاں بن فلاں نے اُس کھتب اور اُس کے معلم پر وقف کیا ہے تو ان کی کواہی جائز ہوگی بہتا تار خانبہ میں ہے دو کواہوں نے ایک اراضی کی بابت کوابی دی کے فلال نے اُس کو مجد یا مقبرہ یا کارواں سرائے کردیا چردونوں نے اُس سے رجوع کیا تو بیارامنی جس کی بابت اُس طرح وقف ہونے کی کوائی دی تھی وہ وقف رہے کی اور جس مخض پر اُنہوں نے بیے کوائی دی تھی اُس کوائس ارامنی کی اُس روز کی قیت جس روز قامنی نے مدعا علیہ بر تھم دیا ہے تاوان دیں مے اور اسی طرح اگر دونوں نے کواہی دی کداس نے ساكين يراور فلال ير بحرساكين يروقف كياب محروونول في رجوع كياتو بمي يي عم ب بي عاوى من ب- وقف بركواي دينا شہرت پر جائز ہے بعنی مشہور ہو کہ وقف ہے تو گوا ہ کو جائز ہے کہ اُس کے وقف ہونے پر گوائی دے ادر اُس کے شرا لکا <sup>(۱)</sup> پر اُس طرح کوائی دینانیں جائزے بیراجیدیں ہاور چیخ ظمیرالدین مرغینانی فرماتے تھے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس جہت پروتف ہے مثلاً موای دی کرمجد پروقف ہے یامقبرہ پروتف ہے یا اُس کے مائنداور جہت بیان کریں تی کداگر کواموں نے جہت کواپنی کواہیوں میں بیان ند کیاتو کوائی قبول ند ہوگی اور بیرجومشائ نے فرمایا کدونف کے شرائط پر کوائی قبول نیس ہے اُس کے بیمعنی ہیں کہ جب کواہوں نے جہت وقف کو بیان کیااور بول کو ای وی کدأس جہت (شہت بر۱۱) پر وقف ہے تو ان کو بیند جا ہے کہ کہیں کدأس کی آمدنی سے پہلے اُس جبت پرصرف کیا جائے گا پھراُس جبت پرعلی ہذا القیاس اور اگر انہوں نے اُس طرح بھی بیان کیا تو ان کی کواہی مقبول نہ ہوگی ہے و خروی ہے اوروقف میں کوابان اصل کی کوائی پر کوائی بھی معبول ہو کی بظہر بدیں ہے ای طرح شہادت بالعسامع بھی معبول ہے بعنی حال سن كراحتا دكر كے أس كے موافق كواسى اواكرتى جائز ہے ہيں اگر كوا ہوں نے تسامع سے كواسى دى اور دونوں نے كہا كہ ہم تسامع ے کوائی دیتے ہیں تو دونوں کی کوائی قبول ہوگی اگر چہ انہوں نے بیقرع کردی کہ ہم تسامع سے کوائی دیتے ہیں اُس لیے کہ بسا اوقات کواوکائن کل ہیں برس کا ہےاور وقف کی تاریخ سوبرس ہے یعنی سوبرس ہوئے جب سے د تف ہے تو قاضی کو یقینا معلوم ہوگا کہ یہ مواوآ کھے دیکھی بیان بیں کرتا ہے بلکہ تسامع ہے بیان کرتا ہے ہیں اُس صورت میں تصریح کر دینا اور خاموش رہنا دونوں بکساں ہیں اور سنخ ظمیر الدین نے اُس طرف اشار و کر دیا ہے اور بد بخلاف و مگر معاملات کے جن میں آنامع سے کوائی جائز ہے تابت ہوا کیونک د محرمعاطات میں جن میں تسامع سے کوائی جائزے اگر کواہ نے تقریح کردی کہ میں تسامع سے کوائی دیتا ہوں تو مقبول نہ ہوگی بیضول عمادىيش ہے۔

نوازل میں ندکورہ کہ بیٹے ابو بکررحمۃ الشطیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک صدقہ موقو فد پرایک ظالم نے ظلم ہے تبعنہ کیااوراُس کے وقف ہونے ہے اٹکار کیا ہیں آیا اُس گاؤں والوں کو جائز ہے کہ یہ گوائی دیں کہ پیفتیروں کے واسلے ہے تو فرمایا کہ جس نے وقف کرنے والے سے سنا ہوائی کوالی گوائی و بی جائز ہاورجس نے نیم سنا ہے اُس کوئیس جائز ہے بیتا تارخانہ میں ہے۔ ایک زمن ایک خض کے بقضہ میں ہے اُس پر ایک تو م نے وعویٰ کیا کہ فلال مخص نے بیز مین ہم پر وقف کی تھی تو بیلوگ پچھ حتی نہ ہوں گے اُس واسطے کہ شاید اُس نے اپنی ملک وقف ند کی ہو کیونکہ آوی کہ بھی اپنی غیر مملوک چیز وقف کرتا ہے حالا تکہ وہ وقف می نہیں ہوتا ہے اور ای طرح اگر گواہوں نے گوائی دی کہ در حالیکہ اس کے قبطة میں ہے تو بھی پچھٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ شاید اس کے قبضہ میں ہے تو بھی پچھٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ شاید اس کے قبضہ میں ہے تو بھی پچھٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ شاید اس کے قبضہ میں ہوتا ہے گوائی دی کہ فلال نے اُس زمین کوان پر وقف کیا در حال یہ کہ وہ اُس کا لک تعالی آئی وارث یا وصی کی حاضری کی ضرورت نہ ہوگی ہے حادی میں ہے۔ من من من کے وقف ہو نے کا تھم دیا جائے گا اور وقف کنندہ کے وارث یاوسی کی حاضری کی ضرورت نہ ہوگی ہی جائے ہو ایک گا اور وقف کنندہ کے وارث یاوسی کی حاضری کی ضرورت نہ ہوگی ہی جائے ہو گا وی وقف کنندہ کے وارث یاوسی کی حاضری کی ضرورت نہ ہوگی ہیں جائے میں ہے۔

#### اس فصل کے متصلات سے ذیل کے مسائل ہیں

ایک محض ایک می اور کیا می اور کہا کہ تھے ہے پہلے جو قاضی یہاں تھا میں اُس کا امین تھا اور میرے بہتے ہیں ایک محض کا جس کا نام فلاں بن فلاں تھا صدقہ موقو فہ ہے جس کو اُس نے ایک قو معلوم پروقف کیا اور ان اوگوں کو اُس نے بیان کر دیا تو اُس معلوم کے اور خیر معلوم نے بواور کا تبول ہوگا بھر طیکہ وقف کرنے والے کے وارث نہ ہوں اور سوائے اُس محفل کے قول کے اُس صدقہ کی بابت اور پکومعلوم نہ ہوا ور اگر وقف کرنے والے کے وارث ہوں اور اُنہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان میراث ہودتف نہیں ہوتو قول وارثوں کا تبول ہوگا اور اور وقف کے اور جس محفل کے ووائن کے درمیان میراث ہوگا اور اگر وارثوں نے کہا کہ یہ ہم پر اور ہماری نسل پر اور بعد اُس کے مساکین پروقف ہوا ورجس محفل کے وقف کی اور میں ہوگا اور اگر اُس محفل نے جس کے قبضہ میں ہوا کہ ہوگا اور اورثوں کے قبل کہ یہ ہم پر اور ہماری نسل پروقف ہے اور ایک قول پر کھا کا دوارثوں کے قول پر کھا کہ کے اور وارثوں کے قول پر کھا کہ کہ ہم ہونے کا محمل دور اورثوں کے قول پر کھا کا دور کھی ہیں نہ کو جمارے باپ نے وقف کیا ہے قوت کیا ہو قف کیا ہونے کا محمل دور کھا اور وارثوں کے قول پر کھا کا کہ سے ہم کہ کہ بات کہ بات کہ کھا کہ میں ہونے کا کھی جس بر اور کھی ہیں کہ کھی کہ کو میں بیاد میں ہونے کا کھی ہونے کا کھی میں خول میں کے وقف کیا ہونے کا کھی میں خول کو کھی ہونے کا کھی ہیں خول کے کھی ہونے کا کھی ہونے کا کھی میں خول کو کھی ہے۔

جن وقف پر زمانہ وراز گذر گیا اور اُس کے دارے اور دہ گواہ جو اُس کے وقف ہونے پر گواہ ہوئے تقیم سے پس اگر اُس کے رسوم قاضع ل کے دفتر ول جس موجود ہوں کہ اُن پر عمل درآ مد ہوتا ہوتو جب اُس وقف کے لوگوں جس تنازع ہوگا تو انہی رسوم کے موافق عمل کیا جائے گا جو قاضع ل کے دفتر جس شہول کہ ان پر عمل ہوتا ہوتو یہ وقف عمل کیا جائے گا جو قاضع ل کے دفتر جس شہول کہ ان پر عمل ہوتا ہوتو یہ وقف میں اپنا جن فابت کیا اُس کے وقف صد قد موقو فد قر ار دیا جائے گا لیمنی اُس کے معرف کی بابت تھم نہ ہوگا گھر جس فضل نے اُس وقف جس اپنا جن فابت کیا اُس کے واسطے تھم دیا جائے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ وقف کرنے والے کے وارثوں جس باقی نہ ہوں اور اہل وقف نے تارہ کہا ہوتا ہوتو نے کہا تھوں اور اہل وقف نے تارہ کہا ہوتا ہوتو نے کہا ہور کہا ہوتا ہوتو کے اور اُس کے گھر جب انہوں نے پھوا قر اُر کیا تو ان کے اقر ارکولیا جائے گا پھراگر بیسے معتقد رہوا تو دفتر قاضی کے درموم کی طرف رجوع کیا جائے گی اور اگر یہ بھی معتقد رہوا تو دفتر قاضی کے درموم کی طرف رجوع کی جائے گی اور اگر یہ بھی معتقد رہوا تو دفتر قاضی کے درموم کی طرف رجوع کی جائے گی اور اگر یہ بھی معتقد رہوا تو دونوں کے دونوں تھی تھیں ہو گھر کی جائے گی بہاں تک کہ اُس کے درموم پر دلیل قائم ہو بیضم رات جس ہے۔ پھراگر ان لوگوں نے جو با ہم جھڑ اگر کے جی آئیں جس سے اس کی تارہ کی اور اُس کی قائی قاضی خان جس ہے اور اگر اراضی ایک میں کے اور اُس کی لیان جی تھیں گوئی قاضی خان جس ہے اور اگر اراضی ایک میں

ا باہم نزاع وبھٹزا بھیزادا تع ہوہ ۱۳ ہے۔ جب کے قامنی کے دفتر میں رسوم موجود ہوں یانہ ہوں آباد سے اُس آمدنی کوجود قف ندکورہ سے عاصل بدنی 11 ہے۔

کے قبضہ میں ہواوروہ کہتا ہے کہ میاراضی قلال مخفص کی تھی اُس نے اُس کو اُس جہت پر وقف کیا اور وارثوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میت نے اُس کوہم برو ہاری نسل پر اور بعدان کے مسکینوں پر وقف کی ہے اور یہ جووارٹوں نے کہاہے بداُس قامنی کے بیان کے برخلاف ہے تو قاضی اُس کوای طریقد پر جاری رکھے گاجود ارثوں نے اقر ارکیا ہے بشر طیکہ قاضی کودفتر محکمہ کشنا میعنی سابق کے قاضی کے دفتر ہے ایسی تحریر دوقف نامیند ملے جس میں اُس کے رسوم ندکور ہوں اور نہ بیروقف کسی امین کے قبعنہ میں ہو بلکدایک قابض کی طرف سے ایسا اقرار ا عابت ہوا ہواور اگر بیونف امینوں کے تبضر میں ہواور اُس کے رسوم سابق قاضی کے دیوان میں یائے جاتے ہوں تو اُس وقف میں سے جود ارتوں کے تبعنہ میں نیس ہے اُس کی ہابت وارتوں کا قول قبول نہ ہوگا بیز خیرہ میں ہے۔ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہا کیا ہا۔ مشہور ہے محرأس کے مصارف کہ کہاں کہاں صرف کیا جائے گا اور اُس کے متحقوں کو جومقدار دی جائے گی و ومشتبہ ہوتی ہے تو فرمایا کہ ز ماندسابق میں جوأس کا برتاؤر ہاہے وہ ویکھا جائے گا کہ اُس کے قیم لوگ کیوکرعمل درآ مدکرتے ہیں اور کن لوگوں برصرف کرتے تھے اور كتتاوية يقيس اى بنارعمل كياجائ ريحيط مي ب-

کہا کہ میں نے اپنی زمین مشہور وہایں تام کوصد قدموقو فدان وجوہ پر کر دیا اور ان وجوہ کو بیان بھی کر دیا 🖈 ۔ فقادی تعملی میں نذگور ہے کہ اوقاف والے کے قبضہ میں ایک وقف ہے اور اُس کے وقف نامہ میں نذکور ہے جواُس کے نفقہ ے بیجے وہ اُس کوچہ کے فقیروں پر جس میں واقف واقع ہے اور ان کے سوائے دیگر مسلمان فقیروں پر صرف کیا جائے تو جو چھ ہے گاوہ کوچہ نذکور کے ان معین فقیروں پر جووقف کے روزموجود تھاورد میرنقیروں پراس طرح صرف کیا جائے گا کہ کوچہ ندکور کے فقیروں میں سے ہرایک کا ایک ایک حصد اور ہاتی فقیروں کا فقط ایک حصداً سی بھی نگایا جائے گا اور کو چد کے فقیروں بھی سے جومر جائے گا اُس کا حصه ساقط ہوکر باقیوں اور دیگر فقیروں کے درمیان نہ کور و بالاطریقہ پر تقتیم ہوگا بھر جب دقف کے روز کے موجود و فقیراُس کو چہ کے سب مر جا کیں تو بعد اُس کے جولوگ اُس کو چد میں فقیر ہوں وہ اور دیگر مسلمان فقیر سب استحقاق میں برابر ہوں کے بیذ خیرہ میں ہے۔ وقف الخصاف رحمة الشعليد من خركور ب كرايك في الماصي وقف كى پس كها كرمس في الى زين مشهور وباي تام كوصدة موقوف ان وجوه بر کردیااوران وجوہ کوأس نے بیان بھی کردیااور آخراس وقف کامسکینوں کے واسطے کہا ہےاور بداراضی ایک مشہور ہے کہ اس کی شمرت ے اُس کے صدود بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے تو بیوقف جائز ہے پھراگر وقف کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ اُس میں سے فلال کھیت اُس میں داخل نہیں ہوا ہے تو میٹنے نے فرمایا کہ اگر اُس اراضی کے صدود مشہور ومعروف ہوں اور پہ کھیت اُس صدود کے اندر داخل ہے تو بید کھیت بھی وقف میں داخل ہوگا اور ای طرح اگر بیاراضی اپنے پڑوی پر بیز گارلوگوں کے نزویک معروف ہواور بیکھیت ان کے نزویک أس اراضي كي طرف منسوب ومعروف بوتو و ووقف عن داخل بوكا اوراكر ايبانه بوجيها بم في بيان كياب تواس مي قول وقف كرف والے کا قبول ہوگا اور میکمیت اُس وقف میں داخل ندہوگا میرمیط میں ہے۔

بارب بغتر

وقف نامہ کے متعلق مسکوں کے بیان میں

ایک شخص نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت وے وی ..... کے ایک شخص نے ایک دریافت کیا کیا شخ الاسلام ہے دریافت کیا کمیا کہ ایک وقف نامریس یوں ندکور ہے کہ وقف کیا فلاں شخص نے اُس چیز کواپنے آزاد کیے

ہوؤں اور فلال عدرستة معلومہ کے مدرس پراور اُس وقف ٹامیہ میں مقداروں کا اور صحت کی شرطوں کا بیان ہے اور یہ تدکور ہے کہ آخریہ وقف فقیروں پر ہے تو شیخ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ یتح برنہیں سیحے ہے بیدذ خیرہ میں ہے ایک مخص نے اپنی اراضی وقف کی اور اُس کا وقف نامہ لکھااوراپنے او پراُس کے گواہ کردیئے بھروقف کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ بٹس نے اُس کواس شرط پروقف کیا تھا کہ میرے واسطے أس كوزع كرناجائز باوريدي أبين جانا مول كدأس شرط كولكين والياف والمناه ين المعاب يانيس لكعاب و يكماجات كداكر وتف كننده مردصيح بوكرع بي زبان اچھى طرح سمحتا بواور بيوقف نامدأس كوير ه شنايا كيا تمااور وقف نامدي لكماتما كري نے بوقف سنجے اُس کو دقف کیا ہے اور اُس نے اقرار کیا کہ جو پچھاُس میں ہے سب سیحے اور میرا کیا ہوا ہے تو اب اُس کا بیقول قبول نہ ہوگا اور اگر و قف كرنے والا مردائجي ہوليتي غيرضيح ہوك عربي اچھي طرح نہ محسا ہوتو ويكھا جائے كداگر كوابوں نے كوابى وى كربيدوقف المدأس كو فارى يس ير هكر شنايا كيا اورأس في جو يحمأس ميس بسب كا اقراركياتو بهي أس كاقول قبول ند بوكا اوراكر كوابول في اليك كوابى ند دى تو أس كا قول قبول موكا يمضمرات من بربيبات اليي نبيس ب كه فقظ ونف كى تحرير كے ساتھ مخصوص مو بلكه سب سكوك يعني متحریرات کے ساتھ عام ہے بیظہیر رید میں ہے اور قباوی ابواللیث میں ندکور ہے کہ فقیہد ابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے وریافت کیا گیا کہ ایک عورت ہے اُس کے پڑوسیوں نے کہا کہ تو بدواروقف کردے بدیں شرط کہ جب تھے اُس کے فروخت کی حاجت ڈیش آئے تب تو اُس کو فروخت كردے بحركتھے والول نے وقف نامہ بغيراً س شرط كے تحريركر محورت مذكورہ سے كہا كہ ہم نے بيكام كرديا اور كورت نے اُس یر کواہ کرا دیے تو شخ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اگریہ وقف نامہ اُس مورت کوفاری میں پڑھ کر سنایا گیا اور و منتی تھی اور اُس نے اُس پر کواہ کرا دیے تو بیرمکان وقف ہوجائے گا اور اگرعورت نہ کور ہ کوئیں پڑھ کر شنایا گیا تو مکان نہ کور دقف نہ ہوگا اور واضح ہو کہ جوتھم دونوں مسئول مي ذكركيا كيا إوه ام محدرهمة الله عليه كقول يربنا بهاورامام ابوبوسف رحمة الله عليه كقول برنبيس بوسكتاب بيميط مي ہے۔ایک مخص نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت وے دی پس کا تب نے اُس کی دوحد میں تو ٹھیک لکھیں اور دوحدوں کے لکھنے میں غلطی کی تو اُس میں دوصور تنس بین کہ اگر وہ دونوں حدیں جن کے لکھنے میں کا تب غلطی کر کمیا ہے ای جانب میں ہوں کیکن ان دونوں حدوں اور اُس زمین محدود کے درمیان میں کسی غیر کی زمین پاباغ انگور یا مکان ہوتو وقف سیح ہوگا اور اگر بید دونوں صدیں جن میں تلطی کی ہے اُس جانب میں نہ یائی جاتی ہوں تو وقف باطل ہے کیکن اگر بیز مین ایسی مشہور ہے کہ بعیدا بنی شمرت کے حدود بیان کرنے کی تحاج نہ ہوتو السی حالت ٹی وقف مذکور جائز ہوگا ہیدوجیر میں ہے۔

اگر کی فض نے اپنی تمام اراضی جو کی گاؤں میں واقع ہے کی توم پر وقف کرنی جاتی اور اپنے مرض کی حالت میں اُس کا وقف نامہ لکھنے کا تھم دیا ہیں کا تب اُس تمام اراضی میں سے کھیت یا باغ اگور کے بعض قطعات لکھنا بھول گیا بھر بیو قف نامہ اُس وقف کرنے والے والے والے نواس گاؤں میں واقع ہے اور وہ کذا وکر نے والے والے بین فلال بروقف کی اور اُس میں اُس کے صدود بیان کے محتے ہیں مگر وہ قطعات جن کو کا تب لکھنا بھول گیا ہے وقف نامہ نہ کو اور اُس میں اُس کے صدود بیان کے محتے ہیں مگر وہ قطعات جن کو کا تب لکھنا بھول گیا ہے وقف نامہ نہ کور پڑھنے کی حالت میں اُس فی کور بیٹ کے بھر وقف کرنے والے نے اُس سب کا اقر ارکیا تو ہے تھے ایر حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اگر وقف کرنے والے نے اُس سب کا اقر ارکیا تو ہے تھے میری ملک علیہ نے فر مایا گروقف کرنے والے نے اُس میں اور کی ہے وہ کے میری مراد بھی کہ جو کھے میری ملک اُس ملک برواقع ہوگا جو اُس نے مرادر کی ہے اور ای طرح وقف ہوگا ہو آئ سے نے والا مرکیا حالا نکہ وہ قبل مرنے کے اپنی نیت کی خبر دے چکا ہے تو جسے اُس نے بیان کیا ہے ای طرح وقف ہوگا ہو آئ سے نے الامرکیا حالا نکہ وہ قبل مرنے کے اپنی نیت کی خبر دے چکا ہے تو جسے اُس نے بیان کیا ہے ای طرح وقف ہوگا ہو آئ

قاضی خال میں ہے۔

بار بنتر:

#### اقراروقف کے بیان میں

ا دراقر ارکر نے والے کے واسطے اُس وقف کی ایسی ولایت ٹابت ہو گی جس پرعز ل وارڈبیس ہوسکتا ہے یعنی و ومعزول نہ ہو سنگے گا اوراگر اُس اقرار کنندہ نے ایسے اقرار کے بعد یوں اقرار کیا کہ اُس کا وقف کرنے والا فلاں شخص ہے تو اُس کی طرف سے بیاقرار قبول نہ ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ اُس کا وقف کرنے والا ہیں ہوں تو اُس کا قول قبول ہوگا بیفا آو ٹی قاضی خان ہیں ہے۔

اگروتف کا اقرار کیا اور وقف کرنے والے و بیان کیا گراس وقف کے ستحقوں کو بیان نہ کیا حتا اپوں کہا کہ بیاراضی میرے
باپ کی طرف سے معدقہ موقوفہ بیاور اُس کا باپ مر چکا ہے تو بیٹھم ہے کہ اگراس کے باپ پر قرضہ ہوتو ہے زیمن اُس قرضہ فروخت
کی جائے کی اور اَس کے باپ نے بچھ وصیت کی ہوائس کی تہائی ہے اُس کی وصیت پوری کی جائے گی پھر جو پچھان دونوں ہے فکہ
رہ و فیتر و اُس فین تینہ بھی افر طاور ہے والے کے ساتھ کوئی دوسرا وارث مقرر نہ ہواور اگرائس کے ساتھ دوسرا وارث بھی اقرار
کرتا ہوتو جائز ہے لگھ انی محیط السرحی پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اقرار کرنے والے نے اپنے والے اُس کے ساتھ دوسرا وارث ہی ہوئے کا دوئی نہ کیا تو
دولایت اُس کے والے اُس کے متولی اور قاضی کو اختیار ہوگا کہ جس کو جائس وقف کا ستو کی کرے اور اگرائس نے اپنے واسط اُس کے ستو کی
ہونے کا دوئی کہا تو اُس کے ساتھ دوسرا وارٹ کی اور قاضی فان اور اک تو والے کے ساتھ
دوسرا وارث ہو جواس وقف سے افکار کرتا ہوتو اُس اُس کی اُس کے اقرار کے وقف ہو کہ اُن قادی قاضی فان اور ای طرح آگرا قرار کہ نوٹ نے کہا کہ یداراضی میر سے اور اگرائس نے بعد کو اور اگرائس کے متورت میں ہے کہا کہ نیادراضی میر سے اور اگرائس نے بجائے لفظ میں بیسیا اُس صورت میں ہے کہا کہ بیادراضی میر سے وادا کی طرف سے وقع قد من اہی او میں جدی اور اگرائس نے بجائے لفظ میں بیسیا اُس صورت میں ہے کہا کہ بیادراضی میر سے وادا کی طرف سے وقع قد من اہی او میں بہا ہی سے بیات کی وارائس کی باپ نے بچھومیت کی ہو یا نیس اور خواہ اُس کے باپ نے بچھومیت کی ہو یا نیس اور خواہ اُس کے باپ سے تھو وادا وادا شرورہ یا نہ ہو بیا وادی میں ہے۔

کا اقرار نہ موادار شرورہ یا نہ ہو بیاول کی ہی ہو ۔

گواہ ایک بی ہے اور آگر تحق فرکورم جا ایموتو اُس تصدیق و تکذیب کا مدار تحق فرکور کے وارثوں ہر ہوگا ہے استے ہوگا ہے کہ سے ماہ در کنندہ یا کوئی دوسرا اُس کا وقف کرنے والا اثر ارئیس ویا جائے گا گر اُس کی ولایت آستے سانا اُس مقر کے واسطے ہوگی میں ہواور اگر اقر ارکنندہ نے وقف کو کسی خفس اجنبی (۱) کی طرف منسوب کیا ہی اگر تخص معروف کو ذکر کیا اور اُس کو بعید بیان کیا و راضا فت بھی ایسے تروف کے ساتھ بیان کی جو ملک پر دلالت کرے مثلاً عربی ذبان میں ترف می نے بیان کی تو و یکھا جائے کہ اگر یہ مخص معین معروف زندہ موجود ہاوروہ حاضر ہو آس کی طرف رجوع کر کے دریا فت کیا جائے گا کیونکہ اقر اور کر نے والے نے اُس کے ملک ہونے کا اقر اور کیا اور اُس کی تقدیق کی تو یہ سے اُن دونوں باتوں میں اقر اور کنندہ کی تقدیق کی تو یہ سب اُن دونوں کی باجی تقدیق کی اور وقف اُس وجہ سے ٹاب تو میں اور وقف کر کے وار اُس کی تعدیق کی اور وقف اُس وجہ سے ٹابت نہ ہوجائے گی اور وقف اُس وجہ سے ٹابت نہ ہوگا کہ گواہ ایک تی ہواورا گرائی کی خور سے دونوں بر ہوگا جسے بی سے واور اگرائی کی صورت میں گرائی کی در کے دارثوں پر ہوگا جسے بی می فور کے ذیرہ و نے کی صورت میں گرائی کی در کے ذیرہ و نے کی صورت میں گرائی کر کے اور آس نے دونوں کی باجو تو اُس تھدیق و تک کی در اور قب پر ہوگا جسے بی نے فض نہ کور کے ذیرہ و نے کی صورت میں گرائی کو میں نہ کو کے دارثوں پر ہوگا جسے بی نے فض نہ کور کے ذیرہ و نے کی صورت میں میں کر کر کے دور کی کی کر کے دور کر کے دور کر کی کر کے دور کو کر کے دور کی کر کے دیر کی کر کے دور کو کر کے دور کی کر کے کہ کر کے دور کر کے دور کی کر کے دور کو کر کے دور کی کر کے دور کو کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کے دور کر کر کے دور کر کے دور کر کر کے دور کے دور کر کے دور کر کی کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کی کر کے دور کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کے کر کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کے دور کے دور

ے الل ولایت وصاحب اختیارا ا۔ لے سیمطلب ہے کہ اگر کوئی مد کی ملک پیدا ہواور ٹابت کرے تو اس کی ملک ٹابت ہوگی اور وقف ٹابت نہ ہوگا تگر سردست بحق تبعنہ میخفس اس کامتولی رہے گاخض ملک کا قابض بوجہ اقرار کے ندرہے گافیا لیاا۔

<sup>(1)</sup> مثاززیان أس کووقت بیا ہے وار

بیان کیا ہے بعنی سب دارت تقدیق و تکذیب میں تنق ہوں تی کہ بمزلد ایک مخص کے ہوجا تھی اور اگر بیصورت واقع ہوئی کہ بعض وارثوں نے ملک اور وقف کرنے دونوں باتوں میں اُس کی تقد این کی اور بعضوں نے ملک میں تقد بین اور وقف کرنے میں محذیب کی تو تقیدین کرنے والے کا حصہ وقف ہوگا اور تکذیب کرنے والے وارث (یادورٹن ۱۲) کا حصہ اُس کی ملک ہوگا کہ اُس میں جس طرح جا بتصرف كرے كەكذا فى المحيط بجرا كرسب وارتوں نے أس كى تفعد يق كى تو وقف ندكور كى ولايت أس اقرار كننده كے واسطے ہوگى اور ا گربعض نے تقعد بین اوربعض نے تکذیب کی تو قیاسا اُس کے واسطے ولایت ٹابت نہ ہوگی اور شیخ ہلال نے فر مایا کہ ہم قیاس عی کواختیار كرتے ہيں اور اس طرح اگر وقف ميں سب وارثوں نے أس كي تقيد ايق كي تحر أس وقف كي ولايت أس مقر كے واسطے ہونے سے بعض وارثوں نے اٹکارکیا تو قیاسا اُس کے لیے ولایت ٹابت نہ ہوگی کذائی التلمير بيا کر شخ رحمة الله عليه نے فرمایا كدا كرا نكاركرنے والے وارثوں پروہ کواہ بر کوائی دیں کہ بیا قرار کرنے والا أس كامتولى ہے تو أس كے واسطے ولايت فابت ہوكى اوروارثول في كوائى أس باب می مقبول ہے کذافی الحیط اور اگر مقر ندکور نے اجنبی کی طرف ایسے حرف سے اضافت کی جو ملک پر یقیناً ولالت نہیں کرتا ہے مثلاً عربی میں حرف عن سے اضافت کی تو مقر کا قول اُس اجنبی کے واسطے ملک بی کا اقر ارئیس ہے ( تو وقف کیاں ابت ہوگا") کذائی خزالتہ المعتبن اورا گرأس نے مخص اجنبی ند کورکوبلور معین (۱) بیان ند کیا خواه اضافت ایسے ترف سے کی جو ملک پر دال ہے یااور حرف سے کی مثلاً عر في من كباكه هذه الادف صديقة موقوفة من محمد او عن محمد تواراض (نظر بمال ظابر١١) مُدكور وقف بوجائ كي كذائي الظميرية برجرا كرأس كے بعد أس في محض كوبطور معين بيان كياتو جب كدأس في اقراراة ل ب جداكر كے بيان كيااور بہلے اقرار میں اُس اجنبی کی طرف اضافت ایسے حرف سے تھی جو ملک پروال ہے مثلاً عربی میں بحرف میں تھی تو اب اُس کے دوسرے تول کی تقىدىت ندى جائے كى اور اگراؤل اقرار مى اضافت بحرف عن تمي يعنى ايسے ترف سے جو ملك يقطعى والنبيس بيتو تعمدين كى جائے کی پیچیا میں ہے۔

آگرائی نے (اقرارکندہ نے ۱۱) وقف کرنے والے اور مستق وقف دونوں کو بیان کیا تو اُس کا تھم یہ ہے کہ وقف کندہ کی طرف تصدیق کے واسطے رجوع کیا جائے اگر وہ زندہ ہویا اُس کے وارثوں کی طرف رجوع کیا جائے اگر وہ مرگیا ہو ہی اگر وقف کنندہ نے یا اُس کے وارثوں نے اُس کے وقف ہوئے گا اور اُس کے وارثوں نے اُس کے وقف ہوئے گا اور اُس کے وارثوں نے اُس کے وقف ہوئے گا اور اُس کے وقف کنندہ نے یا اُس کے وارثوں نے اُس کے اقرار کی تحدید کی تو نہ وقف ہوئے گا اور نہ شرطیں میں موادی تک تھی ہوئے گا اور اُس کے وقف کو اور نہ شرطیں میں اُس کے وقف ہوئے کا اقرار کیا اور اُس کے وقف کرنے والے کو ذکر نہ کیا اور جولوگ اُس وقف کے مسلم کی میں ہے اور اُس کے وقف ہوئے گا اور ایک اور اور میں کہا کہ بیاراضی تھی ہوئے گا ہوئے گا ہوگیا ہوگیا اگر چہ قیا سانہ ہوگی وہ موسلم کی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور میں کہا کہ بیاراضی تھی ہوئے گا کہ بیاراضی بھی پر وقف ہو اور کہا تا ترار کر نے والے نے اُس کی تعدید بن کی تو وہ وفتھ اپنے حصد میں تعدید بن کیا جائے گا گا اور اپنی اور اور کیا سے کہ حصد میں تعدید بن کیا جائے گا گا اور اپنی اور اور کیا کہا کہ کیا کہ بیاراضی بھی پر وقف ہوئے گا کیا جائے گا گا اور اپنی اور اور کیا کہا کہ کیا کہ بیاراضی بھی پر وقف ہوئے گا ہے گا کیا کہ بیار ایک گا کہ کیا کہ بیار اس کے حصد میں تعدید بن کیا جائے گا گا اور اپنی اور اور کی اور اور کیا کہا کہ کو میں تھی کیا کہ بیار اسٹی ہوئے گا گا کہ کیا کہ بیار اسٹی کے دور کیا گیا کہ کیا کہ بیار اسٹی ہوئے گا گا کہ کیا کہ کیا کہ کے اور کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کی کو کو کھوئی کیا کہ ک

ا اگر دو دارتوں نے من کر دارتوں پر کوائی دی کہ متولی اس دفت کا پیمقر ہے تو مقبول ہے ا۔ میں کہا کہ بندالارض صدقہ موتو فی تون کیا دراؤل صورت میں من زید کہا تھا ۱۲۔ میں جواس کے قبضہ میں ہے اور مید میرااشار دیا دگار ہے فاحظہ ۱۱۔ میں خالی اس اقرار کے ساتھ دوسرے کواس مقر کے حصہ میں سے حصہ دسد ملے گا اور بیٹ ہوگا کہ اس کی اولا دونسل سب کے ساتھ وہ مساد کی حصہ سد شر کیک کیا جائے ۱۲۔

<sup>(</sup>۲) باپ وادا کانام ندلیا ۱۲

اگرا قرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت پر صدقہ موقو فہ ہے اور جہت کو بیان کر دیا پھراُس کے بعد جہت صدقہ دوسری بیان کی تو قیاساً واستحساناً اُس کا دوسرا قول قبول نہ ہوگا ہیٰ

ا گر کسی مخص نے اپنی مقبوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیاراضی قوم معلوم پر جن کوائس نے بیان کر دیا وقف ہے پھر اس کے بعدائ نے اقرار کیا کہ بداراضی دوسروں پر وقف ہے لین جن کو بیان کیا تھاو ہنیں بلکداوروں پر وقف ہے یا جن کو پہلے بیان کیا تھا اُن مس کھاورلوگ بر حادیے یاان میں سے کھلوگ کم کردیے تو اس کے دوسرے اقرار کی طرف النفات نہ کیا جائے گا بلک اُس کے پہلے اقرار برعمل درآمه ہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہےاوراگرا قرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت پرصد قد موتو فہ ہےاور جہت کو بیان کردیا چراُس کے بعد جہت صدقہ دوسری بیان کی تو قیاسا واستحسانا أس كا دوسرا قول تبول نه ہوگا اور عاصلات وقف اى جہت برصرف ہوتی رے كی جس كوأس نے يہلے بيان كيا تھار يحيط من ہاورا كرائي مقبوض زمين كى نسبت بيان كيا كدر وقف ہاورا تنا كهدكر خاموش مور ما چركها كدييز مين فلال وفلال يروقف بي يعز ومعلوم كانام لياتو قياساً أس كادوسرا قول قبول نه بوگااوراسخسانا قبول بوگاي فآوي قاض خان میں ہے ادر اگر کہا کہ بیار اصنی صدقہ موقو فرفلاں مخص معین پر ہے چراس کے بعد جد اکر کے کہا کہ پہلے فلال مخص معین ہے شروع کیا جائے گا تو اُس کا قول تبول نہ ہوگا اور اگر دوسر اتول اُس نے پہلے قول سے ملا ہوا کہا تو اہام محدر حمۃ الله عایہ کے نز دیک دوسر اقول بھی قبول ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة الله علید کے فزویک أس كا دوسر اقول قبول نه ہوگا يہ پيط سرحتى ميں ہے۔ اثر اپني مقبوضه زمين كي نسبت اقر اركيا كه فلان قاضى نے مجھے أس زين كامنولى كيا ہے اور بيز من صدقه موقوفه ہے تو قياساً أس كامنولى بونے كاقول قبول ند بوكا اور استحسانا بيد تھم ہے کہ جس قاضی کے حضور میں بیا قرار ہے وہ قاضی ایک زمانہ تک انظار کرے پھراگر قاضی کے نز دیک سوائے اُس کے جواُس نے ا قرار کیا ہے کچھاور ظاہر نہ ہوتو جس طور پر اُس نے اقرار کیا ہے ای طور پر اُس کا اقرار جائز کردے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر أس نے اقرار کیا کہ قاضی نے اُس زمین پرمیر ےوالد کومٹولی کر دیا تھا پھرمیر سے والد نے وفات یائی اور جھے اُس کا وصی مقرر کیا اور ہے ز مین صدق موقو فدأن سیلوں پر ہے تو اُس کا قول تبول ندہوگااورای طرح اگراُس نے یوں اقرار کیا کہ بیاراضی میر۔ والدے قبضہ من تقى ياكهاك بياراضى فلان مخص كے قيصد من تقى جرأس فى جھے وصى مقرر كرديا اوربيز من مدقد موقو فد بونو بھى أس كا قول تبول ند ہوگااورائی طرح اگر کہا کدیدز مین فلاں محض کے تبضہ بن تھی اور اس نے جھے اس کاوسی مقرر کردیا ہے تو بھی اس کا قول تبول نہ ہوگااور أس كو حكم ديا جائے كا كمأس زمين كوفلال ندكور كي وارث كوسپر دكر دے بيمجيط ميں ہے۔

اگر کی خض غیر کی زمین کو کہا کہ میصد قدموتو فد ہے پھر خود اُس کا مالک ہوگیا تو وقف ہوجائے گی بیفآوی عملی ہیں ہاک زمین ایک خض کے وارثوں کے تبعد میں ہے جنہوں نے اثر ادکیا کہ ہمارے باپ نے اُس کو وقف کیا ہے گر ہرایک وارث نے جہت وقف بیان کی بیخی جوایک سے دوسرے نے اُس کی غیر جہت بیان کی تو قاضی ان سب کا اقراد تیول کرے گا اور ہرایک کے حصد کی حاصلات کوائی جہت میں صرف کرے گا جوائی نے بیان کی ہے اور اُس وقف کے متولی مقرد کر و نے کا اختیار قاضی کو ہوگا کہ جس خص کو جا ہے اُس کا متولی مقرد کر و نے کا اختیار قاضی کو ہوگا کہ جس خص کو جا ہے اُس کا متولی مقرد کر و سے بیف قان میں ہے پھراگر ان وارثوں میں کوئی خض صفیر ہو یا غائب ہوتو قاضی حصد صغیر کو روک در کھے گا یہاں تک کہ وہ اورٹ آئے اوراگر وارثوں میں ہے بعض صغیر کوردک در کھے گا یہاں تک کہ وہ اورٹ آئے اوراگر وارثوں میں ہے بعض نے اقراد کیا کہ ہمارے والد نے ہماری اولا وہ سل پر وقف کیا ہے اور بعضوں نے اُس سے انکار کیا تو جنہوں نے وقف کا اقراد کیا ہے اُن

ا جس کے قبنہ میں ہونے کا قرار کیا ہے اا۔

کا حصدای جہت پروقة ، ہوگا جوانہوں نے انکار کیا ہاور جنہوں نے انکار کیا ہاں کا حصدان کی ملک ہوگا گرا قرار کے والون کے حصد کی آمد نی بیلی انکار کرنے والے وافل نے اسپنے حصوں بی سے پیجو فروخت کردیا پیرا قرار کرنے والوں کے اللہ انکار کرنے والوں کے قول کی تقد بی کی قب ملک ان کے قبضہ بی باتی ہے اس کے حق میں ان کی تقد بی کی بات کی جو اگر انکار کرنے والوں کے قول کی تقد این کی تقد این کے قبضہ بی کی جائے گی اور جس قد را نہوں نے فروخت کردی ہے اس کے حق میں تقد این نہو کی کیان اگر خرید نے والا ان کے قول کی تقدد بی کی قدر ملک کی قیمت جس قد را نہوں نے فروخت کی ہے تا وان وافل کریں گے اور اس قد را نہوں نے فروخت کی ہے تا وان وافل کریں گے اور اس قیمت سے تکذیب کی قوف میں شائل جو گا اور اگر مشتری نے ان کے قول کی تعدت سے تکذیب کی قوف خوف میں شائل جو گا اور اگر مشتری نے ان کے قول کی دوسری زمین خرید کی جانوا کی المعترجہ شد اعلم دوسری زمین خرید کی جانے گی جو باتی مائد والی مائد والی وائل المعترجہ شد اعلم دوسری زمین خرید کی جانے گی جو باتی مائد والی مائد والی مائد والی مائد والی مائد والی مائد والی تعد میں مائت کی تقد این وائد کی تا ہوگی جو انہوں نے اقراد کی ہے والی المعترجہ شد اعلم نے بیا قراد کیا ہے اور اُس بیخے والے نے ان کی تقد این کی تقد این جو کھنے پہلے ماضل ہو چکا ہے وہ اُس قیمت کا تعاص نہ ہوگی جو اُس کی بیا وہ اُس قیمت کا تعاص نہ ہوگی جو اُس کی بیا وہ اُس قیمت کا تعاص نہ ہوگی ہوئی پر از م آئی بیا وہ اُس قیمت کا تعاص نہ ہوگی ہوئی بیا وہ اُس قیمت کا تعاص نہ ہوگی ہوئی ہوئی کی خوائم کی بیا وہ اُس قیمت کانے میں کی تو ہوئی کی تو ہوئی کی بیا وہ اُس کی بیا وہ اُس قیمت کی تو ہوئی کی بیا وہ اُس کی بیا و

#### كتاب الوقف مين مذكوره ايك مسئلها وراس كى مختلف توجيهات 🌣

ع اگر چشبہوی تھا کہ اقرار کر نیوالوں نے کہاتھا کہ ہماری اولا دونسل پر وقف کیا ہے تو اولا ونسل میں انکار کرنے والے بھی داخل ہیں اس کو دفع کر دیا کہ ایسا نے ہوگا اس نئے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اصل وقف ہی ہے انکار کیا پیمر کس وقف میں داخل ہوں سے ااے میں ہے توگ مشتری کو اُس کا رو بیدوالیس وے دیں سے 11۔ سے ایک جنبی مختص کو داخل کیا 11۔

خصومت مندفع نہ ہوگی حتی کہ اگر مدگل نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس مد عاعلیہ ہے تتم لی جائے کہ بیز مین میری نہیں ہے تو قاضی اُس ہے تتم لے گا کہ بیز مین اُس مدگل کی ملک نہیں ہے بس اگر اُس نے نتم کھانے ہے انکار کیا یا مدگل کی ملک ہونے کا اقرار کر لیا تو قاضی اُس مدعا علیہ کو اُس زمین کی قیمت کا ضامن قرار دے گا اور اُس کے وقف ہونے کا چوتھم دے دیا ہے اُس کو ہاطل نہ کرے گا یہ : خہم ہے۔

ایک شخص نے اپنی صحت میں اپنی زمین فقیروں پر وقف کر دی پھر مرگیا پھر ایک شخص نے اگر دعویٰ کیا کہ پیز مین میری ہے اور وارثوں نے اُس کا اقر ار کر دیا تو اُس سے وقف مذکور ہاطل نہ ہوگا ہے

میت ہے اُس کی قیمت متعان اول تو اُس کو ایسا افتتبار ہے رہی جیا سر حسی علی ہے۔ ایک فض کے بقت بیں ایک دار ہے اُس نے اقر ارکیا کہ یددار وقف ہے جس کو سلمانوں علی ہے ایک فض نے ابواب فیرادر سکیتوں پر وقف کیا ہے اور جھے ہر دکیا ہے اور جھے اُس پر قیم کر دیا ہے پیرایک فض آیا اور قابض کو قاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ جس نے بی اس دارکوان وجوہ وہ بیل پر وقف کیا اور اس قابض کو ہر و کر دیا اور اس کو اس کی قور پر واخت کا متولی مقرر کیا ہے اور چاہا کہ قابض کے بقنہ ہے تکال لے تو دیکھا جائے گا کہ جس کے بہند میں ہے اگر اُس نے اس کی تھدیت کی کہ اس کے وقف کیا ہوتھ میں لے ہوئے کہ اور ایک تبخ میں اس کے آگے ہوں تھما ہے کہ اگر اس آنے والے مدی نے کہا کہ میں اس زمین کا مالک ہوں اور میں نے اس کو وقف نہیں کیا ہے تو اُس کو افقیار ہوگا کہ قابض ہے ایس والے میں دور جوہ فرکور و بالا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے پاس دو بعت رکھی ہے اور قاضی کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے پاس دو بعد در کو کہ یہ دور دور میں کہا ہے کہ دیا تی گئی تول نے فراس نے اس کو ان وجوہ فرکور و بالا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس تا بھن کی تھی تھر واس ہے۔

بارې نېر:

## وقف کوغصب کر لینے کے بیان میں

ایک فض نے زمین یا دارکو وقف کیا اورائی کوایک فض کے پیرد کیا اورائی کواس کی فور پردا خت کا متولی مقرر کیا پھرجی فخض کو سیرد کی تقی وہ اُس سے انکار کر کیا تو وہ عاصب ہوا کہ ذمین اُس کے قبضہ سے نکال کی جائے گی اوراس مقدمہ میں فعم وہی وقف کرنے والا ہوگا اورا کر وقف کرنے والا ہوگا اورا کر وقف کرنے والا مرکمیا ہواورس وقف کے سختی لوگ آئے کہ اُنہوں نے اپنا استحقاق طلب کیا تو قاضی اس مقدم میں السے فعم کو مقرر کردے گا جو فعم ہوئے ہیں اگر عاصب کے پاس اس وقعی چیز میں نقصان آگیا تو اس کے انکار کرجانے کے بعد جو نقصان اس میں آیا ہے عاصب اُس کا ضامن ہوگا اور جو پچھاس میں سے منہدم ہوا ہے اس مال سے اُس کی تقیر کرائی جائے گی اورا گرفعسب کنندہ نے وقف کرنے والے غصب کنندہ نے وقف کرنے والے غصب کنندہ نے وقف کرنے والے خصب کی ہونداس فض سے جواس پرمتولی ہوتے عاصب پرواجب ہوگا کہ وقف کرنے والے

ا أس كي محروني اورمحافظت ركمون ال على المرجم مجرجب دونول عن سيكو في فريق معدوم بوجائة واس كا حصه مسكينون كابوكا ال

کوواپس دے دے اور جب غاصب نے انکار کیا اور قاضی کے پاس اس کا غصب کرنا ٹابت ہو گیا تو قاضی اس کومجوں رکھے گا یہاں تک کہو دمغصو بہ چیز کوواپس کر دے اور اگر وقف میں کوئی نقصان آھیا ہوتو نقصان کا ضامن ہو گا اور یہ مال ضان اس وقف کی مرمت اور شکت وریختہ کی تقبیر میں صرف کیا جائے گا اور جولوگ اس وقف کی حاصلات کے منتق ہیں اُن میں تقبیم نہوگا بیرجاوی میں ہے۔

آگر خاصب نے وقف کی چیز میں اپنی طرف سے بر حایا ہوتو و یکھا جائے کہ اگر بیزیادتی مال متعوم نے نہو مثلاً خاصب نے

اس زمین میں بل چلا : یا نہر کھودی ہے یا اس زمین میں کھاد ڈالی ہے اور کھاداس کی مٹی میں اس کر بمز لیمسجلک کے ہوگئی تواس وقف کا

قیم اُس کے خاصب ہے اس کو مفت والیس نے گا اور زیادتی نہ کور و کے مقابلہ میں پکھند و سے گا اور اگر زیادتی نہ کور و مال متعوم ہو مثلاً

ور خت رکھیا ہے یا اس میں تعارت بنائی ہے تو غاسب کو تھم و یا جائے گا کہ ابنا ور خت بر ہے نکال لے اور تعارت کو تو ئے اور ذمین والی کر دے بخر طیکہ ایسا کرنے سے زمین وقف کو تعصان نہ پہنچا ہو اور اگر اس سے زمین وقف کو تعصان کر بخود کو اس کے خود میں تعلق اس کو تعقیا رہ ہوگا کہ اور نہ کور کھنڈل ہو جاتا ہوتو خصیب کرنے والے کو بیا تھیا رہ ہوگا کہ اس تعارت کو تو نے بور کے مناب سے اور اس در خت کا نے ہوئے گا در خت کا نے ہوئے کا میاب سے اور اس در خت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس در خت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس در خت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس در خت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس در خت کا نے ہوئے کے حساب سے قیمت اوا کر سے گا بی می تو وقف کی اس قدر آ مد فی اس متولی کے پاس ہوجواس تاوان اوا کر نے کو کافی ہواور اگر ایک فی تو صورت میں وقف نہ کورکی آ مد فی کہ جو تو فیف نہ ہوتو وقف نہ کور اجارہ ور دے دیا جائے گا لیس اس اجرت میں سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہی اس اجرت میں وقف نہ کورکی آ مد فی کورخ نہ ہوتو وقف نہ کور اجارہ ور دے دیا جائے گا لیس اس اجرت میں سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہے اس اس اجرت میں سے سے تاوان اور اس اور کیا جائے گا ہے اس کیا گا گی تا ہوئے گا ہے تا کان میں ہونے کانی موان میں ہے۔

اگرمئلہ ذکورہ میں متولی نے غاصب کے بودوں سے سی چیز پر غاصب کے ساتھ سکے کرلی تو جائز ہے 🖈

ے وہ مال جس کی قیمت کا نداز و ہوسکتا ہے تا ہے۔ ہے اور یمی عظم اس صورت میں ہے کہ اس کو کدال وغیرہ سے کوڑ دیا ہوتا۔ سے لیعنی بہتری ہوتو مضا کقینیں ہے تا ۔ سے قیم کےمواخذہ ہے جیموٹ گیا تا ا۔

اگروقی داراوروقی نیمن کو فصب کر کے دار کی محارت و حاتی یا زیمن کے درخت کا ب والے تیم کوا فقیا درخی حاصل ہوگا

کہ خاصب سے محارت و ہرتم کے درخوں کی قیمت خواہ خرما کے ہوں یا اور کی تیم کے ہوں تاوان لے جب کہ خاصب ان چیزوں کو
والی ندکر سکے پھر محارت کی قیمت بحساب بنی ہوئی کے اور درخوں کی بحساب کے ہوئے کتاوان لے گا۔ پس اگر قیم نے خاصب
سے بیر قیمت تاوان لے کی پھر واراور زیمن اور محارت کا ٹوٹن اور درخوں کی بحساب کے ہوئے کتاوان لے گا۔ پس اگر قیم نے ماصل ہوئی کہ وہ وار
کومع محارت کی ٹوٹن کے یا زیمن کومع اشجار مقطوعہ کے والی کر سے قوہ اس خالی زیمن عاصب کو بیٹی عاصب کو بیٹی ماصل ہوئی کہ وہ وار
کومع محارت کی ٹوٹن کے ہو جی میں پھر تیم اس خالی زیمن کا حصہ قیمت عاصب کو واپس کر دے گا کذا آئی الذخیرہ والحجیط و فراوئی قاضی خان
یا درخت تو وہ آئی کے ہو جی میں پھر تیم اس خالی زیمن کا حصہ قیمت عاصب کو واپس کر دے گا کذا آئی الذخیرہ والحجیط و فراوئی قاضی خان
اور اگر عاصب کے بقضر میں کی اجبی نے محارت وار یا درختان زیمن پر تعدی کی جس سے عاصب نے ان چیزوں کی قیمت ڈائٹ بحر لی
اور کہا گیا اب و مقلس نا وار ہے تو قیم کومیا تھیا رہ ہوگا کہ جس اجبی کی تھی آئی ہواور اگر خاصب نے اس ذیم نیم کی اور کومی تیم کومی کا میں کر نے سے اس میں کہ میں کی حاصلات کو تاصلات کو تاصلات کومی تامس نے چھر مال کے لیا کہ اس کے موجود ہواور اگر اس کے ماتھواس کی حاصلات کومی والی کر رہ اگر کی تامس کی جو حاصلات کے بدلے حاصل کیا
سے وہ حاصلات تاخب ہوئی ہوتو تھی اس کے مشل واپس کر سے بیز خیرہ میں ہے۔ پھر عاصب سے جو پھو حاصلات کے بدلے حاصل کیا

آیک زمین یاعقار چندنفر پروقف ہے اس پر کسی ظالم نے زبردئی قبضہ کرلیا اور اس کے قبضہ سے نکالنا ممکن نہیں ہے پھر جن لوگوں پر وقف تھا اُنہوں نے اپنوں میں سے ایک پر دعویٰ کمیا کہ اس نے اس منال سی تنافی سے کہ کہ کہ سے کہ است کے است

ظالم کے ہاتھ فروخت کر کے اُس کوسپر دکر دیا ہے ہ

ا کے مخص نے اپنا کھیت وقف کیا پھرائی نے اس میں زراعت کی اورخرج کیااور پھیٹی نکل اور ج اس کی طرف سے ہیں یس

ا اور عاصب نے اس کا عوان نیس لیا ہے اور سے اسے غصب کرلیا ہی ضامن ہے اور سے مجریزیں کہاجائے گا کہ عقار کا وقت سے نیس ہوتا جس طرح کتاب الفصب میں ذکور ہے کیونکہ الخ اور سے کیونکہ اول چونکہ عقار کے غصب مستحق ہونے میں انتقاف ہے بعض اخر کے فزویک عقار میں غصب نیس ہوتا لبذا اس مقام پر تنہید کردی فاقیم اار

أس نے كما كديس نے اپنے بيجوں سے اپنے واسطے ميزراعت كى ہے اور جن پر وقف ہے أنبول نے كما كرتو نے وقف كے ليے زراعت کی ہے تواس بارہ میں وقف کرنے والے کاشت کار کا تول جو گا اور میتی أس کی ہوگی اور اگر وقف والوں نے قاض سے درخواست کی کداس کے قبضہ سے نکال لے اُس نے اپنے واسطے زراعت کی ہے حالانکداس کو بیاستحقاق ندیماتو قاضی اس کے قبضہ سے نہیں نکا لے گالیکن وقف کے لیے زراعت کرنے ہیں اُس سے نقتہ یم کردے گا پھراگراُس نے کہا کہ وقف کا پچھے مال میرے پاس نہیں۔ اور نے بی تو قاضی اُس سے کے گا کہ وقف پر قرضہ لے لے اور اس کو بیجوں وحرووری وغیر و معمارف زراعت ہی خرچ کر کے حاصلات سے لینا۔ پر اگر اُس نے کہا کہ جھ سے بنہیں ہوسکتا ہے تو قاضی اہل وقف سے فرمائے گا کہتم قرضہ حاصل کر کے ج خريد دواورخرچه دو پجرحاصلات ہے اداکر دینا پجراگر اہل الوقف نے کہا کہ ہم کو کھٹکا ہے کہ جب ہم قرضہ لے کر چج خریدیں اورخرچہ دیں تو جب بیسب وقف کرنے والے کے پاس پیچ جائے تو وہ انکار کرجائے لیکن ہم خوداس میں زراعت کریں تو قامنی کو بینہ جا ہے کہ مل الاطلاق ان كوية كم دے دے كونكر جس في وقف كيا ہے وہى اوّل متحق أس كى بروا خت كا ميكن اگر أس كى وات برير فوف ہوك وقف كوتلف كرة الے كاتواس كوا تحقاق من اوليت نبيس ب اكر وقف كنده في اس من زراعت كى اورخر چدا معايا بر من كواولا ديالا وغیرہ الی کوئی آفت پینچی کر میں جاتی رہی ہی وقف کنندہ نے کہا کہ میں نے قرضہ لے کربیذراعت جو جاتی رہی ہووقف کے واسطے یوئی تھی چردوسری پیدادارے ماصلات آئی ہیں اُس نے جایا کہ میں اس پیدادارے وہ قرضہ وضع کرلوں جس کواس نے تلف شدہ پیدا وار کے واسطے قرض کر لیتابیان کیا تھا اور اہل وقف نے کہا گہاں نے اپنے ہی واسطے بھیتی ہوئی تھی تو اس میں وقف کرنے والے کا قول قبول ہوگااوراس کواختیار ہوگا کداس پیداوار ہے اس قدر قرضہ جس کا دعویٰ کرتا ہے وصول کر لے پھراگر وقف کرنے والے نے کہا کہ میں نے بزار درہم لے کرائس کے بیجوں و دیگر ضروریات میں خرج کیے ہیں اور اہل الوقف نے کہا کہ تو نے فقط یا کچے سودرہم سب اس كے بيجوں وحردورى وضروريات من أشماع ميں تو فرمايا كرجس قدرائي زمين كى الي زراعت من خرج موتا مواس قدر من وقف كنده كا قول ي قرار دياجائے كا اور اكرمتولى وقف نے يعنى قيم نے كها كدر يجيتى ميں نے اپنے بجوں سے واپنے خرچہ سے اپنے ليے بوكى ب اورائل الوقف نے کہا كرتونے جارےواسطے بوئى ہے تو قول اس ميں متولى كا تيول بوكار يحيط مي ہے۔

יו/ה פיני:

## مریض کے وقف کرنے کے بیان میں

ایک مریض نے اپنے مرض الموت میں اپنا داروقف کیا تو بیجائز ہے جب کددار فدکوراً سے تہائی ترکہ ہے برآ مد ہوتا ہو اوراگر برآ مدنہ ہوالیکن دارثوں نے اجاز سندی تو جس قدرتہائی سے ذیادہ ہوالیکن دارثوں نے اجاز سندی تو جس قدرتہائی سے ذیادہ ہاں قدر کا دقف باطل ہوجائے گا اوراگر بعض وارثوں نے اجاز سندی اور بعض نے اجاز سندی تو جس قدروارثوں نے اجاز سندی ہو اور بھی تہائی کے ساتھ جائز ہوجائے گا اور باتی کا دقف باطل ہوگا پھراگر میت کا پھے اور مال ظاہر ہوائی کہ دار فرائس کے تہائی ترکہ تم اوراگر اس صورت بھی قاضی فرائس سے برآ مدہو گیا تو پورائے وقف فدکور تا فذکر دیاجائے گا کذائی فاق دار کی قاضی فان اوراگر اس صورت بھی قاضی نے سوائے ہائی دو تہائی کا دقف باطل کردیا جائے گا کذائی فات کی تائی ہے پورا دار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر سوائے ہی اگر سے بی اورادار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر سوائے جی اگر سے بھرائی کا دفق باطل کردیا بھر میت کا ایسا مال فلا ہر ہوا کہ اس کی تہائی سے پورا دار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر سے بھر اورائی کی تہائی سے بورا دار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر سے بھرائی کا دفقت باطل کردیا بھر میت کا ایسا مال فلا ہر ہوا کہ اس کی تہائی سے بورا دار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر سے بھر اورائی کو تو تہائی کا دفقت باطل کردیا بھر میت کا ایسا مال فلا ہر ہوا کہ اس کی تہائی سے بورا دار فدکور برآ مدہوتا ہے ہی اگر دیا جو سے بھر کا دفقت باطل کردیا جو کا دیا گا کہ دائوں کی تہائی سے بھرائی کا دو تو تھائی کا دو تھائی کو دیا جو کر د

ل مرض الموت وه بیاری ہے جس سے اس کو صحت شہوا ورآخرای بیاری ش مرجائے ال قول پوراائح محویا میت کا تھا آگی ایک چیز ترک میں جمع کر دیا گیا ۱۳۱۔

باتی دو تبائی ندکوردارتوں کے قیصنہ میں بعینہ قائم ہوتو پورادار فدکورد تف ہوجائے گااورا گرقائم نہ ہومٹلا بعض وارتوں نے اپنا حصہ فروخت
کر دیا ہوتو اس کی تی تیس تو ڈی جائے گی لیکن جس قد رائس نے فروخت کیاوہ اُس سے لیکراُس سے دوسری زیشن فرید کر ہے ہجائے
ایس سے وقف کردی جائے گی کذائی محیط السرحی اورا گرمیت کوکوئی مال حاصل ہوا با بی طور کہ وہ عداقت کیا گیا مجروارثوں نے قاش سے مال پرصلح کر لی تو بالا تفاق تی فد کورٹیس تو ذی جائے گی اورا گر بعض وارثوں نے بیجا اور بعض نے نہیں تو جس قدر فروخت نہیں ہواوہ وقف میں عور کرےگا اور جس قدر فروخت ہوائی گیا وائی الذخیرہ وقف میں عور کہ دی جائے گی کذوئی الذخیرہ اورا کی طرح آگر میت پر قرضہ تھا ہی کہ وائی الذخیرہ اورا کی طرح آگر میت پر قرضہ تھا ہی کہ وائی ہے وائی ہوائی ہے وائی ہو جس کے وائی ہو جس کی کہ وائی ہو جس کے وائی ہو جس کے وائی ہو جس کے وائی ہو تھا کہ ہو تھی کی تھے ند کورٹیس تو ڈی جائے گی لیکن مال میت سے میت کا قرضہ اورا ہو تا ہو اوراس کی تبائی سے بیز جین وقف بر آئد ہوتی ہو بھی بچے ند کورٹیس تو ڈی جائے گی لیکن مال میت سے میت کا قرضہ اورا ہوتا ہوتا ہے اوراس کی تبائی سے بیز جین وقف بر آئد ہوتی وقت کردی جائے گی بی جیا سرحتی جس سے کیا ہو تھی کے نکال کرائس سے دوسری ذھن قرید ہوتی کے تو بھی بھے ند کورٹیس تو ڈی جائے گی لیکن مال میت سے بہتر دئی وقت نہ کورٹیس وقت نے کورٹیس تو در کی جائے گی لیکن مال میت سے بھتر دئی وقت نہ کورٹیس وقت نے کورٹیس تو تو کی ہے جیا سرحتی جس

وصیت کردی اور بیز بین اُس کے تہائی مال ہے برآ مد ہوتی ہے ہیں اگر وارثوں نے اجازت وی تو اُس کا غلہ درمیان وارث واولا و الاولا و کے ان کے اعداد الاولا و کے ان کے اعداد الاولا و کے ان کے اعداد روس کے اور اولا و الاولا و کے ان کے اعداد روس کے این کے اعداد روس کے اور اولا و الاولا و کے ان کے اعداد روس کی بین جے نفر ہوں ان کو مساوی تقسیم ہوگا اور جس قدر وارثوں لیعنی اولا و سیلی کے حصہ بیں آئے و و تمام وارثوں بیس بحرات تقسیم ہوگا اور اگر بعض اولا در سیلی اور بعض اولا دکی اولا و مرکمی اور بعض اولا در اولا و سیلی کے برتے بیس آئے و و اول کے حصہ بیں آئے و جس دن غلہ حاصل ہوائی دن ان کی تعداد بھمار نفر دیکھی جائے بھر جس قدراولا وسیلی کے برتے بیس آئے وہ ان کی تعداد بھمار نفر دیکھی جائے بھر جس قدراولا وسیلی ہے برتے بیس آئے وہ سے مرفی والوں کے حصہ میں علی ہو اولا کے دوس کی دور موجود تھے بھر جس قدراولا والا والولا والوں کے حصہ میں علی ہوگا اور اگر اولا وسیلی سب گذر کے تو غلہ فدکور اولا والا والولا واور سلی بعضیم ہوگا اور باقی سب گذر کے تو غلہ فدکور اولا والا والولا واور سلی سب کو دور تھے بھر جس قدر و کا اور سالی بعضیم ہوگا اور باقی سب کو دور تھے کی دور و کا اور اولا والا والا والولا واور سلی بعض میں بھر کے کھی بھر بھر کے کھی بھر بھر ہیں ہے۔

اگر مریض نے کہا کہ میرکی بیز مین صدقہ موتوفہ ہرائی مخض پر ہے جومتاج ہوئے میری اولا دونسل سے ہرایک کواس قدر دیا جائے جواس کے نفقہ کو منجائش و سے اور اگر میری ولا داورنسل میں کوئی فقیر نہ موتو ہورا غلفقیروں کے واسطے ہے تو اس مصورت میں اگراس کی اولا داورنسل میں فقراء ہوں تو ان کی تعداد پرغلدان کے درمیان اس طرح تعقیم ہوگا کہ ہرا بک کواس قدر دیا جائے جواس کی ذات و اولا دبیوی اورخادم کے نفقہ کے لیے بطور معروف کانی ہولیتی بدون اسراف ونتل کے رونی وأس کے ساتھ کھانے کی چیز و کپڑے کے لیے سالانہ کانی ہو پھراس حساب ہے جس قدر غلہ اُس کے تفقہ کی اولا د کے حصہ میں آئے اُس کومجموعہ کر کے اُن اولا وصلی اور باقی تمام وارثوں میں جو وقف کنندہ کی موت کے روزموجود تنے موافق فرائض اللہ تعانی کے تقسیم کر دیا جائے گا پھرا گرفرز ندصلی کے حصہ کفایت ين كچيد مكر دارتوں كي تقتيم ميں لياليا كيا اور جو باتى ر باد داس كو كانى نہيں ہوتا تو أس كوبيا ختيار نه ہوگا كہاد لا دالا ولا د كے حصہ ميں جو کچھآیا اُس میں ہے ببقد کی کے واپس کر لے اور اگر ان میں تو نگر لوگ ہوں تو اُس کی اولا دونسل میں ہے تو محمروں کو پچھنیں دیا جائے گا اور جننے لوگ فقیر ہیں انہی کی تعدادروس پرتفشیم ہوگا میصادی میں لکھا ہے۔اگر اپنے مرض الموت میں اپنی زمین وقف کی اور پچھومیتیں کیس تو اُس کا تبائی مال اُس کے وقف و دیگروصایا میں تقتیم ہوگا اس طرح کہ وصیت ں والے اپنی اپنی وصیت کے حساب ہے اور واقف والے اس زمین کی قیمت کے حساب سے حصد دار مشہرائے جائیں گئے پھرتہائی میں ہے جس قدر وصیتوں والوں کے حصد میں بڑے وہی نے لیں اور جس قد رامل وصیت کو بہتے اُس کے حساب ہے اس زمین سے حصد الگ کر کے جن پر وقف کیا ہے وقف کر دیا جائے اور وقف کی تھیذ مقدم نہ ہوگی کذائی الذخیر واور وقف ما ننزعتن وید ہر کرنے کے نہیں ہے یعنی جیسے عتق وقد بیر کومقدم کر کے پہلے آئی دونوں کونا فذکر ناشروع کیاجانا ہے پھراگر بچھ بچتا ہے تو ہاتی وسیتیں نافذ کی جاتی ہیں ورنہیں تو وقف کا تھم مانند عتق و تدبیر کے تقدم میں نہیں ہے کمانی الحاوی المقدی۔ اگر کسی نے کہا کہ میری بیز مین ہے اس کا غلہ میری وفات کے بعد اولا دعبد اللہ وأس کی نسل کود یا جائے تو بیفلہ کی وصیت اُن لوگوں کے واسطے ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میری اس زمین کوجس کرر کھومیری و فات کے بعد اولا وعبداللہ پرتو رہیمی غلہ کی وصیت قرار دی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ میری زمین میری و قات کے بعد فلاں وأس کی نسل پر وقف ہے قرو خت نہ کی جائے تو بیہ ا تول اعداد رؤس بعنی سب تظرشار کر لئے جا کمیں جس قدرشار ہوں ای قدر مساوی حصر کر ڈالے جا کیس کیس فرض کرو کہ دارتوں کی تعداد جارہ اوراد اور

الاواد د کی دس تو چود و جھے کئے جا کمی ہے جس بھی ہے جار حصوار نول کے پرتے بھی آئیں ا۔ "

ونتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی اوقف

سب صورتی کمال ہیں یعنی ان سب میں غلد کی وصیت ہے ہیں احکام وصیت معتبر ہوں کے اور وقف نہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کرمر کی بیز مین میری وفات کے بعد صدقہ موقوف پر ساکین ہے یا کہا کہ اس کومساکین پرجس رکھوتو بیدوقف البتہ جائز ہے بیظہیر بید

سی ہے۔ اگر وقف کنندہ نے جایا کہ حصہ میراث مردہ فرز ند صلبی جواس کو بھکم وارث ملا ہےوہ بھی اولا والا ولا و اورنسل پر وقف کردے ہیں۔

ا گرکہا کہ میری زمین صدقہ موقوف اس توم پروان کے بعد اس کا غلہ میری وارثوں کے لیے کیا جائے تو حاصلات اس قوم کے واسطے ہو گی جن کے واسطے اس نے قرار دی ہے چر جب بیادگ گذر جائیں تو وارٹول کے لیے ان کی میراث کے صاب ہے ہوگا پھر جب وارث مرجا کمیں تو غلہ فقیروں کے لیے ہوجائے گا بیٹز انڈ انمغتین وبھیط میں ہے۔اگر کہا کہ میری بیز مین صدقہ موتو فہ میری اولا و اوراد لا دالا ولا دادرنسل پر ہے پھر جوکوئی میر ہے نطف کے فرزندوں ہے سرے اُس کا کچھے حصہ بطریق میراث تھاو وہمی میری اولا داما ولا د یر وقف ہے تو یہ جائز ہے اور جوغلہ حاصل ہو و و اولا دکی اولا دکی تعداد اور زندہ اولا صلبی کے عدد رؤس اور جو واقف کی موت کے بعد مرے ہیں ان کے عدوروس پر تعتیم ہوگا ہی فرزند صلبی ہے مردہ فرزند کو بہنچے دو بھی اولا دکی اولا دیر وقف ہو گا پھر جو پچھزندوں کو پہنچاوہ ان میں اور مردوں میں تقلیم ہوگا پھر جو بچے مردوں کو پہنچاوہ ان کے وارثوں کوان سے میراث بہنچے گا قال المر جم عاصل یہ ہے کہ وقت کنندہ نے اولا وصلی میں سے مرنے والے کا حصد میراث جواولا والاولا دیے واسطے کرویا ہے اُس کے بیمعنی نہیں لیے جائیں گے کہ خاصة أس كا حصد ميراث أس كوارثول سينتقل موكراولا دالاولا دكوديا جائے كيونكد ريتغريج باطل خلاف منصوص فرائع ب بلكديه عني لیے جائیں کہاولا دالاولا دکواس فقد رحصہ مزید بھی ویا جائے جس فندراولا دسلبی کے مرینے دالوں کامیراثی حصہ ان کو پہنچتا تھا ای واسطے اقر فانتقيم غله کے وقت تعداداولا دالا ولا داور تعداوز ند واولاصلی اور تعدادمر د واولا رصلی نین مجموعه لیے سے ان میں سے اولا دالولا دکوان کا مجوعه اور نیز مرد واولا وصلی کا مجوی دونوں دیے جائیں پھراولا دھلی کے پرتے میں جو پھھآئے و ووقف کنند و کے مرنے کے وقت جس قدراولا وصلبی موجود تھی اور جس قدروارث تتے سب کے درمیان بھماب فرائف تقتیم ہوگا پھر جو پچے مردہ فرزندیا وارث کے حصہ بی آئے وہ اُس کے وارثوں کو بھم میراث دیا جائے گافافھم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور اگر وقف کنندہ نے جایا کہ حصہ میراث مردہ فرزند صلی جواس کو بھکم وارث ملاہو و بھی اولا والا والورنسل پر وقف کردے چنانچے اُس نے یوں کہا کہ پھر جو پچے میرے نطف کے زندہ فرزندوں کے صف سے ان میں سے مردوں کو پہنچے وہ مجی میری اولا دکی اولا دیرونف ہے توبیودنف جائز نہیں ہے بیجید میں لکھا ہے۔ ا كركسى في السيخ مرض بيس الي زيمن الي اولا داور اولا والاولا ويروقف كى اورسوائ اس زيمن كاسكاس كالم يحمد مال نيس ب تبائی زمین اس کی اولا دالا ولا و پرونف ہو جائے کی خواہ وارٹ لوگ اجازت دیں یاند دیں اور رہی دو تبائی سوا کر وارثوں نے اجازت نہ دى تواس قدروار ثول كى ملك موكى اوراكر وارثول نے اجازت دے دى تواس قدرز مين اولا دسلى اوراولا دالا وولا كے درميان مساوى

تشیم ہوگی پیظمیر پیش ہے۔ آگرا پی زمین اپنے مرض میں وقف کی اوروہ آس کے تبائی مال سے برآ ید ہوتی ہے پھرا کی فرم نے سے پہلے غیرکا پچھ مال الف کردیا پھراب بعد تاوان دینے کے وہ زمین آس کی تبائی سے برآ منیس رہی یام نے پراس فض کے ذمہ و دین کو مجبول چھوڑم نے وغیرہ کے مائند کی سیب سے تبائی مال لازم آیا تمل اس کے کہ وارثوں کو بھتے جائے ہیں وہ زمین آس کے تبائی مال سے برآ مدندی تو تبائی زمین وقف ہوگی اور دو تبائی وارثوں کی ملک ہوگی ہے برا ارائق میں برا زید سے منقول ہے اگر مریض نے وصیت کی کہ برآ مدندی تو تبائی زمین وقف ہوگی اور دو تبائی وارثوں کی ملک ہوگی ہے برآ ارائق میں برا زید سے منقول ہے اگر مریض نے وصیت کی کہ اس سے مرتے کے بعد اس کی زمین فراء سات ہوگی ہوئے کی صورت میں وارثوں نے اجازت دے دی تو وہ زمین پوری وقف رکھی جائے گی اور اگر وارثوں نے اجازت نہ وی تو بعد رائی ہوئی اور اس میں پھل دار در خت ہیں ہیں موت کے بعد اس میں پہل آئے تبل اس کے کہ دفت کا تھم دیا جائے تو اس کے بھل ہی وقف میں داخل ہوں میں وارثوں میں موت سے پہلے اس میں پھل آئے تو سے پھل آئے تو اس کے وارثوں میں میراث ہوں میں میراث ہوں میں میراث ہوں میں میں ہوں میں وارثوں میں میراث ہوں میں میان میں ہوئی آئے تو سے پھل آئے تو سے پھل

<u>اگروقف کنندہ نے اس مسئلہ میں یوں کہا ہو کہ پھرا گرمختاج ہوکوئی میرے نطفہ کی اولا دمیں سے تو جومختاج</u>

ہوااس پراس صدقہ کےغلہ میں ہے بطریق معروف اس کے نفقہ کی قدروسعت جاری رکھا جائے 🖈 اگر مریض نے اپنے مرض میں وقف سیح کے ساتھ اپنی زمین وقف کی اور قبل اس کی وفات کے اس میں پیل پیدا ہوئے تو مپل سمیت و وز مین وقف ہوگی اور اگر اس کے وقف کرنے کے روز اس میں پیل ہوں اور حالت مرض میں اس نے وقف کی ہے تو بید مچل اُس کے دارتوں کی میراث ہوں گے بیمیط میں ہےادراگر مریض نے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ موتو فدکر دى بميشه كے واسطے زيد اور اس كى اولا داور اولا والا ولا وير بميشه جب تك ان ميں تناسل عمر مواور ان كے بعد مساكين ير بمراكر مختاج مو میری اولا دیامیری اولا دی اولا دتواس زمین کا غلماننی کے واسطے ہوگائے کسی اور کے داسطے اور وی لوگ اُس کے مستحق ہوں مے جب تک وى أس كے حاجت مندر يس - قال المحرجم يهال تك وقف كرنے واسكا كلام بي مرصورت يد بوئى كدأس كى وفات كے بعد أس کے نطفہ کی اولا دکواس زمین کے غلہ کی اطرف محل جی ہوئی تو تمام غلہ انہی کودے دیا جائے گا اور اگر وقف کرئے والے کے بعض وارث مر محتے پھراس غلد کی طرف سے اس کے نطف کی اولا دکوئتا تی ہوئی تو غلدا نہی کی طرف رد کر دیا جائے گا پس تمام غلداس کی اولا دیجتا جوں میں اور اُس کے باتی وارثوں میں بانٹ دیا جائے گا اور جومر گئے ان کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا بیٹم ہیریہ میں ہے۔اگر وقف کنندہ نے اس مسئلہ میں یوں کہا ہو کہ پھر اگر مختاج ہو کوئی میرے نطفہ کی اولا دیش ہے تو جومختاج ہوا اس پر اس صدقہ کے غلہ میں ہے بطریق معروف اس كے نفقه كى قدروسعت جارى ركھا جائے اور باتى غلداس صدقه كا الى الوقف كے درميان تقيم ہواكرے توبيجائزے يہر ا گراس کی اولاد مبلی میں ہے مشلاً یا بچے آ دمی اُس کے محتاج ہوئے تو ویکھا جائے کہ ان کوایک سال کے لیے آئندہ غلہ حاصل ہوئے تک سمس قدر نفقه کفایت کرے گا کہ اگر فرض کرو کہ بیمقدار سودینار بیں تو بیسودیناران یا نچوں میں اور وقف کنندہ کے باقی وارثوں میں سب کے درمیان بحساب میراث تقسیم ہوں مے چر جب ہم نے تقسیم کردیے اوران میں سے تناجوں کو جو بچے پہنیاو وان کی سالانہ قدر کفایت نفقہ ہے کم ہےتو ان پراس وقف کے غلہ ہے بہال تک تعمر روکیا جائے گا کہان کے حصہ میں سودینا رمقد ارکفایت سالا نہان کو

ا جب تک ان کی شل قائم ہواا۔ ع قولہ بہاں تک روئیا کی اسل شوی ایسا کی جائے وان پر روئیا بائے گاجب تک کمان وائی مقدار سے سورینا رہ تغییر گار حاصل میر کدجو بھائی پر روئیا جائے گاہ وہ رشائ میں نے برائے ہوگی ان کے رمیان وقتیم کیا جائے گا پھر جب تک کم جو پھران کو سے گاہ وسود بنار کے معرفی انہیں پر روزو گا بہاں تک کے ووقتداران وکائی جواور معنی قول ما علیم کے مارام یسینرم ہے اا

فتاوی عالمگیری..... جلد کی کی کی کی کی کی کی اوقف

چھے ریجو عمل ہے۔ ہارس گبار فو (6):

### مسجدواس کے متعلقات کے بیان میں اس میں دونصلیں ہیں

نصل (زَّلُ:

ان امور کے بیان میں جن سے متجد ہوجاتی ہے اوراُس کے احکام اور جواس میں ہے اس کے احکام کے بیان میں

جس نے مجد بنائی اس کی طک اُس نے دائل نہ وجائے گی یہاں تک کداس کو اپنے طک کے لگاؤ ہے مع راستہ کے الگ کر و بنا اس وجہ ہے واجب ہے کہ وہ اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے دے بیل نگاؤ ہے الگ کر دینا اس وجہ ہے واجب ہے کہ وہ اس سے اللہ علی ماز پڑھنے گی بہ ہدا ہیں ہے ۔ پس اگر کس نے اپنے درمیان اصلہ یا مکان کو مجد کر دیا اور لوگوں کو اس میں داخل ہوئے اور اس میں نماز پڑھنے کی عام اجازت دے دی پس اگر اس کے ماتھ راستہ شرط کر دیا تو وہ بالا تفاق مجد ہوجائے گی اور اگر راستہ شرط نہ کیا تو امام ابوطنیقہ کے زو کی مجد ہوجائے گی اور اگر راستہ شرط نہ کیا تو امام ابوطنیقہ کے زو کی مجد ہوجائے گی اور استہ کی طرف کو اور مساحد میں اس کے حقوق ہے ہوجائے گی بیونیا تو اس کہ میں اس کے دائر اس کا درواز و بڑے راستہ کی طرف میں اس کے دائر اس کا درواز و بڑے راستہ کی طرف بیاد یا اور اُس کی نے مجد بیائی جس کے بیچ مرداب بیجی تہد خانہ ہو جائے گی ایسا ہی امام قاضی خان کی درواز و بڑے دراستہ کی طرف بنا دیا اور اُس کو خودا کر دیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ مواز کر اس کا تہد خانہ بخرض مصالح مجد ہوجیے کہ اس کے دورواز و بڑے دیاں کو خودا کر دیا تو اس کو اوجائی کی ہم جائے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے گی گیا گی گی جائے گی ہے گی ہے

اگرکی نے چاہا کہ مجد کے نیجے یا آس کے اوپر کرامی کا دین ہوا دے جن کے کرامیہ محد کی مرمت ہوا کر ہو اس کو میں استیار نہیں ہے لین نہیں ہے کذانی الذخیرہ قال المحر جم اوپر تکھا ہے جس مکان کو مجد بنوا دے آس سے ملک ذاکل نہ ہوگی یہاں تک کداپنی ملک کے لگاؤے الگ کر دے اور تماز کی عام اجازت وے وے بیس لگاؤے الگ کرنے کی وجد اور اس کے متعلق مسائل ذکر کردیے اور دہا امر دوم بعنی نماز تو اس کی وجہ بیان فرمائی کداذان نماز اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام ابو حقیقہ وام محد کے نزویک شلیم امر ضروری ہے کہ امام ابو حقیقہ وام محد کے نزویک سے اس میں وہ تعلق ہوتا ہے کہ بنانے والے کی اجازت سے اس میں جماعت کی کہ اُس کی ساتھ نماز پڑھی جائے اور امام ابو حقیقہ ہے اس میں دوئی روایتیں ہیں ایک وہ جو حسن بن زیاد نے امام ابو حقیقہ ہے اس میں دوئی سے مرحد ہے کہ مینازاس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجم ہولیعنی بالسر نہ ہو اور ایت ہے کہ اور ایت ہے کہ دائی قاوئی قاص خان اور باوجوداس کے میکھی شرط ہے کہ بینمازاس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجم ہولیعنی بالسر نہ ہو

حتیٰ کیاگراس میں ایک جماعت نے بدون اذان وا قامت کے نفیہ بغیر جمر کے جماعت کی نماز پڑھ لی تو وہ امام ابوطنیفہ وامام مجد کے نز دیک مجدنہ ہوجائے کی بیرمجیا و کفارینس ہے۔

اگر مجد کسی ایسے متولی کوسپر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پر قائم رہتا ہے تو بیجا زے 🖈

اگرایک مخص نے ایک بی مردکومؤ ذن وامام مقرر کر دیا اُس نے اذان دی اور اقامت کہی اور تنہا نماز پڑھ لی تو وہ بالا تفاق مجد ہوجائے کی بیکفایدہ ہدایدو فتح القدیریں ہے۔اگر مسجد کسی ایسے متولی کومپر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پر قائم رہتا ہے تو یہ جائز ہا کر جدو ومتولی اس مجد میں نمازند پر حتا ہواور میں سے بے بداختیار شرح مخار میں ہاور میں اس بے بیمجدا سرحسی میں ہاور ا کاطرے اُس کوقاضی یا اُس کے نائب کوسپروکردیا تو بھی جائزے یہ بحرالرائل ہیں تکھاہے جس مکان کوسجد کرنا جا بتا ہے اُس کے سجد ہو جانے کے واسطے امام ابوصنیفہ کے فزو کی بیشر طنہیں ہے کہ یوں کے کہ بیمیری موت کے بعد مجد ہے یا اُس کی وصیت کرے ہی امام كنزديك بعدموت كى المرف نسبت كرنايا وميت كرنان أس كى صحت كى شرط ب اورنداس كالازم بون كى شرط ب بخلاف ويكر ادقاف کان میرامام کے ذہب پرائی اضافت یادمیت شرط ہے بیذ خبرہ میں ہے مدرالشہید نے واقعات کی کتاب البهد والعدقة عى العماب كرايك مخص كى ملك على خالى زمين ب جس عن كوئى عمارت نيس بأس في ايك قوم كوظم ديا كرتم أس على جماعت ب نماز برموتواس میں تمن صورتی ہیں اول میر کدأن لوگوں کواس میں نماز بردھنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے مرتج اجازت دے دی بایس طور كدمثلاً أس نے كہا كه تم اس من جيشه نماز پر ها كرويا دوم آ مكه ان كومطلقاً بدون كى قيد كے نماز پر مينے كى اجازت دى إورنيت بيكى كه ہمیشہ کے واسطے اجازت ہے تو ان دونوں صورتوں میں وہ خالی زمین اگر چہ بلا عمارت ہے مسجد ہوجائے گی چنانچہ جب وہ مخص مرجائے تو بیز شن اُس کی میراث نه ہوگی اورصورت سوم بیرک اُس نے نماز کی اجازت دینے کا کوئی وقت مقرر کر دیا مثلاً ایک دن یامهیندیا بیسال مثلًا تواس مورت میں وہ زمین مجد تہ ہوجائے گی چنا نچہ جب وہ مرے توبیأس کی میراث ہوگی بیدہ خیر واور فقاوی قامنی خان میں ہے۔ الك مجد كم منولى في الك محركوجومجد يروقف كيا حمياتها مجدكره يا اوراوكول في اس من يرسون نماز برجى بجراوكول في اس من نماز پڑھنا چھوڑ دیا پھروہ اپنی حالت سابقہ پر کرایہ پر چلنے نگا پھر کھر کر دیا گیا تو یہ جائز ہے کیونکہ منا لی کا اُس کومبحد کر دینا سیح نہیں ہوا تھا یہ واقعات حسامیہ میں ہے۔ایک مریض نے اپناا حاطہ مجد کردیا پھرسر گیااور یہ احاط اس کے تہائی ترکہ ہے برآ پرنہیں ہوتا ہے اور وارثوں نے أس كے قعل كى اجازت ندوى تو و و يورا عاط معجد نه موجائے كا اور أس كامسجد كردينا باطل موكيا كونكداس بيس وارثوں كاحق بياس وہ بندوں کے حقوق کے لگاؤے الگ نہیں ہوا تھا تو اُس نے ایک جزومشا لُغ کوم جد کیا ہیں یہ باطل ہے جیسے کی محف نے اپنی زمین کوم جد كرديا بمركوني مخض أس زمين من سيتهائي يا جوتهائي يا آخوي يا بارموي وغيره كسي ايسيجز وكالمستحق بوجوتما م زمين مي شائع بيعن اُس جزو کے واسطے اس زمین کا کوئی مقام متعین نہیں ہے تو ایسی صورت میں باتی زمین بھی عود کر کے اس شخص کی ملک میں ہو جاتی ہے پس الیابی اس سندی ہے۔ بخلاف اس کے اگر اُس نے وصیت کی کہ بیمبرے احاط میں سے ایک تہائی سجد کردیا جائے تو بیتی ہے کونک تہائی اگر چداس وقت جزوشائع ہے کیکن جس وقت مسجد کیا جائے گا تو علیحد ومتعین ہو جائے گااس لئے کہ دوا حاط تقسیم کرے اُس میں ے ایک تبائی الگ کر کے تب مجد کیا جائے گار پی طامرتسی میں ہے۔

جنازے کی تماز کے لیے جوجگہ بنادی کی ہواس کا تھم متجد ہے تی کہ نجاسات وغیرہ جن چیزوں ہے متجد کودور رکھتے ہیں اس

ل قوله بالانقاق الخبيد وايت مرح ب كه جماعت بخصوصة شرطنيل سب بكيمتني عام جو بإعلان بركن نماز : • • التقام بعشقى بسطا الكلام ١١-

ایک قوم نے ایک مسجد بنانی جابی اور ان کوجگہ کی ضرورت ہوئی تا کہ مسجد کشادہ ہو جائے 'انہوں نے راستہ میں سے ایک گڑا لے کرمسجد میں داخل کردیا 'پس اگر راستہ والوں کو پچھ ضرر پہنچتا ہوتو جائز نہیں ہے

منتمی میں امام محترے روایت ہے کہ ایک چوڑ اراستہ ہاس میں محلّہ والوں نے مسجد بنائی اور اس سے راستہ کوخر رہیں ہے پھر ان كوا يك مخص نے منع كيا تو ان كو بنا لينے ميں وكھ مضا كقة نبيل ہے۔كذا في الحاوى۔ وقال المعترجہ وفيه منطو من حيث الرواية و قتامل۔ اجناس میں ہے کہ شام نے اپنی نو اور میں کہا کہ میں نے امام محر سے دریافت کیا کہ ایک قصبہ میں رہنے والے بہت لوگ ہیں كدان كحدود داخل احصاء يعنى داخل شاروحفظ نبيس بين اورأس تصبه كي ايك نهر باوروه نهركاريزيا جنكل كاناله باوروه خاصنذ انمي کی ہےاورایک قوم نے بیجا باکداس نبر کے بعض کڑے رہتم پر کرے مجدینادیں اوراس سے نبرکو پچے ضرر نہیں ہوتا ہےاور نہروالوں میں ے بھی کوئی اس قوم سے محرض نہیں ہوتا تو امام محرر نے فر مایا کہ ہاں اس قوم کواختیار ہے کدالی مسجد جا ہے محلّہ والے کے واسطے جا ہے عام اوجوں کے واسطے بنالیس بیرمحیط میں ہے۔ ایک قوم نے ایک مجد بنانی جاتی اوران کوجگہ کی ضرورت ہو گی تا کہ بیرمجد کشادہ ہوجائے بن أنبول نے راست میں ہے ایک گڑا کے کرمسجد میں واخل کر دیا۔ پس اگر راستہ والوں کو پچے ضرر پہنچہا ہوتو جا ترنبیں ہے اور اگر ضرر نہ پنجا بوتو جھے أميد ہے كداس ميں كي مضا كقدن بوكذاني المضمر ات اور يمي عنارے بينزائة المفتين ميں ہے۔ اگر لوگوں نے كہا كمسجد میں ہے کوئی نگز امسلمانوں کے لیے عام راستہ کرویں تو کہا گیا ہے کدان کو بیا تقتیار نیس ہے اور بیقول سی جیلے میں لکھا ہے۔ اگر مسجد میں ہے کوئی نکڑ ہمسلمانوں کے لیے عام راستہ گذر گاہ بنائی تو جائز ہے کیونکہ شہروں کے لوگوں میں جامع مسجدوں میں ایسامتعارف اور ہر ایک کواس راه ہے گذرنے کا اختیار ہوگاختی کہ کا فربھی بیراہ جل سکتا ہے گر جو تنص دھب ہویا وہ مورت جو پیض ونفاس میں ہواس راہ ہے نبیں گذر عتی اورلوگوں کو بیا ختیار نبیں ہے کہ اس راو میں اسپنے جانور کے جائمیں تیمبین میں ہے۔ سلطان نے ایک قوم کو کھم دیا کہ شہر کی ز مین میں ہے ایک زمین کوایک مسجد پر وقف ہوئے کے واسطے دکانیں بنادیں اور ان کو تھم دیا کہ اپنی مسجدوں میں بڑھا دیں تو دیکھا جائے گا كداكر بيشېر برور شمشير فتح بوابوتو أس كاحكم جائز بوكابشر طيك أس بيراه كيرول كومفرت نه بوكيونكه جوشېر برورشمشير فتح بوابووه غاز بوں کی ملک ہوجاتا ہے تو اُس میں سلطان کا تھم جائز ہوگا اوراگر وہ شہر بطور صلح فتح ہوا ہوتو وہ شہرا نے لوگوں کی ملک پر باتی رہا لپس اس میں سلطان کا تھم جائز نہ ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ ایک تلہ میں ایک سجد ہے جوایے لوگوں پر تنگ ہے اور ان لوگوں کواس میں بر هانے کی مخوائش حاصل نہیں ہوتی ہے ہی بعض پر وسیوں نے اُن سے سوال کیا کہ یہ سجد ہمارے واسطے کر دوتو ہم اُس کواپے مکان

یں داخل کریں بعنی اس مسجد کومکان میں ہن ھا کر مکان کرلیں اورتم کواس سے بہتر مکان دے دیں جس میں سب اہل محلّمہ سا کتے ہیں تو امام محمد نے فرمایا کہ مجدوا لے ایسانہیں کر یکتے ہیں بیذ فیرہ میں ہے۔

کہ کی بین ہے کہ ایک میر بی ہوئی ہے ہیں ایک فیم نے جانا کہ اُس کو و اُکر دوبارہ اس کواس محارت ہے معبوط محارت کے ساتھ بناوی اس کو ایک میں اندارہ ہے کہ اگراس کو والایت حاصل ہوئی باسب متولی اس کو اجازت دے دیے تو درصورت بہتری کے مکن تعافائھ والله تعالی اعلم اور نوازل میں اس کو الایت حاصل ہوئی باسب متولی اس کو اجازت دے دیے تو درصورت بہتری کے مکن تعافائھ والله تعالی اعلم اور نوازل میں ای مسئلہ میں انکا میں ہوئی باسب متولی اس کو اجازت دے دیے تو درصورت بہتری کے مکن تعافائھ والله تعالی اعلم اور نوازل میں ای مسئلہ میں ہوئی باسب میں ہوئی ہوئے کہ ہے کہ ہے کہ اس صورت میں ہے جب وہ بنانے والا اس محلّم کا نہ بواورا کر محلّم والوں کو اعتمال کو بیا کا فرش بچھا کی اور قدی ایس کو ایس کے دائر جدید تغیر سے ایس کو بوائی میں اور اس کو بیا کا فرش بچھا کی اور قدی اور کی کہ ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کی اور اس کو ایس کر جب کہ قاضی ان کو ایسی اجازت دے دے کہ ان الحقاد وادر کا حدود کا دوالوں کو اعتمال میں ہوئو وہی اور گی ہے ہوئی بیا جائے یا ان سے وضو کیا جائے جب کہ میچہ کا بنانے والا معلوم نہ ہوتا ہواور اگروہ محقوم ہوئو وہی اولی ہے ہوئی جائے بیان بیا جائے یا ان سے وضو کیا جائے جب کہ میچہ کا بنانے والا معلوم نہ ہوتا ہواور اگروہ محقوم ہوئو وہی اولی ہے ہوئی میں ہے۔

مترج كہنا ہے كہ يكى تي ہے اور قول اوّل خطاء ہے والمنشاء عدمد الاطلاء على ما صدو فى الحديث فاعمله واحفظه والله تعالى اعلمه و دومجدوں تل سايك قد يم اور دومرى جديہ ہرقد يم والى بسبب يُرانى ہونے كرّاب ومنهدم ہونے كو آگئى بسبب يُرانى ہونے كرّاب ومنهدم ہونے كو آگئى بس الل محلہ وكو چہنے جا ہا كہ اس كوفرو خت كرك أس كے دام جديد مي مرف كري قويين جائز ہے چنا نجام ابو يوسف كول براس وجہ ہيں كہ مجدا كر چرقراب ہوجائے اور أس كوگ اس سے بروہ ہوجائيں وہ بھى اپنے بنانے والے كى ملك مل مود منبي كرتى ہو اور بنا برقول امام محر كاكر چہب بروائى كے بعد وہ ملك مي مودكرتى ہے كين اپنے بنانے والے يا أس كوار توسف ملك مي مودكرتى ہے كودكرتى ہے كودكرتى ہے كي دارتوں كے ملك مي مودكرتى ہے كي دلايت حاصل نہ وكى اور خوتى امام ابو يوسف ملك مي مودكرتى ہے كي دلايت حاصل نہ وكى اور خوتى امام ابو يوسفت

فتاویٰ عالمگیری ..... جادی کی کی کی ایک کی کی کاب الوقف

کے قول پر ہے کہ وہ بھی ملک میں عود نہیں کرتی ہے کذائقل فی المضمر ات عن الجند حادی میں ہے کہ شنخ ابو بکراسکاف ہے بو چھا گیا کہ ایک مخص نے اپنے دار کے دروازے پر اپنے لیے مجد بنوائی اور اُس کی اصلاح وتقمیم کے لیے ایک زمین وقف کی بھروہ مرگیا اور مجد خراب ہوگئی اور اس کے وارثوں نے اُس کی تھے کا فتو کی طلب کیا ہی فتو کی دیا گیا کہ تھے جائز ہے پھر کسی قوم نے اس مجد کو بنالیا اور بعد تقمیر کے اس اراضی وقف کوطلب کیا تو فر مایا کہ ان کومطالبہ کا حق نہیں پہنچتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا یک مخف نے اپنے مال ہے مجد میں فرش ڈلوایا پھر مسجد خراب ہوگئی اور لوگ اس سے مستغنی ہو مجے تو بیفرش ای مخض کا ہوگا اگر زندہ موجود ہویااس کے وارث کا ہوگا اگر مرگیا ہواور امام ابویوسٹ کے نزویک وہ فروخت کر کے اُس کا ثمن مجد کی ضروریات میں خرج كياجائ اوراً كراس معجد كواس كى يجم ضرورت نه بوتوكسى دوسرى معجد بيس خرج كياجائ اور پبلاتول امام مجية كاب اوراى برفتوى ہے۔اگر کسی نے ایک مردہ کو کفن دیا چھرلاش کو کسی درندہ نے بھاڑ ڈالا اور لے کمیا تو سیکفن ای مخص کا ہے جس نے کفن دیا تھا اگر زندہ ہویا اُس كوارتوں كا باكرمر كيا مويد فقاوى قاضى خان من بدابوالليث في ان الله من ذكر كيا كرموركا فرش الركهنيموكيا اورمجد واللے أس مستعنی ہو محتے حالانكه اس كوا يك مخص نے ڈلوايا تھا پس اگر و مخص زندہ ہوتو ای كا ہے اور اگر مر كميا اور كوئى وارث نہيں جھوڑ ا تو بچھا اُمید ہے کہ اس میں پچھ مضا لقدند ہوگا کہ وہ فرش کی فقیر کو دے دیں یامسجد کے لیے دوسرِ افرش خرید نے میں اس سے استمد او حاصل کریں اور مختار میہ ہے کہ بدون تھم قاضی ان کوالیا کرنے کا اختیار ہے میری امرحنی میں ہے کہ آگر مسجد کے بوریے کہنہ ہوکرا سے ہو گئے کہ یہاں کا منبیں دیتے ہیں چرجس نے بچھایا تھا اُس نے جا ہا کہ ان کو لے کرصد قد کردے یا ان کے وض بجائے ان کے دوسرے خرید لے تواس کو میا ختیار ہے اور اگر و وغائب ہو لیس ابل محلّہ نے جایا کدان بوریوں کوصد قد کر دیں جب کہ وہ کہندنا کارہ ہو گئے ہیں تو ان کو بیا نقتیار نہ ہوگا جب کہان کی بچھ قیمت ہواورا گران کی بچھ قیمت نہ ہوتو اُس کا مضا کفتہیں ہے بیذ خبرہ میں ہے۔مسجد کا بیال جب چیت میں سجد سے نکالا جائے اگر اس کی کچھ قیمت نہ ہوتو مسجد کے باہر ڈ ال دینے میں کچھ مضا کقتہیں ہے اور جوکوئی اُس کو اٹھا لے جائے اس کوروا ہے کہ اس ہے تفع اٹھائے بیرواقعات حسامیہ میں ہے مجد کی گھاس بینی بیال وغیرہ جوڈ لوادیتے ہیں اگراس کی کچھ قیمت ہوتو اہل مسجد کواختیار ہے کہاس کوفر دخت کرویں اور قاضی کے پاس اُس کا مرافعہ کریں تو میرے نز ویک زیادہ پہند ہے پھر اس کے تھم سے اس کوفروشت کریں بھی مختار ہے بیرجوا ہرا خلاطی میں ہے۔اگر کسی نے مسجد کی گھاس اُٹھائی اور کر دیااس کو یارہ بیارہ بسواد تو مشائخ نے فرمایا کہاس پرصان واجب ہوگی کیونکہ اس کی قیت ہے تی کہشنخ ابوحفص السفکر وری نے اپنی آخر عمر میں حشیش المسجد کے ليے بياس درجم كى وصيت كى بيدواقعات حساميد مى بــ

عیب کی دیباج اگرکہنہ ہوگئی تو اُس کا لیے لینا جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کوفر دخت کر کے اس

ے کعبے کے اُمور میں استعانت لے

جنازہ علی پانٹش کسی مجد کے واسطی ہی وہ خراب ہوگئی پس اہل مجدنے اُس کوفروخت کر دیا تو مشائ نے فرمایا ہے کہ قاضی کے عظم سے بچے ہونا بہتر ہے اور سے پیسے کہ قاضی کے عظم کے بغیر اُس کی بچے جائز بی نہیں ہے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ کعبہ کی دیبا جائز ہوگئی تو اُس کا لیے جائز نہیں ہے کیون سلطان اُس کوفروخت کر کے اس سے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے بیرمراجیہ میں اگر کہند ہوگئی تو اُس کا لیے جائز نہیں ہے لیے مراجیہ میں

ا مترجم كہتا ہے كہ حاشيد من ميرقيد ہے اور جو كتب فقد كى موجود جي سيقيدان عن نيس پائى جاتى ١٦ ـ ع قولہ جناز ويائنش يعني ايس جار پائى كے مائند چيز جس پر مردہ لے جائيں يا مائد مندوق كتى اور دستورتما كەسجد كے متعلق اس كور كھتے تتے يعنى سجد محلّد تا كہ جوكوئى اس محلّد بيس مرے اس كواس پر 11 د لے جائيں 11 ـ .

ہے۔ آگر مجد کے تیل کے واسطے کی نے وقف کیا تو تمام رات اُس کا جلانا جا تر تیس ہے بلکہ ای قد رجان کے جس کی تمازیوں کو ضرورت ہو ہے۔ آگر مجد کے تیل ہے اور ہے جا تر تیس ہے کہ تمام رات اس میں جا تا تیس ہوا تا جسے بیت ہے کہ تمام رات اس میں جا تیس جو اُ جا ہے جسے بیت المقدی کی مجد اور رسول الله سلی الله علید و کم مجد اور مجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی مجد اور مجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی مجد تو ان میں تمام رات جا تر ہے یا وقف کنندہ نے تمام رات اس میں جا تا تھی جا تر ہے ہواں اس میں جا تر اُس میں جا تر کہ ہو جسے ہوارے زبانہ میں خان میں جا در اُس میں تمام رات جا تر ہیں ہو جسے ہواں ہو تھی ہے ہوں اور مجد میں ہے تمام ہو تھیں ہے اگر اس میں گھر مضا لکھ تمام ہو تھیں ہے ہوں اور مجد میں تاریخ جو اُس میں اگر تھی اگر اور تھی ہوں اور مجد میں تر رہی ہو تا رہ گھر اور تھی ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس مضا لکہ تہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس کی تدریس میں مضا لکہ تہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس مضا لکہ تہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس کی تدریس مضا لکہ تہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس کی تدریس مضا لکہ تہیں ہے دور تہائی سے دائد میں اُس کے تر ایس مضا لکہ تہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اُس کی تدریس کا حق صاصل نہیں ہے در تھی کا حق کی تو تو تھی خان میں ہے۔

نصلورع:

مسجد بروقف اوراً س کے مال میں قیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں

ل قول دیباج معرب دیبابدوں چیم کے دیتھی پیش قیمت کیڑا ہے جوخاند کعبہ پرچ حایاجا تا ہے تا۔ ج تر دیس درس دیتا بعنی پڑھانا 1ا۔

<sup>(</sup>۱) أس كه صدود وبيان كروية ال

مسجد کے متولی کامسجد کے مال سے منتی رکھنا 🏠

مسجد کے متولی پراس سبب سے حساب رکھنا دشوار ہوا کہ وہ بے پڑھا لکھا آ دی ہے ہیں اُس نے وقف سجد کے مال سے کوئی حساب لکھنے والانو کررکھا تو جا کرنہیں ہے بید فیرویس ہے۔ایک مجد کے واسطے تی وقف ہیں اور کی چیزیں آیدنی آئی ہیں اُسکے متولی نے

جا ہا کہ وقف کی آمدنی سے محکمہ کے لیے تیل یا چٹائی یا بیال یا کی اینٹیں یا گچھ فرش مجد کے لیے خریدے تو مشائح نے کہا کہ اگر وقف کُنندہ نے قیم کے لیے اُس کی مخوائش دے دی ہومثلاً کہا ہو کہ قیم اپنی رائے میں جومصلحت مسجد کے داسطے دیکھے د و کرے تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ جوسجد کے واسطے اُس کی مصلحت میں آئے خرید کرے اور اگر واقف نے الی وسعت نددی ہو بلک اُس نے بنائے سجد یا عمارت سجد يروقف كيابوتوجوم في ذكركياأس كوقيم بيس خريد سكتاب اوراكروقف كرف واللي شرط معلوم ندبوتويد قيم اين سے بہلے قيموں کود کھیے اگر بدلوگ مسجد کے وقف ہے تیل چٹائی وغیرہ جوہم نے ذکر کیا ہے خرید تے ہوں تو یہ قیم بھی ایسائ کرسکتا ہے ورنہ نہیں کرسکتا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر وقف کرنے والے نے محارت مجدیر وقف کیا تو اس لفظ ہے اُس کی بناء اور کہ کُل وی کچ کرنے میں خرج کیا جائے گا اُس کی ہڑئین میں صرف نہیں کیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا ہو کہ مصالح مسجد پر وقف ہے تیل و بوریا وغیرہ بھی خریدنے جائز ہیں میخزانہ المفتین میں ہے۔ قیم کو بیا فقیار نہیں ہے کہ جومجد کی محارت پر وقف ہوائس سے انٹرف بنادے اورا گر بنوائے توضامن ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ فاوی صغری میں ہے کہ متولی نے اگر وقف معجد سے معجد کی قند یلیس بنوانے میں خرچ کیا تو جائزے بدخلاصہ میں ہے اگر عمارت مسجد پر وقف ہوتو متولی کوآیا بدا فقیار ہے کہ جیست پر چڑھنے کے لیے سیر حمی خریدے تا کہ حجست پر ے برف وغیرہ صاف کرویا جائے اور کہ نگل کر دی جائے یا بیا نفتیا رہے کہ جھت صاف کرنے والے و برف دور کرنے والے کواور مجد کی جھاڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر پینکنے والے کواس غلبہ تف سے مزدوری ویتو شنخ ابونفٹرنے کہا کہ ہروہ امرجس کے ترک کرنے ہے معجد کا خراب یعنی شکنته و کھنڈل ہوجا تا لازم آئے اس کے کرنے کا قیم کواختیار ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ وقف معجد کی آمدنی ہے مناره بنانا جائز ہے اگر ضرورت ہوتا کہ پڑوسیوں کوخوب سُنائی دیے اور اگر دیے لوگ بدون منارہ کے اذان سنتے ہوں تونہیں کذافی خزائدة المعتين مترجم كبتائب كه قوله ليكون اسع للجيدان شكل ب كونكم عنى استقضيل كيفضيلي مراوليني بين ضرورت ثابت نبيس اورای قدر کوضرورت قراردینا خلاف ہے پھرآخر کلام کہ سنتے ہوں تونہیں۔اس سے ظاہر موتا ہے کداسم تفصیل سے معنی تفضیلی مقعمود نہیں میں اور یمی اوجہ اقرب ہے اس حاصل میہ ہوگا کہ اگر پڑوسیوں کو اذان ند سُنائی و سے تو منارہ بنوانا جائز ہے ورنہیں واللہ اعلم \_معجد کے يبلويس فارقين ہےجس سے ديوار محدكوكم المواضرر بينجا ہے بس قيم اورا ال مجد نے جا باكه مال محد سے ديوار محد كے ببلويس عش بنا دیں جس سے ضرر دفع ہوتو مشائخ نے کہا کہ اگر مصالح معجد پر وقف ہوتو قیم ایسا کرسکتا ہے کیونکہ یہ مصالح ہے ہے اور اگر ممالے معجد پر وقف ہوتو نہیں کرسکتا ہے کیونکہ ریمارت مسجرنہیں ہے کذا نے فقاوی قاضی خان اوراضح وہ ہے جوا مام ظہیرالدین نے کہا کہ وقف محارت مجديرادرونف مصالح مجدير دونول بكسال بين يدفتح القدير من ب-

متولی مجد کو بیا ختیا رئیں ہے کہ چراغ مسجد کواہے گھر نے جائے اور بیا نقیار ہے کہ گھر ہے اس کو مجد میں لائے بی فاوئ قاضی خان میں ہے۔ قیم کو اختیار نہیں ہے کہ جناز ہ فرید ہے لیتی جس پر مُر دے کولٹا کر مقبرہ تک لے جاتے ہیں اس کو مال دقف المسجد ہیں خرید سکنا ہے اس غرض ہے کہ جناز ہ فرید نے کذائی ہے نہیں فرید سکتا ہے اس غرض ہے کہ مجد کے متحلق رہے آگر چہ دقف کنندہ نے وقف مسجد میں بیدذ کر کرویا ہو کہ قیم جناز ہ فرید نے کذائی السراجیہ قلت لیتی وقف کنندہ کی الی اجازت اُس کی ناوائی ہے ہے قافیم ۔ اگر قیم میں حاصلات وقف مسجد سے کیڑ اخرید کر مسکینوں کو دیا تو جا تر نہیں ہے اور جو پچھائی اب فرید سے دام دیا ان کا ضامن ہوگا یہ فراد کی قاضی خان میں ہے۔ قیم نے اگر حاصلات وقف مسجد ہے کئی دکان اس غرض ہے فریدی کہ کرا میر چلائی جائے اور ضرورت کے دفت فروخت کردی جائے تو جا تر ہے بشر طیکہ اس

ا معنی ای مناره سے اذان کمی جائے تا کہ سب کو بخو بی سنائی وے اار

کوٹریدنے کی دجازت حاصل ہواور جب بیجائز ہوتو وہ اُس کوٹروخت کرسکتا ہے بیسراجید میں ہے قلت الشنی دیمالا پتروج عند الحاجة علی ما کان علیه من القیمة فالصواب التفصیل اوان یا مرہ القاضی فعلیك بالتامل عند الفتوی مجدے قیم کوروا نہیں ہے كہ صرمجد میں یا فتائے محد میں دکا نیس ہواوے كيونكه مجد جب دكان وسكن كي تي تواس كى ترمت سما قط ہوجائے گی اور بیجائز نہيں ہے اورفتائے معجد ہے ہی اس كا تھم بھی معجد كا تھم ہے بيجيط مرحى میں ہے۔

متولی معجد نے اگر آمدنی وقف معجد سے جو اُس کے پاس جمع تھی ایک جو بلی خرید کرمؤون کوحوالہ کی کہاس بیں رہا کرے پس اگرمؤ ذن کومعلوم ہو جائے کہ اُس نے اس آ یہ نی ہے خرپد کردے دی ہے تو اس کواس حویلی میں رہنا مکروہ ہے کیونکہ بیچو کی حاصلات وقف سے ہے اور امام ومؤ ذن کوالی حویلی میں رہنا محروہ ہے بیز قاوی قاضی خان میں ہے۔ قال اکمتر جم بیشاید بتابریں کہ امامت و اذان کی اجرت باحر منفعت مروه یاید مال غصب ہے فاقهم اگر تیم نے جا ہا کہ وقف مجد کی آند نی مجھاس مجد کے امام یامؤزن پرصرف کرے نواس کو بیا ختیار نہیں ہے انا اس صورت میں کہ وقف کنندہ نے وقف میں ایک شرط کر دی ہویے ذخیرہ میں ہے۔اگر وقف کنندہ نے وقف میں شرط کردی کہاس کی حاصلات سے اس قدر مقدار معلوم امام معجد کودی جائے تو امام کو بیمقدار جومعلومہ بیان کردی ہے دی جائے گی بشرطیکہ و وفقیر ہواور اگر و وغن ہوتو اس کو لینا حلال نہیں ہے اور فقہاء جواذ ان دیتے ہوں ان کا تھم بھی اس تنصیل ہے ہے یہ ظل صدين ہے اگر مسجد کے غلہ کو یا مسجد کی ٹوٹن کواس مسجد کے نمازیوں نے بدون تھم قاضی کے فروخت کیا تو اصلح یہ ہے کہ یہ جا ترنہیں ہے بيسراجيد مي ب-اگرمسجدى ديواراس كے پيلوك مانى سے جوشارع ميں باوروه آب شفدى اوث كى ليمنى مانى يينے كے كھات سے یانی کی تری یا کرٹوٹ فی یانہر کا کنارہ ٹوٹ جانے سے یانی چڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ کئی پس آیا حاصلات مسجد سے نہر کی تغییرومرمت میں صرف کیا جائے یانہیں توفقیہدا بوجعفر نے فرمایا کہ جو کچوعمارت ومرمت نہر میں خرچ کیا جاتا ہے اگر و ومسجد کے ستون وغیر وکی عمارت ے نہیں بڑھتا ہے بلکہ ای میں ہے تو جائز ہے اور مجدوالوں کوروا ہوگا کہ اس صورت میں نہروالوں کو نہرے نفع لینے ہے روکیس جب تک کہ و ولوگ ان کی اس ممارت کی قیمت نددے دیں ہیں یہ قیمت ای مسجد کی عمارت میں صرف کی جائے گی اور اگر جا ہیں تو نہر والوں ے پہلے اطلاع کردیں کہ اپنی نبرڈ رست کرو پھراگروہ درست نہ کریں بہاں تک کہ سجد کی دیوارگر جائے یا ٹوٹ جائے تو ان لوگوں ہے منهدم کی قیمت ناوان لیس بیقآوی قاضی خان میں ہے۔ شمس الائمہ حلوائی نے اپنے نفقات میں مشاکخ کی خمیم اللہ تعالی سے نقلا ذکر کیا کہ جب معجد کے لیے مجندونف ہوں اور اُس کا کوئی متولی نہیں ہے ہیں جمآیہ الوں میں سے ایک مخص ان او قاف کی پر داخت پر کھڑا ہو تحمیااوراُس نے ان کی حاصلات ہے بوریا و بیال وغیرہ جس کی مسجد کو ضرورت ہوئی اُس پرخرج کیا توفیعهٔ بینه ویس الله تعالیٰ بدلیل استحسان جو پھوأس نے كياس ميں أس ير منان نبيس بياكن اگر حاكم كوأس كفنل كى خبركى كئى اوراس مخص نے أس كے سائے أس كا اقرار کیاتو حاکم اس سے ضان کے گار ذخیرہ میں ہے۔

وقف مبحد کی حاصلات ہے جوفاصل بچے وہ فقیروں پرصرف کیا جائے گایا نہیں تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں صرف کیا جائے گا اور یکی قول صحیح ہے یس فاصل مال ہے مبحد کے لیے کوئی الیک چیز خریدی جائے جس سے کراید وغیرہ حاصلات آیا کرے یہ محیط می ہے۔ قاضی حمس الاسلام محمود اوز جندی ہے یو چھا گیا کہ ایک مبحد والوں نے اس کے وقفوں میں تصرف کیا لیمنی جواملاک وقف کی تھیں ان کو

ی میں کہتا ہوں کہ بھی کو گی چیز حاجت کے وقت رواج نہیں پائی ہے جس طور کہ مابق جن علی پس صواب یہی ہے کہ تنصیل بیان کی جائے یا یہ کہ قاضی اس کو سے کہتا ہوں کہ بھی ہو وقت آئے آقوال اگرا یک ہی وقت تب بھی ہو سے مال ہے لیں جو تت آئے آقوال اگرا یک ہی وقت تب بھی ہو کہ ہی حال ہے لیں جمع کا لفظ انفاق تفاق ہے واللہ العم یا اصواب ۱۲۔

میں حال ہے لیس جمع کا لفظ انفاق ہے واللہ اعلم یا اصواب ۱۲۔

اجارہ پر دے دیا اور اُس کا متولی موجود ہے تو فرمایا کہ ان کا تصرف جائز نہیں ہے کیکن حاکم ان تصرفات میں ہے اس تصرف کوجس میں معجد کے واسطے مصلحت ہو بورا کردے گا بھر بوچھا گیا کہ بھلاتصرف کرنے والا اگر ایک ہویا دو ہوں تو کچھ فرق ہوگا۔ فریایا کہ تصرف كرنے والاضرور ب كدمخلد كاركيس اوراس ميں متصرف ہويد خرو ميں بے فقاوئ نسفيد ميں ب كري ہے ہے سوال كيا حميا كر مجدى عمارت کے لیے الی محلّہ نے وقف مسجد کوفروشت کر دیا تو فر مایا کہ سمی طرح جائز نہیں ہے خواہ قاضی کے عکم ہے بیچا ہویا بغیر عکم قاضی بیچا ہویہ ذ خیرہ میں ہے۔ فوائد بچم الدین النسقی میں ہے کہ مجدوالوں نے وقف مجد کی حاصلات سے عقاز خرید الچرعمارت کوفروخت کیا تو مشامج نے اُس کی نتاج ائز ہونے میں اختلاف کیا اور سیح یہ ہے کہ جائز ہے کذانی الغیاثیہ۔اگر ایک قوم نے متجد بنائی اور ان کی لکڑیوں میں آ ہے کچھ نے رہاتو مشار فی نے قرمایا کہ جو کچھ نے رہاوہ اس کی عمارت میں جب ضرورت ہوصرف کیا جائے اوراس کے تیل وچٹائی میں صرف شہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ جب اُنہوں نے متولی کوسیر دکیا ہو کہ اُس سے سجد بنواد سے اور اگرسیر دند کر دیا ہوتو جو پھے فاصل یجے و وائنی کا ہوگا اس کو جوچا ہیں کریں کذانی البحرالرائق عن الاسعاف مبحد پر وقف کی زمین البی ہوگئی کہ زراعت نہیں کی جاتی ہے اس کواکی سخفس نے عامہ مسلمین کے لیے حوض کر دیا تو مسلمانوں کواس حوض کے پانی ہے انتفاع نہیں جائز ہے کڈانی انقلیہ ۔ایک مال ہے كدراه خيراور غيرمعين فقراه يروقف باورايك مال بكه جامع معجد يروقف باوردونول مالول كے غله يعني عاصلات اموال يجتمع ہوئے چراسلام پرکوئی تختی پیش آئی مثلاً کفارروم نے حملہ کیااوراس حادثہ میں خرچہ کی ضرورت ہوئی تو اس کے حکم میں تفضیل بیہ کہجو غله وقف جامع مسجد کاہے اگر مسجد فدکور کواس کی ضرورت نہ ہوتو قاضی کوروا ہوگا کداس حادثہ میں اس کوصرف کر دے لیکن بطریق قرض کے دیسے تا کہ کا فروں پر فتح ہونے کے وقف مال غنیمت ہے اُس کووا کی لے اور جوغلہ کہ وقف الفقراء کا ہے اس میں تمین صورتمی ہیں اق ل آ نکه بختاجوں برصرف مودوم مید کد مال دارمسافروں پرصرف موسوم مید کد مال داروں پر جومسافرنمیں میں صرف ہوتو مہنی دوسری · صورت میں بدون طریقہ قرض کے عاد شدند کور میں دے دینا جائز ہے اور تیسری صورت میں دوسمین ہیں اوّل قتم یہ کہ سلمان قاضیوں یں سے کوئی ایسے وقف کو جائز سمجھتا ہواور قتم دوم میر کہ کوئی جائز نہ جانتا ہو پس تتم اوّل میں بدون طریقی قرض کے حادثہ میں وے دیتا جائز ہاوردوم میں بطریق فرض وے سکتا ہے ہیں مال فنیمت سے واپس لے گاریوا قعات حسامیہ میں ہے۔ بار بارفو(6:

ر باطات ومقابر وخانات وحباض وطرق وسقایات کے بیان میں اور مقبرہ کے یا زمین وقف کے اشجار وغیرہ کی طرف رجوع ہونے والے مسائل کے بیان میں

رباطات جمع رباط جوسر حداسلام محق بملک کفار پرسرائے وقلعہ کے طور پروقف ہوکداس میں بجابدین رہیں واپے گھوڑے بائد میں اور بھی جہاد کے سفر میں منزل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے کماضح فی الحدیث رباط بیومر نبی سبل الله عید من الله بعا ومانعها مقابر جمع مقبرہ گورستان خانات جمع خان بمعنی کاروان سرائے اوروہ بھی وقف ہوتی ہواراس کا براثواب ہے حیاض جمع حوض جو پانی پینے کے واسطے جا بجابتا دیتے ہیں۔ طریق جمع طرق راستہ سقایات جمع سقایا جو پانی کینے و پینے کے لیے بنا دیتے ہیں کہ مسافر

ے تولدان کنزیوں بی ہے آئے ماتن نے کہادہی من حید بھی ٹی ٹی تر جمہ بی طاہر کی رعایت کی ٹی یامرادیہ ہے کدان کنزیوں بی ہے کہان کوئوگوں نے اس کے داسطے خرید اے یا کدو داس کی ہوں اا۔ علی اللہ کی راہ میں ایک روز سرحد کی تلبداشت کرنا دنیا ہے اور جو پچھاس میں ہے اس ہے ہمتر ہے اا۔

وغیرہ آدی اُس سے پانی پیک بخلاف حوض کہ اس سے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اورشکل میں اختلاف ہے اورشرا لکامبھی متحد ہوجاتے تیں وقد مرفی مواضع شتی ما فید کفایة جس سی نے مسلمانوں کے لیے کوئی سقایہ بنایا کارواں سرائے بنائی جس میں مسافرر بے جيں يار باط ينائي يا جي زهن مقبر وكردى تو اس كى ملك اس ين زائل نه وكى يهال تك كدامام ابوحنيفة ك نزد يك كوئي قاضي حاكم اس كا تھم دے دے کذائی البدایہ یاوہ مخص اپنی موت کے بعد ایسا کرنے کو باضافت کہتا کہ وصیت ہوجائے پس بعد موت کے لازم ہو جائے گااوراس کواختیار ہے کہموت ہے پہلے اُس ہے رجوع کر لے بنابریں کہ جووقف الفقراء میں گذر چکا کذانی فتح القديراورامام ابو یوسٹ کے نزویک اس کے قول بی سے اس کی ملک ان چیزوں سے زائل ہوجائے گی جیسا کدان کی اصل ہے اور امام محمد کے نزویک اگر لوگوں نے سقایہ سے پانی بیااورخان میں رہے یار باط میں اُڑے اور مقبرہ میں مُر دہ دفن کیا تو وقف کنندہ کی ملک زائل ہوگئ اور ایک بی آ دی کے تعلی پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ جس انسان تمام کا تعل معیدر ہے اور یہی حال کنوئیں وحوض میں ہے قال المحرجم بالجمله امام کے نزو کیاس مخص کے قول کیے ساتھ جن پر وقف ہان میں ہے کسی کا تعل بطریق اِنتفاع بھی پایا جائے فاقیم اور اگر اُس نے ان وجوہ مں منونی کوسپرد کردیا تو تسلیم سی کے افی البدایة اورمسوط میں ندکور ہے کدان مسائل میں صاحبین بی کے قول برفتوی ہے اور ای پر امت كا جماع بي مضمرات من بي مضا لَقَهُ بين حوض وكنوئين سي إنى بيئ اورايين جو بإيدكو بلائ خواه اونث وكموز اوغير وكونى مو اوراس سے وضوکرے بیٹلہیرید میں ہے۔اگر سقایہ بانی پینے کے واسطے کردیا ہو بس کسی نے اُس سے وضوکرنا جا ہاتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اگر وضو کے لیے وقف ہوتو اس سے بیانہیں جائز ہاورجو پانی کہ پینے کے واسطے مہیا کیا گیا ہو جنانچے دوش تک تو اس ے دضو کرنانہیں جائز ہے بیٹز انتہ انمفتین میں ہاورا ی طرح اگراہے وارکومساکین کے لیےمسکن کرویا اور کمی متولی کے سپر دکر دیا جو أس كى يرداخت كرتا ہے تو وقف كننده كوأس سے رجوع كرنے كا اختيار بيس ہے۔اى طرح اگر مكه ميس كى كا محمر ہوليس أس نے ج كرنے والوں يا عمر وكرنے والوں كے ليے مسكن كرديا اوركى متولى كودے ديا كدائى كى اصلاح برقيام كرے اور جس كوجا ہے بسادے تو اس کواس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر سرحداسلام کمتی بسرحد کفار پراس کا کوئی ا حاطے ہوجس کو اُس نے غازیوں ور باط والوں کے لیے مسکن کردیا اور اس کوا یک متولی کودے دیا جواس کی پر داخت کرے تو وہ اُس سے رجوع نہیں کر سکتا اور جب وہمرجائے تو اً اس سے میراث نہ ہوگا اگر چہاس احاطہ میں کسی نے سکونت نہ کی ہو بیا بچیا میں ہے۔ پھران چیزوں سے نفع اُٹھانے میں غنی وفقیر کے ورمیان کچوفرت بیں ہے بہاں تک کے کاروال سرائے ور باط میں اُتر ناور علیہ سے پانی بینا اور مقبرہ میں فن کرنا ہرایک کوجائز ہے خواہ غنی ہویافقیر ہو تیمبین میں ہے۔

کمی داریاز بین کا غلداگر غازیوں کے لیے کردیا گیا تو اس بھی ہے تیل لے سکتا گروہی غازی جو تھا جوں کے شار میں ہے یہ خوالئہ المحقین وفناوی قاضی غان بھی ہے خصاف نے اپنے وقف بھی لکھا کہ اگر آدمی نے اپنا گھر غازیوں کے دہنے کے واسطے کردیا ہی گھر کے بعض گازی رہے اور بھن گلا ہے یوں ہی خالی پڑے دہاں بھی کوئی ٹیس دہاتو اس وقف کے تیم کوچا ہے کہ اس کھر بھی ہے جس کلزے بھی دختی حاجت نہیں ہے اس کو کرایہ پر دے دے اور اس اُجرت کو اس کھر کی محادت بھی صرف کر سے بھی جو اس کے بعد قاضل ہے اُس کو فقیروں وسکینوں پر صرف کردے یہ بھیا میں ہے۔ نو اور بھی ہے کہ اگر کوئی خال ہی بنایا اور اس کی مرمت کی ضرورت ہوئی تو امام محمد ہے مروی ہے کہ وہ اس بھی سے ایک کو خدا کی بیت یا دو بیت علیما و کر کے اس کو کرایہ دے دے اور اس کی اس کی کرایہ دے دے اور اس کی اس کرایہ کو ای پر خرج کردے اور امام محمد ہے دواریا م محمد ہے کہ اور دوسرے سال آس کو ایک سائی بھی اُتر نے کا اعلان کردے اور دوسرے سال آس کو ایک سائی بھی اُتر نے کا اعلان کردے اور دوسرے سال آس کو

ا جس ئے متعلق کی ہیت ہوں اوا۔ ا

کرایہ پر دے دے اور ای کی اُجرت ہے اُس کی مرمت کرے اور ایسے ہی اگر اپنے گھوڑے کوراہ الّبی میں جس کر دیا ہیں اگر اس پر کوئی جہاد کرنے والاسوار ہواتو وہ سوار ہواور اس کو دانہ چارہ دے اور اگر کوئی سوار ہونے والانہیں ملاتو اس زیانہ میں اُس کوا جارہ دے کر اُس کی اجرت ہے دانہ چارہ دے بیدہ خیرہ میں ہے۔

ابرت ہے دانہ چارہ دیے ہیوہ برہ بن ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک موضع خریدااوراس کومسلمانوں کوراستہ کر دیااوراس پر گواہ کر دیے تو پیچے ہے ہیے منگر کسی میں میں میں میں میں میں اور اس کومسلمانوں کوراستہ کر دیااوراس پر گواہ کر دیے تو پیچے ہے ہی

منعنی میں ہے کہ اگر کوئی اجارہ لینے والا بھی نہیں ملاتو امام اس کوفرو خت کر کے اس کے دام رکھ چھوڑ ہے تی کہ جب منرورت سواری ہوتو ان داموں ہے محور اخرید کردے دے کہ اس پر جہاد کیا جائے بیرمحیط اس ہے۔ خصاف نے کہا کہ اگر اینے محرکو حاجیوں کا مسكن كرديا تو مجاورين كواس من رہنے كا اغتيار نبيس ہاور جب موسم جج گذر جائے تو اس كوكرايه پر دے كراس كى أُجرت ہے أس كى مرمت می خرچ کرے اور جو کچھ نیچ رہے اس کومساکین میں بانٹ دے میکھ بیر ریمی ہے۔ ایک نے مسلمانوں کے لئے رباط بتایا اس شرط پر کہ جب تک وہ زندہ ہے آئ کے قبضہ میں رہے تو کوئی مخص اس کے قبضہ میں سے نبیں نکال سکتا ہے جب تک اُس سے کوئی ایسا امر ظاہر نہ ہوجواس کے ہاتھ سے نکال لینے کامستوجب ہوجیے مثلاوہ اُس میں شراب بیتا ہوتو اُس کے مانندادر کوئی فسق کا کام جس میں رضائے البی تعالیٰ نبیں ہے اس میں کرتا ہو بیدہ خیرہ میں ہے۔ گاؤں والوں کی زمین ہے جنہوں نے اس کومقبرہ کر دیا اوراس میں مُر دہ ذن بھی کردیا گیا بھرگاؤں والوں میں سے ایک نے اس مقبرہ میں کوئی ممارت بنائی تا کہاس میں کچی اینٹیں اور قبر کی ضروریات کھود نے کے آلات رکھے اور اُس میں ایسے مخص کو بٹھا دیا جواسیاب ند کور کی حفاظت کرے اور پیکام سب گاؤں والوں یا بعض کی بغیر رضامندی کیا تومشائ نے کہا کہ اگر مقبرہ میں وسعت ہوائی کہ اس مکان کی زمین پھر نکلنے سے تھی نہ آئے تو مجھ مضا لکتہ بیں ہوائی کہ اس مکان کی زمین پھر نکلنے سے تھی نہ آئے تھے مضا لکتہ بیں ہوائی ہوائی مجرا گرلوگوں کواس جگہ کی ضرورت ہوتو عمارت دور کر کے اس میں دنن کیا جائے یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔ بَیک مخض نے وصیت کردی کہ میرے مال ہے تہائی نکال لواس میں ہے ایک چوتھائی تو فلال مخض کود ہے دو تین چوتھائی میر ہے اقر با ماور فقراء کو دو پھر اُس نے کہا کہ اس رہاط والوں کومحروم ندج موڑ تا اور بیلوگ مساکین ہیں جواس رہاط معین میں رہے ہیں تو اس میں دوصور تیل ہیں ایک بیک قرابت والے داخل احصاء وشار ہیں دوم آنکہ داخل شارئیں ہیں پس پہلی صورت میں ہرایک قرابت کوایک عدوشار کیا جائے اور فقرا وکو ا یک عدواورر باطیوں کوایک عدد چنانچہ اگر قراعتی دس ہوں تو تہائی مال کے تین چوتھائی کے بارہ جزو کیے جا کیس جس بیس ہے دس جزوتو ابل قرابت کواور ایک حصد فقراء کواور ایک جزور باطیوں کودیا جائے اور دوسری صورت میں اس میں چوتھائی کے تمن سہام کیے جاشیں قرابت وفقراءاورر باطیوں میں سے ہرایک کوایک حصید ے دیاجائے بیدواقعات حسامید میں ہے۔اگر کمی مخص نے ایک موضع خریدااور اس کومسلمانوں کا راستہ کر دیااوراس پر گواہ کر دیے تو میسی ہے اوراس ونت کے بورے ہونے کے لیےمسلمانوں میں ہے ایک کا گذر جاناا بے عالم کے قول پرشرط ہے جواوقات میں سپر دکر ناشرط کہتا ہے میں میرید میں ہے۔

بلال نے کہا کہ ای طرح جوکوئی مسلمانوں کے لیے بل بنادے اس کا بھی بہی تھم ہے اورلوگ اس راستہ پر چلیں اوراس کی عمارت و کوئی مسلمانوں کے لیے بل بنادے اس کا بھی بہی تھم ہے اورلوگ اس راستہ پر چلیں اوراس کی عمارت کو تصوص کرویا گذائی الذخیرہ اور حاکم مہرویہ سے منقول ہے کہ بیس نے اہام ابو حقیقہ سے نواور جس روایت پائی کہ اہام نے مبعد کی طرح مقبرہ و راہ کا دقف بھی جائز جانا اورا سے بی چیوٹا بل جس کوکوئی مسلمانوں کے لیے بنادے اوراس جس لوگ گذرجا کمیں اوراس کی عمارت وار خان واقف کی جائز جانا اورا سے بی چیوٹا بل جس کوکوئی مسلمانوں کے لیے بنادے اوراس جس لوگ گذرجا کمیں اور اُس کی عمارت وار خان واقف کی میراث ندہوگی ہیں بطلان میراث کے لیے بل کی عمارت کو خاص کیا اور مشاک نے کہا کہ اس تصیم جس تاویل ہے ہے کہ یہ با شار عادت کے ہے کہ دیا تھا ماس کی ملک نہ ہوا تو عمارت کی ٹوٹن جس میراث کا دیا دورات کی میراث کا مقام اس کی ملک نہ ہوا تو عمارت کی ٹوٹن جس میراث کا

احتمال تھا پس تخصیص کر کے بطلان میراث کی تنی کی اور نظا ہریہ ہے کہ آ دمی تہرعام پر بل بنادیتا ہے پس موضع کے سوائے خالی ممارت اس کی ملک ہوتی ہے جس کووقف کر دیتا ہے اور بھی مسئلہ دلیل ہے کہ ممارت کا وقف بدون اصل کے جائز ہے باوجود بکہ دار میں ممارت کا وقف بدون زمین کے تیس جائز ہے بیر قرآوئی قاضی خان میں ہے۔۔

مشرکوں کا ایک مقبرہ تھا اس کولوگوں نے مسلمانوں کا مقبرہ بنانا جا با پس اگرمشرکین کے تبوراور اجسام کے نشانات مث مجت ہوں تو ایسا کرنے کا مضا کقیمیں ہاور اگران کے آثار باتی رہے ہوں مثلاً ان کی بٹری کچھ نکل آئے تو کھود کروہ دفن کردی جائے پھروہ مسلمانول كامقبره كرويا جائ كوتك مية متوره بيس جهال مسجدر سول الندصلي الندعلية وسلم بوه مشركون كامقبره تعالي كعودكروه مسجد كرديا حمیا پیمضمرات میں ہے۔اگرا بیک مخص کسی مفتی کے پاس آیا اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں تقرب حاصل کروں پس كهايش مسلمانول كے ليےرباط بناؤل يا غلامول كوآ زادكرول اور يا أس في مفتى سے كها كريس اسينا حاط سے تقرب حاصل كرنا جا بهنا ہوں ہی کہا کہ ش اس کوفرو خت کر کے اس کے دام صدقہ کردوں یا داموں سے غلام خرید کران کوآ زاد کردوں یا ش اس کومسلمانوں کے ليے كمركردول ان ميں سےكون افعل بيتومشائ نے كباكداس كو جواب ديا جائے كداكرتو رباط بناد سے اوراس كى مارت كے ليے آمدنی کی کوئی چیز وقف کرد مے تور باط افضل ہے کیونکہ میدائی ہے اوراُس کا نفع عام ہے اورا گر تو رباط کے لیے آمدنی کا کوئی حصہ وقف نه كر سكتوربا ونبيل بكدأس كوفرو شت كر ك أس كوام مساكين برمد قد كرد كذاني فناوي قاضى خان اوراس ا أتر كرفسيات میں ہے ہے کہ کہااس کے داموں سے غلام خربید کر اُن کوآ زاد کردے بیٹلمبیر ہیمیں ہے۔ ہزاز پیرمیں ہے کہ ارامنی کا وقف کر دینا اُس کو چ کراس کے دام صدقہ کردیئے ہےا چھاہے ریہ بحرالراکن میں ہے میت کو ڈن کرنے کے بعد خواہدت بہت گذرے یا تھوڑی اُس کو بغیر عذر نکالنائیں رواہے ہاں عذر کی وجہ سے نکالنا جائز ہے اور عذر سیب کدوہ زمین غصب کی ہوئی طاہر ہو یا شفیع اُس کوشفعہ یں لے لے يدواقعات حساميديس ب\_اقول ظاهرأيتكم مدتقمير كحق من جب تك لاش سرُ جانے كا احمال ندہو ياصندوق من مويا تكالنامكن مووالله تعالى اعلم أيك رباط كے جانور بہت موے اوران كاخر چديز هركياتو قيم ان ميں سے پحوفروخت كرسكتا ہے كدان كے وام باقيوں کے دانہ چار واور رباط کی مرمت میں خرج کرے یانبیں ہیں اس کے عکم میں دوصور تیں ہیں ایک سے کدان جانوروں سے بعض کے من ایسے دراز ہو گئے کہ جس واسطے وہ رہا طیس مربوط ہوئے تھاس کام بھن نہیں آسکتے ہیں تواس صورت بھی اُس کوا یسے جانور فروخت کرنے کا اختیار ہے دوم بیکدایسے ندہوں تو اس صورت میں فروخت نیں کرسکتا لیکن اس رباط میں بقدر حاجت جانور رہنے دے اور باقیوں کوا یے رباط میں باعر سے جواس رباط سے سب سے قریب مورید فرہ میں ہے۔

سنس الاسلام اوز جندی ہے سوال کیا گیا کہ ایک مجد ہے اس کے واسطے کوئی قوم ہاتی نہیں رہی اور گرواس کا فراب ہو گیا اور لوگ اُس ہے ہے پر داو ہو گئے تو اُس کا مقبرہ کر دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو فر مایا کہیں جائز ہے اورا نہی ہے پوچھا گیا کہ گاؤں میں مقبرہ ہے وہ تا بود ہو گیا اور اُس میں فر دوں کا اثر ماند بڈی وغیرہ کے ہوئیں رہاتو اُس کا جو تنابونا اور استقلال کے جائز ہے یا نہیں تو فر مایا کہیں اور وہ مقبرہ کے تھم میں ہے کذائی الحیط ہیں اگر اس میں گھاس کی جو تو کاٹ کرچو یاؤں کے پاس ڈال دی جائے اور چو پابیاس میں نہ اور وہ مقبرہ کرچو یاؤں کے پاس ڈال دی جائے اور چو پابیاس میں نہ چھوڑے جائیں ہے ایک تھیں ہے کہ اُس کے تاری کی ہوتو کاٹ کرچو یاؤں سے باس ڈال دی جائے اور چو پابیاس میں نہ پھوڑے جائیں ہوتو کاٹ کرچو یاؤں سے باس کا کہا گاگا گئی تا ہے یالوگ دہا

ے مینی وہ عارت کسی طرح وارثوں کی میراث نہیں ہو سکتی اللہ ہے تول قریب ہواورا کر وور باط بھی پر ہوتو اس سے قریب والی رباط میں علی خواالتیاس بالجملہ جب فروشت نہیں کرسکتا ہے تو ویگر تدابیران کی ابقاء کی مناسب وقت عمل میں آئیں جوشرع میں جائز ہیں بشرطیک رباط کے فائدو سے خارج نہونے پائے خواہوا الاصل اللہ ہے طلب غلد اُس سے کرنا اللہ

کریں تو اس سے خراج ساقط ہوجائے گا اگر وہ زمین خراجی ہواور بھی سی ہے یہ فاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک عورت نے اپنی قطعہ زمین کو مقبرہ بناہ بناور سے بنائی کہ قریب اُس فر مقبرہ بناہ بناہ ہونے ہے بنائی کا علیہ بناہ ہونے ہے جہاں کہ تریب اُس نے اُس کو فروخت کرنا جا ہاتو دیکھا جائے کہ اگر کم بگاڑ ہونے کی جہا ہاتو کہ کہ اگر کم بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے ہے بالکل برخب تہیں ہیں تو وہ بھی نہیں کرسکتی ہے اگر بہت بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے ہے جہاں میں وُن کرنے ہوئے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے ہوئے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے ہے جادگ اِس میں وُن کرنے ہوئے کی وجہ سے لوگ اِس میں وُن کرنے ہے بالکل برخب تہیں ہیں تو وہ بھی کردی تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس کو اپنے بیٹے کی لاٹن نکال لے جانے کا تک کہ کہ کہ کہ کہ اس کو اپنے بیٹے کی لاٹن نکال لے جانے کا تکام کرے کہ ایک اُس کے باتے کا تکم کرے کہ ایک اُس کے بائے کا تکام کرے کہ اُن اُلم نسلم است عن الکبری ۔

ایک نے مقبرہ میں ایج واسطے قبر کھودر کھی تو کیا دوسرے کوبیا عتیارہ کداس میں اپناسردہ وفن کروے تو مشائخ نے کہا کداگر مقبرہ میں وسعت ہوتو متحب ہے کہ جس نے کھودی ہے اس کوزحت ندد ہے اور اگر وسعت ند ہوتو دوسرا اس میں اپنامر دو دفن کرسکتا ہے اور بیاب جیے کی نے مجد می مطلے بچھایا یار ہاط میں اُتر انجر دوسرا آیا ہی اگراس جگہ وسعت ہوتو جا ہے کہ پہلے مخص کوز حمت ندوے اورا کر دوسر مے مخص نے ایک قبر میں اینا مردہ فن کردیا تو شیخ ابونعر نے کہا کہ اس کو بیکردہ میں ہے بیٹلمیر میٹ ہے۔ کوئی میت ایک مخض کی زمین میں برون اجازت ما لک کے دنن کی گنی تو ما لک کواختیارے جا ہے اُس پر راضی ہواور جا ہے میت نکا لئے کا تھم کرے اور اگر جا ہے زمین برابر کر کے اس برز راعت کرے اورا گرکسی نے ایک قبر کھودی ایسے مقبرہ میں جس میں اس کوایے لیے کھود تا مباح تھا پھر اس میں دوسرے نے اینائر دو وفن کردیا تو وہ قبر سے بیس اُ کھاڑا جائے گالیکن دوسرافخص اس کے محود نے کی قیمت یعنی اُجرت کا ضامن موكا ليس السيظم مدونوں كاحل محفوظ مواكذ انى خزامة أمكتين والحيط الكيةوم في دريا يجيموں كے كنارے جوز مين مرده بري تقى اس کوزندہ ومعمور کیااور سلطان اُن سے عشر لیا کرتا تھا اور اس کے قرب میں ایک رباط ہے ہیں رباط کے متولی نے سلطان سے گز ارش کی پن سلطان نے بیعشراس کے واسطے چھوڑ دیاتو کیامنولی کوافتیار ہے کہ اس عشر کواس رباط کے مؤذن برمرف کرے بعنی اس کے کھانے كيڑے ميں اس عشرے مدد لے اور كيامؤ ذن كوروا ہے كہ جوعشر سلطان نے مباح كرويا ہے اس كولے لے توفقيہ ابوجعفر نے كہا كدا كر مؤة ن عناج موتو أس كوهلال باورمتولى كوروانبيل بكراس عشر كوتغيرر باط عن صرف كرے بلكه فقافقراء برصرف كرسكا باوراگر اُس نے جا جوں برصرف کیا پھرانہوں نے اپنی طرف ہے دہا ملی تعبیر میں صرف کیا تو جائز اور بہتر ہے کذافی فاوی قاضی خان۔ای طرح ذكوة كامال بكرا كرمتولى في اس كوسيدينافي من يائل بنافي من مرف كرنا جا باتوتيس جائز باورا كرأس كاحياب وحيله بيب كدمتوني أس كفقيرون برصدق كرد يمرفقيراوك أس كومتولي كود يدي بجرمتوني أس كواس عمارت مي صرف كرب بيذخيره مں ہے۔ ایک باط می پھل ہیں تو کیااس میں اُڑنے والوں کوروائے کداس میں سے تناول کریں تو اس میں دومور تیں ہیں اوّل بیک ان مجلوں کی قیمت ندہوجیے شہوت علی وغیر ووم بیکدان کی قیمت ہو ہی اوّل صورت میں کمالیناروا ہے اور دوسری صورت می اس ہے احتیاط کرنا ازراہ دیانت وتفق کی سے بہتر ہے کیونکہ احمال ہے کہ شاید وقف کنندہ نے بیچل اُئر نے والوں کے لیے نہیں بلکہ فقیروں کے ليوقف كيهون اوربياس وقت بكربيمعلوم نه بواورا كرمعلوم بوكريفقيرون بروقف بأترف والول بروقف بيس بوق فقيرول ے سوائے کسی کوان کا کھانا حلال نہیں ہے کذافی الواقعات الحسامیة ظن اس میں اشارہ ہے کہ اُتر نے والا اگر فقیر ہوتو اس کو بھی رواہے فاقهم والله اعلم فراوی ابواللیث على بے كدا يك فخص نے وارعمران كے خادم كودر بىم ديد كدان كے موض كوشت رو فى خريد كراس وار كے

ا مترجم كبتا بكروايت اس كموافق بجوكاب الكرابية وغيروجل باورجواس بي يحديث كذرى تووه بيان مو يكل اا بي مهدوستان يمل ان كي قيت بوتى باكربهت مول ١١

مسئله مذكوره كى كئى ايك صورتين اوراُن كاحل 🏠

اگر مجد می در خت جمائے تو مجد کے ہوں مے اور اگر رہا ط کی وقف کی ہوئی زمین میں جمائے تو دیکھا جائے کہا گرورخت جمانے والا اس زمین موقو فیکامتولی ہے تو وہ درخت جو اس نے جمائے ہیں رباط کے ہوں کے یعنی وقف ہوں مجے اورا گروہ مخض اُس کا متولی ند ہوتو بددرخت أی کے مول مے اوراس كوا فقيار ہوگا كداہا ورخت أكماز فياورا كركى نے عام راسته ير درخت جمايا تو حكم بيد ے کہ وور خت اپنے جمانے والے کا ہوگا اور اگر اُس نے نہر عامہ کے کنارے یا گاؤں کے حوض کے کنارے در خت جمایا تو وہ جمانے والے کا ہوگا یظ بیریٹ ہے۔ اگراس نے ان کوظع کرلیا مجران کی جڑوں سے اور در خت أسكتو يہ مى أى جمانے والے كے ہول ك یہ فتح القدریش ہے۔ ایک شارع میں ایک نہرہ اس کے دونوں کنارے در خت ملے ہوئے ہیں اُن درختوں کی بابت ان لوگوں نے خصومت کی جن کاشرب<sup>ع</sup> اس نہرے ہے اوران درختوں کا جمانے والامعلوم نہیں ہوتا اور بینہراس شارع میں ایک شخص کے دروازے کہ آ کے جاری ہے تو مشائخ نے قرمایا کہ اگر ان درختوں کے جمنے کا ٹھکا ناان لوگوں کی ملک میں ہے جن کواس نبرے شرب حاصل ہے تو جو کچھان کی ملک میں ہے اوراس کا جمائے والا کوئی معلوم نہ ہوتو و وائمی کا ہوگا اورا گریٹھکا ٹا اُس کی ملک نہ ہو بلکہ یہ ٹھکا ٹا تو عام لوگوں کا ہواور جن کوشرب ہےان کواس میں یاتی جاری کرنے کاحق ساصل ہے تو دیکھا جائے اگر بیمعلوم ہوجائے کہ مالک مکان نے جب مكان خريداتوبيدر خت اى مقام پر يتي تب توبيدر خت ما لك مكان كے ند بول كے اور اگربيمعلوم ند موتوبيدور خت أى كے بول كے بيد فآویٰ قاضی خان میں ہے۔صدر اکشہید نے اپنے واقعات میں لکھا کہ ما لک مکان کے لیے درختوں کا تھم ویئے جانے میں واجب یہ ہے کرید بحری علی استخص بعنی ما لک مکان کے فتاء دار میں ہوتب بیتھم ہے کذائی الحیط خلاصہ یہ ہے کہ بینبر ایک نالہ کے ما ندایک مخص کے دروازے پر ہے جیسا کہ پہاڑی ملکوں وغیرہ میں ممکن ہوتا ہے فاقع ۔ابسادر دست وقف کیا ممیاجس کے پتوں سے یا اُس کے پہلوں سے یا اُس کی جڑے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے تو وقف جائز ہے پھر جب جائز ہوا تو اس کی جڑنبیں کائی جائے گی لیکن جبھی کہ برون اس کی جڑ كاس انفاع تيس موسكة مثلًا اس كى شاخيس جاتى ربيل ياد ودر دست بى اس فتم كابوك أس كى جزبى سے نفع حاصل بوتا بو كات

کر صدقہ کیا جائے گا اور اگر اس کے پتوں یا مجلوں سے انتفاع ہوتو بڑ ہے کیل کاٹا جائے گا بیمضمرات میں ہے۔ ای طرح اگر کوئی
درخت مع بڑ کے ایک سجد پر وقف کیا مجروہ وخٹک ہو گیایا اس میں ہے تعوز اخٹک ہو گیاتو خٹک کاٹ دیا جائے اور باتی مجبوز دیا جائے
یہ محیط سرخسی میں ہے۔ ارامنی فقرا و پر وقف ہے اس کوکس نے ستولی سے اجارہ لیا اور اس میں کو پر و کھاوڈ الی اور درخت جمائے مجر مستاج
مرکمیا تو بید دخت اس کے وارثوں کی میراث ہول گے اور اُن سے مؤاخذہ کیا جائے گا کہ ان کو بڑ سے کا ٹ لواور اگر وارثوں نے جا ہا کہ
کھادڈ النے ہے جوز میں میں زیادتی ہوگئ ہے اُس کو وقف سے والی لیس تو ان کو بیا فقیا رئیس ہے بید ذخرہ میں ہے۔

ایک نے شارع میں درخت جمائے پھر جمانے والا سرگیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑے ان میں سے ایک نے اپنا حصرایک مجد کے واسطے کردیا یعنی وقف کیا تو اُس کا حصد مجد کے واسطے نہ ہوجائے گا بید اقعات صامیے میں ہے۔ ایک نے اپنی زمین میں پچھ درخت معین کر کے ان کی نبیعت پٹی محت میں اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں سرچاؤں تو ان کوتو فروخت کر کے ان کے دام میرے کفن میں اورفقیروں کی روٹی میں اورفقیروں کی روٹی میں اورفقیروں کی روٹی میں اورفلال مید کے چراخ کے تیل میں صرف کرتا پھر سرگیا اور بھی بیوی اوردیگر وارفان پالغ اُس نے چھوڑے پسی وارثوں نے میراث سے کفن فرید ااور اُس کی جمیز و تھین کر دی تو وہ تورت ان درختوں کو فروخت کر سے اور ان کے داموں سے مشتری کے ذمہ سے بعد رکفن کے قبل میں مرف کرے بیا جیلے میں اپنی ذمین ایک مشتری کے ذمہ سے بعد رکفن کے قبل کے اور باتی کوروثیوں و چراغ کے تیل میں درخت بو سے تو مشائ نے فرمایا کہ اگر اُس نے غلہ وقف سے بوئے یا اپنے مال سے کین میان کر دیا کہ میں وقف کے لیے جماتا ہوں تو بید درخت وقف کے ہوں می اور اگر اپنے مال سے بوئن میں اور خت اس کے دارثوں کے ہوں می اور اگر اپنے مال سے بوئن نہ کیا تو درخت اس کے مرتے پرتو اُس کے دارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے درخت اس کی مرتے پرتو اُس کے دارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے درخت اس میں درخت بوئے اور وقف کے نہ ہوں گے درخت اس کے مرتے پرتو اُس کے دارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے درخت اس کی درخت ہوں میں درخت ہوں کے اور وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے نہ ہوں کے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے نہ ہوں کے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت واسے کے درخت واسے کے درخت واسے کے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کے درخت واسے کے درخت واسے کے درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کو درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کے درخت واسے کی درخت واسے کو درخت واسے کے درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کی درخت واسے کی درخت کے درخت واسے کی درخت کے درخت واسے کی درخت

ع - قولد عنائے اقوال اکر مقدار کفن کے منانے ہے مشتری پر صدقہ منظور ہے توجیعی سیح ہوگا کہ مشتری فقیر ہوا وراحتال ہے کہ مقدار کفن کے دام مَّنا کروار اوّ ا کودام دے دے نیلن خلاف متبادر ومحاورہ ہے واللہ اعلم ۱۱۔

# ان اوقاف کے بیان میں جن سے استغناء ہوجائے اور اُس کے متصلات لیعنی اوقاف کے بیان میں لیعنی اوقاف کے بیان میں اور کافروں کے وقف کے بیان میں اور کافروں کے وقف کے بیان میں

ا یک چھوٹے مل پر پچھوفف ہے پھروہ وادی خشک ہوگی اور پانی اس محلہ کے دوسرے تالہ کی طرف پھر کیا پس اس نالہ پر مل باند منے کی ضرورت ہوئی تو کیاروا ہے کہ پہلے بل کے غلات اوقف کواس دوسرے بل کی طرف پھیریں تو دیکھا جائے کہ اگر دوسرا بل مجمی عام لوگوں کے داسطے ہواور وہاں دوسرابل اُس ہے قریب عام لوگوں کے لیے نہ ہوتو پہلے بل کا غلداس کی طرف پھیرنا روا ہے کید واقعات حسامیہ میں ہے شمس الائمہ حلوائی ہے یو چھا گیا کہ ایک مبجد یا حوض خراب ہو گیا کہ اس کی حاجت نہ رہی کیونکہ لوگ متفرق ہو گئے تو کیا قاضی کوروا ہے کدان چیزوں کے اوقاف کو دوسری مسجدیا حوض کی طرف پھیروے تو فرمایا کہ ہاں اور اگر لوگ متفرق نہیں ہوئے کیکن حوض کو تغییر کی ضرورت نبیل ہے اور وہاں ایک مسجد ہے جس کو ممارت کی ضرورت ہے بااس کے برعکس واقع ہوا تو کیا قاضی کوروا ہے کہ جس کونلارت کی حاجت نبیں ہوا سکے وقف کو دوسرے کی طرف جس کونلارت کی حاجت ہے سرف کر دے فر مایا کہ نبیس کذا فی الحیط ۔ ا یک رباط ہے لوگ مستعنی ہو گئے مثلاً جس سرحد کفار پر رباط تھی وہ ملک بھی دارالاسلام ہو گیا اوراس رباط کے لیے وقیف کی آمدنی تھی پس اگراس کے قرب میں دوسری رباط ہوتو ہے آ مدنی اس رباط میں صرف کی جائے اور اگر قرب میں رباط ند ہوتو بیفلدای مخص کے وارثوں کی طرف عود كرے جس نے رباط بنائي تھي ايسابي سيمسك في اولاليت ميں غركور ہا ورصدر شہيد نے اپنے واقعات ميں كها كداس مي نظر ہے تو فتویٰ کے وقت تال کرنا ضروری ہے کذانی الذخیرہ۔مترجم کہتا ہے کہ صدر الشہید یے نز ویک ظاہر الصحیح تھم یہ ہے کہ جب رہاط قرب میں نہ ہوتو یہ غِلفقیروں ومسکینوں برصرف کیا جائے کہا قال غیرالفقیہ ۔ اور یہی قول اقرب واشبہ ہے کیونکہ بنا برتول نقیبہ کے وقف ند کورلازی ندتھایا کھیجے نہ تھا کیونکہ جہت خیرایی ہونی جاہیے جومقطع نہ ہواور یا تاویل سئلہ یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے آخر وقف کا فقیروں کے لیے نہیں کیا تھالیکن پوشیدہ نہیں کرر باط کاوقف بدون اس قید کے بچے ہاورای پر عامہ مشارکے اورای پرفتوی ہے ای واسطے صدر الشہید نے تاویل نہیں فرمائی فاقیم واللہ اعلم فناوی سفی میں ہے کہ شخ الاسلام سے بوج ما کیا کہ ایک گاؤں کے لوگ متفرق ہو گئے اور و ہاں کی مجدمنبدم وخراب ہونے کوآ تھنی اوربعض زبر دست فاسقوں نے غلبہ کر کے مسجد کی نکڑیاں اپنے گھروں کواُ ٹھالے جانا شروع کیا تو گاؤں میں سے کئی کواختیار ہے کہ قاضی کی اجازت لے کرمنجد کی لکڑیوں کوفرو خت کر کے اس کے وام اس غرض سے رکھ چھوڑے کہ کس دوسری مجدی یاکسی وقت ای مجدیل صرف کرد نے و سی نے کہا کہ ہاں بیمیط میں ہے۔

ایک نے اپناچو پایہ یا کوئی تکوار کسی رباط میں مربوط کی بعنی اس واسطے وقف کی کہ اس سے راہ میں کام لیا جائے پھر رباط خراب ہوگی اورلوگ اُس سے مستغفی ہو گئے تو بھی چیز دوسری رباط میں جواس رباط سے سب سے زیادہ قریب ہومر بوط کی جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف عبالا خانہ معدم ہوگیا اورا اُس کا کوئی غلہ جس سے اس کی محارت ممکن ہوتو وقف باطل ہو اِ اِس کے متعلق وقف کی جوآر نیاں ہوں وا۔ اِ یعنی تھن ہالا خانہ ہی وقف تھا اور کوئی دوسری چیز نے تھی وا۔ سے بعنی کوئی آر نی نیس ہے جس

ے اس کی مرمت دور تن کی جائے اا۔

ا ان ٹی ہے جس نے بیدمال اس عالم کوفقیروں کے لئے اپنی زکو قامے دیا تھائیں کی زکو قاداند ہوئی ہیں و دلوگ اپنی اپنی زکو قادا کریں ا۔ است

<sup>(</sup>۱) چنده وقتی اوراس کے مسائل ہیں اس زیانہ کے لوگوں کی خفلت ال

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کرای <equation-block> ۱۹۲ کای کاپ الوقف

ادا کردیا تو اپنے مال سے ادا کرنے والا ہوااور جن لوگوں ہے وصول کیا تھا ان کے لیے ان کے مالوں کا ضامن ہوااور ان اوگوں کی زکو ۃ اُس سے ادا نہ ہوئی ہی اس صورت میں حیلہ یہ ہے کہ فقیر پہلے اس پامرد کواسنے واسطے وصول کرنے کا تھم دے پس جب اُس نے تھم دیا تو یہ پامرداُس کی طرف سے وصول کرنے کا وکیل ہو گیا اور تصرف کرنا جائز ہوا پس فقیر ہی کے مال کواس کے مال میں خلط کرنے والا ہوگا یہ مقسم اے میں ہے۔

بار جودوفو(ك:

#### متفرقات كابيان

ا یک نے جا با کداینا مال کسی قرب البی کی داو می کروے ہیں اُس نے مسلمانوں کے لیے دباط بنائی تو رباط بنانا بنسبت بروہ آزاد کرنے کے اس کیے بہتر ہے کدر باط کودوام زیادہ ہے اور بعض نے کہا کہ مساکین برصدق کرنا افضل ہے میں کہنا ہوں کہ ہم نے ایس نیت والے کو کہا کہ تنابی خرید کرکتب خانہ میں رکھے تا کہ علم لکھا کے جائے کیونکہ و مسب سے زیادہ دوام رکھتاہے کیونکہ وہ آخر زیانہ تک ر بتا ہے ہیں اور چیزوں سے بہتر ہوگا اور اگر کسی نے جا ہا کہ اپنے گھر کوفقراء پر ونف کرے تو اس کے دام صدقہ کر دینا افضل ہے اور اگر بجائے محر کے کھیت ہوتو وقف افضل ہے۔ایک نے متحد کے لیے تیل یا چٹائی خریدنی جا بی پس اگر متحد کوتیل کی ضرورت نہ و چٹائی کی ضرورت ہوتو چٹائی افضل ہےاور اگر برنکس ہوتو تیل خرید ہافضل ہےاور اگر دونوں کی ضرورت ہوتو دونوں برابر ہیں پس نضیلت میں زیادتی و کی اور چیز کی حاجت میں زیادتی و کمی اور توت وضعف حاجت اور دوا م احتیاج پرنظر کرنی جا ہے بس ملی ہذاعلم پڑھنے والے پراور اس کی راہوں جیسے فقیروأس کے تکھوانے وجمع کرانے پرصرف کرتا نوافل عبادات میں مشغول ہونے سے اولی ہے اورا بیے ہی حدیث و تغییر میں تمام راہوں سے توجہ صرف کرنا اضل ہے کیونکہ ان چیزوں کا تفع ہمیشہ ہاتی ہے بیں اولی ہے میضمرات میں ہے۔ ایک نے بیچ وقف کیا فلاں مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں ہے ہی اس مدرسہ میں ایک آ دمی رہائیکن و واس میں رات نہیں بسر کرتا اور رات کوئراست میں مشغول رہتا ہے تو وہ اُس سے محروم نہ ہوگا اگر اُس کی کوغزیوں وجروں میں سے کسی ججرہ میں جگد لیتا ہے اور اُس کے پاس سکونت کے اسباب ہیں ہی محروم نہ ہوگا اس لیے کہ دواس مقام کے رہنے والوں میں شار ہے بیمضمرات میں ہے اوراگر وورات کو حراست میں مشغول رہتا ہے اور دن میں علم سکھنے میں تصور کرتا ہے تو دیکھا جائے کہ اگر و ودن میں کسی ووسرے کام میں مشغول رہتا ہے حتی کہ طالب علموں میں سے شارنبیں ہوتا ہے تو اس کو وظیفہ کاحق نہیں ہے اور اگر دوسرے کام میں بالکل نہیں مشغول ہواحتیٰ کہ طالب علموں میں سے شار ہواتو اس کو وظیفہ ملے گا بیمچیط سرحتی میں ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ وقف کنندو نے بیکما ہو کہ فلال مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں ہے اورا گراُس نے خالی بھی کہا کہ فلال مدرسہ کے رہنے والوں پر اور بینیس کہا کہ طالب علموں میں ہے تو بھی تھم یمی ہوگائتی کہ طالب علموں کے سوائے جوکوئی دوسرااس مدرسہ میں رہتا ہواس کو وظیفہ نہیں ملے گا کیونکہ وقف ہے یمی منہوم ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

ی سے والا طالب علم اگر علم سیکھنے کوفقہا ، کے پاس نہ جاتا ہو پس اگر شہر میں ہوادرا پی ضرورت کی کوئی کماب فقد وغیرہ کی اپنے واسطے لکھنے میں مشغول ہوتو اس کے وظیفہ لینے میں مضا کھنے ہیں مضا کھنے ہیں ہوادراس کے سوائے اور کام میں مشغول ہوتو وظیفہ نے اسطے لکھنے میں مشغول ہوتو وظیفہ نے اسلے لکھنے میں مشخول ہوتو وظیفہ نے میں مشخص الا میں ہوکر طلب کیا ہی اگر سفر کی دوری پر چلا گیا تھاتو گذشتہ ایا م کا وظیفہ

طلب کرناس کوئیں پہنتا ہاں طرح اگر تکل کرئیں چندروز تک اقامت کی ہوتو بھی بی تھم ہاورا گرمیافت سنرے کم ہواورا ہے
کام کے واسطے گیا کہ جو ضروری ہاں ہے چارہ ٹیس جیےروزیندورزق وغیرہ اتو اس قدر طنو ہاور کی دوسر کو حال نہیں ہے کہ اس
کا جمرہ لے اوراُس کا وظیفہ اپنے حال پررہ کا جب کہ خائب ہونا آیک جمید سے تمن مجید تک ہو گھر جب اُس سے ذیاد و مدت ہوجائے
تو دوسر کوروا ہے کہ اس کا جمرہ وظیفہ لے لیے بھرالوائق میں ہے۔ فقیہ آئے کہا کہ جوکوئی پڑھانے والا طالب علم سے ایسے دن میں
اجرت لے جس روز دوس نیس ہے تو جھے امید ہے کہ جائز ہو یہ جیا ہیں ہے۔ فقد سکھالا نے والا مجید یا دو مجید خائب رہا تو با افسان ان اور مرسوم کی اور اس میں میں ہے۔ فقد سکھالا نے والا مجید یا دو مجید خائب رہا تو با افسان ان اور اس کو سالا نہ ایس کے مرسوم کی ہوئے والا محد اللہ ہے کہ اس کو مالا نہ ایس کو سالا نہ ایس کے مطال ہے یہ تو تھے جس کے شاہ کا رہا ہوں کہ اور اس کو سالا نہ ایس کو اس کو تھا گیا اور ایس کو الا نہ ان کی سے مطالا نہ ان پر وقف ہو جو اگیا گیا اور اپنا مسکن فرو خت نہیں کیا اور نہ ہیں دوسر اسکن بنا یا جو جو الوں میں تارہ ہو جو اس میں خوالے کہ جو کوئی ان میں ہے بہر چالا کیا اور اپنا مسکن فرو خت نہیں کیا اور نہ ہیں دوسر اسکن بنا کو وہ کے خوالوں میں تارہ ہو ایس کو خوائی ان میں ہو جائے جس کو جو الوں میں تارہ ہو اس کی دوست کی کر میں اور تھی کو بھو جو الوں میں تارہ ہو جو الوں میں تارہ ہو ایس کی دوست کیں کیا تک میں ہوجائے جس کو جو اس میں خوالے میں کو دوست نہیں کیا اور دھور میں ہوجائے جس کو جو اس کی کو میں ہوجائے جو کوئی ان میں ہو جو کے دست نہاں کیا کہ دوست کی کو میں ہو جائے جس کو دوست کیس کیا گھیدہ کو میں ہو جو بھوں کیا گھیدہ کیا گھیدہ تھی گھیدہ کیا گھید کیا گھیدہ کیا گھیدہ کیا گھیدہ کیا گھیدہ کی دوسر اسکون کیا گھیدہ کو میں کو کو میں کو میا کی کو میں کو میا کی کو میں کو میں کو میا کو میں کو میا کی کو میں ک

اگر بطور فاسدخریدی ہوئی زبین کومسجد بنا دیا اور اُس میں عمارت بنائی تو امام ایو حنیفه یے نز دیک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ﷺ

اگر کی نے زین کوبطور فاسد خرید کراس پر تبخیر کے اس کو مجھ کردیا اور لوگوں نے اس میں نماز پڑھی تو ہلال نے اپ وقف
میں لکھا کہ وہ مجد ہوگئی اور شتری کے ذمسائس کی قیمت واجب ہاور وہ بائع کو واپس نہیں کی جائے گی اور ہلال نے کہا کہ بیا ہارے
امحاب (طاد ہلا شائلہ کا قول ہے اور اگر اُس نے اس زمین کو وقف کر دیا تو مجد کر دینے پر قیاس کر کے اُس کا بھی ہی تھے ہاور
کتاب الشفید میں غرکور ہے کہ اگر بطور فاسد خریدی ہوئی زمین کومچہ بنا دیا اور اُس میں تمارت بنائی تو امام ابو حفیقہ کے زویک اس کی
قیمت کا ضام من ہوگا اور تمارت بنانے ہے وہ سجلک کی ہوئی شار ہوگی اور صاحبین کے زویک قارت تو ڈکرز مین اُس کے بائع کو واپس
کی جائے گی ہیں تمارت کی شرط لگا نا بنا ہر وایت کتاب اشفید کے اس امر کی دلیل ہے کہ جب وہ بنائی نہ ہوتو خالی سجد کر دینے سے بلا
فاف وہ مجد نہ ہوجائے گی اور روایت ہلال کے موافق تھارت کی شرط نہ ہوتا اس امرکی دلیل ہے کہ جب وہ بنائی نہ ہوتو خالی سجد کر دینے سے بلا
ہوجائے گی حاکم شہید نے کہا کہ کتاب الشفید میں امام تھڑکی روایت بنسبت روایت ہلال کے اس کے بعد وزی نظر اوضاحت تو فی نظر اوضاحت تو فی السان ہے۔
اگر نامی کو ایک بھڑکا نے اس کے اگر زمین خرید کراس کو مجد کر دیا بھراس میں جیب پایا تو اس کو واپس نیس کے سب کو ایک تو ایس کی کہ جب بھی واپس نیس کے میا کہ میں کے سات کی کہ کی اس کے میں کہ اس کے میکن کے اس کو میں کے اس کو میا کہ میا کہ کو اور کی کیس کے اس کو میں کی نیا ہو تھاں عب بھی واپس نیس کی کہ بیا تو تقسان عب بھی واپس کے میکن کے لیا تو وقف
میں ہے۔اگر غلام کے موش ایک وار خرید کر باہمی قبضہ کراس کو مجد کر دیا بھروہ فالم کی نے اپنا استحقاق تا ہے کر کے لیا تو وقف

ا أجرت معيد جمل كو بهار سعوف على تخواه و ما بوارى بولت جي ١١٠ ع قال العزجم الرحاكم شبيد كاتول ند بوتاتو على كبتا كردوايت شغد على أولد و في نيما بناير جمل كاتر جمداوراس على الخي يهال واوكي مجد تف اور محق يب كد مجد بنان على سب كااتفاق ب كد قيت كاضاكن بو كااور و كاور و كالور و كالور و كالور و كالور و كالور كا

اب رہا حال معجد کے امام کا کدمال میں ہے جس قدر مدت چلا کمیا اُس کے حصہ کا غلہ کھانا حلال ہے یانہیں ہیں اگر فقیر ہوتو حلال ہےاور بی تھم طالب علموں میں ہے کہان کو ہرسال غلہ تیار ہونے کے وقت کچے مقد ارمعلوم غلہ سے دی جاتی تھی ایس أن ميں سے ایک نے وقت تاری غلر کے اپنا حصدای میں سے لیا گھراس مدرسے چلا کیا تو ماندامام کے اُس کا بھی تھم ہے بیمید میں ہے۔ ایک تقی نے ومیت کی کہ میرے ترک میں سے اس قدرورہم متوقف رکھے جائیں بخیال کی قرض کے جو جھے پر ظاہر ہوتو ومیت باخل ہے خواہ اُس کا وقف مقرر کیا ہو یاند کیا ہو پھر اگر اس نے میمی کہا ہوکہ بشر طبیکہ وسی کی رائے میں آئے تو اس صورت میں وسی کوافقیار ہے کہ تہائی ال أس كامتوقف ر محے كيونكه جب أس في كها كه بشرطيكه وسى كى دائے مى آئے تو كويا أس في كها كه وسى اس قدرجس كوجا ب وے دے اور اگر اس پر مصیص کر دی تو میچے ہے کذافی الواقعات الحسامية قلت کان کا المسئلة ليست من باب الوقف بل من الوصية والمراد بلوقف ما يتوقف به ومنبط ويتلوم فافهد ايك فن ع تعنه من زمن باوراس كاياني جونقيرول كيلي ہاورز مین سے یانی بر حااور بنوز نہر میں ہے تو وہ کسی کو نہ و سے بلکداس کونہر میں جمھوڑ د سے کہ فقراء کو پہنچ جائے یا جس کسی کو پہنچ جائے لیعنی اس طرح جائز کر کے چھوڑ وے کہ فقرا وکو یا جس کو پہنچے حلال ہے۔ایک مریض نے کہا کہ جس ایک د کان کا جوفقرا وپر وقف ہے متولی تمااور میں اُس کی آمدنی سے برباوکیا کرتا تھایا اُس نے کہا کہ میں نے بھی اپنی زکو ہنیں دی سوتم اس کومیرے مال سے بعدمیری موت کوے دینایس اگروارٹوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی تو وقف کا مال اس کے تمام ترکہ ہے دیا جائے اورز کو قاس کی تہائی ہے دی جائے اور اگر وارٹوں نے اس کی محذیب کی تو وقف اور زکو ، دونوں تبائی مال سے دی جائے گی اور وصی کوا ختیار ہوگا کہ وارثوں سے ان کے علم رقتم لے کہ داللہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ جومریض نے اقرار کیادونت ہےاوریہاں وسی سے میت کاوسی مراذبیں ہے بلکہ وقف کا قیم مراد ہے ہیں جب قیم نے اُن سے تھم لی اور وہ تھم کھا گئے تو بد صان اس کے تہائی مال سے لی جائے گی جیسے تھم سے پہلے تھا اور اگر أنهوں في سے انكاركيا تو وه زكوة كى صورت ميں تبائى مال ساور مال وقف جس كي تتم سے كول كيا ہے بورے مال ترك سے دلايا جائے گا جیسے ابتدا میں وارثوں کی تقدریق واقر ارکرنے می تھم تھا بیجیط میں ہے۔

جامع الجوامع عن ابوالقاسم سے روایت ہے کہ محت میں اس نے وقف کیااورائی تبند سے نکال دیا پھرائی موت کے وقت اینے وسی سے کہا کہ اُس کی آمدنی عیں سے فلال مخض کو بچاس دے اور فلال دیگر کوسود سے پھر مرکمیا اور اس کا بیٹا محاج ہے اور وقف

کرنے والے نے وصی سے بیمی کہ ویا تھا کہ جو تیری رائے بی بھلامعلوم ہوو ہ کرنا تو اسک صورت بیں جن لوگوں کا وقف کندہ نے نام
لیا ہاں کو دینے سے اس کے تاج بیٹے کو دینا افضل ہا ور جب وقف بیں اُس نے بیٹر طالگائی کہ جس کو جا ہے وسے تو وہ فقیروں کے
واسطے ہے بیتا تار خاند بیس ہے۔ ایک مریض نے کہا کہ تم لوگ یاوس سے کہا کہ تو میرا حصد میر سے مال سے نکالتا اور اس سے ذیادہ کی خیس کہا تو اسطے ہے بیتا تار خاند بیش ہے آئی نکالا جائے کیونکہ بی اُس کا حصد ہے قال علیہ السلام اللہ تعالی نے تمہار سے اموال میں سے تہائی مال کان مال کان مال کان میں سے تہائی مالہ کان مالہ کان مالہ کان موجوع علیہ دلت علیہ صحاح الاحلایت مما لا مریة فیھا فلا حاجة فی الباته بعثل روایته اور دھا مما تکلموا فیھا وقد اعتذر القاری رحمة الله عن ہولاء الانعة بانھم لیسوا لمحدثین فاستھم والله تعالی اعلم بالصواب ۔

مسئله مذكوره مين امام الويوسف تبية الله وامام محمد تبية الله كاختلاف 🏠

جامع کسائی میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنامع حف راہ البی میں جس کردیا <sup>بی</sup>عنی وقف کردیا اور معحف جل ممیا اور اُس پر جو جائدی چڑھی ہوئی تھی وہ باتی رہی تو قاضی کودی جائے کہ اس کوفروخت کرے اس کے عوض پھر دوسرامصحف خرید کراس کووقف کردے اورا کرکسی نے ابنا محوز ارا والی میں مس کر دیا پھراس میں کوئی ایسا عیب آگیا جس سے اس پرسوار ہو کر جہا د کرنے کی قدرت نہیں رعی تو مضا نقذ ہیں ہے کہ قیم اس کوفروخت کرے اس کے داموں سے محوز اخریدے جس برسوار ہوکر جہاد کیا جائے اور بہال قیم کا ت کرنا بدون تھم قاضى كے جائز ہےاور يد بمنزلد مجد كے ب كد جب كاؤں أجاز بوكيا تو مجدينانے والاخوداس كولے كرفروخت كرسكا بقال المحر جم تحقیق اس مسئلہ کی او پر گذر چکی اور اس پر اعماد کیا جائے گا اور جامع کسائی کتاب معروف نہیں ہے لہٰذا تفرد کے وقت بدوں معیج مشہورات کے اس پراعمادنیں ہوسکتا ہے وتفصیل اس کے مقدمہ میں دیکھواور واضح ہو کہ اس مقام پر اصل میں وکیل کا اطلاق قیم پر آیا ب جيك كتاب الشفعه مسوط في مزحى وغيره من وصى كاس براطلاق آيا ب اوربية فائده ذكركرديا كيا فأحفظ فرع برمسئله محف اورا كروهي مصحف استعمال سے ایسا ہو کمیا کہ اُس کے داموں کے عوض دوسر المصحف نہیں آسکتا ہے تو بیصحف اُس کے وقف کنندہ کے وارثوں کو والبس كرديا جائے كم آپس ميں اس كوموافق فرائض اللي عزوجل كتيسيم كرليس كسائي رحمة الشف كها كديدامام ابويوسف وامام حركا قول ہے۔قال الحتر جم دونوں اماموں کے اصول میں جواختلاف ہے وہ معتبرات ہے اوپر مذکور موافقد کراور وصایا مین املاء بروایت بشرین الوكيد فذكور ب كدا كرايخ كهيت كومع اس كے بتل و بل و كام كرنے والے غلاموں وغيره و يكر آلات كے وقف كيا مجراس كي حالت اليك متغیر ہوگئی کہ اُس سے انتفاع نہیں حاصل ہوتا تو و ولوگ اس کوفر و خت نہیں کر سکتے تمراس وفت کہ قاضی ان کوتھم وے دے بہمچیا ہیں ہے۔ دو کھرول میں سے ایک وقف ہے اور دوسرامملوک ہے ان دونوں کے نتج کی دیوار کر مٹی پس مالک مکان نے وقف کمر کی حد میں عمارت بنائی تو وقف کے قیم کوا عتبیار ہوگا کہ اس کواپنی عمارت تو زیلنے کا تھم کرے اور اگر قیم نے جایا کہ اس کوعمارت کی قیمت دے دے تا كه عارت ندكورونف كى موجائة قيم أس ير قيت لينے كه واسلے جرنبين كرسكتا ہے اور اگر اس كى رضامندى سے قيم نے اس كو قيمت وى تو بحى نبيل جائز بيد فاوى قاضى خان مى بـ أيك فخف كالميت بهت براب جوج اليس بزارور بم قيمت كاب اوراس يرقر ف جیں ہیں اُس نے بیکھیت وقف کیا اورا بی ذات پراس کی آمدنی صرف ہونے کی شرط کر دی اوراس سے اُس کا مقعود بہ ہے کہ ادائے

<sup>۔</sup> بیں کہتا ہوں کدمیت کاحق اس کے نکٹ مال سے ساتھ متعلق ہونا کو یا ایسا امر ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اس پر اجادی ہے جہ اس کے نامت سے دلالت کرتی ہیں کہتا ہوں کہ میں سے دلالت کرتی ہیں کہ ان میں پہنے شک و شہبے نہیں ہے۔ اس میں کہتے شک و شہبے نہیں کہ جس میں کہا میا ہے اور قاری رحمۃ اللہ نے ان اماموں کی طرف سے بیعذر چین کیا کہ وہ اوگ محدث نہ تھے ہی بیر مسئل متنقم ہوگیا واللہ تعالی اعلم بالصواب ۱۲۔

قرضہ بی دھیل ڈال دے اور گواہوں نے اُس کے مفلس ہونے پر گواہی دی تو وقف و گواہی جائز ہے پھراگران غلات ہیں ہاس کی قوت ہے پچھے ہو سے آئے اُس کے قرض خواہوں کواس ہے یہ لینے کا اختیار ہے یہ مغمرات ہیں ہے آگر قاضی نے اطلاق کیا اور تج وقف نے پر مجدی اجازت دے دی تو کیا ہے تھا موجب نقص وقف ہے یعنی اس ہے وقف بھی ٹوٹ جائے گایا نہیں تو امام ظہیرالدین نے جواب دیا کہ اگر قاضی نے وقف کنندہ کے وارث کے دیا کہ اور نہی وقف ٹوٹ کا تھم ہوگا اور اگر اس نے وارث کے دیا کہ وقف کو دیم ہوگا اور اگر اس نے وارث کے موائد دوسرے کے لئے اطلاق کر دیا تو تھے فروخت کیا گیا ہی قاضی نے صحت تھے کا تھم و سے دیا تو میدوقف باطل ہونے کا تھم ہوگا یہ تاتھ کیا تھی ہوگا ہوگی ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگا ہو ہے دیا تو میدوقف باطل ہونے کا تھم ہوگا ہوگی ہوگی ہے۔

المسلم الاسلام محموداوز بندگ سے پوچھا گیا کہ ایک فض نے اپنی محدود بیز یعنی زمین یا مکان وغیرہ جو محدود ہوتی ہو فروخت
کی حالانکہ اُس کو اُس نے دقف کردیا تھا اور قاضی نے تئے نامہ پر گوائی لکھددی تو بھل قاضی کی طرف سے بین بھی ہونے کا تھم قضاء نہ ہو
گا اور بیسی وظاہر ہے بیمیط میں ہا اور قاضی امام نے کہا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب قاضی نے گوائی کو ایسے طور پر لکھا ہوجو محت تئے پر
دلالت بیس کرتی مثلاً بوں لکھا کہ بائع نے تئے کرنے کا قرار کیا تو بے شک اُس کی طرف سے اس تی تریاس تھے کی محت پر تھم نہیں ہے اور
دلالت بیس کرتی مثلاً بوں لکھا کہ بائع نے تئے کرنے کا قرار کیا تو بے شک اُس کی طرف سے اس تی تریاس تھے کی محت پر تھم نہیں ہے اور
دلالت بیس نے بول کھا کہ بائع نے تاہم ہوا اور تئے نامہ میں لکھا تھا کہ بائع نے تئے جائز سیح کے ساتھ فروخت کیا تو قاضی کی تریر
داس وقف کے باطل ہونے کا تھم ہوگی بی خلاصہ میں ہے متو لی نے چا ہا کہ وقف کے فلہ میں سے جو بڑھا اُس کو قرض دے دیا بہتر
وصلحت ہوا دراگر اُس نے چاہا کہ بڑھتی فلہ کو اس میں گرنجائش ہو بشر طیکھا کہ کے داسطور کھے چوڑ نے کی بنسبت فرض دے دیا بہتر
وصلحت ہوا دراگر اُس نے چاہا کہ بڑھتی فلہ کو ای تھی میں اس شرط ہے تریج کر ہے کہ جب وقف کو تھا دیت کی ضرورت ہوگی اُس ہو ایس کے قبل ہے درائی کے جائز تھی کہ جب کہ جب کھا اس کے اس کی ایس کے ایس کے ایس ایس کی کہال درجہ پر بیٹر در کے پھراگر باوجوداً میں کے اُس نے ایسا کیا پھر مرورت تھیر کے وقت اس کی قوائی نشل میں ہے دو معلقا میں ہو جائے گا بیچیط میں ہے۔

خصاف یے نے اپنے وقف میں لکھا کہ اگر ایک احاطہ مکان میں سے ایک بیت وقف کیا ہی اگر بیت مع

اُس كراسته كوفف كياتو جائز ہے

تال المحرج : لین اقراق لروه و بال ہے جوٹ کیا گرضان اس پر عاکدری اور قول دوم پر وہ و بال اور معان و ونوں سے بری ہو گیاہ فیدہ شنی ختامل اور اگر قیم نے جوٹرج کرایا ہے اس کے شل کے کروقف کے در بھوں میں خلط کر دیا تو کل مال کا ضام من ہو جائے گا گا گا گا تھی کے پاس اس امر کامر افعہ کر سے تاکہ وہ کی خض جائے گا گا قاضی کے پاس اس امر کامر افعہ کر سے تاکہ وہ کی خض کو تھم دے کہ متولی ہے متنہ میں ان کے کر بید مال آئی متولی کے بضنہ میں دے وے بیر تابید میں ہے وقف کو اپنی میں ہوجائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو وہ بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دباط ہوتو دو بائے نیس بتایا جائے گا اور اگر مرائے ہوتو جمام نہ کیا جائے اور دبالے کو دو تھائے کہ دو تھائے کی دیسے میں دو تھائے کہ دو تھائے کہ دو تو تھائے کہ دو تھ

ا تولدوقف غیر مسجد یعنی مسجد کی اجازت نبیس دی بلکه اس کے دقف کی بعنی جومسجد پر وقف ہے اا۔

تمهيلا الله فأوي عالمكيريه من كتاب البيوع كوكتاب الوقف كے بعد ذكر كيا ہے۔ ان دونوں كے درميان مناسبت يہ ہے كہ دونوں میں سے ہرایک مالک کی ملک کوز ائل کرویتا ہے۔ چنانچہوفت شکی موتو فد کووافف کی ملک سے خارج کرویتا ہے اور 'نبج'' ھئی تھے کو باکنع کی ملک سے خارج کر دیتے ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے ہر ایک مزیل ملک ہے۔ پس اس منا سبت کی وجہ ے كتاب الوقف كے بعد كتاب البيوع كا ذكر قر مايا ..

شے الا لفاظ ﴿ "بوع" بوع " بح كى جع ب يهال بيهوال بوكا كه لفظ بي مصدر باورمصدركا تشنيه اورجع نبيس آتا\_ پس يهال ہوع بھیغہ جمع ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک جواب توبہ ہے کہ ' تیع' میع اسم مفعول کے معنی میں ہے اور مدیعات کی بہت می انواع اور اقسام ہیں۔اس لیے اس کوجمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ تاج مصدر ہے لیکن انواع تاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کوجمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر فر مادیا ہے۔

لُغوي مَنشويج بهٰ الفظامين اضداد ميں ہے ہے بعنی لغت ميں بھے كالفظ اخراج الشيعن الملك بمال اوراد خال الشي في الملك بمال ر بولا جاتا ہے۔ یعنی مال کے عوض کسی چیز کو ملک سے نکالے پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کے عوض کسی چیز کو ملک کے اندر داخل كرنے يريمى بولاتا جاتا ہے اور مال كے عوض كى چيز كوملك كے اعدر داخل كرنے يريمى بولا جاتا ہے ۔ حاصل يدكد لفظ ت كے معنى ييخ كيمى آتے بين اور خريد نے كمعنى بھى آتے بيں۔ صديث: ((اذا اختلف النوعان فيعوا كيف شنتم)) من معنى اول ( بيچنا ) عيم او جي اور حديث: ((لابيع احد كم على بيع اخيه)) يسمعني الى خريدنا) مراوجي يعني تم من سے كوئى آوى ا ہے بھائی کے خرید نے کی صورت میں نہ خرید ہے۔مطلب میہ ہے کہ مسلمان کوئی چیز خرید نے کے ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کوخرید نے کا اراد و سے درمیان میں مت گھسو۔ دیکھئے یہاں جمع بمنی شرا ءاستعال کیا گیا۔

اى طرح لفظ شراء اوراشتراء اصداد ميس سے بينى بيلفظ بھى بيجة اورخريد نے كمعنى ميس مشترك بـ مثلا : ﴿ بنسما استروا بد انفسهم أمي لفظ اشراء بيخ كمعنى من مستقل بيعنى برى بوه چيز جس كے بدلے بيا انبول في آپ أب (ب:الركوع: ١١) اور ﴿ لبنس ماشروا به انفسهم ﴾ ين يحل الى معنى بن استعال كيا كيا بيدين اور بهت بى برى چيز ب حس ك بد کے پیچانہوں نے اپنے آ پکو (پ: اُرکو گا) ﴿ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ﴾ پير كهرد يت بين بي خدا کی طرف سے ہتا کہ لیس اس پرتھوڑ اسامول۔ (ب: ارکوع: ٩) ﴿ ولا تشتو ١ بآیاتی قمناً قلیلا ﴾ اور زاومیری آیات پرمول تحور ارپ: اکروع: ۵) ﴿ اولمنك الذين اشتروا لصلالة بالهداى ﴾ يه وي بين جنهول في مراي بدايت كے برلے۔ (پ:اركوع:۵) ﴿ اوليك الذين اشتروا الصلالة بالهداى ﴾ يدوى بي جنبول في قول لي كراى بدايت كي بر ل\_ (ب: ا ُ رَكُوعَ: ٢) ﴿ إِنَ اللَّهُ اشْتُوى مِن الْمُؤْمِنِينَ انفُسِهِم و الموالِهِم بان لِهِم الْجِنَّة ﴾ (پ: ١١ رَكُوع: ٣) لِعِينَ اللَّه فِي تَرْبِيرُ لَى مسلمانوں سے اُن کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کدان کے لیے جنت ہے۔ ﴿ اولنَّكَ الَّذِينَ اسْتروا لَضلاة بالهدى و العذاب بالمعفرة أليعني يمي بين جنهول في تربيدا كمرابي كويد في بدايت كاورعذاب بدل بخشش كـ (ب:٢٠ ركوع:٥) شربیت کی اصطلاح میں " بیج" مباولة المال بالمال بالتراضی بطریق التجارة کو کہتے ہیں یعنی باہمی رضامندی ہے تجارت كے طریقد پر مال كو مال كے بد لے ميں لينا۔ مبادلة المال كى قيد سے اجارہ اور نكاح خارج ہوگئے كيونكداجارہ ميں مبادلة المال بالمنافع

ہوتا ہے اور نکاح میں مباولة المال بالبضع ہوتا ہے اور بالتراضي كى قيد سے مروكى تيج خارج ہوگئى ہے كيونكد مقصود تيج تا فذكو بيان كرنا ہے اورمیادله بلاتر اصی بیع شرعی نبیس ہوتا۔ ( فتَلُونُ عَلَمَكُيرِي..... جَلِدَ۞ كَالَّ ﴿ ١٩٩ ﴾ كَالَّ الْهِيوَءُ

## هر كتاب البيوع المهالة

اِس ميں ہيں ابواب ہيں

باب لاِّقُ ف:

تع کی تعریف اس کے رکن اس کی شرط اس کے حکم اور قسموں کے احکام

كتاب اول: تع كاحكام ١٠

واستح ہوكدر منامندى (اورخوشى) سے آيك مال كودوسر سال كرساتھ باہم بدلنے كوئ كتے جي كذافي الكافى اور ركن كا کی دونتمیں ہیں ایک ایجاب (۱) وقول اور دوسراتعامی کی لینا اور دینا پیچیط سرحی میں لکھا ہے اور شرط بچے کی جارفتمیں ہیں ایک تھ كے منعقد ہونے كى شرط دوسرى نافذ ہونے كى تيسرى سيح ہونے كى اور چوتنى لازم ہونے كى مجرمنعقد ہونے كى شرط چند طرح پر بے مجمله اُس كے منعقد كرنے واليميں ايك بيرجا ہے كه عاقل اور تمير دار ہويد كفايداور نهايد عن ندكور ہے۔ پس جولز كايا كم عقل كه بيج اور اُس كے اثر کو مجعتا ہے اس کی بیج درست ہے بیرفتح القدیر عمل لکھاہے اور دوسرے بیرہا ہے کہ منعقد کرنے والا ایک مخص نہ ہوایک ہے زیادہ ہوں اگر دونوں طرف سے ایک بی مخص ہوگا تو تھے تھے نہ ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے۔ فائدہ بعض صورت میں اگر دونوں طرف ہے ایک بی منعقد کرنے والا ہوتو بھی بھے درست ہوتی ہے ای واسطے بحرالرائق میں اس تھکم ہے اسٹنا مکر کے کہا کہ موائے باپ اوراس کے ومی کے اور قاضی کے میلوگ اگر اینا مال چھوٹے لڑ کے کے ہاتھ فروخت کریں یا اُس سے تربیری او ہرایک اُن میں سے دونوں طرف سے مقد کر سكتا ہے مكروس كى نتا ميں بيشرط ہے كدأس ميں يتيم كا نفع ظاہر مواور سوائے الجي كے ايك ہى الجي دونوں طرف ہے تھ كرسكتا ہے آتي اور بینی شرح ہداید میں لکھا ہے۔ کہ سوائے غلام کے کہ غلام بھی اپنے مالک کی اجازت سے اپنے آپ کو اس سے خرید سکتا ہے اُتھی ۔ ازانجملہ عقد میں بیشرط ہے کہ قبول ایجاب کے موافق ہولیتی جس چیز کو ہائع نے جتنے کو پیچنے کو کہا ای چیز کو مشتری استے ہی کو قبول کرے بس اگرمشتری نے باکع کی خالفت کی خواہ اس طرح کہ جو چیز باکع نے بچی تھی اُس کے سوادوسری قبول کی یا اُسی چیز میں سے تموزی می تول کی یابائع نے جس چزے وض بی تھی اس کے سوااور کس چیزے وض تبول کے یابائع نے جومول کیا تعا اُس سے کم پر تبول کی تو ت منعقد ہوگی لیکن اگر ایجاب مشتری کی طرف ہے ہوا اور باکع نے اس ہے کم پر قبول کی یا ایجاب باکع کی طرف ہے ہوا اور مشتری نے زیادہ جمن پر تبول کر لی تو ہے منعقد موسکتی ہے ہیں اگر بائع نے ووزیادتی اُس جمل میں تبول کر لی تو بھے جائز ہوگی ہے بحرالرائق میں ککھاہے اورازان جملےاُن دونوں چیزوں میں کہ جوابک دوسرے ہے بدنی جائیں بیشر طے کہ اُن کی مالیت قائم ہولیں اگر مالیت معدوم عمقی ہوتو جے منعقد نہ ہوگی بیمچیط سرحتی میں لکھا ہے اور از ان جملہ تھے میں بیشر طہے کہ موجود ہو پس جو چیز معدوم ہویا اُس میں معدوم ہونے کا خوف ہوجیے کی جانور کے بچرکا بچہ یاحل فروخت کرے تو بچ منعقدنہ ہوگی۔ بدائع میں لکھا ہے۔

ا تخ ش مشتری کی ملکیت نابت اور تمن عمی بالنع کی ملکیت نابت ہوجاتی ہے اا۔ ع اگر مشتری کے کہ بس نے بیریز دورہ پیرکو تھے سے فریدی تو بی تو اللہ مشتری کی ملکیت نابت با النع کی ملکیت نابت ہوجاتی ہے اس کی طرف سے ایجاب ہے لیکن اگر باکنے نے کہا کہ بس نے بیریز تیرے ہاتھ دورہ پیرکو بی تا الفتیکہ باکتم اس کم پر داختی ندہ وجائے اا۔ س جیسے مسلمان نے اپنا مال ہوش موریا شراب کے بیچا یا ہوش شراب کے مورفزیدا اللہ ا

(۱) ایجاب و مکام بجو پہلے بولا جائے خوامبالع کی طرف ہو یامشتری کی طرف سے اوراس کے متعلق دوسر سے کلام کو تھول کہتے ہیں 11-

نع کی ایک اورشرط کابیان ☆

تع میں سیمی شرط ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی مملوک ہواور بیاکہ جو چیز بالکا اپنے واسطے فروخت کرتا ہے وہ فروخت کے وقت بالغ كى ذاتى مكيت مو يس كماس كى تع منعقد بيس موتى اكرجه اسى زيين من موجو بائع كى مكيت ب ف مترجم كبتا ب كماس س مرادخودرو کھاس ہے جو بلا اہتمام بیدا ہوگئی ہواوراُس چیز کی تھے بھی منعقد نبیں ہوتی جو بی الحال بائع کی ملکیت نبیں ہے اگر جہوہ پھراُس کا ما لك بوجائيس الصورت تعملم كاورمغصوب كرعامي في جوجيز خصب كي مي أس كوت كرك يمرأس كم ما لك كوضان دی تو اُس کی بچ نافذ ہو جائے گی۔ یہ بحرالرائق ش اکھا ہے اور بچ ش یہ می شرط ہے کہ شرعا قیمت دار چیز ہواور اُسی وقت یا دوسرے وقت مشتری کے سپر دہو علی ہو کذانی فتح القدریاور مجملہ أس کے جودونوں تا منعقد کرنے والے ہیں أن کوایک دوسرے کا كلام سننا شرط ہے اور یہ بالا جماع سب کے زویک تھے کے منعقد ہوئے میں شرط ہے ہیں اگر مشتری نے کہا کہ میں نے خرید ااور باکع نے نہ ساتو تھے منعقدنه موكى بيفاوي صغرى مي لكيما ب- يس أكرجلس كوكول في مشترى كاكلام سنا اور بائع كهتا ب كديس في سنا عالانك بائع ک ساعت میں نتعمان نیس ہے تو قاضی اپنے تھم میں اُس کے قول کی تعمد بی (۱) نہ کرے گاید بحرالرائق میں لکھا ہے اور مجملہ اُس کے مكان وعلى يرشرط ب كريمل ايك مويعن ايجاب وتبول ايك مجلس مي مون اكردو مجلسون بي موع توقع منعقد ند موكى اوري كافذ مونے کی شرط دو تھم پر ہے ایک تو باکنے کا مالک مونا یا ولی ہونا جا ہے دوسرے مید کہنے والی چیز میں بائع کے سواکسی اور مخص کاحق نہ ہوا کر ہوگاتو تھ نافذ نہ ہوگی جیسے مرمون کی تھ لی یا اُس چیز کی جو رائي میں دی گئی ہے بدائع میں تکھا ہے۔ تھ کے مجے ہونے کی شرطیں دو طرح کی جیں ایک عام دوسری خاص بی عام شرط برئ کے واسطے وہی ہے جومنعقد ہونے کی شرط ہے اس لیے کہ جو بھے منعقد نہ ہوگی وہ سی اوراس کاعس نیس ہے لین جو بھے سی نہ ہوو و منعقدنہ ہواس لیے کہ وہ قاسد ہمارے زویک منعقد ہوتی ہے اور نافذ بھی ہوتی ب بشرطيكه بعندأى كے ساتھ منعل موجائ اور مجمله أس كے بيشرط ب كري كى كوئى ميعادمقررن مواكر كسى ميعاد تك رج موئى توسيح نه ہو گی۔ف اللہ مثلاً ایک سال کے واسلے تھے تفہر الی یا جب بائع روبید دے دے قومشتری تھے والی کردے چنا نچے تھے الوفاای قبیل سے بادرأس كاذكرآ ي كاان والله تعالى اور خمله أس ك يكفوالى جيز اورأس كامول اس طرح معلوم بونا جا ي كرجس ي جمكر انه بدا ہونیں اسی مجبول چزک تا کی جس کی جہالت ہے جھڑ اپیدا ہو چھے نہیں ہے جیسے کہا کہ میں نے کوئی ایک بکری اس گلہ میں سے قروخت کی یامشتری نے کہا کہ جواس چیزی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی یا جوفلال چھس کہددےگاوہ دیا جائے گا اور مجملہ اُس کے بیشرط ہے کہاس تع کا کچھ فائد دہمی ہوپس جس چیز کی تع وشراء میں کچھ فائدہ نہ ہووہ تع فاسد ہے مثلاً ایسے دودرہم کا آپس میں خرید و فروخت کرنا کہ دونوں وزن اور مغت میں برابر ہوں سے بحرالرائق میں لکھاہے۔

مجملہ اس کے بھے کہتے ہوئے کے بید جا ہے کہ اس میں کوئی شرط فاسد نہ الکی جائے اور شرط فاسد چند طرح پر ہوتی ہے از انجملہ وہ شرط ہے کہ اُس کے ہوئے میں دحوکا ہو مثلاً کسی اوفٹی کواس شرط پرخریدا کہ وہ حاملہ ہے اوراز انجملہ بیکہ جس چیزی شرط کی گئی جودہ شرع میں جائز نہ ہویا ایسی چیز کی شرط کی کہ بید بھلد ہے اُس کوئیس جا جتا ہے اور اُس میں یا لئے یامشتری یا بجنے والی چیز کا اگرئی آ دم میں سے ہے فائدہ متعور ہواوروہ شرط عقد کے مناسب بھی نہ ہواور نہ آ دمیوں میں اُس تسم کی شرط کرنے کی عاوت جاری ہواور مخملہ فاسد

لے رائن نے مربون کوفروشت کیا ۱۱۔ ع کرایہ پردینے والے نے اس کو بھا ہو ۱۱۔ (۱) کے کو جائز ریکے ۱۱۔ بنت تاقی می قرار پانے کی شرطوں کا بیان تھم نمبر ۲۱ تا ۱۳۳۱ (۵۲۱) عمل ہے۔ إن عمل سے تاقی می قرار پانے کی عام شرطوں کا بیان تھم نمبر ۲۱ تا ۱۲۵ کا میں ہے۔ کا میں ہے کا میں سے کا میں سے کا میں میں ہے۔ اور کا می انسید میں میں اور کا میں انسید میں میں ہے۔ کا میں سے سے می نمبر ۲۲ (۵۲۸) کا حاشید ملاحظہ ہو۔ (م م فراد کی عالم کر سے ا

شرطوں کے بیہ کدا گریج عین اور تمن میں ہوتو اُس میں مدے مقرر کرنا فاسد ہاورا گریج کوئی مال دین اور مول ویں ہوتو جائز ہے اور پیشر طرکرنا کہ میں ہمیشدا فقیار ہے کہ جب چاہیں واپس کریں یا نے لیں فاسد ہاورا یسے وقت ججول کے خیار کی شرط مقرر کرنا جس کی جہالت کھلی ہوئی ہوفاسد ہے جیسے ہوا کا چلنا یا میشکا ہر سنا کسی فض کا آنا وغیر دیا ایسے وقت کے افقیار کی شرط مقرر کرنا جو بجنے ہے گئے قریب ہے جیسے کینٹی کا نما اوراُس کا روند نا اور حاجیوں کا آنا وغیر دیا ایسے خیار کی شرط کرنا جس میں بالکل وقت ہی تیں ہے یا تین دن سے زیادہ کے واسطے خیار میں شرط کرنا بیسب شرطیس فاسد ہیں ہے بدائع میں کھا ہے۔

ہیع سیجے ہونے کی شرطیں جو خاص ہیں

اذائجلد بیکہ جس کے بین اور کرنے کی مت قرار پائی ہوہ مدت معلوم ہواورا کرنے معلوم ہوگی تو تیج فاسد ہاور مجلد
اس کے اگر مال معقولے فریدا تو اُس کی کے کے واسلے پہلے بہند ہونا شرط ہاور قرض کے فرو فت کرنے بین بھی بھند شرط ہے ہیں قرض کی تیج بعند کرنے سے پہلے فاسد ہے جیسے کے سلم کی صورت بھی جس چیز بھی سلم قراد پائی ہے اُس کی اور داکس المال کی بھی اگر چہ بعد بھیر لینے کے ہو بدون بھند کے جائز بیل ہاورا لیے تی کی چیز کو بعوض ایسے قرضہ کے کہ جوکی فض پر آتا ہے تیج کرنا جائز بیل کین اگر وہ قرضہ بائع پر ہوتو تعیداً جائز ہملہ ہے کہ اگر فریدو فرو فت وہ قرضہ بائع پر جوتو تعیداً جائز ہملہ ہے کہ اگر فریدو فرو فت ایک چیز وں بھی وہ قو کہ وہ کہ اگر فریدو فرو کے فیہ ایک چیز وں بھی وہ قرضہ وہ اگر ہو ہے کہ وہ دو کے فیہ سے کہ اگر وہ تی اگر وہ تی بھیلے بھند ہونا جائے ہیا ذائج کہ ہے کہ تی مرابحداور تیج تو لیداور سے جوشہور کی وہ مونا شرط ہے کہ چاردوں طرح کی خیاروں سے جوشہور کی میشرط ہے کہ چاردوں طرح کی خیاروں سے جوشہور کی ایشراک اور کی وہ مونا وہ سے بھیلے اور ان کے موادوں طرح کی خیاروں سے خالی ہو یہ کہ اگر می کھیل ہو ۔ کی کھیل کہ وہ اور کی جو ادوں طرح کی خیاروں سے جوشہور جی اور ان کے موادوں طرح کی خیاروں سے خالی ہو یہ کر اگرائی بھی لکھا ہے۔

سے موادر اگر موقوف ہوگی تو باہد ہوئی ہوئی چیز میں اور بائع کی ملیت اُس کے مول میں قابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ بھا
قطعی ہواور اگر موقوف ہوگی تو اجازت کے وقت ملیت قابت ہوگی یہ بھیا سرحی میں ہے۔ اقسام بھے کے با تھبار مطلق بھے کے چار ہیں
مافذو موقوف و فاسد و باطل ۔ مافذوہ ہے جس کا تھم ٹی الحال قابت ہواور موقوف وہ ہے جس کا تھم اجازت کے وقت قابت ہوقا سروہ ہے
کہ اُس کا تھم قبضہ کرنے ہے قابت ہواور باطل وہ ہے کہ جس کا تھم بالکل قابت نیس ہوتا اور بھنے والی چیز کے انتہار ہے بھی بھے کی چار
قسیس ہیں اق ل تھے جسم معین مال کی معین مال ہے اُس کو بھے مقابضہ کہتے ہیں دوسری بھے نے دین کی دین ہے اور اُس کو تھے المعرف کہتے
ہیں تیسری بھے وین کی بین المال ہے جیسے بھے سلم اور چو تھی اس کے برتس یعنی تھے ہیں کی بوش دین کے جیسے اکثر تھے کی صور تیں تھے ہوا
کرتی ہیں ہیں بڑالرائی میں کھا ہے اور ایسی ہی تسید بدل کی داہ ہے بھی تھے کی چار تسیس ہیں اق ل تھے ساور مداورہ ہاس کی تھے ہول پر بھوزیادہ ہے کہتے ہیں اور تیسری تھے تو لیا اور وہ وہ تھا پہلے مول پر بھوزیادہ ہے کہتے ہیں اور تیسری تھی تو لیا اور وہ وہ تھا پہلے مول پر بھوزیادہ ہے کہتے ہیں اور تیسری تھے تو لیا اور وہ میں کھا ہے۔
بروں زیادتی وکی کے تھے ہاور چو تی تھے وہ بھیلے مول سے کم پر بینے کو کہتے ہیں اور تیسری تھی تھی میں کھا ہے۔

פרת (ניית:

ایسے کلمات کے بیان میں جو بیچ منعقد ہونے کی طرف رجوع کرتے ہیں اوراُس چیز کے حکم کے بیان میں جو چکانے وغیرہ کی غرض سے قبضہ میں کرلی ہو اس می تین ضلیں ہیں

فصل (زَّل:

اُن کلمات کے بیان میں جن سے بیج منعقد ہوتی ہے

جارے اصحاب نے کہا ہے کہ جودو نفظ اپیے ہوں کہ جن کے معنی ما لک کردیے اور ما لک ہوجائے کے ہوں اور ماضی یا حال کے میغد ہوں اُن سے تع منعقد ہوجاتی ہے کذائی الحیط خواہ وہ میغہ فاری ہوں یاعر بی یا اور کسی زبان کے بیتا تار خانیہ می لکھا ہے اور ماضی کے میغہ سے بدون نبیت کے بیچ منعقد ہوتی ہے اور مغمارع کے میغہ میں اسمح بیہ ہے کہ نبیت میا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ کیس اگر بائع نے یوں کہا کہ میں بیغلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کے موض بیجتا ہوں یا تھے بخشا ہوں یا عطا کرتا ہوں اور مشتری نے کہا کہ میں أس كو تحد مول ليما مون ياليے ليما موں اور دونوں كى نبيت فى الحال رہے يوراكرنے كى بيا ايك نے ماضى اور دوسرے نے مستقبل كا میغد کہااوراُس میں بھی نیت فی الحال ہے واجب کرنے کی ہوتو تھ منعقد ہوجائے کی اور اگریہ نیت نہیں تو تھے منعقد نہ ہو کی بیقد ہی لکھا ے اور جانا جاہے کہ جومینے حال استقبال کے ہیں۔ جیسے کہ کہاای وقت بیتا ہوں تو اس می نیت کی ماجت نہیں اور جومیفے من استقبال کے بیں جے کہا کہ میں اس کوآ کندہ زمانے میں بیتا ہوں یا امر کے مینے ہوں تو اُن سے کی منعقد نیس ہوتی مراس صورت میں كدامركى والالت أى معنى ير موجوع وكركيا كياب جيس كدكها كداس غلام كواس قدر تمن كوف الدومشترى في كها كديس في الياتو یہ بھی بمنزلہ ً ماضی کے ہے بینہرالفاکق بیں لکھا ہے۔ پھر جانتا جا ہے کہ جب تھے امر کے صیغہ سے داقع ہوتو الی بھے بیں تین لفظ ہونے چاہئیں چنانچیا کر بائع نے کہا کہ مجھ سے خرید لے اور مشتری نے کہا کہ میں نے خرید اتو بچے منعقد ند ہوگی تاوفتیکہ بائع پھریدنہ کہے کہ میں نے بچایا اگر مشتری نے کہا کہ میرے ہاتھ ؟ وال اور بائع نے کہا کہ میں نے ؟ والاتو ضروری ہے کہ مشتری ووبارہ میے کہ میں نے خریدار پراج الوہاج میں لکھا ہے اور استفہام کے میغہ ہے سب کے نزویک تلے منعقد نہیں ہوتی جیسے کہ مشتری نے باکع سے کہا کہ کیا تو یہ چز میرے ہاتھ اسٹے کو بچا ہے یا بیکھا کہ کیا تو نے میرے ہاتھ یہ چیز اسٹے کو بچی اور باکع نے کہا کہ میں نے بچی تو بھی معقد نہ ہوگی تا وفتیکمشتری پھرنے میے لدیس نے خریدی بدائع می الکھا ہاور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ فریدی ایس جیورا او من بکذا لیعن کیایہ چیز تو نے جھے استے کو خریدی دوسرے نے کہا کہ میں نے خریدی اور پھرا سمجھ نے بیند کہا کہ میں نے بی تو تا تمام ندہو کی بیفلامه شم انکھاہے۔ف جمیز واضح ہو کہ تربید کابیں چینو را اَز من اگر چیزف استفہام کوشال نہیں مگر فاری میں بیاستغبام کے حل میں مستعمل ہے جس کا تر جمد بلفظ استنفیام فرکور ہوا اور ای واسطے بدوں تنسر مانظ کے بیج نام نہ ہونے کا عکم خلا مدیس ہے۔ اگر بائع نے یوں کہا کہ میں نے بیہ غلام بعوض ہزار درہم کے تیرے ہاتھ اقالہ کیااور دوسرے نے کہا كمين نے قبول كيا تواس كے رہے ہونے ميں اختلاف ہے ك

امام طهیرالدین نے اپنے چاشس الائمداوز جندی اور اپنے اُستاوشس الائمدسر سے نعل کیا ہے کہ اس صورت میں بیج منعقد ہوجائے گی اس لیے کہ بانع کے قول میں افظ فروختم لیعن میں نے بیٹی مغمر ہے اور بالین کے قول کے بیمعتی ہیں کہ خریدی کہ فروختم بیمجیط عمل الكعاب اور على رالفتاوي عمل الكعاب كديمي علم عن رب اور اكر باكت في يول كها كديس في بيفلام بعوض بزار دربم ك تيرب باتحد ا قالد كيا اور دوسرے نے كہا كديس في قول كيا تو اس كے تا كے ہونے ميں اختلاف بام ابو بكر اسكاف نے كہا ہے كدونوں ك درمیان اقالہ کے لفظ کے ساتھ کتے منعقد ہوجائے گی اور فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ بڑے منعقد نہ ہوگی اور فقیہ ابواللیٹ نے اس کو اختیار کیا ہے اور نیز بھی قول اہام ابوطنیفہ کا ہے کذائی فناوی قاضی خان اور سلم کے لفط سے سب روافتوں کے موافق ﷺ منعقد ہو جاتی ہے رہے یط عى كلعاب اوراكر كم محفى في دوسر سيسه كها كدهل في تيرب ما تحديد غلام بزاررو بديكوبهد كيا اوردوس في كها كدهل في قيول كيا توبيئ ميح موكى بيظا مدهى لكعاب اوريح كاايجاب افظ بعل كساته عربي من ياكردانيدن فارى ياكردان اوركردي كالماته اُردو میں میج ہے مثلاً کوئی مخص کی ہے یہ کہ میں نے بیچزاس قدر کے وض میں تیری کردی تو جے ہے اس لیے کدام محر نے ذکر کیا ہے کدا کر قاضی قرض خواہ ہے یوں کیے کہ میں نے تیرے قرض دار کی مید چیز تیرے قرض کے عوض میں تیری کر دی تو تیج ہوجائے گی اور میں بھے ہاوراگر بیکھا کہ میں رامنی ہو گیا تو بھی ایجاب سے ہوجا تا ہاوراگر پہلے ایک نے کہا کہ میں نے پیچا اور پھردوسرے نے کہا کہ مں نے اجازت دی تو بچ منعقد ہو جائے کی کذانی البحرالرائق اورائی طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے اس قدر ثمن کو یہ چیز مول لی اور باکع نے کہا کہ میں راضی موایا میں نے بوری کردی یا میں نے اجازت دی تو تع منعقد موجا سیکی کذافی الاختیار شرح الحقاراوراک طرح اكركمي نے كها كدية غلام تيرے باتھ تيرے قرض كے كوش وج باور دوسرے نيول كراياتو وج منعقد موجا يكي بيغيا ثيد من الكعاب.. ا كردوسر في سي كها كدي في تيراغلام بزاردر بم كومول كيااورأس في كباكدي في كيايا كها كه بال ياكها كه تمت و من ان دونوں میں بچے ہوئی اور بی اسم ہے یہ جواہر اطلامی میں اکسا ہا اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے اُس کواس قدر داموں کومول ليا اور بائع في كما كدوه تير سيليب يا تيراغلام ب يا تحد برندا بوق تمام موكن بدوجيز كردرى عن لكعاب اكركس في دوسر محض ہے کہا کہ میں نے یہ چیر اسٹے کو تیرے ہاتھ بھی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی تو جے تمام ہوگئی پی خلاصہ میں تکھا ہے۔ اگر سمى نے دوسرے سے كہا كدش نے اپنا كھوڑا تيرے كھوڑے كوش مى ديا اوردوسرے نے كہا كداور مى نے بھى ايسانى كيا توبيق ہوگئ اور جس الائمداوز جندی نے ای پرفتو کی دیا ہے بیجوا ہرا خلاطی میں اکھا ہاور اگر کسی نے دوسرے سے کہا یہ کہ غلام بعوش ہزار درہم كے تيرے ذمه باور دوسرے نے كہا كەمى نے مانا توبير جوكى كذافى الحيط كى نے كہا كەمى نے بيغلام تيرے ہاتھ ہزار درہم كو يكا اوراس كامول تخفي ببدكرد يا اوردومرے نے كہا كديس نے فريدا توبيات سي بيدوجيز كردرى مس لكما ہے۔ليكن اكركس قدر داموں کو بچاادر مشتری نے اُس کوقیول کرایا پھرمشتری کودام اللہ معاف کردیے یااس کو جبہ کردیے یا اُس کومعدقد میں دے دیے وہ مجع ہاور اگر غلام کو پیچا اور مول سے سکوت کیا تو امام ایو پوسف اور امام محمد کے نزویک قبضہ سے ملیت تابت ہوجائے کی بیظا صدیمی لکھا ہےاورمشتری پرغلام کی قیمت واجب ہوگی (اوروام واجب ندہوں سے) مدجوا جرا خلاطی میں لکھا ہےاور اگر کہا کدمیں نے تیرے ہاتھ بلا ممن بيجا تو تبعد كرف يج مي كاما لك ندموكا بيضا مدين كعاب اوراكركها كدي في يفاام تيرب باتحدود بزارورايم كو بيجا اورمشترى نے کہا کہ میں نے بلاکی چیز کے وض کے خرید اتو تیج سی جی جیس ہے می قاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر مملوک کے کسی عضو کی المرف تھ کی ا واضح ہو کر خمن دودام ہیں جومشتری اور باکع کے درمیان قرار یا کمی اور قیت و ہے جو شے کے دام یا زار کے زخ سے ہیں اا۔ نست کی آو دیمناچا ہے کہ اگرا ہے عضو کی طرف کی کہ جس کے طرف عتق کی نسبت کرنے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے آو اُس کی طرف تھے کی نسبت کرنے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے آو اُس کی طرف تھے کہ نسبت کرنے سے تھے ہو جائے گی اورا کراہیا نہیں ہے آو تھے بھی تھے نہ ہوگی ہے ذخیرہ بھی اکھا ہے اور جنیس ناصری بھی کھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھزارورم تو خریدی لین بھی نے بی غلام ہزار درجم کو تھا تو نے خریدا اور دوسرے نے اُس کے جواب میں بول کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھزار درم جواب میں بول کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھزار درم اور مشتری کے اس طرح کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھزار درم اور مشتری نے کہا خریدم اور بھونیا دون کہا تو تھے نہوں کہا تو تھے ایس بندہ رابھزار درم اور مشتری کے اخریدی اور کھونیا دون کھا ہے۔

اگر کئی نے ایک مخص ہے کہا کہ آگر تھے پیندا ئے تو یہ میراغلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہے اس

دوسرے نے کہا کہ جھے پیندآیا توبی تے ہے

اگر پہلے سے پھویج کی تفکودر چین تھی پھر بالع نے کہا کہ بس نے اس قدر شن کو پیااور مشتری نے کہا کہ بس نے مول لیااور بید کہا کہ تھے ہے مول لیا تو تھ میچے ندہو گی کیونکہ اس میں اس کا عکس بین اگر مشتری نے بوں کہا کہ میں نے اس قدر من کومول لیا اور بالع نے كہا كديس نے يجاور بين كها كه تيرے باتھ يجانو وي مح موكى بير فق القدير (١) يس لكما ب امام ابو بوسف بروايت ب كراكركى نے ایک مخص ہے کہا کہ اگر بچھے پیندائے تو میر مراغلام تیرے لیے بزار درہم کو ہے اس دوسرے نے کہا کہ جھے پیندائیا تو بیاتی ہے مید ظامه ش اکسا بادرا بین اگراس طرح کها که تجے موافق موتوبیم راغلام تیرے لیے بزار درہم کو بادراس نے کہا کرمبرے موافق ہواتو بھی بی تھم ہےاورای طرح اگر کہا کہ اگرتو ارادہ کرے یا خواہش کرے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا اورخواہش کی تو ان كل صورتون على جواب على وي موجاتى إبتداء على لازم بيل موتى إدراكركسى في كما كديد عوس جيز اكريائج سوكن وزن على مو تووزن کرکہ میں نے تیرے ہاتھ استے کو بیچی اورمشتری نے کہا کہ میں نے خریدی پھراس کووزن کیا تو جیسا ہا لئع نے کہا تھاویا ہی بایا تو بير بي نه موكي ليكن اكر بالع ابي تول سے پہلے أس كاوزن جانا تما تو بين جائز ہاس ليے كه يرتول تحقيق مو كانتيلق نه مو كابية نديد ميں لكھا ہے۔ایک مخص نے دوسرے مخص سے کہا کہ بیاسباب لے جااور آج کے دن اس کود مکھا گرتو اس سے راضی ہوگا تو وہ ہزار در ہم کو تیرے کے ہاوروہ اس کو نے کمیا تو جائز ہے اورای طرح اگر یوں کہا کداگرائن تو اس سے داخی ہوگا تو وہ برار درہم کو تیرے لئے ہے اور ب قول بمزلدا سے کہنے کے ہے کہ میں نے بیفلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر پیچا کد آج کے دن کا تھے کو افتیار ہے بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے اور ذخیرہ میں کہا کہ بیجوازی بدلیل استحسان ہے اور ہمارے تینوں عالموں نے ای کولیا ہے استحال کلامہ اور اگر بول کہا كمي نے تيرے باتھ براردرہم كو عا اگر تھ كواكدون رات تك منظور بوتو يد ليا كا كا تمام كرنا ب تعلق نبيل بي برالرائق بي لكما ہے۔اگریون کہا کہ بیچیزیں نے ہزار درہم کونیکی بشرطیکہ فلاں مخص رامنی ہوجائے و اگراس کے رامنی ہونے کا کوئی ونت مقر رکر دیااور وہ رامنی ہو گیا تو تھ جائزے یہ وجیز کروری میں لکھا ہے۔ اگر کسی کیڑے کوبطور تھے فاسد کے مول لیا پھر دوسرے دن بائع سے ملا اور اس ے کہا کہ کیا تو نے اپنا کیڑ اُبزار درہم کومیرے ہاتھ نیس بیچا اُس نے کہا کہ ہاں بیچا ہے چراس مشتری نے کہا کہ میں نے اس کولیا تو یہ منعتگو بیار ہےاوراس کی بیاای پر بچ فاسد پرر ہے کی جو پہلے واقع ہوئی تھی اورا کران دونوں نے اس بچ فاسد کو بالا تفاق ترک کر دیا ہوتو آج تع موجائے گی۔ کمی مخف نے اپناغلام بزار درہم کودوسرے فض کے ہاتھ بھااور کہا کہ اگر آج میرے پاس تو دام نالایا تو میرے تیرے درمیان تی نبیں ہے اور مشتری نے قبول کرلیا اور اس دن اس کے دام ندلایا اور دوسرے دن باکع سے ملاقو مشتری نے کہا کہ تونے ا بنابی غلام مرے ہاتھ بزار درہم کو علااس نے کہا کہ ہاں علا محرشتری نے کہا کہ میں نے لیاتوای وقت از سرنو تا ہوجائے گی اس واسطے م (1) قول مخ القدر عن العاب يعنى بعد متعيل ما جملة ار كر بهلى خريد نوث بكي تحى اوريد مستلدي فاسدى صورت ك مثل نبيل ب-يدناوى قاضى خان مى اكماب-

ا كركى نے يوں كہا كديس نے تيرے ہاتھ بزارور بم كو پيا پيرا كرتونے ايك سال تك دام ندد يے تو ميرے تيرے درميان تع نیس ہے تو یہ بچ فاسد ہے اور بیاتول حل خیار کے نیس ہے اور اگر تین دن کی شرط کی اور کہا کہ تین دن تک دام ندوے کا تو ممرے تير درميان كي نيل بو استسانا كي جائز بادراكر جارون تك كاذكركياتو كي جائز نيس ليكن اكر جارروز كي شرط يس مشترى تين عي ون میں وام لایا اور کہا کہ بینے دیر کرنامنظور نیس ہے تو می نے کہا کہ میں اس بی کوجائز رکھتا ہوں بشرطیکہ تین ون میں وام لائے بیظامہ ش العاب- إكرايك مخف في دومرے سے كها كداكرتوال قدر درجم ال كيڑے كوش محكواداكردے توش في سے تيرے باتھ اس كو ع ذالا اوراس مخص نے وہ مول ای مجلس میں اوا کر دیا توبیات ہوجائے گی اور کتاب السیر (۱) میں ذکر کیا ہے کہ بیاج استحسانا سیح ہادر ای طرح اگر باکع نے کیا کہ فروختم جوں ہاہمن رسد یعنی میں نے پیما اگر جھے تک قیست بھٹے جائے پھراس نے قیست ای مجلس میں اس کو دے دی توبید کا استعما فاصحے ہے میں ملاما ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے بہتری ہائدی دس دینارکومول لی تونے بی اس نے کہا کہ فروختہ کیریعنی کی ہوئی تھے۔لیق اگراس کی مرادی کا پوراکر اے تو تھے ہوگی یہ قید ش کھیا ہے۔ بٹمہ میں ہے کہ من این مل ہے ہے مئلہ ہو جہا ممیا کہ محض نے باتع کے وکیل ہے کی مال کا بائیس (۲۲) دینارکومول کیااوروکیل نے کہا کہ پہیں (۲۵) دینارے کم نہ دوں گا اورمشتری نے کہا کہ جھے بیتن ویتارچھوڑ دے اوروہ رامنی ہوگیا مرزبان سے پھینیں کہا اوروباں کواہ اس کی رضامندی کے موجود تے کدوہ خوشی ہے رامنی ہو گیا تھا تو کیا یہ ہے ہے انہوں نے فرمایا کہ اس قدر سے بیج نہیں ہوتی لیکن اگر ایجاب وقبول یا کوئی ایسا تعل جوان دونوں کے قائم مقام ہو پایاجائے تو تع سیح ہوگی بیتا تارخانیہ سی تکھا ہے۔ اگر ہائع (احتری) نے دور سے یا دیوار کے اس طرف ہے آواز دی تو جائز نہیں ہے۔ کوئی مخص بیت میں تھااس نے دوسرے مخص ہے جو جہت پر ہے بید کھا کہ میں نے یہ چیز تیرے ہاتھ اس مول کو بچی دوسرے نے کہا کہ ش نے مول لی تو اگر د « دونوں ایک دوسرے کود کھتے ہیں اور دوروا کے کوہات سنے بی همپرنیل ہونا تو بی می ہے ہیتھید میں لکھا ہے۔ جودوری اسی موکہ جس سے ایک دوسرے کی بات سننے میں شبہ بڑتا ہے وہ کا کی مانع ہاوراگر الى نيس تو كا كى مانع نيس ہے۔ بيد جيو كرورى ش الكما ہے۔ كى فض نے دوسرے سے كما كديداوك تيرا الكوركا باغ دو بزار درہم كو خریدتے بین اس نے کیا کہ علی نے تیرے ہاتھ بزار درہم کو بھا اور مشتری نے کہا کہ علی نے استے کومول لیا تو اگر بیکام بلور بزل کے نه تما تو کا می موجائے کی اور اگر بزل ہونے اور تحقیق ہونے میں دونوں نے جھڑا کیا تو اس مخص کا قول مقبول ہوگا جو بزل کا دوئی کرتا ے اور اگر پھے دام اس کودے دیئے بیل قو پھر بزل کا دعویٰ قابل ساعت ند ہوگا پی خلاصہ میں اکھا ہے۔ دلال نے باکع سے کہا فروخی بدین بمانین و نے اس قیت کو پیااوراس نے کہا کہ فروختہ شدیعن بک کی پرمشتری سے کہا کہ فریدی اس نے جواب دیا کہ فریدہ شداتو اگر دونوں کی مراد جنین تع بنو تع منعقد موجائے کی بیتید عم الکھاہ۔ اگردوسرے سے کہا کہ علی نے تیرے باتھ بیغلام اس قیمت کو علا اوراس دوسرے نے اس پر قبعنہ کرلیا اور پھینہ کہاتو تھ منعقد ہوجائے گی۔ بیقو ل شیخ الاسلام معروف بخو اہرزادہ کا ہے۔ بیسرا جیہ شر اککھا ے۔اگر کی نے دوسرے سے کیا کہ میں نے بیانات تھے سے ہزار درہم کومول لیا تواس کوفقیروں پرصدقہ کردے اس نے ای مجلس میں ایان کیاتو بی تمام ہوگئ اگر چرزبان سےاس نے پہوئیں کہا کونکدینل اس کا تعول پرولالت کرتا ہےاور اگرمجلس سے جدا ہونے کے بعدمدة كردياتواس كاعماس كري والنسب يعن مجلس بعداءون كرمدة كردياتو تعنيس بياس التركيول بيها اعراض ہو چکا ہاورای طرح اگر یا تع نے یوں کہا کہ یں نے بیکڑا تیرے باتھ بزاردرہم کو تھا تو اس کی قیعی قطع کرانے اس نے جد اہونے سے پہلے کی کیاتو کے تمام ہوگی۔ بیدوجیو کردری عمل الکھاہے۔

<sup>» (</sup>۱) السيرنكبيرخام كآب تعنيف المام جام محدد مشالله تعالى ١٢\_

ا گرکسی نے دوسر مے خص سے کہا کہ بیکھا ناتو کھا لئے میر الیک درہم تیرے او پر ہوگا اُس نے کھالیا تو بیچ ہوگئی 🦟

فاوئ من بكداكردوسرب يكهاكمش في ابناييغلام تيرب باته بزارور بم كويجااوردوس في كهاكدوه آزاد بيقوده آزادند ہوگا۔ بیظا مدھی تکھا ہے اور علی الاسلام اور صدر الشہيد نے جامع كى كتاب الدعوى ميں ذكركيا ہے كدمشترى كا قول بائغ ك ا یجاب کا جواب ہے اور غلام آزاد ہوجائے گار بحیط میں تکھا ہے اور اگر یوں کم کہامشتری نے کے قبوح لیمی تو وہ آزاد ہے اس غلام آزاد ہو جائے گااور مشتری پر بزار درہم واجب ہوں سے بیفلا صدیل اکھا ہے۔ابراہیم نے امام محد سے بدروایت کی ہے کہ اس مسئلہ می کرکی محص نے دوسرے سے کہا کہ بیانیا غلام میرے ہاتھ ہزار درہم کو ﷺ اور ہائع نے کہا کہ میں نے بیچا پھرمشتری نے کہا کہ دو آزاد ہے تو المام الوصنيفة في كما كدائ كاليكمناك، وآزاد بعظام يرقبض كرنا باورغلام آزاد موجائ كااورامام محدكانيول بكدوه آزاد ندموكايس آزادكرنے كى وجدے وقابض يمى ند ہوكار يحيد ميں لكھا ہا دراكر بائع نے كى چيزكوكها كدمى نے بيا بحرمشترى نے اس كوكھاليا يا أس برسوار ہوایا اُس کو پہن لیا تو ت پررامنی ہو گیا ریمنی شرح ہدار میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسر مخص سے کہا کہ بیکھانا تو کھا لے اور میرا ایک درہم تیرے او پر ہوگا اُس نے کھانا کھالیا تو بیری اوروہ کھانا اُس کے لیے طلال ہے بیٹس الائم سرحس نے کتاب الاستحسان کی شرح میں ذکر کیا ہے گذائی المحیط۔ایک مخص کا کسی ہے لین دین کا معاملہ تعاوہ اُس ہے کپڑے لیا کرتا تھا پس مشتری نے کہا کہ جو کپڑا تھے سے میں اوں تو ہرایک پر تیرے لیے ایک درہم کا نفع ہے حالانکہ وہ کیڑے لیے جاتا اور بائع اُس کوخرید کی اجازت دیتا یہاں تک کہ مشتری کے پاس دس یازیادہ کپڑوں کامول جمع ہوگیا پھرمشتری نے مول اور ایک درہم نفع کے صاب ہے سب دے دیا تو امام ابو بوسف ّ نے کہا کہ اگر کیڑے اُس کے پاس ویسے تی باتی ہیں اور اُس نے اس پر نفع دیا تو خرید بھی جائز ہے اور اگر ای طرح نہیں موجود ہیں تو باطل اور نفع نہیں جائز ہے۔ کسی مخف نے دوسر ہے مخف ہے ایک کیڑا چکایا اور باکع نے کہا کہ میں اس کو پندرہ در ہم کو بيتامون اورمشترى في كها كديس أس كورس درجم سے زياد ونيس لينا بجرمشترى أس كو في كيا اور باكع في بجهند كها تواكر چكاتے وقت وه كير امشترى كے باتھ يس تعاتو يندره ورہم واجب مول محاور اكر بائع كے باتھ يس تعاليمراس سے مشترى نے ليا اور بائع فيمنع كيانووس درجم واجب موں محاور اگر مشترى كے پاس تفااوراس في كها كه عن دس درجم سے زياده كوئيس ليتا اور باكع نے كها كه م پندرہ درہم سے منیں بیچا پروہ کیڑ امشری نے بھیرویا پر بائع کے ہاتھ سے لیااور بائع نے اُس کودے دیااور پھند کہاتو بھی وس درہم واجب موں عے بیفناوی قاضی خان میں اکھاہے۔

ل كولى ايها كام كر يرجس ساتا بت موجائ كدة زادمونا في بها ـ

جاننا جا ہے کہ جب دونوں مقد کرنے والوں میں سے ایک نے تا کا ایجاب کیا تو دوسرے کو افتیارے اگر جا ہے تو اُی مجلس عن قبول كر اور جاب روكر و اوراس كوخيار قبول كتب بين اوراس خيار من وراثت جارى نيس موتى مدجو بره نيره من كلعا باور خیار قبول کی ائتا آخر مجلس تک ہوتی ہے ریکافی میں لکھا ہے اور قبول سمجے ہونے کے واسطے ایجاب کرنے والے کا زعد ور بنا شرط ہے اگر تبول ہے پہلے وہ مرجائے تو ایجاب باطل ہوجائے گا بینہرالغائق میں اکھا ہے اور اگر اُن دونوں میں کا کوئی محض تبول واقع ہونے ہے يبلي أخد كيا توايجاب باطل موجائ كااوراى طرح اكراً فعانبيل ليكن جلس مسكى اوركام من مشغول مواسوائ ي يح يو بعي ايجاب بالل موجائك اوراكر كمرا تما محرية كرقول كيا توسيح بيراج الوباح ش العاب نعيرت بيستلد يوجها مياكداكركس ف دوسر مے خص سے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ بچااوراس مخص کے ہاتھ میں ایک بیالہ پانی تھا اُس نے بی لیا چرکہا کہ می نے مول لياتوتكم إخرايا كدي يورى موكى اوراى طرح اكرايك لقد كمايا بحركها كديس فيمول لياتو بعى بيي عم بي فخره بن العاب ليكن اكركمان من مشغول بومياتو مجلس بدل جائ كى اور أكردونو ن سوك يا أن بن سے ايك سوميا پس اكر ليث كرسوئ تومجلس جُدابوكي اورا کر بیٹے بیٹے سوئے تو مجلس بُدانہ ہوگی بیفلامہ پی لکھا ہادرا کر دونوں بے ہوش ہو گئے بھر دونوں کوا قاقد ہوااوراُس کے بعد تیول كياتوالام الويوسف كنزويك جائز باورام محركت بي كراكردير موكى وايجاب باطل موجائ كيتا تارخان بي المعاب كي تقم نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیچ تھ کواس قیمت کودی اورمشتری نے پھرند کہا پھر بالع نے سی اور مخص سے اپنی ضرورت کی بات کی تو تع الباطل موكل بيذاوى قامنى خان من لكما ب-اكرمشترى فرض نماز يراحتا تعاأس عنارخ مونے كے بعداس فيول كياتو جائز ے بیقد میں کھا ہے اور اگر اس فرض میں ایک رکعت نفل ماالی مجر قبول کیا تو بھی جائز ہے بیوجیز کروری میں لکھا ہے اور اگر مشتری کھر ين تما بحرنكل كركها كديس في مول ليا توان دونوں بين تح منعقدنه وكى برمجيط بين لكما بادرا كردونوں في بح كي تفكلوكي اوروواس ونت بیادہ چلے جاتے تھے یا ایک بی جانور پردونوں سوار ہوکر چلے جاتے تھے یادد جانوروں پرسوار تھے تو اگر خاطب نے بائع کوجواب أس كے خطاب كے ساتھ ملا بهوادياتو أن دونوں ميں مقد يورا بوجائے كا اور تموڑ اسائم فصل ہو كياتو تا محي نيس اوراكر دونوں ايك حمل می تصفی می سی سی می می سیدی شرح بداید می اکتما ہے۔

### فتأوی عالمگیری..... جاری سے کتاب البیوء

ا گر کسی مخص نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ نیچ ڈالا جو وہاں حاضر نہ تھا پھروہ اس مجلس میں

#### عاضر ہوااور کہا کہ میں نے خریداتو سے میے ہے ہے

خلامه ين اوازل من مقل كياب كه اكرايك يا دوقدم جلنے كے بعد جواب ديا تو جائز ہے رہ فتح القدير على لكھا ہے اور نهر الغائق یں جمع التفارق سے نقل کیا ہے کہ ہم ای کو اختیار کرتے ہیں اتھی فاوی میں صدر الشہیدنے کہا ہے کہ ظاہر روایت کے ہموجب نہیں میجے ب بی خلامہ میں لکھا ہے اگر ہائع اور مشتری دونوں کھڑے تھے اور ایک نے اُن دونوں میں ہے بیج کا ایجاب کیا پھروہ دونوں ملے مابعد خطاب کے دوسرا قبول کرنے سے پہلے چلاتو ایجاب باطل ہو جائے گا اور اگر اُن دونوں نے کشتی حلنے کی حالت میں تا کی گفتگو کی پھر خطاب اورجواب کے درمیان تموڑ اسکته پایا حمیاتوا تناتو تف کے منعقد ہونے کا مانع نہیں ہے اور مشتی کا حال بمولد کو تعربی کے ہے بیمراج الوباح من الكعاب اورا كركم وفق نے كما كريس نے فلال فقس كے باتھ في والا جود بال حاضر ندتها يحروه اس جلس من حاضر بوااور كما كديس فريدانون في مح برجيط من العمائد اوراكر بائع في كها كديس في اورمشترى في كها كديس في ميااوروونون كلام ا يك بى ساتھ زبان سے فكلے تو ي منعقد موجائے كى ميرے والد مرحوم اى طرح فرماتے تھے كذائى الظمير بياور جاننا جاہے كر مين كے متغیر ہونے سے پہلے تبول کا پایا جانا منرور ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی مختص نے انگور کا شیر ہ پیچا اور مشتری نے اُس کو قبول نہ كيايهان تك كدو وشراب موكميا بمرشراب في سركه موكيا بمرمشترى في تعول كياتوجا رئيس بوادرايسي بن اكريا عدى يجيدين بمرمشترى نے قبول کیا تو جائز بہیں اور ای طرح اگر دوغلام بیچاورمشتری نے قبول نہ کیے یہاں تک کدأن میں سے ایک کو کسی مختل كر ڈالا اور بالكائے أس كى ديت بھى لے لى پرمشترى نے قبول كيا تو جائزنيس بيا تار خانيد يم الكما برايك مخص نے دوسرے سے كما ك م نے یہ باعدی تیرے ہاتھ ہزار درہم کو چی اورمشتری نے قبول ندی بہاں تک کمی مخص نے اُس باندی کا ہاتھ کاف والا اور اُس ہاتھ کے وض کا مال خواہ بائع کودیا یاندویا محرمشتری نے کہا کہ میں نے أے قبول كيا تو جائز نبيس بے يظهيريد من لكھا ہے۔ امام محر نے كاب الوكالت من ايك مئلدة كركيا ب كرجس س بيتابت بوتاب كداكركس ففس في دوسر س سيكها كديس في بيفلام تيرب ہاتھ اس مول کو پچا اور مشتری نے کہا کہ بھی نے تبول کیا تو اُن دونوں بھی تاج منعقد نہ ہو گی تاو فٹیکہ ہائع بھریہ نہ کہے کہ بھی نے اُجازے دى اورى قول بعض مشائخ كاب اوروجه أسى يدب كه جب بائع في كها كه ش في تيرب باتحد يجاتواس في مشترى كوغلام كامالك كرديا پر جب مشترى نے كہاك من خريداتوأس نے غلام كوائي ملك من اليااور بالع كوش كاما لك كردياتو بعداس كے بائع كى اجازت ضروری ہے تا کہ وہمن کا مالک ہوجائے اور عامہ مشامخ کا قول ہے کہ بعداس کے باتع کی اجازت کی مجموعا جت نہیں اور یہی صحیح ہے اور ایسائی امام محد سے بھی روایت کیا گیا ہے کذانی الذخیر واور واضح ہوکدا بجاب کرنے والاخواہ بائع ہو یامشتری دوسرے کے تول کرنے سے پہلے اسے ایجاب سے دجوع کرسکتا ہے بینہر الفائق ش کھاہے۔

کین ایجاب کرنے والے وورس کے رجوع کرنے کا کلام سُمنا صروری ہے بیتا تارہائیے بی فیکور ہے۔ محرقیمہ بی لکھا ہے کہ دجوع مجر بیٹ میں کلھا ہے۔ اگر بائع نے کہا کہ بیٹ نے بیٹام تیرے ہے کہ دجوع مجمع ہوتا ہے اگر چہ دوسر ہے واس ہے آگا ہی نہ کے بوید بخرالرائق بی لکھا ہے۔ اگر بائع نے کہا کہ بیٹ نے بیٹام تیرے ہاتھاس قیمت کو بچا بھر کہا کہ بیٹ نے اپنے کلام ہے دجوع کر لیا اور شتری نے اس دجوع کرنے کوئیں سُنا اور کہا کہ بیٹ نے فریدا تو ان مسلم کے متعمل بائع منعقد ہوجائے گی بیٹل ہیں نے فریدا اور اس کا می کے متعمل بائع منے کہا کہ بیٹ نے کہا کہ بیٹ نے کہا کہ بیٹ نے دولوں ساتھ بی نظارتی کے اور اگر بائع نے مشتری کے کہا کہ بیٹ نے کہا کہ بیٹ کے کہا کہ بیٹ نے دولوں ساتھ بی نظارتی کے اور اگر بائع نے مشتری کے کہا کہ بیٹ نے کہا کہ بیٹ کے دولوں ساتھ بی نظارتی کے اور اگر بائع نے مشتری کے کہا کہ بیٹ کے کہا کہ بیٹ کے دولوں ساتھ بی نظارتی کے اور اگر بائع نے مشتری کے کہا کہ بیٹ کے ایک بیٹ کے دولوں ساتھ بی نظارتی کے دولوں ساتھ بی نظارتی کے دولوں ساتھ بیٹ کے ایک بیٹ کے دولوں ساتھ بیٹ کے ایک بیٹ کے دولوں ساتھ بیٹ کے دولوں ساتھ بیٹ کے ایک کے دولوں ساتھ بیٹ کے کہا کہ بیٹ کے دولوں ساتھ ہیں کو دولوں ساتھ بیٹ کے دولوں ساتھ ہے دول

تول کے پیچے رجوع کیا تو کا تمام موجائے کی بدوجیر کردری میں لکھاہاور جانتا جا سیے کہ جب ایجاب وقول پائے جا تمی او تا الازم ہوجائے گی اور اُن دونوں میں سے کی کوا متیار نہ ہوگا کر بسب کی عیب یاندد کھنے کے اختیار ہاتی رہے کا بید مداری کے بعد عقدتمام مونے کے داسطے باقع کی اجازت کی کھرماجت نیں اور بھی ند جب علمہ مشائخ کا ہے اور بھی سی کے ہے بینبرالغائق میں لکھا ہے۔اورا کرمشتری نے کہا کہ میں نے تھے سے بیفلام بزارور ہم کوخریدااور یا تع نے کہا کہ میں نے پیچا پھرمشتری نے کہا کہ می اولیمانہیں عابتا ہوں او مشتری کو بیا متیار نیں ہے بید فیرہ میں لکھا ہے۔ اگر کس سے بعلورات عنبام کے کہا کہ کیا تو نے میرے ہاتھ بیکٹر اوس درہم کو يهاس نے كماك مى نے يوا محرمترى نے كماك مى اس كوفر يد انسان جا بتا بول او أس مترى كوبدا عتيار ب يدرواج الوباخ مى كلما ہے۔ سی مخض نے ایک مخص سے بعوض او درہم کے ایک کیڑے کی خرید مظہرائی اور کیڑے والے نے کہا کہ دید و درہم کم تدہم متدی یعنی وی در ہم ہے کم ندوں کا کیا تو نے خرید ایس اس مخص نے کیا کہ میں راضی ہوا چرکٹرے والے نے کیا کہ میں بینیا ہوں تو اس کویہ افتیار مامل بریراجیدی کما ب-جانا ما بی که خطش خطاب کے بادرایسے بی ایکی بعیجا بہاں تک که خط بینی اور پیغام کینی كى كلى كا عنباركيا جائے كايد بدايد يى لكما ب- تاج الشريد: فرمايا كمورت خط لكينى يدب كديد تعط عى فال المخص كولكما الا بعد میں نے اپنا قلال غلام تیرے ہاتھ اس مول کو تھا ہیں جب اُس کو تھا پہنچا اور اُس نے پڑھا اور جو پچھا کی شکھا تھا اُس کو سمجما اور

أى كل عن أول كرايا تو كالمح موكى يينى شرح بدايدى مدكور بـ-

پیغام بیجنے کی بیصورت ہے کہ کی فلال فخص کے باس جااور کہ فلال فخص نے اپنا فلال غلام تیرے ہاتھ اس مول کو علا اس وہ آیا اور اُس نے خبر دی اورای جلس میں اس منس نے تول کرلیا اور ایسے بی اگر کہا کہ میں نے اپنا فلال غلام فلال مخص کے ہاتھ اس مول و بي الصفى قوجا كراس كوخركرد برس معض مياادرخركر دى اوراًس في قبول كرليا تو ي موكن بيرفتح القدرين لكعاب اوراكركسي نے کہا کہ میں نے بیغلام فلال مخص کے ہاتھ جواس وقت غائب تھا استے کو چھا چراس غائب کوجر پیٹی اور اُس نے تبول کرلیا تو تھے میح نہیں ہادراگراس کی طرف سے اس مجلس میں کی اور محص نے تبول کرلیا تو کا تھی ہوتا اُس کی اجازت پر موقوف ہے بیسراجیہ میں كعاب اوراكركها كديس في اس غلام كوفلال محتص كي باتعد الله إلى العالية أس كوخر كرو ي مراس كرسواكى ووسر ال أس كوخبر كردى توجائز بير بيريد عن الكما ب-اكركس فنفل في كما كالكما كهيل في بيفاه م حيرا فريد اأورغلام ك ما لك في أس كو كعاكري فأس كوتيرك باتعه يتا توييع موجائ كى يظهيرين كعاب اوراكراس كالكعاتفا كدمير باتعاش كوج ذال بحراس كو تعلى بنجااوراس فكعما كديس في أس كوتير ، اتعدة والاتوى تمام ندموكى تاوفتيك مشترى بدند كمير كديس فريدابينى شرح ہداریش لکھا ہے۔اگرایک مختص نے کمی کوککھا کہ کیا تو نے بدایٹا غلام اسٹے کوئیرے ہاتھ بیچا اُس نے ککے بیجا کہ پس نے بدایٹا غلام تیرے باتع بياتوبي أبيل عبيد على كلما إورجانا ماب كاكر بعدجز وعقد لكيني بينام بيمين كأس بيروع كرف ورجوع مح ے خواہ ایکی کویہ بات معلوم ہو بانہ ہو بیٹنی شرح ہدایہ می لکھاہے اور خط لکھنے والے اور پیغام عجم سیجنے والے کو اس ایجاب سے جواً س فَ لَكُوبِهِ بِإِيابِ مِن يَعِيام بِعِباً بِدجوع كرنا أس وقت تك كدو وومراء كم باس بينيايا أس في قول بيس كيا ب ورست وخواد دوسر معض کومعلوم ہو یا نہ ہو یہاں تک کدا کر دوسر معض نے اُس کے بعد قبول کیا تو بھی تمام نہ ہو کی بیٹن القدر می الکھا ہے۔ کی نے دوسرے سے کھا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے غلام استے کو پیچا اُس دوسرے نے کسی اور مخص سے کہا کہ تو کہدوے کہ میں نے خریدالیس

كَ جب تك كريقول ذكر على السيخ كيفكه بيفام منها في وال في الحب كابيفام منهايا توقيع موكن اوروكل سي بالع في الباب تل كيا تعالون ہو کی 11

اُس نے کہ دیا کہ میں نے خریدا تو دیکھا جائے گا کہ یہ کلام اُس فض نے اگر بطور پیغام پہنچانے والے کے کہا تو خریدنا میچ ہے اور اگر بطور وکیل کے کہا ہے تو میچ نیس ہے میرمحیط میں لکھا ہے۔ واضح ہو کہ بھی تھے فقا لین دین پر بدون کی لفظ ہو لئے کے ہوجاتی ہے اور اس کو تھے تعالمی کہتے ہیں میڈنا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک مخص نے ایک چیز کا بھا وُ کھبرایا جس کووہ خرید نا جا ہتا تھا مگراُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں

لے پھراس سے جُدا ہو کر برتن لا یا اور اُس کو ٹمن کے درہم دے دیئے تو بیرجا مُزہے کہ

یہ ہر چیز میں خواہ خسیس ہو یانفیس بلافرق جاری ہے اور میں سی ہے ہے سیمین میں لکھا ہے اور مٹس الائمہ حلوائی کے زور یک بھ تعاطی میں دونوں ملرف ہے دیے پینا شرط ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور یہی قول اکثر مشامخ کا ہے اور ہزازیہ میں مذکور ہے کہ یہی قول مخارب یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور سی ہے کدونوں بدل میں ہے کی ایک پر بھی قصنہ کر لینا کانی ہے اس واسطے کہ امام محر نے صاف فرمایا کہ تا تعامٰی دونوں بدل میں ہے کمی ایک پر قبعنہ کر لینے ہے تا بت ہوجاتی ہے اور بیقول تمن اور تاج دونوں کوشائل ہے بینہرالغائق عى الكعاب اورجس مخفى كايرقول ب كدأس كزويك اس التي عن مجت سيروكرويية كما تعدانعقادي كواسط مول كابيان كرناشرط ہاورامام ابوالفصل كرمانى كافتوى بحى اى طرح منقول بريجيط من لكھاب بيشرط أس چيز ميں بےجس كامول معلوم بيس بي كر رونی اور کوشت عمل مول بیان کرنے کی پچھھا جت نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ف مترجم کہتا ہے کہ اُس ملک میں رونی اور کوشت کا مول معروف تفایس جہال کہیں اس کا مول معروف ہووہاں ریحم جاری ہوگا واللہ اعلم اور منتقی میں ندکور ہے کہ ایک مخف تے کسی مخف ہے ایک چیز کا بھاؤ تغہرایا جس کود وخرید نا چاہتا تھا گرائی کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں لے پھرائس سے خدا ہو کر برتن لایا اور اُس کو ثمن کے درہم دے دیے تو بہ جائز ہے کذائی المضمرات منتقی میں ہے۔ کہ ایک فض پر دوسرے کے ہزار درہم جا ہے تھے ہیں اُس فخص نے جس پر بیدرہم جاہے تھے اُس محض ہے کہ جس کے جاہیے تھے کہا کہ میں تیرے مال کے موض دینار دینا ہوں کیں اُس نے دیناروں کا بھا دیمٹیمرایا تکران دونوں میں بچے داقع نہ ہوتی اور و دخض جدا ہو گیا بھر دہ خض کہ جس پر مال جا ہے تھاا نبی دیناروں کوجن کا بھا دسمبرا کر جدا ہو محے تھے لا کر اُس مخص کوجس کے جاہیے تھے دے دیئے اور کا کوند دہرایا تو وہ تھے اُس وقت جائز ہوگئی بیر فتح القدير بي الكها ہے۔ آیک مخص نے دوسرے سے ایک وقر اس آٹھ درہم کوٹریدی چر بائع سے کہا کہ ایک دوسری وقر ای تمن کے حساب سے لا کریہاں ڈال دے پس باتع نے دوسری وقر لا کروہاں ڈال دی پس بین ہوگئ اور بائع کو پہنچنا ہے کہ وہ اس تھم کرنے والے سے آتھ ورہم کا مطالبہ كرے يد معمرات عى لكھا ہے اور محرد على امام ابوطنيغة كروانت ہے اس مئلد على كداكر كسى في كوشت يہينے والے سے كہا كدتو گوشت كيونكر بيچا ہے أس نے كها كه تمن رطل ايك در بم كوأس نے كها كه ش نے خريد اتو مير سے داسطے قول دے پيم كوشت بيخے والے کی بیدائے مولی کریس نہ واوں و اُس کواس بات کا اختیار پہنچا ہادراگراس نے ول دیا و مشتری کے بعند کرنے سے پہلے ہرایک کو اُن دونوں میں سے رجوع کا اختیار ہے اور اگرمشتری نے تعد کرلیایا بائع نے مشتری کے تھم سے اُس کے برتن میں رکھ دیا تو تھے تمام ہو تحی اورمشتری پرایک درجم وا جب موااورنو اوراین ساعدی امام محرّے روایت ہے کدا کر کمی قصاب سے کہا کہ جو کوشت تیرے یاس ر کھا ہے اُس کومیرے واسطے تول دے یا یوں کہا کہ اس شانہ علی سے میرے واسطے تول دے یا کہا کہ اس چیر می سے میرے واسطے بحساب فی درہم تین رطائی کے تول دے اور اُس نے تول دیا تو مشتری کوند لینے کا اختیار نیس ہے رہی جیط میں اکسا ہے۔

ایک فض نے ایک کما فجی خریزوں کی لایا کہ جس میں چھوٹے ہرے خریزے تھے اُس سے ایک مخص نے کہا کہ اُس میں سے وس خريز و كنتے كودے كا أس نے كہا كدايك ورجم كوليس اس فض نے وس خريز و جمائے اور أن كولے جلايا باكتے نے وس تكال ديے اور اُن كومشترى نے قبول كرليا تو تي تمام ہوكئى يدفئ القدير من لكما ب\_ايك فض نے كيبوں يين والے ويا في دينارد يے تاكداس سے میبوں نے اور اس سے بوجھا کہتو میبوں کی تربیجا ہے اُس نے کہا سوطل ایک دینارکودینا ہوں ہی مشتری ساکت ہوا پرمشتری نے كيهول ماستك تاكدأن كوكي يس بالع في كباك من كل تخفيدول كااورأن دولول من في واقع ندمونى اورمشترى جلاكيا بمردوسر دوز ميهول ليخ آيا ورحال بيهوا كد بها دُبازار كابدل كيا توبا لغ كوبيا عتيارتين ب كمشترى كوإن كيهوول كے لينے سے شع كرے بلكه أس ير واجب ب كريم في زخ ك حماب مي مسترى ك حوال كرب مي قليد من الكما ب ايك محص في تكيداور في وفي جو بنوز سبة نهيل مح تعظريد اور من كاذكرتيس كياتو مح تبين بهم اكر تكيه أن كرخواله كردياتو بمي مح نيس بادرتعاطي جب ع موتى بكه فاسديا باطل کی بنا پرند ہواور اگر کے فاسد یا باطل کی بنا پر ہوگی تو تاج تعاطی ند ہوگی بدوجیز کردری ش اکسانے ایک منف ف دوسرے سے کہا کہ بد معنى الكرى كاكتف كوب أس في كي فين بيان كيابس أس في كها كدابنا كدها تو با كاراً سي با تكاتوبي في شهوكي محرأس وقت كدائريان بردكرك من لے ليرسراجيد على لكھا ہے -كى في قصاب سے كہا كدا يك درجم كاكتا كوشت ديتا ہے أس في كہا كدوسر أس فض نے کہا کہ تول دےاورایک درہم دیا اور کوشت لےلیا تو بیڑج جائز ہےاورووبار دوزن کرنالا زم نبیل ہےاورا کروزن کیا اور کم پایا تو کی كموافق درجم من سي مجير في اور كوشت من سينيس في سياكان واسط كريج كاانعقاداً ي قدر بر مواب جواس في ديابدوجيز كرورى مي لكعاب-ايك قصاب كے باس ايك مخص جرروز ايك ورہم لاتا تعااور قصاب أس كوكوشت كالكراتو ل وياكرتا تعااور صاحب درہم بیکان کرتا تھا کہ بیکوشت ایک سیر ہے اور شیر میں کوشت کا بھاؤ بھی سی تھا چرایک روزمشتری نے اسے محر اُس کوشت کوتو لاتو وہ تمن یا و نظاتو و وقصاب سے بحراب نقصان کے درہموں میں سے بھیر لے اور بقدر نقصان کے کوشت نہیں لے سکتا ہے اور بیتھم اُس صورت میں ہے کہ پیخص أى شيركار بينوالا بوكرجس ميں تعواقع بوكي اور اكراس شيركار بنوالانيي ب مثلاً مسافر بواور حال بيہ كرشوك ربن والول في دوقى اور كوشت كافرخ مقرد كرد كما باوريزخ ايبادواج بايا كياب كريمى فرق بيل موتا بس أس مسافر نے نان بائی یا قصاب سے کہا کہ جھے ایک درہم کی روٹی یا ایک درہم کا گوشت دے اور اُس فے معمول سے کم دیا اور مشتری کواس وقت خرنہ وئی پھراس کومعلوم مواتوروٹی میں اس کونان بائی ہے پھر لینے کا اختیار ہے جیسے کہ اُس شمر کے لوگ تقصان کے سکتے ہیں اور کوشت ھی رجوع کا اختیار نبیں ہے اس واسطے کدروٹی میں بھاؤم ترر کرلینام عروف ہے ہیں سب کے حق میں (دیسی پردیسی) بھی ہوگا ادر کوشت عى ايك ى بات بى اس شرك وااوراوكول كون عن طابرند وكاليلميريد على لكماب-

مجوع النوازل بن آکور ہے کہا کہ صفح کا کسی دوسر کے فقل پر قرضہ تھا اُس نے اُس کا مطالبہ کیا ہی قرض دار بعقد رمعلوم جو
لا یا اور قرض خواہ ہے کہا کہ شہر کے فرخ پر لے لیے لیے تھے نے فرمایا کہا گرشہر کا بھا و معلوم ہا اور و دونوں بھی جائے ہیں تو بھے ہوری ہو
جائے گی اور اگرشہر کا بھا و معلوم نیس یا وہ دونوں نہیں جائے ہیں تو تھے نہ ہوگی بی پیط شرکھا ہا اور مجملہ تھے تعاطی کے ایک بی صورت ہے
کہ مشتری نے جو چیز خریدی تی اُس کوالیے فیص کے ہیر دکر دی جوائس کا بعلور شغصہ کے خواست گار ہے حالا تکدائس مقام پر شغصہ جاری
میس ہوتا اور ایسے بی وکیل نے ایک چیز خریدی اور وہ چیز وکیل کی ذات کے داسطے ہوگی پھر اُس نے مؤکل کے ہیر دکر دی تو یہ بھی تھے
تواطی ہے۔ بشرطیکہ تھم کرنے والے نے اُس پر قبضہ کر لیا اور اپنے تھم سے افکار سے کیا ہو حالا تکدائس کے داسطے دیکی ہے۔ کر

ا قال اكر م يعن شرك بعاد عد من قدر تراقر ضب لياد ع اوراكرا تكار ن و تعالى يس بك بلوروكالت موكى ١١-

فصل ور):

ان چیزوں کے علم کے بیان میں جوخرید نے کی غرض سے قبضہ میں لے لی گئی ہول مسئلہ فدکورہ میں امام اعظم میشانیہ کا فرمان جہ

اگراس کود میمنے کی فرض سے بیل میر کیا کہ میں دیکھوں گااور وہ ضائع ہو گیا تو مشتری کا دوسرا کلام اُس منانت سے جواس پر پہلے کلام سے واجب ہوگئ ہے بری نہ کرے گابد وجیز کروری بھی لکھا ہے۔ ایک فخص نے ایک براز سے ایک کیڑ اطلب کیا اُس نے اُس کوئٹن کپڑے دیے اور کہا کہ بیدی کا ہے اور بیدوسرا ہیں کا اور بیٹیسر آئمیں کا اور ان کواپنے گھر لے جاجو کپڑ انتجے پہندآئے اُس کو من نے تیرے ہاتھ عا پرمشری اُن کیڑوں کو لے آیا اور و مشری کے کمر می جل محے تو اگر بیصورت ہوئی کے سب جل محے اور بيمعلوم نيس كرا مي بيجي بط بإمعلوم مواكدا مي ييجي بط بن ليكن بدنه معلوم مواكداة لسب يكون جلااوردوسرى اورتيسرى بار کون کون جلاتو مشتری پر برایک کیرے کی تبائی قیت کی منان داجب ہوگی اور اگر پہلامعلوم ہواتو اُس کی قیت لازم آئے گی اور باقی دو کیڑے اُس کے پاس امانت میں جلے اور اگروہ کیڑے جل مے اور تیسراہاتی رہاتو اگر بیمعلوم نہ ہوا کہ اُن دونوں میں سے پہلے کون سا جلاتو برایک کی آدمی قیت دیلی واجب موکی اورتیسرے کووالیس کرنا جاہیے اس واسطے کدوہ امانت میں ہے اور اگر ایک جلا اور دوباتی رہے تو جلے ہوئے کی قیت دے اور دونوں کووایس کرے اور اگر دو کیڑے اور پھے تیسرے میں ہے جل حمیاً اور اُن دونوں میں ہے یہ تہیں معلوم کہ پہلے کون جلاتو اُن دونوں میں سے ہرایک کی نصف تیت دے اور تیسرے کا باتی واپس کرے اور اُس کے جلنے کی نقصان كى منهان أس پرواجب ندموكى بيرق وى صغرى عى الكعاب-اكردوكيزول على سايك بورااوردوسر يدى كا وهاساته عى جل ميوتو باتی آدهاوایس کرے اور دوسرا اُس کے ذمہ لازم ہوگا اور بیا عتیار اُس کوئیس ہے بطے ہوئے کوامانت میں ریجے اور آوسم باتی کو بورے مول میں لے لے اور علی عمر االقیاس اگر کیڑے میں سے اتناباتی رہا ہوجس کا میحد مول نہیں ہے بیوجیو کردری میں اکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے کمی کوایک بزاز کے پاس بیجا اور بزاز کوکہلا بیجا کہ ایسا ایسا کیڑا میرے پاس بھیج وے پھر بزازنے اُس کے ایکی یا دوسرے کے باتھ بھیج دیا ہی اس مخص کے باس مختلے سے پہلے وہ کیز اضائع ہو کیا اوراس بات کے بچ ہونے پرسب متنق ہوئے تو اُس ا پٹی پر کھے منان نہیں ہے پھرجس کے پاس سے مناکع ہوا ہے اگروہ اپٹی اُس کا ہے جس نے بھیج کر لانے کا تھم دیا تھا تو منان اس تھم كرئے والے ير ہاورا كركيڑے والے كا آ وي ہے قو أس فض تكم كرنے والے ير يجھ صال تيں بهال تك كدأس كے پاس وہ كيڑ اپنچ

ا کینی زوکرنے سے گیڑا ہائے کو جردینا مراوٹین ہے بلکہ قول ہائے کو جواس نے مول کیا ہے دوکرد سے مثلاً دی دوہم کیے قو بھی مول ہمیشد سے گا جب تک مشتری اس کورد ندکر سے کیٹی قو درہم سے زیادہ مندوں گایا قو درہم سے زیادہ پر رامنی ٹیس ہوں ۱۱۔ سے بعنی قولے ٹیس لیا بلکہ بلورخرید کے لیا تھا پھر چلتے وقت کہا کہ شرائح ۱۱۔ سے بعنی بھی تھم ہے ۱۱۔

اور جب کیڑا اُس کے پاس پیٹی گیا تب وہ البند ضامن ہے بیر ظلامہ بی لکھا ہے۔ ایک فیض نے ایک اسہاب کی مناوی کو دیا کہ بازار بیس اُس کے بیچنے کے واسطے آواز دے لیں ایک فیض نے چند معلوم در بموں کے بوش وہ اسہاب طلب کیا اور اس مناوی نے اُس کے پاس رکھ دیا جس نے طلب کیا تھا گار اُس طالب نے کہا کہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا یا جمعے سے گر گیا تو اُس فیض پر اُس کی قیمت پاس رکھ دیا جس نے طلب کیا تھا گار اُس طالب نے کہا کہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا یا جمعے سے گر گیا تو اُس فیض پر اُس کی قیمت واجب بوگ اور مناوی پر کچھوا جس نہ ہوگا اور مناوی پر واجب نہ ہونا اُس صورت میں ہے کہ اُس چیز کے ما لک نے اس کو بیا جازت دی ہوکہ ہوئے تمام ہونے سے پہلے جو فیض خرید نے کی غرض سے تھے سے طلب کر ساس کو دیتا اور اگر بیا جازت نہیں دی ہے تو بیر مناوی اُس کی قیمت کا ضامن کے بیٹر بیر بیر شک کھا ہے۔

نقصان کا ضامن ہونے یا نہ ہونے کی چند مزید صورتیں 🖈

جوفض خريد نے كواسط وكل كيا كيا تما أكرأس نے ايك كيزاخريد نے كى فوض سے ليا اور أس كواہے مؤكل كود كملايا اور موکل کود و پندندآیا اس نے وکیل کودا پس کردیا پروکیل کے پان وہ کیڑا اللف ہوگیا تو امام ابو برجرین الفضل نے فر مایا ہے کہ وکیل اُس كى قيت كاضامن موكا اورموكل سے يحدوالي ميں ليسكا بے كرأس صورت بنى مؤكل نے أس كوفريد نے كى غرض سے لي لين كا تحم کیا ہوتو اُس صورت میں وکیل منان دے گا اور مؤکل ہے واپس لے گابی فناوی قامنی خان میں اکھا ہے جنیس تامری میں ہے کہ اگر ایک کیر ادلال کے یاس جاتارہاؤس بر پھی ممان بیس ہاور اگر کسی وکان وار کے یاس سے جاتارہا حال کک اس مشتری نے بھاؤ چايا تفااوردونون سے باہم مول تغمير كيا تفاتو أس دُكان دار پر كير سے كى قيت واجب موكى بيتا تار فائيد عى لكما ب دف الله يعنى دُكان دارد ومول جوم ميا ب لي اورمتري كو قبت اداكر ي مثلا جاردر بم كرر عكامول ممراتها و ووسر يكودينا جا بياورد كان دارنے چونکدو مکٹر اکھویا ہے اس واسطے جو قیمت اُس کی بازار میں ہوو و دوسرے کوادا کرے۔ ایک مخص نے ایک کمان خریدنی جا ہی اور مول عمر کیا چربائع کی اجازت سے مشتری نے اس کو کمینچایا بائع نے اس سے کہا کرتو تھی جائے گیاتو تھے پر منان نہیں ہے اس نے مینی اور کمان ٹوٹ کئ تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر مول نیس مغمرا ہے اور اس نے بائع کی اجازت سے مینجی تو اس پر منان واجب ندہوگی اور امام سے روایت ہے کدا کر بائع نے مشری کو درہم دکھلائے اُس نے اُن کو دہا دیا اور و وٹوٹ میے یا کمان دکھلائی اُس نے اُس کو تھینچا اور ٹوٹ تی یا کیڑ او تھلا یا اور اُس نے اُس کو پہنا اور بھٹ گیا تو مشتری اس کا ضامن ہے بشر کمیکہ باکع نے اُس کو دیائے یا تصینے یا پہنے کا تھم نہ کیا ہواور بعض فقبانے کہاہے کہ اگر وہ درہم میں بدون دہائے نہیں و مکی سکتا تھا تو اگر دہانے ہیں اُس نے صب ہے تجاوز میں کیا تو مناس نہوگا اور صدے تجاوز کرنے میں اُس کے قول کی تقددین کی جائے گی بیددجیز کردری میں اکھا ہے۔ ایک محص ایک شیشہ فروش کے باس آیا اور کھا کہ بیشیشہ جھے کو دکھلا اُس نے دکھلا کر کہا کہ اس کو اُٹھا اُس نے اُسے اُٹھا اِپس وہ کر کر ٹوٹ میا تو اُٹھانے والا اُس كا ضامن نبيس ب كونكداس في أس كر تقم س اُتفايا تفا اورا كربطريق خريد في كانو بحى مول ندكورنبيس ب اورطابر روایت کے موافق جوچیزی خریدنے کی فرض سے قبضہ میں لی جاتی ہیں اُن کی منان بعد مول بیان کرنے کے واجب ہوتی ہے ہیں اگر قعندكرف والي في شيشد فروش سيكها كديد شيشد كنف كاب أس في كها كدائن كاب محرأس في كها كديس أس كولي وسيشد فروش نے کہا کہ بال پھراس نے اسکولیا اور اُس کے باتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اُس مخص براُس کی قیمت واجب ہوگی اور بہتم اُس صورت میں ہے کدو وشیشہ شیشہ فروش کی اجازت سے أشمایا تعااور اگر بلاا جازت أس كے أشمایا تعاتو أس كا ضامن ہے خوا ومول بیان

ا تولد منامن الخ بحرمالك كوتاوان دے كرفريدارے تاوان فے 178ء ع مثلاً باغ ورہم يازياد والد سے بدوں دبائے تيس د كيسكاً تعاليق عرف يوں بى تعاكدايدا درجم دباكر د كيمتے تعالد

کیا گیا ہو بانہ بیان کیا گیا ہو بیٹر پریٹ لکھا ہے ایک فخص نے ایک پیافہ چکایا اور بیالہ والے سے کہا کہ یہ بیالہ جھے دکھلا اُس نے اُس کو دے دیا اور بیالہ وار میں کہ اُس نے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے دیا اور اُس کے بیالہ اور وہ سب بیالے وٹ میں گئے تو امام محر نے دیا اور اُس کے اُس کے اُس کے تو امام محر نے در مایا ہے کہ وہ فخص اس بیالہ کی قیمت کا ضامن نے ہوگا کیونکہ بیا مانت تھا اور باقی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے ہائع کی بلاا جازت تھا اور باقی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے ہائع کی بلاا جازت تھا اُس کے بیافان میں اُلما ہے۔

اُلِّراً بَکِ فَصْ فِ ایک چیز خریدی اور بالع فی نظمی سے دوسری چیز اُس کودے دی اور وہ ملف ہوگئ تو مشتری اُس کی قیمت کا ضامن ہے کیونکداُس فے خرید نے کے طور پر اُس پر قبضہ کیا تھا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اس چیز پر قبضہ کر لے اس فی نظمی سے دوسری چیز پر قبضہ کرلیا اور وہ ملف ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ ش کھھاہے۔

تبىرى فصل 🌣

# کنے والی چیز اور اُس کے مول کو پہچانے اور اُن دونوں میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے کے بیان میں

اہام تدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جو چیز عقد تین متعین ہوتی ہوہ جے ہاور جو تتعین نہیں ہوتی وہ جُن ہے گریکہ

اُس بھے کی افظ پولا جائے یہ ذخیرہ میں کھا ہے ہال تین قیم کا ہوتا ہے ایک وہ جو بھیشہ جمن رہتا ہے اور دوسراوہ جو بھیشہ جھی رہتا ہے اور تیسرا

وہ کہ جھی ہوتا ہے اور کل بھی ہوتا ہے سوجو چیز بھیشہ جمن ہوتی ہے وہ دورہ ہم اور دینار ہیں خواہ اُن کے مقابل انہی کے مثل واقع ہوں یا

کوئی اور چیز ہیں اور خواہ تان پر کوئی ایسا لفظ جو جس پر بولا جاتا ہے واضل ہو یا نہ ہوا در پہیے بھی بھیشہ بھی ہوتے ہیں کہ مثل وزہم کے معین

کرنے سے تعین نیس ہوتے ہیں اور جو بھیشہ بھی رہتی ہیں وہ چیز ہیں کہ جن کا مثل موجود نیس ہوتا اور نہ وہ اُس کئی کی چیز ہیں ہیں

جو باہم ایک ی ہوں لیکن کیڑھے کا جب وصف میان کر دیا جائے اور کوئی میعا داس کے دینے کی مقرر کی جائے تو وہ جس موجود تی ہوا تا ہے

بہاں تک کہا کر کسی نے کوئی غلام خرید ااور اُس کے وض میں کس کی کمٹر سے کی صفت میان کر کے اپنے ذمہ کر لیا گراس کی میعاد مقرر رکہ وگی ہی میعاد مقرد کہ کوئی ہو گا ہوگی میعاد مقرد کہ کا جب وہ جائز ہے جی کہ اگر خلام پر قبضہ کرنے سے پہلے متفرق ہو میجاتو تھی باطل نہ ہوگی میعاد میں میں

ہا کوئین ہو سے اور اگر میعاد مقرد کر دی و جائز ہے جی کہا کہ خلام پر قبضہ کرنے سے پہلے متفرق ہو میجاتو تھی باطل نہ ہوگی میعاد میں کسی سے اور اگر میعاد مقرد کردی تو جائز ہے جی کہا کہ خلام ہی تھنہ کرنے سے پہلے متفرق ہو میجاتو تھی باطل نہ ہوگی میعاد میں کسی سے اور اگر میعاد مقرد کردی تو جائز ہے جی کہا کہ خلام ہی قبل می ہیں کہا ہو کہا ہو سے اور اگر میعاد مقرد کردی تو جائز ہے جی کہا کہ خلام ہو جو ان ہیں ہے۔

\* جوچزی سطی تیں ہیں اُن میں ہاہم ایک دوسرے کی تھے میں کے طور پر جائز ہے دیں سے کے طور پر جائز تہیں ہے ہے بینی شرح ہرا ہے میں کھا ہے اور جوچز میں اور باہم ایک ہوں لیں ہرا ہے میں کھا ہے اور جوچز میں اور باہم ایک ہوں لیں اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے اُس کی ہوں لیں اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے مشل کی چیزیں کی اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے مشل کی چیزیں کی اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے مشل کی چیزیں کی اور وزنی اور عددی ہوں آو اس بات پر کھا ظاکیا جائے گا کہ اگر اُن دونوں کی تھے میں کی میں کے ساتھ لین لین دین بطور میں ہے تو جائز ہا ور فرنی اور دوسرے کی صفت میان کرکے اس صورت میں وہ دونوں تھے ہوں گے اور اگر ایک ان دونوں میں سے ای وقت بطور میں دی جائے اور دوسرے کی صفت میان کرکے اسے ذمہ اُن حار می باتی ہوں گے اور جوچز میں اس وقت دی جائی ہو دونوں میں جادر اگر ایک اس وقت دی جائی ہو دونوں میں جاتھ اور جوچوں کے اور اگر ایک ان دونوں میں جوہ تھے اور جو ذمہ کی جائی ہو دونوں تی جادر اس کی جائی ہوں گے اور جوچز میں اس وقت دی جائی ہو دونوں میں جوہ تھے اور جوچر میں اس وقت دی جائی ہوں گے اور اگر ایک اس وقت دی جائی ہوں جو خوز میں اس وقت دی جائی ہوں گے اور جو خرد میں جائی ہو دونوں تھی جوں گے در اُن میں وقت دی جائی ہو دونوں میں جو دونوں میں جوں کے دونوں میں جو دونوں میں جو دونوں میں جو دونوں میں جو دونوں میں ہوں کے دونوں میں جو دونوں میں جو دونوں میں جو دونوں میں ہوں کے دونوں میں ہوں ہونوں میں ہونوں میں ہونوں میں ہونوں میں ہونوں میں ہونوں ہونوں میں ہونوں ہونوں

ل كينكدوام يمين تغير سايس الموادد مولي المين مثلًا دوكن كمريكيول بن في الاصل صبحها حوف المين المين المامل صبحها حوف الميناء والمعافلات المين المعربية والمين المعربية والمين المعربية والمعربية وال

قرض پر جُدا ہونے سے پہلے تبضد کر لیما شرط ہے۔ف 🖈 لیمن بید بن جومین کے مقابلہ میں مول قرار یائی ہے اس پر جدا ہونے سے بہلے تبضہ جا ہے اور اگروہ چیز جودین ہے اُس کومین عظمرادیں اور جو چیز مین ہے لینی اُسی وقت دی گئی ہے اُس کومول عظمرادی تو جع جائز نہیں اگر چداس دین پرخدا ہونے سے پہلے قبضہ ہوجائے اس لیے کداس صورت میں اُس بالکع نے الی چیز بھیجی جواُس کے باس موجود نبیں ہے اور الی تع سوائے صورت تع سلم کے اور صورت میں جائز نیں ہے اور شمن کی علامت سے کوأس کے ساتھ حرف بایا جوأس کے معنی میں آتا ہے ف جیسے کہا کہ یہ کیڑ ابعوض وی درہم کے یاعوض میں دی درہم کے دیتا ہوں اور چیج کی علامت بیہ ہے کہ اُس کے ساتھ کوئی ایسالفظ ندآئے اوراس تقدیر پراگرالی دونوں چیزیں دین ہوں تو تج جائز نیس اس واسطے کہ بیالی چیز کی تھے ہے جواس کے پاس موجود نیس ب برمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ جب تیج اور شن کا حال معلوم ہو چکا تو ہم بر کہتے ہیں کہ تیج کے عظم میں سے ایک بد ہے کہ اكرده مال منقوله موتو قبضركر لينے سے يہلے أس كى تيج جائز نہيں بادر جوتكم كديج كاييان موادرونى تكم أس أجرت كا ي كجومعين مغبرائی تی ہواوراً س کا فی الحال لیما میں شرط ہولیتی اُس کی تھے بھی قیندے پہلے جائز نہیں ای طرح جو مال کے قرض کی ملے میں ملے اوروہ عین ہوتو اُس کی بیج بھی قبضہ ہے پہلے جائز نہیں ہے مرمبراور خلع کے بدلے کا مال اور عمداً خون کے عوض اگر مال ملا موادرو وعین ہوتو اُس کی تع تبضہ ہے پہلے جائز ہے اور ہرالی چیز جس کا تبضہ کرنے ہے پہلے بیخا جائز نہیں ہے اُس کا اجارہ پر دینا بھی جائز نہیں ہے مید جا من المعاب اوراگراس کوبائع کوببد کردیایا صدقد کردیایا قرض دیایا با نع کے پاس رہن رکھاتو امام ابو پوسف کے نزو یک جائز نہیں ہاور امام محر کے فرد یک جائز ہے۔ یہی اصح ہے بیمیط سرحی میں لکھا ہے اور اگر کسی حریدی ہوئی باعدی کا قبضہ کرنے سے پہلے تکاح کردیا تو جائزے پروجیو کردری ش اکھا ہے اور عدم جواز کا تھم اس صورت میں ہے کہ جب بعندے پہلے مشتری کا تعرف خریدے ہوئے مال منقولہ مس می اجنبی علی کے ساتھ ہولیکن اگر بائع کے ساتھ اُس نے تصرف کیا اس اگر بائع کے ہاتھ اُس کو بچا و قبضہ سے پہلے تا اُس کی كسى طرح جائز نبيس بيديد مى كلماب-اكربائع كے باس رہن كياتو ميخ نبيس اوراكر بائع كوبيد كيااوراس نے قيول كركياتو ي فنج ہو منى يديميط سرحسى مين لكعاب اوراكر باكع في بهدتيول يدكياتو بهد باطل موكيا اورئ ابي حالت يرضح ويى بيتا تارخانيد من شرح طحاوى ے معول ہے ام محد نے کہا کہ جوتصرف بغیر قبعد کے مح ہے اگر مشتری قبعدے پہلے اس تعرف کو کرے گاتو جائز نہیں اور جوتصرف بغیر قصد کے جی نبیل ہوتا جیسے ہدوغیرہ اگر اُس کومشتری قصدے پہلے کرے گا تو جائز ہے ۔ یظمیر یہ میں لکھا ہے۔ کرخی نے اپنے مختصر میں ذکر کیا ہے اگر مشتری نے بائع سے قبضہ سے پہلے کہا کہ اس کوائیے واسطے نے لے اُس نے قبول کرایا تو تیج ٹوٹ گی اور اگر ہوں کہا کہ مير اسطين واسطين در وق عن الوال ينكي اوراكرينيكا توأس كى تع جائز ند موكى اوراكريوں كها كداس كو ي اوربيندكها كدمير اسطيا اسين واسطاور بالع في قول كراياتو بهلي تع ثوث كن يقول امام ابوهنيفداورامام محدكا باورامام ابويوسف كي زويك بهلي تع ندنو في كي میجیط میں مکھا ہادرا کر یوں کہا کہ جس کے ہاتھ تو جا ہے جو توسیح تبیں ہے سیتا تارخانید میں خلاصہ سے منقول ہے اگرمشتری نے مملوک ير تبضد كرنے سے بہلے بائع سے كماكداس كوآزادكرد سے اور بائع نے آزادكرديا توبيعت بائع كى طرف سے موكا اور يملى ي فتخ موجائے کی اور مشتری کی طرف سے ندہوگا بیند بب امام ابوضیفہ کا ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک عتق باطل ہے بیر محیط می لکھا ہے۔ سی مخص نے ایک باعدی خریدی اور اُس پر قبضتہیں کیا تھا کہ بائع سے کہا کہ اس کوفرو دست کریا اُس کے ساتھ وطی

ا مین پیگلی ایرت الد ع مینی بائع نه مواله ع معنی به بیل که بهدیدون قبند کے تمام نیس پس اگرمشتری نے خود قبند کرنے سے پہلے بهد کیا تو بوجهاس کے که بهرمتدی قبند ہے تبند ہوکہ بهرہوا پس جائز ہوگا الہ

كرياده ويطمعام تفاكه بالع سے كها كه اس كوكما ليادوراس في ايسائل كيا توبية كا فتح كرنا موكا اور جب تك بائع في ايسانيس كيا تب تك ي في شاوى ما قاوى قاضى خان من كلما باوراكر مال منقوله كالبلوروميت ياميرات كم ما لك موقو أس كى ي بعند س يبلي جائز ہے ریجید میں لکھاہے۔ کسی مخص نے ایک محریاع زین خریدی اور اُس کو قبضہ ہے بہلے بائع سے سواکسی اور کو ہد کیا تو سب کے فزویک جائزے اورا گرفروشت کیا تو امام ابوطنیفداور ابو بوسف کے زویک جائزے اور امام محد کے زویک جائز نبیل ہے اور اگر قبضہ سے پہلے بالك كوياأس كيسوااوركس كواجاره يردى توسب كزويك جائز تبس اى طرح اكرائي زمن خريدى جس مي يحيى أس كى يوكى موكي تمي اورو وكيتي بنوز على المحتى ووبائع كوآرهون آده كمعامله يرقبندس يبليد دري توجائز نيس يافاوي قاضي غان على كلما بيانوازل عں ہے کداگر کس نے ایک محرخر بدااوراس پر قبعنہ کرنے اور وام دیے سے پہلے اُس کو وقف کر دیا تو اس وقف کا حکم موقوف ہے اگر اُس كے بعد أس في دام اواكر ديا اور أس ير قبضه كرلياتو وقف جائز موكا يرجيط من اكما بي فتوں ميں اور دين ميں بدلنے كا تصرف كرنا سوائے تھ صرف اور سلم کے ہمارے فزو میک قبضدے پہلے جائز ہے بید فخرہ میں لکھا ہے۔ طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ قرض میں قبضہ پہلے تصرف جائز نیں ہے اور قد وری نے اپنی کتاب عل اکھا کہ یہ کہنائے نہ ہواور سے یہ ہائز ہے رہے ط عل اکھا ہے اور سر كبير معنف ا مام محد میں ہے کہ اگر وحمن کسی مسلمان کے غلام کوقید کر کے اپنی حرز ہیں اپنے ملک ہیں لے مسلح اور کوئی مسلمان اُن کے ملک ہی وافل موااوراس غلام كوأن مصخريدليا اوردارالاسلام عن لايااورأس غلام كايبلاما لك حاضر موااور قاصى في يظم كياكده وغلام أس ما لك كو بعوض أس معمول محدوا جائے اور بہلے مالک نے اس پر تبعد کرنے سے بہلے اُس کوفروخت کیا ہیں اگر ای مخص کے ہاتھ بھا جس ك ياس وه غلام موجود بو جائز باوراكر غيرك باتعه بها توجائز تبيس باوريد مئل تظيراس مسلم ك بكراكر قاضى في علام كو عيب كى وجه ب يا لَعْ كود ين كاتهم كيااور بالع في أس ر بعند كرن سه بهل في ذالاتو اكراً ى مشترى كم باته جو يعيرتا بفرونت كيا توجائز ہاورا کر کسی اور کے ہاتھ بھاتو جائز نیس ہے بید فیرو میں لکھاہے۔

بارب نيسران

## ایجاب وقبول میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

اگر بائع دو چیزوں یا تمن چیزوں عی ایجاب کرے اور مشتری بیاراد وکرے کہ می بعض میں بدایجاب قبول کروں اور بعض میں بہا کہ اور اور بعض میں بدایجاب قبول کروں اور بعض میں قبول ندکروں ہیں اگر ان سب کی بولی ایک تھی آو اُس کو بیا فقیار نہیں ہے اور اگر جُد اجْد اُفی آو جا زّ ہے بیچیا میں کھا ہے اور ای طرح اُگر مشتری ایجاب کرے اور بائع کا بیاراد و ہوکہ بعض میں قبول کرے اور بعض میں نیس اگر صفحہ ایک ہے آو اُس کو بیا فقیار نہیں کھا ہے۔ ای طرح اُگر بائع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیفلام بیچا اور مشتری نے آو ما قبول کیا آپ کہا کہ اس میں اُس پر راضی ہوجائے آو سے بیچیا سرتھی میں کھا ہے اور اہام قد وری نے کہا کہ اس طرح کا مقد اُس وقت میں موادراگر باغتبار قبت کے طرح کا مقد اُس وقت میں کھا ہے اور اہم وادراگر باغتبار قبت کے طرح کا مقد اُس وقت میں موادراگر باغتبار قبت کے طرح کا مقد اُس وقت کے موادراگر باغتبار قبت کے طرح کا مقد اُس وقت کے موادراگر باغتبار قبت کے موادراگر باغتبار قبت کے ایک مقد اُس وقت کے موادراگر باغتبار قبت کے موادراگر کے موادراگر کے موادراگر کے موادراگر کے م

ئے طعام کیہوں اورسب سم اور مطلق احتی ج اور ہمارے مرف شی علی الاطلاق جوئی الحال کھانے کے واسطے مہا ہوا ا۔ ع ترجہ الملاک ھو یعللی علی العرصته عدد عدد عدم و یعللی علی العرصته عدد عدم و یعللی علی العرصته کالعقاد ایمند و العماد الدی العیم العیم العیم العیم العیم عصوص معانیها فلیت مل الدی العیم اللہ میں تبدرے مہلے تعرف کرنے شریا تشالف معانیها فلیت مل اللہ میں تبدرے مہلے تعرف کرنے شریا تشالف سے الم الا یوسٹ انتخاف فراح بین ہم نسبت می کم تامل ہے اا۔

تعتیم ہوتا ہوجیے کہ کے کی نبست دوغلاموں یادو کپڑوں کی طرف ایک مرتبہ کی گی اور شتری نے اُن دونوں میں ہے ایک وقیول کیا تو عقد مسلم من ہوجائے بید فیرہ میں تکھا ہے واضح ہو کہ صفحہ کا ایک ہوٹا اور بُد نبئد اہونا ہی معلوم کرنا جا ہے بس ہم کہتے ہیں کہ اگر خرید وفرو فت و شمن ایک ہولیات کیا جائے اور با تع بھی ایک ہواور شتری ہی ایک ہوتو صفحہ ایک کہلائے گائی بی کہ اگر خرید وفرو فت و شمن ایک ہولیات کیا گیا اور باتی قیاس اور استحسان دونوں دلیلوں سے جا بت ہے اور اس طرح اگر شن بُد ابئد اہولیونی کے جرحصہ کا فمن بُد ابئد ابیان کیا گیا اور باتی سب چیزیں ایک ہوں مثلاً باتع نے مشتری سے کہا کہ میں نے بیدن کپڑے تیرے ہاتھ بیچ جرکپڑ اوس دوجہ اس صورت میں بھی صفحہ ایک ہوں مورت میں بھی صفحہ ایک ہوں کہ اس کے کہا ہے کہا کہ میں نے بیدی تھے ایک ہوائے دوجوں سے کہا کہ میں نے بیدی تھے ساتے دام کوخریدی تو بیدی آئی ہی ایک موجہ سے بیدی طی ایک موجہ سے بیدی تھے سے است دام کوخریدی تو بیدی آئی ہی ایک موجہ سے بیدی طی ایک موجہ سے بیدی تھے سے است دام کوخریدی تو بیدی آئی ہی ایک موجہ سے بیدی تھے ہے دام کوخریدی تو بیدی آئی ہے کہ میں کہ میں کہ میں کہ م نے بیدی تھے سے است دام کوخریدی تو بیدی آئی ایک موجہ سے بیدی تھے ہیں گیا ہو ۔

يربيان معد كايك مون كاتمااب معد ك جداجد امون كايربيان ب كريم كت ين كراكر برجز وكالمن خداخد ابيان کیا اور خریدیا فروخت کا نفظ جُد اجد اکہا اور بالع اور مشتری دو دو بیں یا بالغ دو بیں اور مشتری آیک ہے یامشتری دو بیں بالع آیک ہے تو صفقه متغرق موگا ادرای طرح اگر تمن جدائد امیان کیاجائے اور لفظ خرید یا فروخت جُدائبد اموں اور باکع اور مشتری ایک موں جے یا تع كمى فنص سے كہے كديش نے بيكيڑے تيرے ہاتھ اس طرح ينج كديد كيڑا دس ورہم كو يجاا وريد كيڑا يا فج ورہم كو يجايا مشترى كہے كديس نے بیکٹرے تھے سے اس طرح مول لیے کدیہ کیڑا دی درہم کومول لیا اور بیکٹرا یا تج درہم کومول لیا تو بالا تفاق صفعه متفرق ہوگا بینها بیہ عى كلما بادرا كرعقدايك مواور عقد كرنے والے اور تمن دونوں تعدو موں تو قياس بيد بكر ملعد متعدد موكا اور استحسان بيا بكر متعدد ند موكا اور يى قول امام كاب اوراى يرفتوى ب يدوجيو كردرى عن العاب اكردوياكى چزي مخلف مول ليس يا ايك چزمول لى اور دام تحوثے ہے دیے اور بیاراد و کیا کر تھوری کی تع پر تبعد کر لے ہی اگر صفحہ ایک تھا تو بیرجائز نیس ہے اور اگر صفحہ متغرق تھا تو جائز ہے اورا کر کسی مخف نے کسی سے دس میروی کیڑے خرید ساور ہر کیڑادس درہم کو تشہرااورمشتری نے دس درہم نفتدوے و بےاور کہا کہ بدس درجم خاص اس كيڑے كى قيت بيں اورأس كيڑے ير قيعندكرنا جاباتو اس كوبيا عتيارتيس باس واسطے كرمنقد ايك باوراى طرح اگر ہائع نے مشتری کو معین ایک کیڑے کی قیت معاف کردی اور مشتری نے کہا کہ میں ریکڑا لے لینا ہوں تو مشتری کو بیا عتیار نہیں ہے اورای طرح اگر بائع خاص ایک کیڑے کی قیمت مهید جربور لینے پر رامنی موجائے تومشنزی کواس پر قبند کرنے کا اعتبارتین بادرای طرح اگر بائع ایک درجم کے سوائے تمام مول معاف کردے یا ایک درجم کے سواتمام مول کو چھرروز بعد لینے پر دامنی ہوجائے تو بھی سی تھم ہاورای طرح اگر خرید میں کسی معین کپڑے کے دام نفذد سے تھر سے اور باتی کی مجدمیعاد مقرر ہوئی تو مشتری کواس قد دنفذشن اداكر في سيكي جزير قبعندكر في كا اختيار نبيل باوراى طرح أكرمول مودر بم منجرا اورمشترى كي بالع يرنو دربم جا بي بي اور بیاس مول کا قدام ہو می جومشری کے ذمدواجب بی تو مشری کوباتی دس درہم اداکرنے سے پہلے سی چز پر تبعد کرنے کا اختیار میں ہای طرح اُن کیروں میں سے خاص ایک کیرے کی قیت اگروس دینار تھی اور باقی کیروں کی قیت سوورہم اور مشتری نے مرف دیناردیے یامرف درہم دیے تواس کوکی کڑے پر قبضہ کرنا جائز نہیں بیجید میں تکھاہے۔دو مخصوں نے ایک مخص سے ایک غلام بزار درہم کوخر بدااورایک ان میں سے غائب ہوگیا اور دوسراموجود تعاقواس کو بدا فقیار نہیں کد کی قدر غلام پر قبعند کرے جب تک کداس کے بورے دام ندوے دے اور جب بورے دام دے دے تو کل غلام پر قبضہ کر سے اور اس صورت میں دوسرے شریک کی طرف ہے بطورا حسان كدية والانه وكااور جب وه فائب حاضر كوتواس كويها فقيار نيس ب كداسة حصد بر قبضه كرب جب تك كه شريك موجود کواس قد رحصہ حمن ندرے دے جواس کے حصہ کا اس نے دیا ہاور جب ایسا کیا تو اپنے حصہ پر قبضہ کرسکتا ہے بید جیط عمل تھا ہا وہ جس فیمن شریک نے بعد جس فیمن شریک نے بیا ہے اس فلام پر قبضہ کیا تھا اس کے پاس اگر دوسرے شریک تا تب کے حاضر ہونے ہے بیلے یا حاضر ہونے کے بعد طلب کرنے سے پہلے وہ فلام مرکمیا تو بطور آبانت کے بلاک ہوا اور جوشریک اس پر قابض تھا وہ دوسرے شریک سے بعقد راس کے حصہ کے لے لے اورا گرفا تب حاضر ہوا وراس نے فلام علی سے اپنا حصہ ما نگا اورشریک حاضر نے کہا کہ جب تک علی اس قد روام جوتری طرف سے اواکر چکا ہوں نہ لے لوں گا تب تک شدوں گا گھر وہ فلام مرکمیا تو آس صورت عیں وہ فلام اس مال کے توش بلاک ہوا جواس کے طرف سے اور اگر بائع نے وہ سے ایک ہو جائے گا در بیرقول امام ایو حقیقہ اور امام مجھر کا ہے اورا گر بائع نے دو مرسے شریک کے مصرت ہوگی تو وہ شریک دوسرے شریک کے مصرت ہوگی تو وہ شریک دوسرے شریک کے مصرفی اواکر نے سے پہلے اس فلام علی سے اپنے حصر پر قبضہ تیس کر سکتا ہے بید فیر وہ میں تکھا ہے اور اکر اگر تی سے کہ اگر اُن صورتوں علی صفحہ جدا جدا جدا ہوتی میں سے ایک وہ سے کہ اگر اُن صورتوں علی صفحہ جدا جدا جواسی کی سے دیا تھی جدا ہوں علی سے کہ اگر اُن صورتوں علی صفحہ جدا جدا جدا ہوتو ہو جواسی کی سے ایک کہ اگر اُن صورتوں علی صفحہ جدا جدا تھی ہوجا کیں گھی جوجا کی تاتین۔

:40,000

يهنى فصل

## مبیع کوشمن کے واسطےرو کنے کے بیان میں

ا کینی آول امانت مینی و واس کی قیمت کاضامن نده و ۱۲۱۵۔ بر مینی باکٹر نے وام دسول کرنے کے داسلے تھے کوروک رکھا اور مشتری نے ادا کرنے ہے پہلے تھاس کے پاس تلف ہوئی تو مشتری کو پھی واجب نشل ۱۱ا۔

دوسرے شہر میں ہواوراس کے حاضر کرنے میں اُس کے ذمہ خرچہ پڑتا ہو بیسران الوہاج میں لکھا ہے اور جب مشتری نے بورے دام وے دیے اور ہاکھ نے تھے اُس کے سپر وکر دی یا باکع نے بدون تمن پر قبعنہ کیے تھاس کے سپر وکر دی یا باکع کی زبانی اجازت سے مشتری نے میچ پر قبضه کرلیا یا مشتری نے میچ پرایسے حال میں قبضه کرلیا که بالغ و مکید ما تعااوراس کوشخ نبیس کرتا تعانو ان سب مورتوں میں بالغ کو اختیاریں ہے کہ بچ کو پھیر کرشن حاصل کرنے کے واسطےرو کے اور اگرمشتری نے بدوں اجازت بائع کے تبعنہ کیا تھا تو بائع کو اختیار ہے

كرشترى كاقبضه باطل كردب بيفلا مديس لكعاب.

اگرشن کے بدلےمشتری نے کوئی چیز رہن کردی یا کوئی مخص شمن کا تغیل ہو کہا تو اس سے بائع کوہی سے دو سے کا جو ت حاصل بده ساقط نه دو الميعيط عن المعاب اورز بإدات مي ب كه بالع في اكرش كى اين قرض خواه كوشترى يراتر اديا توبائع كامي كورد ك كائت ساقط موكميا اورا كرمشترى في من اور مخض كريمن بالع كالزاديا توبائع كاحق ساقط شهوكا اوركر في في ذكركيا كيرية ول امام محد كا بادرامام ابو يوسف كرزديك و وكفكاح ساقط موجائك يديد الرحى من لكما بادر فاوى من بكراكر بالع في الله مشتری کومستعار دی یااس کے باس امانت رکی تو رو کئے کاحل ساقط ہو گیا اور بھوجب ظاہرروایت کے آب اس کے پھیرنے کا مخار میں ب يدبدالك مين لكعاب ادراكر شن اداكرن كي مجوميعاد موادر مشترى كي العير تعندند كيايهان تك كدميعاد آجمي تومشترى كوافتيار بكد تمن اداكرئے سے پہلے بچ پر قبضہ كر لے اور باكع اس كوروك نبيل سكتا ہے بيرة خيره يس اكسا ہے اگر باكع نے فمن كو لينے كى مدت أيك سمال مخمرائی اورسال کومین ندکیا اورمشزی حاضرند اوا بهان تک کرایک سال گذر گیا تو امام ابوطنیقد کول کے بهو جب جس وقت سے مشتری بیج پر قبضه کرے گا اس وقت ہے ایک سال کی میعاد ہوگی اور اگر سال معین کر دیا تھا تو فی الفورشن دینا واجب ہو کیا اور امام ابو يوسف اورامام محر كنزويك خواه سال معين كيامويانه كيا موالي صورت من تن الحال دينا واجب موكا بيميط من لكها ب-بير اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب بائع نے مین کوسپر دکرنے ہے انکار کیا ہواور اگرا نکارنہ کیا تو بالا جماع شروع سال مقد کے دقت ے شار ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر ہے میں دونوں کے لیے یا ایک کے لئے خیار ہواور میعاد میں یہ قیدنیں ہے کہ س وقت ہے شروع ہو کی تو میعاد کی ابتداء عقد لازم ہونے کے وقت ہے ہوگی اور خیار رویت میں میعاد کا اعتبار عقد کے وقت سے کیا جائے گا ریحیط میں لکھا ہے اور اگر بائع عقد کے پیچھے ٹمن کچھ مدت بعد لینے ہر راضی ہوا تو رو کئے کاحق باطل ہوگیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کس نے غلام مول لیااور تبعد کرنے سے پہلے اس کوآزاد یامد برکردیاادرمشتری استے مال میں مفلس یعنی نادار ہے تو بالغ کوبداعتیار بیس ہے کہ غلام کو رد کے اور عنق نافذ ہوجائے گا اور غلام اپنی قیت کے بدلے باکع کے لئے سعی نہ کرے گابیا مام اعظم کا قول ہے کذانی الخلاصہ اور ظاہر روایت سی ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اگرمشتری نے تصد کرنے سے پہلے غلام کومکا تب کردیا یا اجارہ میں دے دیا یار بن کردیا تو باقع کو بدا عتیار ہے کہ قامنی کے سامنے جھڑا پیش کرے تا کہ قاضی ان تصرفات کو باطل کردے اور اگر ہنوز قاضی نے باطل نہیں کیا تھا کہ شتری فيدام ديدية وكابيت جائز موكى اوردبن واجاره باطل موكابيظا مديس كعاب

مشتری نے جب کل دام نقد دے دیے یابائع نے اس کوکل دام معاف کردیے تو تے کے رو کنے کاحق باطل ہو گیا ہے بدائع میں لکھا ہے اور منتقی میں ہے کہ اگر کسی نے ایک درواز ومول لیا اور بائع کی بلا اجازت اس پر قبضہ کر کے اس میں او ہے کی گل مینیں لگادیں یا كيرُ اليا تَمَا كدبلا اجازتُ اس كورتك لياياز مِن تَمَى كه بلا اجازت اس مِن كونى عمارت بنائى يا درخت نكاديا تو بالع كوا فقيار ہے كه اسكو لے كرروك لي بس أكر بالكتريد كيم كيليس المعازے واليّا ہوں يا زمين كے درخت المعاز واليّا ہوں تا كه زمين جيسي تحقي ولي عي ہو جائے ہیں اگراس کے دورکرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو ہائع کو اختیار ہے اور اگر نقصان ہے تو اختیار نہیں ہے اور اگر تاج ہائع کے پاس ہے ضائع ہوگئ تو کیلوں اور رنگ کی تیمت کا پائع ضامن ہوگا یہ محیط سرخی بٹی لکھا ہے اورا گریتے ہا تدی تھی اور ہائع کی بلاا جازت مشتری نے بعنہ کر کے اس سے دلی کر لی بس اگروہ حاملہ ہوئی اور جن تو بائع کواس کے روکتے کا اختیار ندر ہااورا گر حاملہ ند ہوئی اور جن تو بائع کواس کے روکتے کا اختیار ہاتی ہے اگار کیا تھا تو بائع کا مال ہلاک اس کے روکتے کا اختیار ہاتی ہے اگار کیا تھا تو بائع کا مال ہلاک ہوا ور در شختری کا مال ہلاک ہوا یہ والیوا تھات حسامیہ بھی انکھا ہے روضہ بھی ہے کہ کسی غلام نے اپنے مالکہ ہے کہا کہ بھی نے اپنے آپ کو تھے ہائے گئی ہے کہ کسی غلام نے اپنے مالکہ ہے کہا کہ بھی نے اپنے آپ کو تھے ہے اس خری کو اس امر کا وکیل کیا گرا تی واس اس کرنے کے واسطے خرید کرے اور غلام میں کھا ہے اس طرح آگر کسی اجبی کے واسطے خرید کو اسطے خرید اتو اکا مالک اسکوشن کے واسطے دو کہیں سکتا ہے یہ کو اکر اکن میں کھا ہے۔ خوال ان کی اسکوشن کے واسطے دو کہیں سکتا ہے یہ کو الرائق میں کھا ہے۔ کہا لک کور خری فرون ہیں سکتا ہے یہ کو الرائق میں کھیا ہے۔ کہا کہ کا مالک اسکوشن کے واسطے دو کہیں سکتا ہے یہ کو الرائق میں کھیا ہے۔ کور مری کی فرون ہی خوستی ہے۔

## مبیع کوسپر دکرنے کے بیان میں اور اُن صورتوں کے بیان میں جو قبصنہ ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

اگر کی فخض نے کوئی اسبابٹن کے کوش ہے تو مشتری سے بہاجائے گاکہ پہلے ٹمن دے دے اور اگر اسباب کو اسباب کے کوش ہے یا بائٹ کوئٹن کے کوش ہے تو کا بہر دکرتا ہے ہے کہ بھیج اور کوئٹ ہے یا بائٹ کوئٹن کے کوئٹ ہے تو کا بہر دکرتا ہے ہے کہ بھیج اور مشتری کے درمیان میں اس طرح روک اُٹھائے کہ مشتری اس کے تبضد کرنے پر قاور ہوجائے اور کوئی مافع ندر ہے اور ٹمن کے تبلیم کرنے کی بھی صورت ہے ہے ذخیرہ میں کھا ہے اور اجناس میں اس کے ساتھ رہیجی شرط انگائی کہ بائع کہددے کہ میں نے تھے کوئے پر قابودے دیا تو بعد کرلے یہ نہرالفائن میں کھا ہے۔

مجے کے پردکر نے میں مین میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ عبد البواور دوسرے کا تن ای سے لگات ہو یہ وجیح کردری میں تعما ہے اور فتم اکا اس بات پر اجماع ہے کہ موافع کا درمیان سے آغاد یا تہ جا کر میں بھنے ہے کہ اس میں بھی اور جاتا ہے ہیں ہے کہ موافع کا درمیان سے آغاد یا تہ جا کہ میں اسے تکلیٹ بالع سے مکان میں بین ہی کو بائع کے مکان می موافع سے خالی کر ویتا امام جی سے تنہ ہی خان میں تعما ہے اور امام ابو بوسٹ کا اس میں خلاف ہے۔ کی تنم نے سرکہ بیا جوایک مکلی کے اندراس موافع سے خالی کر ویتا امام جی سے تنہ کی کو اس پر تخلید ہے قابض کر ویا ہیں مخلاف ہے۔ کی تنم نے سرکہ بیا جوایک مکلی کے اندراس از اس وہ ملف ہوگی تو امام میں کے مرس کی مال تنف ہوا اور اس پر قباد کی سے میں کہ اندراس از اس وہ ملف ہوگی تو امام میں کے دور کے میال اور اس کے مرس کی اور اور اس کی تنہ کی اور اور اس کہ اور اور اس کی تنہ کی تنہ کی تنہ کی اور اور اس کہ اور اور اس کر تنہ کی اور اور اس کر تنہ کی تنہ کہ باتھ کی اور اور اس کر تنہ کر این اس کے تنہ کر اور اور کی اور میں کہا کہ میں نے تنہ کی اور اور اس کر تنہ کر این اور تنہ کر کہ اور اور اس کی تنہ کر این ہو اس کے تنہ کر اور اور کر مکان کے اور اور کر مکان بیا اور مشتری کی تنہ کہ جوالے کہ باتھ کی اور دیا تنہ کہ کہ میں کہ وار کر دی اور بین کا بیا ور مکان کی جوالے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب وہ کئی اس کے تنی پر جند کر لیا اور مکان کی موور شاس نے تنہ کی ہو ور شاس کے تنہ کی اور دیا تنہ کہا کہ میں نے تنہ تھی کو تا لے کہ جب وہ کئی اس کے تنہ کی اور دیا تنہ کہا کہ میں نے تنہ تھی کو تا لے کہ جب وہ کئی اس کے تنہ کی اور مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا تو مکان کے درمیان تخلیہ کہا کہ میں نے تنہ تھی کو تو الے کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا تو مکان کو درمیان تخلیہ کر دیا تو درمیان تخلیہ کی تنہ کہ کو تنہ کی تنہ کی کہ تی کر دیا اور مکان کے درمیان تخلیہ کی کہ کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کی کر دیا تو درمیان تخلیہ کی کر دیا تو درمیان تخلیہ کی کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کی کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کی کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کی کر کر کی اور میدند کر کیا کہ کر کے تیرے او

ا قول تظیر لین باتھ کا بتعز شرط نیس ب ملکدوک و ورکر کے قابودینا بھی بتعند ہاکر جد باکع کے مرش موال

بقد کر لے قوہ و بھندنہ ہوگا فراوی قاضی خان میں لکھا ہا اور اگرائی طرح کہا کہ لے لیے بھنڈیس ہادر اگر یوں کہا کہ اس کو لے لیے تو بھندہ بھر طیکہ اس کے لینے تک بھنے ہواور اس کو دیکھا ہو یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ فراوی نفسلی میں لکھا ہے کہ اگر کس نے دوسرے ہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہا سہا ہے کہ اگر کس نے دوسرے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہا اور تیرے ہر دکیا اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ ہر دکر تا نہ ہوا جب تک کہ تا ہے بعد اس کو ہر دنہ کروے یہ جیط میں لکھا ہے اگر کسی نے غلام یا ہائدی مول لی اور مشتری نے غلام سے کہا کہ میرے ساتھ آئی میرے ساتھ ہالی اور شرح ساتھ جاتھ ہالی ہے۔ اس کے ساتھ قدم اُٹھایا تو یہ قبضہ ہے یہ فراوی خان میں اُٹھا ہے۔

اگرایک گھرکسی آ دمی کے ہاتھ بیچا اور وہ گھر دوسرے شہر میں ہاور بائع نے صرف زبانی گفتگو ہے سپر دکیا ہے پھرمشتری نے قیمت دینے سے انکار کیا تو مشتری کواس انکار کا اختیار ہے 🛠

ای طرح اگراس کوایتے کس کام کے واسطے بھیجا تو بھی قبعنہ ہے بیٹ القدیر میں لکھا ہے اور اگر کوئی ایسام کان پیچا جووہاں موجود ند تھااور بائع نے کہامیں نے وہ تھے کوسپر دکر دیا اور مشتری نے کہا کدیں نے قبضہ کرلیا تو یہ قبضہ ندہو گالیکن اگر مکان قریب ہے تو قضه شار ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور سی طاہر روایت ہے اور سی سی سے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور قریب سے بیمراو ہے ا بیے حال میں ہو کہ اس کے بند کرنے پر قاور نہ ہووہ دور ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر ایک محرسی آ دی کے ہاتھ بیچا اور وہ محر دوسرے شہر میں ہےاور بائع نے صرف زبانی گفتگو ہے میرد کیا ہے چرمشتری نے قیت دینے سے اٹکار کیا تو مشتری کواس اٹکار کا اختیار ب رميط من العابكى في ايك غلام باكع كر من مول ليا باكع في كما كدم في تحدكوا س غلام يربطور تخليد لل بعند كالعتيار ديا اور مشتری نے قبعنہ کرنے ہے اس پرا تکار کیا بھروہ غلام ہر کیا تو مشتری کا مال ہلاک ہوایہ بخار النتیاوی میں لکھا ہے۔ کسی مخض نے ایک کپڑا خریدااور بائع نے علم کیا کداس پر قبضه کر لے اور مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کد کسی مخص نے اس کو غصب کرلیا تو جس وقت مشتری کو بائع نے قصنہ کرنے کا تھم دیا تھا اگر اس وقت مشتری بغیر کھڑے ہونے کے ہاتھ پھیلا کراس کے قبضہ کر لینے پر قادر تھا تو تسلیم سیح ہوگئی اور اگر بغیر کھڑے ہوئے اس پر قادر نہیں تھا تو تسلیم بھی نہیں ہوئی بدنیاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے اپنی لکڑی جو راسته میں بڑی ہوئی تھی بھی اور مشتری اس بر کھڑا ہوا تھا اور بالع نے مشتری کوبطور تخلیداس پر قبعنہ کا اعتبار دے دیا محرمشتری نے اس کی جكيد اس كونيس بلايا يهال تك كدكس او ومخص في اس كوجلاد يا تومشترى كوبيا اختياد الم كداس جلاف والى سيصان لياورا كركونى اور خض اس کاحق دار ثابت ہواتو اس حق دارکوا نقلیار ہے کہ اُس جلانے والے سے منان کے مرمشتری سے منان کینے کا اعتیار نہیں ہے یہ ظميريد من الكها إورفيا وي الوالليث من ب كما كركس في مكان بها اوراس كوشترى كيسروكرديا حالا تكداس من تعور ااسباب بالع كا رکھا ہوا ہے تو بیسر دکرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کو بالکل خالی کر کے سپر دنہ کرے اور اگر بالغ نے مشتری کو کھراور اسباب دونوں پر تبعنہ کرنے کی اجازت دی توسیر دکرنا سیح ہو گیا اس واسطے کہ وہ اسباب مشتری کے پاس ود بعت ہو گیا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور ای طرح اگرایی زمین بیچی که جس بی بائع کی بھتی ہے اور وہ زمین مشتری کوسپر دکر دی تو ایساسپر دکرنا سیح نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر کسی نے کھروئی جوفرش کے اندر ہے یا گیہوں بیج جو بالیوں میں تھے اور ای طرح سرو کیے تو اگرمشتری بغیر پھونا ادمیز نے یابالیس کو نے كردنى اوركيبول پر قادر بوسكتا بنو وه قابض بوكيا اوراكر بغيراد جيزنے اوركو نے كة قادرنيس بنو قابض شاموكاس ليے جيمونا اور اد جرنا اور بالین کونا با کع کے ملک میں تقرف کرنا ہے اور مشتری اس کا اعتبار نہیں رکھتا ہے اگر کسی نے چل بیچے جوور خت میں لگے ہوئے تنے اور ای طرح سپر دکردیے تومشتری ان پر قابض ہوگیا اس لئے کہ بغیر ہائع کے ملک میں تصرف کرنے کے ان کوتو ڈسکتا ہے ب ا تخلیر بیب کر قبعتر کرنے ہے روک اُوک اٹھادے اور غلام و مکان کا قبعندا کی المرح دیا جا تا ہے وا۔

بدائع بمراكعا ب\_

اكركس في ايك جانورخريدا اور بالع اس پرسوار باورمشرى في كهاكه جهوكويسى اين ساته سواركر في اوراس في سواركرليا محروه جانور تعك كر بلاك موكميا تومشترى كامال بلاك موا قاضى امام في فرمايا ب كديتهم اس صورت ميس ب كدجب جانور برزين ند مواورا گراس برزین ہےاورمشتری بھی زین برسوار مواتو اس برقابض موگا ورشاق بض شموگا اور اگر دونوں (۱) کی سواری کی حالت میں جانور کے مالک نے مشتری کے ہاتھ عیاتو وہ قابض نہ ہوگا جیسے مکان پیچے وقت باکع اورمشتری دونوں مکان کے اندرموجود بیں بدینے القدريش المعاب إروني من بكراكر باب في المراعي اولاد من سيكى نابالغ كراتي ورش من بورث من بفروفت كيا اورباب ای کمریس ربتا ہے تو ہے جائز ہے لین بینااس پر قابض ندہ وگا جب تک کہ باب اس کمر کو خالی ندکر و سے اور اگر مکان کر کمیا اور باب اس وقت تك اس مس رمتاتها تووه باب كامال ضائع موااوراى طرح اكراس مكان من باب خود ندتها ليكن اس كا اسباب باعيال منے وہ می بی تھ ہے اورای طرح اگر باب نے اپنے نابالغ بینے کے باتھ جبہ بچاجو ہے ہوئے ہے یا طیلسان بھاجو کا عموں پر ڈالے موے باالکوشی بھی جو پہنے ہوئے ہے و بیٹائ پر قابض نہ ہوگا جب تک کہ باب اس کوندا تارد سے اورائ طرح اگر باپ نے نابالغ جنے کے ہاتھ کوئی جانور پہاجس پروہ سوار ہے یا اس کا اسباب اس پرلدا ہوا ہے تو جب تک باپ اس پر سے ندائرے یا اسباب ند اتارے بیٹا قابض نے ہوگا بیمیط سرحی میں لکھاہے۔ اگرویس محوزیاں کی خطیرہ میں جس کادرواز ہیں ہے کہاس سے مادیاں لکل تہیں سکتی ہیں اس میں سے ایک مادہ کسی کے ہاتھ فروخت کی اور اس پر قبضہ کرنے کا اختیار دے دیا اور مشتری نے ورواز و کھولا اور و مادہ مشتری سے زبردی جھوٹ کرنکل کی تو اس کی قیت جوقرار پائی ہے مشتری پرلازم ہوگی خوا ومشتری اس کے پکڑنے پر قادر تعایانہ تعااور اگرمشتری نےخود درواز وہیں کھولا بلکہ کی اور مخص نے یا ہوائے درواز و کھول دیا جس سے وہ ماد و نکل کی تو دیکھا جائے گا کہ اگرمشتری خطيره يس جاكراس كو يكرسكنا تفاتو قابض شار موكا ورندقا بض ندموكا كذاني الطبيرييكي فض كى چند كموزيال جو خطيره كا عربند بين ان می سے ایک خاص مادہ می محض کے ہاتھ بچی اور دام لے لیے اور مشتری سے کہا کرتو اس تطیرہ کے اندرجا کراس پر قبعنہ کرنے میں نے تھے اختیار دے دیا اور وہ اس میں تبعنہ کرنے کے واسلے کیا اور اس نے مادہ کو پکڑا اور وہ کود کر خطیرہ کے دروازہ سے ہابرنکل کر بھا گ کی تو امام جر فرمایا ہے کہ اگر مادہ کوا یسے مقام بھی میرد کیا ہے کہ شتری کمند کے ذریعہ سے اس کو پکڑسکتا ہے اور اس کے باس کمندموجود ہے اور مادواس مكان ب بابرتين كل عتى ب تو تبند ب اوراكر ماده بها كسجان برقادر ب اور باكتراس كويس روك سكتا تووه فينتريس ب اورای طرح اگرمشتری اس کو کمندے پکرسکتا ہے اور بغیر کمندنیس پکرسکتا گراس کے پاس کمندنیس ہے تو بھی قبضہ ندہو کا یافتاوی قامنی خان بمراکعاہے۔

اگرمشتری اکیلااس کے پکڑنے پرقادر نہیں لین اگراس کے ساتھ اورلوگ مددگار ہوں یا کھوڑا ہوتو پکڑسکتا ہے ہی ہی ہات پر
غور کیا جائے گا کہ اگر اورلوگ مددگار یا کھوڑا موجود ہے تو قابض شار ہوگا ورنہ قابض نہوگا یہ چید ش لکھا ہے اوراگر مادہ ہالتھ کے ہاتھ
میں ہاوروہ آسے تھا ہے ہوئے ہے اور مشتری سے کہا کہ کھوڑی لے مشتری نے بھی اپنا ہاتھ کھوڑی پر بھا دیا تا آ تکہ کھوڑی دونوں کے
ہاتھ میں ہوگی اور ہائع مشتری سے کہ دہا کہ میں نے کھوڑی تیرے اختیار میں و سدی اور میں آس کواس واسطے تیل پکڑے ہوں
کہ تھے کو دینے ہے منع کروں بلکداس واسطے کہتو اس کواسیے قابو میں کر لے ہیں ناگاہ کھوڑی دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گی تو

ل کراز نے یا تاری یا فالی کرنے کے بعد فور آباب کا تبنداس کے بیٹے کا تبند قرار دیا جائے گااا۔

<sup>&</sup>quot;(۱) تعنى بائع وشترى اا\_

سي تخص نے دوسرے سے تيل مول ليا جو معين تھا اور شيشه اس كودے ديا كه اس ميں تول دے اور اس نے مشترى كے سائے واتو مشتری اس برقابض ہو کیا اگر چہوہ تیل بائع کی دکان یا مکان میں ہواور اگر مشتری کے چیجے واتو بعضوں نے کہا کہ قابض ہوجائے گااور بی سے ہے یہ جواہرا خلافی میں اکھا ہے اور ہزارید میں ہے کہ ای طرح ہر کیلی اوروز فی چیزول میں جب مشتری ابنا برتن بائع كود مدد ماور بائع اس كوناب ياتول كرو ال دينو يجي عم ب يرجم الرائق من المعاب اورا كرتيل معين ندتها تواس برقابض شهوكا اور نداس کاخریدار شار ہوگا خواہ اس کے سامنے تولا یا ہو یا اس کے پیچھے اور اس کو مالکوں کی طرح اس میں تصرف کرنا حلال نہیں ہے اور فوی ویے کے واسلے یمی افتیار کیا گیا ہے بہجواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور اگرائی صورت واقع ہونے کے بعد مشتری نے حقیقا اس پر تبند كرلياتواب اس كاخريد دارادرقابض دونول شار بوكا ادراب اكرتكف بوكاتوبالاتفاق مشترى كامال تكف بوكياريغيا ثيدش لكعاب اور جب تک دوبارہ اس کووزن نہ کر لے تب تک مشتری کواس میں تصرف کرنا حلال نہیں ہے اور بعضوں کے نزدیک دوبارہ وزن کرنے ے پہلے تغرف جائز ہے اور ای پرفتوی ہے بدوجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر کسی محص نے دوسرے مخص سے دس رطل تیل ایک درہم کو خريدااورايك شيشدلاكراس كے حوالے كياكداس ميں مير ساواسطيق ل دساور تيل معين تعاليمر جب ايك رطل اس ميل تول كر والاتو شيشرنو نا اوراس من سيتل بهااوراس في بلى تولا در حاليكه شيشرنو في دونون كونبر في توجس قدرتيل أس في شيشرنو في ے پہلے تولا تماو ومشتری کا مال تلف ہوااوراً س کے توشیعے سے بعد جو پھی والو دیا تع کا مال تلف ہوااور جو تیل شیشہ توشیعے سے پہلے تولا تھا ا گرشیشہ ٹوٹے کے بعد اُس میں کچھ تیل باقی رہے گا اور بائع نے اُس میں اور تیل ڈال دیا تھا تو بیہ بچا ہوا بائع کا ہو گا اور اُس کے شل مشتری کے واسطے صامن ہوگا بیظمیر بدیس لکھا ہے اور اگر مشتری نے ٹوٹا ہوا شیشہ باکع کودیا اور دونوں کو اٹنا کی خبر نہتمی اور باکع نے مشتری کے علم سے اس میں تیل وال دیا تو سب مشتری کے ذمہ ہوگا اور اگر مشتری نے شیشہ اسے ہاتھ میں رکھ اور بالغ کوند یا اور باق مسئله وي رباجو فدكور مواتو ان سب صورتو سيس جواول فدكور موسي مشترى كامال ملف مواييميط مي لكما بمنتني مي فدكور ب كدس

محنص نے تھی خریدااور بائع کو برتن دے کریے تھم کیا کہ اُس میں تول دے اور برتن میں ایک سوراخ تھا کہ اس کی خبر مشتری کو نہ تھی گر بائع اس نے خبر دار تھا ہیں گھر تلف ہو گیا تو باقع کا مال تلف ہوااور مشتری کے ذمہ لازم کچھ نہ ہوگا اور اگر مشتری جانا تھا اور بائع نہیں جانا تھا یا دونوں جانے تھے تو مشتری تمام تھے پر قابض ہوگا اور اس پر پورائمن واجب ہوگا اور اس کتاب میں نہ کور ہے کہ کی تحض نے ایک گر گیہوں میسی ڈھیری میں سے خرید سے اور بائع ہے کہا میرے تھیلے میں تاب کرڈال دے اور تھیلا اس کے حوالے کر دیا اور بائع نے ایسا میں کیا تو مشتری اس پر قابض ہوگا یہ فرادی قامنی خان میں کھا ہے۔

ا كربالفهم أيك ينانب جوباره وس كاموتا باوروس ساغد مائ كااور مساع تقريباً ساز مع تمن سراا

یں خریدی اور اُس کواپی و کان پر پہنچانے کا تھم کیا اور وہ راستہ ہی گرکر تلف ہوگی تو باکع کا مال تلف ہوا اور بھوس یا لکڑی کا گؤشہر میں خرید اتو بالغ کے دمہ ہے کہ مشتری کے گھر میں پہنچائے اور اگر راستہ میں تلف ہوتو باقع کا مال تلف ہوگا بیہ ظا صہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک گائے شریدی اور باکع ہے کہا کہ تو اے اپنے گھر یا تک لے جا اور میں تیرے بیچھے بیچھے تیرے گھر آتا ہوں و بال سے اپنے گھر لے جا وس کا چروہ گائے باکع کے باس مرکئی تو باکع کا مال ہلاک ہوا اور اگر باکع نے بیدوی کیا کہ میں نے گائے سپر وکر دی تھی تو اس باب جا وس کا چروہ کی تھا اور مشتری کے بیاس مرکئی تو باک ہیں اور اگر باکع نے بیدوی کیا کہ میں تھا اور مشتری کے دیکھا کہ بیرات کو میں سے گاؤر اگر مرجائے گاتو میر امالی تلف ہوگا اور وہ جانور مول لیا جو باکع کے اصطبیل میں تھا اور مشتری نے بید کہا کہ بیرات کو میں دے گا اور اگر مرجائے گاتو میر امالی تلف ہوگا نہ مشری کا بیرتی وہائی قامن میں کھا ہے۔

ایک تخص نے کی کے ہاتھ ایک ہائدی نہی اور وہ ایک درمیانی آدی کے ہاس رکھی تا کہ شتری ہے پورے دام لے کر آس کے جوالے کر سے اور ہاندی اُس کے ہاس ضائع ہوگئ تو ہائع کا مال کیا اور اگر درمیانی آدی نے تعوازے کمن پر بعند کر کے ہائع کی نا دانتھی شی ہاندی مشتری کے حوالے کر دی تو ہائع کو اختیار ہے کہ اس ہاندی کو پھیر لے اور جب اُس کو پھیر لیا تو اختیار ہے کہ اُس درمیانی آدی کو شد سے مراس صورت میں کہ درمیانی عادل آدی اُس کی قیمت کا ہائع کے واسطے شد سے حراس صورت میں کہ درمیانی عادل آدی اُس کی قیمت کا ہائع کے واسطے ضامین ہوگا یہ پھیل مرحل میں اور اُس پر بعضد نہ کیا اور دام بھی ندد ہے اور ہائع ہے کہا کہ میں تجھ پر اعتبار میں کرتا ہوں تو کیٹر افلائے فقص کے حوالے کہ میں تجھے دام نددوں کیٹر االی کے ہاس رہے ہائع نے اس کے حوالے کہ درکا تو اور اُس کے ہاس کہ درکا ہوں تو کہ ہوگا ہوگئر آدیا گیا تھا اُس نے ہائع کے واسطے دام لینے کی خرض کے درکا تو ہائی اُس کی بین میں تعمال میں سے تھا تو مشتری آس کی تبعد ہائع کی تعمیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تبعد ہائع کی تعمیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تبعد ہائع کی تعمیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تبعد ہائع کی تبدیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تبدیل کی کی تو تا تعمیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تبدیل کی کی تو تا کی جو مشتری کی گیا تو تا کی جو مشتری کی گیا تو تا کی بیری تا تعمیل میں سے تھا تو مشتری آس کی تو تا کی جو مشتری کی گیا تو تا گی بیری تا تا کی جو مشتری کی گیا تو تا کی جو تا کے گی بیری کا الفتاد کی میں کھا ہے۔

اگرکی فض نے کوئی چیز مول کی اور بھی دام اوا کر کے بائع ہے کہا کہ بی نے اس کو باقی وام تیرے پاس رہی کیا یا کہا کہ تیرے پاس وہ بعت رکی تو یہ جھنے تیں ہے کذائی فاق فی قاضی فان اگر چی بائع کے پاس می اور مشتری نے اس کو ضائع کر و پایا اس میں کوئی عیب بیدا کر دیا تو یہ شتری کے جھنے کہ تارہ وگا ای طرح اگر بائع نے کوئی ایسانسل مشتری کے تھم ہے کیا تو بھی بی تھم ہے اور اگر سے بیا مہا کو نے مشتری اس طرح اگر مشتری نے اس کو از او یا دیر کر دیا پایا ہا کہ باغدی میری ام ولد ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگر سے بیان میں مشتری کے تھم ہے کیا تو بھی بی تھم ہے۔ اگر ایک باندی مول لی جو صالمتھی اور مشتری نے تبدنہ سے پہلے اس کے بیان میں کھا ہے اور اگر مشتری نے بائع کو اس کے لیے اور اگر مشتری کے تبدنہ کے مائندیس سے یہ وجیز کر دری بی کھا ہے تفرید میں نے بائع کو اس کر دی اور مشتری نے اس محمل کی اور اس کی بیانتی میں سے کہی ہو جانے گا اور امام محمد اس میں خلاف کرتے ہیں یہ نہ کور ہے کہا گر مشتری نے بہلے تی میں سے کسی نے بھی جناعت کر دی اور مشتری نے وار دام محمد اس میں خلاف کرتے ہیں یہ نام ابو یوسٹ کے زود یک مرف اس امر کو افتیار کرنے بی سے مشتری قابض ہو جانے گا اور امام محمد اس میں خلاف کرتے ہیں یہ نام ابو یوسٹ کے زود یک مرف اس امر کو افتیار کرنے بی سے مشتری قابض ہو جانے گا اور امام محمد اس میں خلاف کرتے ہیں یہ نام دو باید بی کسی نے جبلے کی میں نے کہا کہ کوئی کر ڈوالا اور مشتری نے فون معاف کر دیا تو بی بیا کی فضی نے کہا کہ کوئی کر ڈوالا اور مشتری نے خون معاف کر دیا تو بین کا کا فقیار کرنا

ا تولد معتر ہوگا واضح ہوکد دی معاملیہ میں ایک کے فرمد گواہ لا نا اور اثبات ہے اور دوسرے کے قول کی ساعت ہے ہو بہاں فرمایا کے قول مشتری کا ہوگا یہ مراوئیں ہے کہ بافع کا گواہ یا کوئی ثبوت معتر شہوگا بلکہ اگر بافع کواہ قائم کر ہے قوائی کا منتق کا محروفت کا محروفت کا محروفت کے محروفت کے محروفت کے محروفت کے اور کیا اور کے اور کیا ہوئے کے اور کیا اور کیا ہوئے کے اور کیا ہا۔

ہادر بائع کو اختیار حاصل ہے کہ قائل سے قیمت لے نے اور وہ بائع کے پاس دہن دہ گی بھر جب مشتری شمن اوا کرو نے باتھی مست قائل کو پھر دے گا یہ جیا سرخی میں لکھا ہے۔ اگر مشتری نے بائع کی گیوں کے چینے کا تھم دیا اور اُس نے چینے و مشتری قابض ہو گیا اور آتا تا کہ وہ گئے ہوں کے چینے کا تھم دیا اور اُس نے چینے و مشتری قابض مو گیا اور آتا ہم سے بردی قو مشتری قابض مو گیا اور آگر مشتری نے کئی باس اس کو دو بعت رکھایا مستعار دیا اور بائع کو تھم کیا کہ اُس کے پہر و میت رکھایا مستعار دیا اور بائع کو تھم کیا کہ اُس کے پر و مشتری قابض ہو گیا ہی چیط مرخی میں تکھا ہے۔ اگر مشتری نے بائن ہے کہا کہ تو غلام سے کہ دے کہ براہ یکا م کر سے اور بائع کو تھم کیا اور بائع کو ایس بھر گیا ہو ہو گئی گئی ہو گیا ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی کہ میت کے اس کے تھم کیا تھا میں دکر دیا تو بہ ہو بائز کے ایس کی خوام کی تھم کیا تھا میں دکر دیا تو بہ ہو بائز کے اور ایس کی اور ایس کی تھم کیا تھا میں دکر دیا تو بہ ہو بائز کے ایس کی تھم کیا تو بائع ہو گا اور ایس کی تھم کی تھم کی تھم کیا تھا ہو گئی کی دیا ہو گئی کی دیا ہو بائع کی تھم کیا تھم کی تھم کی

اگرمشتری نے خریدی ہوئی باندی کا نکاح کرلیایا اس پر قرض کا اقرار کیا تو استحسانا بیتھم ہے کہ اُس کی طرف سے قبضہ نہ ہوگا ہے

اگرمشری نے بقتہ کرنے ہے پہلے بائع ہے کہا کہ ظام کو آزاد کرد ہاور بائع نے اس کی طرف ہے آزاد کردیا تو امام ابو حفید اور امام گر کے ذرد کیہ جائز ہے ہوجیو کردری میں تھا ہے اور اگرمشری نے بائع کوجی میں ایسانقل کرنے کا تھم دیا جس سے اس میں پکھنتھاں نہیں آتا ہے چیے اسری کرنا یاد ہونا خواہ اجرت پر بیکام لیا بابلا اُجرت او مشتری قابش نہوگا اور صورت بید کہ باجرت کام میں تھاں تا ہے تو مشتری قابش ہوجائے گا یہ بدائع میں تھا ہے اگر مشتری قابش ہوجائے گا یہ بدائع میں تھا ان آتا ہے تو مشتری قابش ہوجائے گا یہ بدائع میں تھا ہے اگر مشتری قابش ہوجائے گا یہ بدائع میں تھا ہے اگر مشتری قابش ہوجائے گا یہ بدائع میں تھا ہے اگر مشتری اُجرت پر نے اُن کا موں میں ہے کہ اس میں پکھنتھاں آتا ہے تو قابض ہوجائے گا اور اگر بائع کو اُس کی سے اس میں پکھنتھاں آتا ہے تو قابض ہوجائے گا اور اگر بائع کو اُس کی سے منظ ہوئے گا اور اگر بائع کو اُس کی سے اس میں پکھنتھاں آتا ہے تو قابض ہوجائے گا اور اگر بائع کو اُس کی باندی کا نکاح کر لیا یاس پر قرض کا اقراد کیا تو استحسانا ہے تھی ہے کہ اُس کی طرف سے بھند نہ ہوگا اور اگر بائع کے پاس ہونے کے ذمانہ میں اور قبلا کہ نکاح کر لیا یاس پر قبل کی اور اگر بائع کی ہا تھی ہوئی اور قبل ہو ہے دی کی اور ایک ہوئی ہوئی مشتری تا تو ہوئے نے کی اور بائع کی اور اُس کے مشتری قابس کی اور جائے گی اور بائع کا مال تھی ہوگا اور مشتری کو میلے گا اور اُس کے میں ہوئی ہوئی مشتری تا میا کہ کا اور اُس میں سے بقد میں کھا ہے مشتری گا در بائع کا مال تھی ہوگا اور اور مشتری کو میلے گا اور اُس میں سے بقد رحمہ تی گو بی خواجی کی اور بائع کا مال تھی ہوگا ہی تو ہوئے گی اور بائع کا کا ور اُس میں سے بقد رحمہ تی ہوگا ہی کا میں کا دور اور مشتری کو میلے گا اور اُس میں سے بقد رحمہ تی کو اور بائع کا کا ور اُس میں سے بقد رحمہ تی کر دیا واجب ہوگا بھی اُس کا تھی میں کہ کو میا گا اور اُس میں سے بقد رحمہ تی کی دور بائع کی کی دور بائع کی کی دور بائدی کی تھے تو تھتے ہوگا ہی کہ کو کے گا اور بائع کا اور آئی میں سے بھی دور ہو مشتری کو میا گا اور آئی میں سے بھی دور ہو کہ کی کو کے گا اور اُس میں سے بھی دور ہوئی کی دور بائع کی کی دور بائع کی کی دور بائع کی کو کے گا اور بائع کی دور ہائے کہ کو کے گا کی کی دور بائی کی کی دور ہائے کہ کی کو کے گا کو کہ کی کو کے گا کو کہ کو ک

ا قولده اجب مو گل ای طرح موجود و فعنو ل عمل موجود ب لیکن فورطلب بے کو تک قیاسادا جب ندمونا جا ہے اا۔

جو حصہ مہر کے پرتے میں پڑے گا و واس پر لا زم ہوگا اور جس قدر نیچ رہے اُس کوصد قد کر دے گا اگر مہر ایمی زیادتی ہواور مہراس تھم میں بمنول فرزند کے ہے اور بھی منتقی میں ای مقام میں لکھا ہے کہ سی فض نے ایک غلام یا ندی کے بدل مول لیا اور ہنوز دونوں نے قبضیں کیا تھا کہ ای اثناء میں باندی کے مول لینے والے نے سوورہم کے مہریرسی سے اس کا نکاح کیا ہے بروہ غلام این نالك ك ياس مشترى كوحوا الرق سے بہلے مركياتو ك كاعقد فوٹ جائے گااور باندى أسى ك ياس محرجائے كى جس كى تحى اوراس کا مربھی اُس کوسلے گااور اگر باندی میں کوئی نقصان آھیا ہے تو اُس باندی کا مالک مشتری سے لے گااور بیستلمنتی میں دوسری جگہمی فرکورے وہاں اُس پر پچیز باول کرے یوں لکھاہے کہ سی مخص نے کسی سے ایک با ندی غلام کے موض خریدی اور باندى خرايد نے والے نے قبضہ سے پہلے كسى محف سے سوور بم برأس كا تكاح كرديا اور باندى كى قبت نكاح سے پہلے دو بزار تھى اور نکاح کی وجہ سے پانچے سوروہم کم ہو مکے اور اس کے شوہر نے بالغ کے پاس ہونے کے زمانہ میں اس سے وطی کی پجر غلام اس كمشترى كوسردكر في ميلي مركمياتو بائدى كاميراس كيائع كوسط كاوراس كواختياريد بكرجاب بائدى كواى تنفيان كے ساتھ لے لے اوراس صورت عى اس كے سوااور كي أس كون مطح كا اور اگر جا ہے تو مشترى سے أس كى و وقيت لے جوأس روز تھی کہ جس روز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی اور اگر مشتری نے قبضہ سے پہلے باکع کے ساتھ اُس کا نکاح کرویا اور اُس نے اس کے ساتھ وطی کی چرغلام اُس کے مشتری کے قبضہ میں دینے سے پہلے مرکبا تو بائدی کا بیجنے والا کہ جس سے نکاح بھی ہوا ہے اگر جا ہے قوباندی اس کے مشتری کے میر دکردے اور اس سے دو قیت لے لیے جواس روز اس کی قیت تھی جس روز اس نے بھکم نکاح اس سے وطی کی تھی اور اگر جا ہے تو تیج تو ڑوے اور مشتری سے باندی پھیر لے اور نکاح ٹوٹ جائے گا اور مہر باطل ہوجائے گا اور ت کے تو زنے یا اس طرح جموز نے کا افتیار یا ندی کے پیچے والے کو ہے اور اس کے مول لینے والے کوئیس ہے اوراً ی کوڑ نے سے بچ ٹوٹ جائے گی اگر چہ قاضی نے اُس کونہ توڑا ہواور اگر صورت مئلہ کی طرح واقع ہوئی کہ مشتری ے بائع کی اجازت سے باعدی پر قبضد کر کے پھر بائع کے ساتھ اس کا نکاح کرویا اور باتی مسئلہ اپنے حال پردہو و بائع کو باغدی واپس کرنے کی کوئی را و نہیں ہے اور مشتری اُس کی اُس قیمت کا ضامن ہوگا جو قبضہ کے دن تھی اور باندی مشتری کوحوالہ کی جائے کی اور مہریا تع پرواجب ہےاور تکار سیجے ہے اور اگرمشتری نے بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کیا اور پھر بائع سے ملا اور اُس کے ساتھ بائدی کا نگاح کردیا خواہ بائع کواس کے قضہ کر لینے ی خبر ہو بانہ ہوتو یہ بات بائع کی طرف سے مشتری کومیرد کردیے میں شارنیں ہاس لیے کہ بھندے پہلے بھی مشتری کو با مدی کا نکاح کردیا سے ہاں اگر باکع نے اس کے بعد بھی بھکم نکاح مشتری کے قبضہ میں اُس سے وطی کی توبیدا مربائع کی طرف سے یا ندی کے سیروکرنے میں شار ہوگا اور اس صورت میں اگر غلام سیروکرنے ے پہلے مرکباتو ہائع کو ہا عری واپس کرنے کی کوئی راہیں ہے بیجید میں لکھاہے۔

بلااجازت بالع کی مبیع پر قبضه کرنے کے بیان میں

ففيل مو 🗲:

اگرمشتری نے تمن اواکر نے سے پہلے بلا اجازت بالغ کے بینے پر تبعنہ کرلیا تو بالغ کو افقیار ہے کہ اُس سے پھیر لے اور مشتری کا بائع اور بھتے کے درمیان سے دوک نوک دور کر دیتا بائع کے قابض ہونے میں شارت ہوگا تا وقتیکہ اُس پر قبعنہ نہ کرے بیڈاوئی قاضی فان لیا کھنے تولیہ نور کر دیتا بائع کے مورت میں سب تمن بچ مع فریادت متولد و کے فوش قرار دیا جاتا ہے ہی جب آبند نہ بائل کے اور شری کے بائوں کے فرار دیا جاتا ہے ہی جب آبند نہ بائل کیا مشتری پر بعد تمامیت بھے کے فری سے بقد دھے میر کے ہے بمنولہ واراس کے قرار بایا ہے اور شری کے بائوں آبے واجب ہوگا ہی فرن دونوں پر تقسیم کر کے جو میر کے بائوں آباد ہے کہ اگر چرقاضی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چرقاضی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چرقاضی کے بائل کی تاریخ عقد نہ کرایا کیا ہوتا۔

باس بیش کر کے فی عقد نہ کرایا کیا ہوتا۔

اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے بقتہ کرلیا تو اس بات کودیکھیں کے کہا گر درہم زیوف پا کر پھیر ہے تو تیوں اماموں کے بزد یک اس کو پھر نے کا اختیا نہ ہوگا اور اگر شوق یا را تگ کے بیں یا کی اور کا حق اس بل طابت ہو کہ اس سے لے لیے گئے تو اس کو پھیر نے کا اختیا رر ہے گئے ان کر سے بازو نے سکتا ہو یا نہ وٹ سے بیا و کر کیا گیا معلوم ہوا تو سب نفر ف مشتری کے قلام میں جا کہ وہر ہوا ہو اس کے دائی سے کہ اگر کی کہ وٹ سے ایک کوئی راہ ہے بیجیط مرحی میں لکھا ہے کہ اگر کی گھا ہے گھنے کہ وہر کے تعدر کر لیا اور دومر سے وہ بعض کہ اس تک کہ دومر ابائع کے بات کہ وہ دومر سے ایک بی بیاں تک کہ دومر ابائع کے باتی گھتے ہوگیا تو ہائع کا مال تلف ہوگا آئی ہیں انہوں نے ایک کے بعد کر نے کو دومر سے اجھے نہ کہ وہ تو نہ ہوگا گئی ہیں انہوں نے ایک کے بعد قرمایا کہ اس ایک کا جس پر مشتری نے بھتہ کہا ہے کہ وہ تھی لکھا ہے۔

امام نے تی خیار میں اُن دونوں کوش ایک جی پر مشتری نے بھتہ کیا ہا کی کو اختیار ہے کہ جا ہے اور جا ہو ایک کر سے آئی ہیں المام نے تی خیار میں اُن دونوں کوش ایک جیز کے شار کیا ہید ذیمر اپنے کہا نہ دونوں کوش ایک جیز کے شار کیا ہید ذیمر ایک کیا ہے۔

اگر قابض ہونے سے پہلے مشری نے جوڑے میں سے کی ایک میں کوئی عیب پیدا کردیا تو وہ وہ نوں پر قابض ہو گیا ہیں ہیں ہی سے ملک کے اس کھی ایک کے ایک عیب ہوا کردیا تو وہ وہ مرسے پر بھی قابض ہو گیا بہاں تک کہ اگر بالع کے روکنے اور منح کرنے کے اور کئے کا مال تلف ہوگا قور اگر اُن وہ نوں میں ہے کی ایک مشتری کے تعلق مشتری کے تعلق اور اگر اُن وہ نوں میں ہے کی ایک مشتری کی کہ اس کے بعد اگر وہ دونوں میں ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بعد اگر وہ دونوں میں ہو گا تھی ہو جا کی تقد مشتری کے تعلق ہو جائے گا بال تلف ہوگا اور اگر اُن وہ نونوں میں ہوگیا یہاں تک کہ اس کے بعد اگر وہ دونوں تلف ہو جا کی تو قور کی کا مال تلف ہو گا اور اگر اُن وہ نونوں تھی ہو جا کی تھی ہو جا کی تھی ہو جا کہ میں اگر بائع دونوں پر تعنہ کی اجازت دی تو وہ دونوں پر تعنہ کی اجازت کے کہ کر دونوں پر تعنہ کہا چھر اُن وہ کہ پر کہا ہوگا ہے کہ کہ تعلق ہو جائے میں گھا ہے کہا گہا ہوگی ہو گھی ہو گا ہو کہا گا ہوگی ہو گھی ہو جو دونوں پر تعنہ کہا ہوگی ہو گھی ہے ہو اور بیل اجازت دی بائد ہوگا ہو کہا ہوگی ہو گھی گھی ہو گھی گھی ہو گھی ہو گھی ہو گھی گھی ہو گھی ہو گھی ہو گھی گھی ہو گھی گھی ہو گھی گھی ہو گھ

ل معنى يشترى دعاعليد مد كله المراكز والمراكز والمراكز والمركز والمركز والمراكز والمركز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمر

جب مشتری غائب حاضر ہوااورا ک نے پہلے بائع کے ول کی تھدین کی قیہ تھد ان دور کے مشتری کے حق میں کے موری شہوگی اورا گر تھ تھے ہے گا تو اور اس نے ہما جائے گا کہ اپنے دعوی پر گواہ قائم کر ہے ہیں اگر اُس نے مشتری اقل اور طافی کے سائے گاہ وروسری تیجے ٹوٹ جائے گی لیکن اگر اُس کے دلا وینے ہے پہلے مشتری اقل نے بائع اقل کو داللہ اور دسری تیجے ٹوٹ جائے گی لیکن اگر اُس کے دلا وینے ہے پہلے مشتری اقل نے دام اُس وقت ادا کے کو اُل اور دسرے مشتری کو بائدی کو اُل کے حوالے کی جائے گی اور دوسرے مشتری کو بائدی کو کی راہ دیسے بائع اقل کے دام دے دیئے آس وقت بائدی مشتری کو بائدی اور اس کے دار مستری کو بائدی کو کی راہ دیسے بائع اقل کے دوسرے مشتری کو بائدی کو گی راہ کا مقال کے دوسرے مشتری کے بائی اقل کے اس مشتری کے بائی اقل کو اختیار ہوگا کہ دوسرے مشتری سے اُس کی تھت کی مشان کے اور دیہ تھیت بائع اقل کے بائی اقدال کو بائع اقدال کے بائی گاہ دوسرے مشتری کی جہر لے گاہ جسے کہ اُس صورت میں چھیر لیت اور دوسرے مشتری کا قدال نے بائی اور دوسرا مشتری کے بائع اقدال کے بائی گاہ دوسرا مشتری کے بائع اقدال کے بائی گوئی راہ کی سے جسیا کہ ایک صورت میں بائع اقدال کے بائی گوئی راہ کی سے بائدی کی کوئی راہ کی سے بائدی گوئی راہ کی سے بائدی کوئی راہ کی سے بائدی کوئی راہ کی سے بائدی گوئی راہ کی سے بائدی گوئی راہ کی سے بائدی سے بائدی کوئی راہ کی سے بائدی ہے بائدی ہے کہ اگر تیت بین سے بین سے بائدی سے بائدی سے بائد کی بائدی ہے کہ سے بائدی سے بائدی ہے بائدی ہے کہ اس کے بائدی ہے کہ اگر تیت بین سے بائدی سے بائدی ہے کہ بائدی ہے کہ کوئی راہ کی سے بائدی ہے کہ کوئی راہ کی ہے کہ کوئی راہ کی سے بائدی ہے کہ کوئی راہ کی گوئی راہ کی گوئی راہ کی سے بائدی ہے بائدی ہے کہ کوئی راہ کی ہے کہ کوئی راہ کی ہے کہ کوئی راہ کی سے بائدی ہے کہ کوئی راہ کی ہے کہ کوئی راہ کی کے کہ کوئی راہ کی کے کہ کوئی راہ کی کی کوئی راہ کی کوئی راہ کی کوئی راہ کی کوئی ر

فقىل جهار):

السے قبضہ کے بیان میں جوخرید کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور نہیں ہوتا

اگروہ چیز اُس کے تبغید میں بطور عاریت یاور بعت یار بن کے ہوتو فقط عقد ہے اُس پر قابض نہ ہوگا لیکن اگروہ چیز سانے موجود ہو یا اُس چیز کے پاس جا کراُس کے تبغیر پر قاور ہو جائے تو اُس پر قابض شار ہوگا بیرصاویٰ میں لکھا ہے اگر امانت یا عاریت کی اگر جا ندی کی اہر این کی ہے سود بنار کومول کی اور مشتری نے اہر این پر قبضہ کرلیا اور دینار اوائیس کیے یہاں تک کدونوں جدا مو ميء اور چونكدأى جلس مي آيك بدل پر قضر بيس مواقعائ العرف باطل موكئ تومشترى پرواجب موكا كداير يق باكع كو بعيرو ساكروه ابرین کمشتری نے ایے محریس رکھ فی اور بائع کووایس نہ کی اور پھر بائع سے ملاقات کی اور دوبارہ دیناروں سے بی کرے أس ابريق كيوض دينارون كوادا كرديا بحردونون جدامو محياتو أيع جائز موكى اورصرف ابريق كفريد في عناس أس يرقابض موجائ كابيذ خرو مي كعاب أكركوني غلام مول ليا اورأس ير قيضه كري حمن اواكرويا بجردونول في اقاله كرليا بجردوبار والسيحال عن خريدا كه غلام مشترى کے پاس موجود تھا تو خرید سی موگی اور اگر بائع نے مشتری کے سوائمی اور کے ہاتھ بھا تو سی نبیل ہے اور دوسری بارخرید میں مرف خرید نے ہے اُس پر قابض ندہوگا یہاں تک کراگر اُس پر قبعنہ کرنے سے پہلے وہ ہلاک ہوگیا تو اُس کا مرباعقدا وّل میں شار ہوگا اورا قالد اوردوسری خرید دونوں باطل ہوجائیں کی اور فقلاخریدے قابض نہونااس داسطے ہے کہ اقالہ کے بعدیج اُس کے باس مضمون بالخیر ہے بعنی تمن اوّل کے عوض منانت میں ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے امانت میں ہے پس اُس کا قبضہ شے مرہون کے قبضہ کے مشابہ ہوا جو خرید کے قبضہ کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے ای طرح اگر دوسرائن پہلےٹن کے جس سے نہ ہوتو بھی بھی تھی ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک غلام باندی کے وض مول لیا اور ہرایک نے اپنی خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کر کے اپنے محر میں رکھا چر دونوں نے بچ کا قالہ کیا چروایس کرنے سے پہلے ایک نے دوسرے سے جس کا قالہ کیا تھا اُس کودوبار وخرید لیا یہاں تک کہ خرید جائز ہوگی تو مشتری مرف خرید نے سے اُس پر قابض ہوجائے گا بہاں تک کدا گراس کی دست دی سے پہلے وہ بلاک ہوجائے تو مشتری کا دوسری خرید کا مال ہلاک ہوگا اور اقالہ باطل نہ ہوگا اس واسطے کہ ہرایک غلام اور بائدی میں سے بعد اقالہ کے قابض کے پاس بیتی مناخت عن تعاور بيتكم اس مورت عن ب كه جب أنبول في اقاله البيه حال من كيا موكه غلام اور بائدى دونول زنده موجود بين اوراكريد صورت ہوئی کہ وونوں کے باہمی قبضہ کر لینے کے بعد غلام ہو کیا اور پھرا قالہ کیا تو اقالہ مجے ہوگا اور غلام کے خرید وار برأس كی قیمت واجب ہوگی اور اگراس صورت میں اُس فض نے جس کے قصد میں باعدی ہے باعدی کے پیرنے سے پہلے اُس کے باکع سے دوبارہ

ا اریق بمنی چماگل جس کوفاری عن آریز کہتے ہیں ١١۔

ایک عام اصول جومندرجہذیل مسائل میں لا گوہوتا ہے

اس میں کے دومیان میں قاعدہ یہ ہے کہ ہرا سے مقام پر جہاں مال مقولہ کی بی بائع اور مشتری کے دومیان میں کسی ایسے سبب

اس مقر ہو جائے کہ وہ ہر طرح ہے آدمیوں کے تن میں فتح ہولیجی اقالہ کی صورت نہ ہو پھر بائع اُس کواپ قبضہ میں لینے ہے پہلے خواہ

اک مشتری کے ہاتھ یا کی دوسرے فض کے ہاتھ فرو خت کر ہے آو بی بھی اور جس مقام میں کی ایسے سبب سے بھی فتح ہو کہ اُن کا ور

مشتری کے ہاتھ یہ بچا بھی ہو کی اور اگر کی دوسرے کے ہاتھ یہ بچا ہے تھی فیدہ کو اور اگر ہو قائدہ ہو تا کہ بھی ہو اور اگر میں اور اگر کی دوسرے کے باتھ یہ بو ہائے تھے کہ اور اگر کی دوسرے کے ہاتھ یہ بھی تا اور اور کسی مقام میں کی ایر این کے واض مول کی اور ایس کے موس کو اور اگر کی دوسرے کے ہاتھ یہ بچا ہو تک کی ہر ایس مقام میں کی ایر این کے واض مول کی اور ایس کے موس مول کی اور واس کے دونوں نے بعد دونوں بدل ای دوسرے کے جاتم کی دوسرے کے باتھ یہ بھی اور اگر اور بھی کی اور دوبارہ بھی کی دوبارہ بھی کی اور بھی کی دوبارہ کی دوبارہ بھی کی دوبارہ بھی کی

فصل ينجر:

مبیع کودوسری چیز ہے ملادینے اور اس میں نقصان و جنایت کردیئے کے بیان میں

نوادرائن ساعد شما ام مجر سے اس طرح مردی ہے کہ ایک فض نے ایک کر گیہوں معین اور ایک کر جوکہ معین تھے تر یہ ساور
مشتری نے ہنوز بتعذبیس کیا تھا کہ بائع نے اُن دونوں کو طا دیا تو امام مجر نے فربایا ہے کہ اس ملے ہوئے گیہوں کی ایک کر کی قیمت
اندازہ کی جائے اور قبل طانے اُس گیہوں کی ایک کر کی قیمت اندازہ کی جائے پھر گیہوں کا جو ٹمن خمبرا ہے وہ اس پر تشیم کیا جائے اور
مشتری سے بعقد رفتصان ساقط کردیا جائے اور مشتری ایک کر اس محلوط کا نے لے اور جو کو اپنے تمن سے لے لے اسے ہی اگر ایک طل
مشتری (چنیلی) اور سوطل زیمون کا تیل بچا اور دئی کو روشن زیمون کے سماتھ طادیا تو رئی کی تیج باطل ہو گئی اور زیمون کے تیل جی سے
مشتری اگر جا ہے تو سوطل نے لے محراً س کو لینے یا نہ لینے کا اعتبار ہے اگر چہاں طانے سے پھو نتصان نہ ہوا ہو۔ اگر کی فض نے
زیمون کے تیل کی مکی میں دیں طل تیل تو لا پھر اُس کو کھنے کے تیل
میں ڈال دیا تو مشتری کو اُس کے لینے یا نہ لینے کا اعتبار ہے ریمجیط میں کھا ہے۔

سي حض في ايك غلام بزار در بم كوفريد اور بنوز قبضه تدكياتها كم بالكاف أس كوسود ربم كور بن كرد يايا اجرت يردياياكى ك یاس و د بعت رکھا پھر و وغلام مر کیا تو کھ فتخ ہو جائے گی اورمشتری ان میں سے جن کے پاس رہن رکھایا اُجرت پر دیایا و د بعت رکھا ہے کسی سے منان تبیں کے لیکٹا ہے لیکن اگر مشتری نے ان لوگوں میں سے کسی سے منان کے لی توبیلوگ باکع سے واپس لے لیس سے اور اگر با لعے نے غلام کوستعار دیایا کسی کو ببدکر دیا پھرجس مخفس کوستعار دیایا جبدکر دیا اُس کے پاس غلام مرکبایا کسی کے پاس و دیعت رکھاتھا اورأس نے غلام سے کوئی ایسا کام لیا کہ جس کی مشقت ہے وہ غلام مرکیا تو مشتری کو اختیار ہے اگر جا ہے تو تاج کو ہاتی ر مے اور جس کو مستعارویا تعایا جس کے یاس ود بیت رکھاتھا یا ببدکیاتھا اُس سے منان لے لے اور منان دینے والا بائع سے دجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر جا ہے آو تھے شخ کر دے بیفادی قامنی خان میں لکھا ہاور بائع کوافقیار ہوگا کہ جس کے باس ووبیت رکھا ہے اُس سے قیت کی منان لے کیونک اُس نے بلاتھ بالع کے غلام سے ایسا کام لیا کہ و مرکبیا مرجس کومستعاد دیا ہے اُس سے قیست کی منان میں لیسکتا ہے كيوتكدأس نے بائع كى اجازت سے كام ليا بيرميط عن لكھا ہے۔ ايك مخص نے كسى ايك غلام ہرار درہم كومول ليا اور ہنوز قبضه زكيا تھا كه بالكے نے أس كا باتھ كان و الاقومشرى كوافيتيار ہے كراكر جا ہے تو آد معدد اموں كوغلام لے لے اور اگر جا ہے تو ترك كرد يك اكر أس نے تھے کا ترک کروینا الفتیار کیا تو تمام ثمن أس کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گا اور اگر ہاتھ کٹا ہوا غلام لیٹا الفتیار کیا تو ہمارے نزدیک أس برآ و صدام داجب موں مے اور ای طرح اگر بائع نے أس كو قبضه سے پہلے تل كرؤ الا تو جار سے فزويك بورائمن مشترى ك ذمه ے ساقط موجائے گا اور اگر غلام کا ہاتھ بدون کی کے شل کرنے کے شل موگیا تو مشتری کوا ختیار ہے اگر جا ہے تو پورے داموں کو لے في اورنه جائة ترك كرد ما وراكركسي فيرخف في غلام كالاتحدكات ذالاتو بهي مشترى كوافتيار ب كدا كري كوتمام كرما جا بياتو أس ير بورائمن داجب ہوگا اورمشتری ہاتھ کا نے والے کا دامن کیر ہوکر آدھی قیت أب سے لے لے گا اور جب أس نے آدھی قیت حاصل کی تو آ و معضن ہے جس قدرزیاد و ہواس کومندقہ کردے اور اگرمشتری نے تع صح کردینا اختیار کیا تو باکتا ای ہاتھ کا سٹے والے کا دامن کیر ہوکرآ دھی قیت نے گااورآ دھے تمن ہے جس قدرزا کدہوگاوہ بھی معدقہ کروے گا کیونکہ اصل جنایت اگر چہ باکع کی ملکیت جس نبیس یائی

من مرانجام کارے لحاظ ہے بھی ہے کہ کویا اُسی کی ملیت میں بیرخطاوا قع ہوئی بیمسوط میں لکھاہے۔

اگر بائع نے آس کا باتھ کا ف ڈالا پھر مشتری نے بائع کی اجازت سے یا بلا اجازت آس پر بعقد کرلیا پھر بائع کے ہاتھ کا شخ کی دجہ سے و دخلام مرکباتو آو مصدام مشتری ہے۔ ساقط ہوجا کیں گے اور آو مصدام اُس پر دا جب ہوں گے اور بائع پر اس خطا کے ہوش کچھلازم نہ آئے گاس داسطے کہ مشتری کا بھند مقد کے مشابہ ہے کہ دکئی تو اس اثر کرنے کی نبیت بائع کی خطا کی طرف نہ کی جائے گ ہے ہیں بائع کی خطا اور اُس کے اثر میں مشتری کی ملکیت تقرف صائل ہوگی تو اس اثر کرنے کی نبیت بائع کی خطا کی طرف نہ کی جائے گ اس داسطے کہ ملکیت کا بدل جا ٹاس نبیت کرنے سے بائع ہوتا ہے چنا نچا گر کی خص نے کسی کے غلام کا ہاتھ کا ٹ ڈالا پھر اُس کے مالک نے اُس کو بیچا اور غلام مشتری کے پاس ای صدمہ سے مرکباتو ہاتھ کا بنے والا نقط ہاتھ کا اُسے کی ضان دے گا بخلاف اُس صورت کے کہ ہائع نے مشتری کے بعد کر ایس کے اور میں کوئی ملکیت حاکل نظیرے گی گیں اُس خطا کا اثر بعنی موت اُس کی خطا کی طرف مشوب دے گا اور اگر مشتری نے تھنے میں اور اُسے بہا باد جازت ہائع کے غلام پر بھند کر لیا اور بائع نے مشتری کے بھنے میں اُس کا ہاتھ کا ث ڈالا اور ای سب سے خلام مرکبیا تو مشتری سے پورے دام ما قط ہوجا کیں گے اور اگر کسی اور سب سے مراتو مشتری پر آد صورام دا جدب

ہوں سے بیمیا سرحی میں لکھاہے۔

ایک مخفس نے ایک غلام خریدا اور ہنوز قبصہ نہیں کیا تھا کہ اس کوسی نے عمد آقتل کر ڈالا تو ایام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ ا ما اعظم کے قول کے موافق مشتری مختار ہے اگر کیج پوری کرنی اختیار کرے قصاص کاحق اُس کے داسطے ہے اور اگر کیج تو زوی اختیار كرية قصاص كاحق بائع كے واسطے بوكا اورامام ابو يوسف كے زويك ايك فط اختياركرے كا توحق تصاص مشترى كے واسطے ہے اور ا كريج تو زوى تو قصاص ندمو كايلكه بالع كو قيمت مطي اورامام محدّ ني بحكم استحسان فرمايا كددونو ل صورتول من قيمت مطي اورقصاص واجب نه ہوگا اور یفعل ان کے فز دیک بمنز لہ بھل خطا کے ہواریا فاوئ قامنی خان میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے ایک غلام فریدا اور ہنوز قبضہ نیں کیا تھا کہ بائع نے کی کوأس کے قل کرڈ النے کا تھم کیا اور اس نے اس کو قل کرڈ الا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جاہے قاتل ہے قمت لے اور بالکع کو اُس کے دام دے دے اور اگر جا ہے تو تھ توڑ دے پس اگر قاتل سے قمت کی منان لی تو بالکع سے آل کرنے والا م بحدر جوع نین کرسکیا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر اس صورت ندکورہ میں بجائے غلام کے کیٹر اہواور باکع نے کسی ورزی سے کہا کہ میرے واسطے اُس کی میض تطع کردے خواہ اُجرت ہے یا بلا اُجرت بومشتری درزی ہے منان نہیں نے سکتا کیکن باکع ہے قیمت نے لے گاییجیط میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک بکری خریدی چربائع نے کسی مخص کوأس کے ذرح کرنے کا تھم دیا ہی ذرح کرنے والا اگراس کے فروخت ہوجانے سے واقف تھا تومشتری أس سے منان فے سكتا بے ليكن اس مورت ميں اگرمشترى نے أس سے منان سے لي تووه بائع ہے پہونیں لے سکتا اور اگر ذرج کرنے والا اُس کے فروخت ہونے کونیں جانتا تھا تو مشتری اُس سے صال نہیں لے سکتا ہے ہیہ ظميريه يس لكما ب اوراكرس نے كسى كوا بى ايك بكرى ذرح كرنے كاتھم كيا بحر ذرح مونے سے پہلے أس بكري كون والا بحر بعد فرو شت ہونے کے جس کوذرج کرنے پر مامور کیا تھا اُس نے ذرج کرڈ الی تو مشتری ذرج کرنے والے سے مثان لے سکتا ہے اور بدورج کرنے والا ابي تعم كرنے والے سے بحضين فيسكتا باكر چدأس كوئي كاخبرند بوئى بويد فاوى قامنى خان مى لكھا باورغلام كے باتھ کانے کا جومسکا فیکورے اس صورت میں اگر خودمشتری نے غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا ہوتو وہ غلام پر قابض ہوجائے گا ہیں اگر با تع کے مشتری کودینے سے منع کرنے سے پہلے وہ غلام بائع کے باس اس ہاتھ کا نے یا اور سب سے ملاک ہواتو مشتری پر پوراٹمن واجب

ہوگا اور اگر بائع نے اُس کوروکا تھا پھر ہاتھ کنے کی وجہ ہو مرکیا تو بھی مشتری پر پوراشن واجب ہوگا اور اگر ہاتھ کنے کے سوا اور وجہ سے مراتو مشتری پر آد سے وام واجب ہوں ہے اور اگر ہائع نے پہلے اس کا ہاتھ کا ث و الا پھر مشتری نے دوسری طرف سے اُس کا ایک باؤں کا ث و الا پھر وہ ان دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو وہ غلام مشتری کو آد سے داموں پر لا زم ہوگا اور مشتری کو لینے و نہ لینے کا افتیار ہیں ہوگا اور مشتری نے فود پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹ و الله پھر ہائع نے دوسری طرف سے اُس کا ایک پاؤل کا ث و الله پھر وہ ان دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو تین چوتھائی وام دے کر اُس کو لے لے اور اگر نہ لینا جا ہے تو اس پر آد سے دام وار کر مشتری کو افتیار ہے تو اس پر آد سے دام وار کر مشتری کے اور اگر مشتری نے آس کا پاؤل دوسری طرف سے کا دور اگر مشتری نے آس کا پاؤل دوسری طرف سے کا دور اگر مشتری نے آس کا پاؤل دوسری طرف سے کا دور اگر مشتری نے آس کا پاؤل دوسری طرف سے کا دولا کی جو و آن دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِفتیار غلام مشتری کو لا زم ہوگا یہ میسوط عمل کھا ہے۔

اگر کسی نے ایک غلام ہزار درہم کوخریدا اور ہنوزشن ادا نہیں کیا تھا کہ بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا مریش میں نائم میں اور میں اور ہنوزشن ادا نہیں کیا تھا کہ بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا

پھرمشتری نے اُس کا دوسراہاتھ یا کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف کا یا وَل کاٹ ڈالا ہٰکہ

بالغ يراس باتحد كثے ہوئے غلام كى آ دھى قيت واجب ہوكى يە يحيط سرحسى شى لكھا ہے اور تمن اداكرنے كى صورت شى اكر باكغ نے بہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھرمشتری نے اُس کا باؤں کا ٹا تو غلام مشتری کوآ وسے داموں پر لازم ہادرآ وسے دام جواس نے وسیتے ہیں باکع ہے واپس لے گاریمسوط میں لکھا ہے اور ریسب اس صورت میں ہے کہ جنب غلام اُن دونوں کے زخموں سے اچھا ہو گیا ہوادرا گرند ا چھا ہوا اور دونوں کے اثر سے مرکمیا لیس اگر بائع نے پہلے اس کا باتھ کا ٹاتھا پھرمشتری نے اُس کا باؤں کا ٹااور اُن دونوں کی وجہ سے غلام بائع کے پاس مرکبیا تو اگرمشتری نے ثمن ادانہیں کیا تو کل ثمن کے تین آٹھویں کے حصہ پرمشتری کو غلام لازم ہوگا اس واسطے کہ بائع کے ہاتھ کا النے کی وجہ سے آدھ اکمن ساقط ہو گیا اور مشتری نے یاؤں کا الن کر باتی آدھ اللف کردیا اور چوتھ اکی غلام بیا ہوا دونوں کے زخموں کے اثر سے تلف ہو کمیا پس یہ چوتھائی دولوں پر آ دھا آ دھابانٹ دیا جائے گا ادرا گرمشتری نے شمن ادا کر دیا تھا تو مشتری با تع ہے آ دھا عمن والیس کر لے گا کیونکہ اُس نے پہلے آ دھاغلام تلف کر دیا ہے اور آ شواں حصہ غلام کی قیمت بھی لے گا کیونکہ مشتر ک کے قبضت کرنے کے بعد آخواں حصہ باکع کے زخم کے اڑ ہے تلف ہوااور اگر ایسے مسئلہ میں بیصورت واقع ہوئی کہ مشتری نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر بائع نے تو اگرمشتری نے شمن ادائیں کیا ہے تو اُس پر شمن کے ہٹھ حسوں میں سے پانچ حصد داجب ہوں مے اور اگر شمن اداکر دیا تھا تو مشتری پر پوراتمن واجب ہوگا اور باکع پر بین آخوال حصہ قیمت کالازم آئے گا بیجیط سرحسی میں ککھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام ہزار درہم كوخريدااور بنوزتمن ادانبيل كياتها كدبائع في أس كا باته كاث والا بجرمشترى في أس كادوسرا باته يا كشروع باته كي طرف كاياؤل کاٹ ڈالا اور وہ غلام اس صدمہ سے مرکبیا تو بالع کے ہاتھ کا نے کی وجہ سے مشتری کے ذمہ سے آ دھا کمن ساقط ہو کیا چرخور کیا جائے گا کہ شتری کے ہاتھ یا وں کا نے کی وجہ سے غلام میں کس قدر نقصان آیا ہے پس اگر ہاتی کے جار<sup>ے</sup> یا نچویں حصہ کے قدر نقصان آیا ہے تو آد مع تمن كاميار بانجوال حصد مشتري برواجب موكااور باتى يعنى بانجوال حصد دونول كزخول سيتلف مواتو أس كاآدها بحي مشترى یر واجب ہوگا ہی مشتری کے ذمر کل جمن کے دس حصوں میں سے ساڑھے جارحسہ واجب ہوں مے اور باقع کے زخم اور اُس کے اثر کی وجدے دی حسوں میں سے ساڑھے یا تج حصد مشتری کے ذمہ سے ساقط موجا کیں مے بیمبوط میں لکھا ہے اور اگر بالکے نے اول اُس کا

ا قولتین آخواں میں آخرصوں میں سے تمن حصد او سے اگر کہا جائے کہ وضع سنلداس صورت میں ہے کہ باکنے کے پاس اگر زقم سے تلف ہوااور میان فرمایا کہ مشتری کے تبغد کرنے کے بعد تو میں جواب دیتا ہوں کہ تبغد سے مراد تبغد مکی ہے کیونکہ پاؤں کاٹ ڈالنے سے اس کا قابض ہو گیا تما اار سے پارچ سے چار حصد اا۔

ہاتھ کا ٹا مجر مشتری اور ایک اجنی مخص نے ل کردوسری طرف ے اُس کا یا دس کا ٹا اور مشتری نے ہنوز قمن اوانہیں کیا تھا مجر غلام اس مدمه سے مرکباتومشتری کے ذمیمن کے آٹھ حصول میں سے نین حصہ اور ایک تہائی حصہ اُس کے اور اجنبی کے زخم کی وجہ سے واجب ہوں گےاورمشتری اجنبی ہے آخواں حصہ بورااور ایک آخویں کا دونہائی حصہ قیمت واپس لے گااس واسطے کہ نصف علام بالع کے زخم ے تنف ہوا پس نصف من ساقط ہو گیاور باتی کا نصف ان دونوں کے زخم سے تلف ہوا پس مشتری کے ذمہ چوتھائی ممن عا مدہو گا اور آیک چوتھائی جو ہاتی ہے وہ سب کے زخم کے اڑے تھے ہوا ہی ہرا یک کے ذمہ اُس کی ایک تہائی ہوئی تو اس مسئلہ میں ایسے عدو کی ضرورت ہے جس کی چوتھائی اور اُس چوتھائی کا آ دھا اور تہائی پوری تکلی ہواور ایساعد و چوہیں ہے ف مترجم کہتا ہے کہ ظلامہ بہہے کہ کل مثن کے چیس حدکر کے مشتری دی حصدادا کرے اور چودہ حصر ساقط ہوجا کیں سے اور مشتری اجنبی سے قیمت کے چوہیں حصول میں سے بانچ حصد لے اور مشتری اس قیت میں ہے اگر اس قدر کے تمن سے زائد ہوتو کچے صدقہ ندکرے اس لیے کدید فائدہ اُس کی ملکیت اور صان میں حاصل ہوا ہے اور اگر بائع اور کسی اجنبی نے ال کر پہلے ہاتھ کاٹا پھر مشتری نے دوسری طرف ہے اُس کا باؤں کا ٹا اور غلام سر کیا تو مشترى كے ذمدأس كے زخم كرنے كى وجد سے تمن كى چوتھائى واجب ہوكى اورأس كے زخم سے جان جانے كى وجد سے آتھويں كى دوتهائى واجب ہوگی اورمشتری اجنی سے ہاتھ کاشنے کی وجہ سے جوتھائی قیت لےگا اور جان جاتے رہنے کی وجہ سے آٹھویں حصر کی ووتہائی تیمت اس کی مددگار براوری پرتین سال میں اوا کرنی واجب ہوگی پھراجنی پرجوواجب ہواہے و مشتری کوسطے گا اس لیے کے مشتری نے اجنی کے زخم کے بعد جب خود یاؤں کا ٹاتو اُس نے اجنبی کا دامن گیر ہونا اختیار کیا پھر ہاتھ کا سٹنے کے وض جواجنبی سے ملے گا اگروہ چہارم تن سے ذیاوہ ہے قرزیاوتی کومدقہ کردے اس واعظے کہ بیفا کدہ قبضہ سے پہلے بلامنان چیز پر حاصل ہوا ہے اور اُس کے جان کے عوض جو کھے لے گا اُس میں سے صدقہ نہ کرے کیونک بیفائدہ اُس کی منانت میں حاصل ہوا ہے اس لیے کہ و واس وقت حادث ہواجب ت غلام مشرى كے مان يس داخل موكيا تعابيه عيد سرحى يس كلما بے۔

ائی سے پھرزیادہ طے قوائی کو صدقہ کرد ہے لیکن جان ہے ہوئی اوٹی اُس کو طودہ اُس کے لیے طال ہوگی۔ اگر دو جھنوں نے کی

ایک فخف سے غلام مول لیا پھرا کیے مشتری نے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر دوسرے نے اُس کا پاؤں کا ٹا پھر ہائع نے اُس کی ایک آگھ پھوڑ دی

پھر غلام ان صدموں سے مرکیا پس اگر دونوں مشتریں نے بچ تو ژوی تو پہلے مشتری کے ذمہ شن کے دوآ شویں حصداور ایک آشویں کا
چھٹا حصدوا جب ہوں سے اور دوسرے مشتری کے ذمہ ایک آشواں اور ایک آشواں کا چھٹا حصدلا زم ہوگا اور بالنع پہلے مشتری سے غلام
کی قیمت کے دوآشویں حصداور ایک آشویں کا چھٹا حصد لے گا اور دوسرے مشتری سے قیمت کا ایک آشواں حصداور ایک آشویں کا چھٹا
حصد لے گا اور اگر دونوں مشتریوں نے بچ کو پور اکیا تو ہر ایک کے ذمہ شن کے تین آشویں حصداور ایک آشویں کی تبائی واجب ہو
کی اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے غلام کی قیمت کے دوآشویں حصداور آشویں کا چھٹا حصر پھیر لے گا ہے جیوا سرخی میں
گل اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے غلام کی قیمت کے دوآشویں حصداور آشویں کا چھٹا حصر پھیر لے گا ہے جوانہ میں گلا۔ ۔

اگر کسی نے ایک غلام ایک معین روٹی کے عوض بیجا اور باہم بالکع اور مشتری نے ہنوز قبضہ نہیں کیا تھا گھ غلام روٹی کھا محیا تو بالکع نے اپنا پورائمن یا لیا اس واسطے کہ جو خطا غلام سے بالکع کے قبضہ میں ہواُس کا بالکع ضامن ہے ﷺ

 پانے والا شار نہ ہوگا کی فاض خان میں لکھا ہے اور ولو الجیہ میں فرکور ہے کہ ایک شخص نے کی سے ایک باندی حریدی اور خمن ادا کرنے سے پہلے مشتری نے اُس سے وطی کی پھر بالع نے شن کے واسطے باندی کوردک لیا اور باندی اُس کے پاس مرکنی تو بالا تفاق مشتری پر عُقر واجب نہ ہوگا بھی مختار ہے بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

جهني فصل

اِس بیان میں کہ دونوں عقد کرنے والوں کو بیٹے اور ثمن کے سپر دکرنے میں کیا مؤنث برداشت کرنالا زم ہے؟

اصل بیہ کے مطلق عقد اس بات کو جا ہتا ہے کہ وقت عقد کے جس پر عقد ہوا ہے وہ شے جہاں موجودتھی و جی سپر دکی جائے اور میڈیس جا بتنا کہ جس جگہ عقد ہوا ہے وہاں سپر دکی جائے اور ہم لوگوں کا ظاہر ند ہب بھی ہے یہاں تک کہ اگر مشتری نے گیہوں خرید سے اور مشتری شہر میں موجود تھا اور گیہوں سواو شہر میں تھے تو بائع پر ان کا سواد شہر میں سپر دکرنا واجب ہوگار پر پیط میں کھھا ہے۔

اگر میبوں بالیوں کے اندرخرید ہے تو بائع پران کو کٹوا کرروند وا کرورنہ صاف کرا کے مشتری کودیناوا جب ہے بھی مختار ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور بھوسہ باکنے کا ہوگا بینبر الغائق میں لکھا ہے اور اگر گیہوں تاپ کے حساب سے خرید ہے تو اُن کا تا پنا با لَع کے ذمہ ہادر مشتری کے برتن میں بھر جو بینا بھی باکع کے ذریب یہی مختار ہے بیافلاصد میں ہے اور اگر کسی منت میں بانی خرید اتو بانی کا مجر دینا شہ کے ذمہ ہے اور ایسے باب میں رواج معتبر ہے میافائ قاضی خان میں لکھا ہے اور جومقداری چیزیں کہان کو بالقطع<sup>ن</sup> نروحت کیا جیے چھو ہارے یا انگور یالہن یا محاجرتو اُن کا اکھاڑ ٹااور کا ٹنامشتری کے ذمہ ہےاورمشتری صرف روک اُنھادیے سے قابض ہوجائے گااور اگرناپ یا تول دینے کی شرط کی تو اُس کا کا ثایا اُ کھاڑنا بالئع کے ذمہ ہے گراس صورت میں کہ بائع خبر دے کہ بیر چیز وزن میں اس قدر ہے ہیں اس صورت میں یامشتری اُس کی تقدیق کرے گاتو وزن کرنے کی حاجت نہ ہوگی یا تکذیب کرے گاتو خودتول الے اور سیجے اور مخاریہ ہے کدوزن بالکل ہا گئے ہے ہے وجیز کردری میں لکھاہے۔ متعی میں ندکور ہے کہ اگر ایک کشتی میں ہے گیہوں خرید ہے و محتی سے باہرانا نامشتری کے ذمہ ہے اور اگر کسی گھریں سے خرید ہے تو درواز و کھولتا بائع کے ذمہ اور گھر سے باہرانا نامشتری ے ذمہ ہے۔ اس طرح اگر کچھ گیہوں یا کپڑے جو تھیلے میں بھرے ہوئے تھے بیچے اور تھیلے کونہ پہنچا تو تھیلے کو کھولٹا بائع کے ذمہ اور تھیلے ے با ہر نکالنامشتری کے ذمہ ہے بیمچیا میں لکھا ہے اور اگر بائع نے ناپ یا تول یا گزوں کی ناپ یا گنتی کی چیز فروخت کی تو ناپے والے اورتو لنے والے اور گزوں سے نامینے والے اور شار کرنے والے کی اُجرت باکع کے ذمہ ہوگی بیکانی میں لکھا ہے اور تمن تو لنے والے ک اُجرت مشتری پر ہے اور میں قول مخارے بہجوابرا طلاطی میں اکھا ہے اور شن پر کھنے والے کی اُجرت بائع کے ذمہ ہے اگر مشتری شن کھرے ہونے کا دعویٰ کرے اور مجھے میہ ہے کہ ہرصورت میں میا جرت مشتری کے ذمہ ہوگی اور ای پرفتویٰ ہے میدوجیز کر دری میں لکھا ہے اور یکی ظاہرروایت ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور پر کھنے والے کی اُجرت مشتری کے ذمہ ہونا اُس وفت تک ہے کہ بالع نے قبضدند کیا ہو بھی میں ہے اور بعد قبضہ کرنے کے بائع کے ذمہ ہوگی بیسراج الوہاج میں الکھاہے۔

لے کیونکہ جانوروں کافعل معتبر نیس ہے اا۔ ع لیعن کون وغیرہ جس میں بائد دہلائے اا۔ ع بالنقطع مثلاً مولی یا گا جرکا کھیت بھیاس رو پہیکوٹرید لیا اور بچومقد اربیان شامو کی اا۔ سے ہرصورت میں خواج ائع خبروے یائیس اا۔

ا کر کسی نے اس شرط پر کوئی چیز مول کی کداس کومیرے مگر جی اوا کرے تو جائز ہے کرا مام مجرّاس میں خلاف کرتے ہیں اور اگر کچولکٹریاں کس گاؤں میں خریدیں اور خرید کے ساتھ ہی ملا کر کہا کہ اس کومیرے کھریجنجا دے تو بھے فاسدنہ ہوگی میں خلاصہ میں لکھا ہے اور ا گرایک مخطالکڑی کا خربدا تو با لکع پرروائ سے موافق لا زم ہے کہ اُس کومشتری کے تھر پہنچاد سے اور صلح النواز ل می محد این سل سے روایت ہے کہ جو چیزیں جو بایوں کی چینہ پرلدی ہوئی فروخت ہوتی ہیں جیسے لکڑی یا کوئلہ وغیر والسی چیز دن کواکر بائع مشتری کے کمر پہنچا دیے سے انکار کر ہے وہ بہنچادیے پر مجبور کیا جائے گا ای طرح اگر چو پائے کی پشت پر لدے ہوئے کیہوں خریدے ہوں تو بھی بھی تھم ہاورا کر کیہوں کی ڈمیری اس شرط پرخریدی کہ اُس کوشتری کے مکان میں پہنچاد ہے وجع فاسد ہو جائے گی بیفناوی مین الکھا ہے۔اگر بحریوں کی پیٹم ایک بچھونے کے اعدر بحری ہوئی خریدی اور باکع نے بچھوٹا أدھيزنے سے اٹکار کیا تو اُس کی دوصور تی ہیں ایک بركدأس كادميز ني من كيحضرر مواور دوسر بركه كيحضرر ندمويس بهل صورت بس أس يرجرندكيا جائ كاس واسط كرعقد الع كى وجه سے ضرر برداشت کرنالا زمنیں ہےاور دوسری صورت میں اس پر جرکیا جائے گالیکن اُسی قدر کہ جس سے مشتری و کھیسکتا ہو ہی اگر مشترى أس كے لينے يرداضى بوجائے تو باكع تمام أدجيز نے يرمجبور كياجائے كايدوا قعات حساميد على فركور ہےاور نعساب على لكھاہے كہ ممی خفس نے ایک دارخر بداادر ہائع سے اس خرید نے پرنوشتہ طلب کیا اور بائع نے اس سے افکار کیا تو بائع اس ہات پرمجبور نہ کیا جائے گا اورا كرمشترى نے اسے مال سے لوشته تكھوا يا اور بائع سے كوائى كراد ينے كوكبااور بائع نے اس سے افكار كيا تو بائع كوظم كيا جائے كا كروو مواموں کی موامیاں کرادے میں مخارے کیونکہ مشتری کوائی کا تناج ہے لیکن سے تم بالکا کو اُس دفت کیا جائے گا کہ جب مشتری دو کواہ ہائع کے پاس کا ئے جن کوئے پر کواہ کردے اور بائع کو کواہوں کی طرف نگلنے کی تکلیف نددی جائے گی پیمغمرات میں اکسا ہے۔ پس اگر بالع نے اٹکاد کیا تو مشتری اس امرکوقامنی کے سامنے پیش کرے گا ہیں اگرقامنی کے سامنے بالع نے اس بھے کا اقرار کیا تو قامنی شتری کیلئے ایک نوشته لکه کراس پر موای کرادے کا بیمیداسر مسی عمل کلما ہے۔ای طرح باقع قدی نوشتہ کوشتری کے حوالے کردیے پر بھی مجبور نہ کیا جائے مگاید جیز کردری میں لکھاہے دلیکن ہاگئے کو تھم کیا جائے گا کہ قدیمی نوشتہ حاضر کرے تا کہ شتری اُس سے ایک نقل لے لے کہ وہ مشتری کے یاس سندر ہے اور پہلانوشتہ بائع کے یاس بھی سندر ہے گا یہ نماوی صغری میں تکھا ہے۔ پس اگر بائع نے پہلانوشتہ کہ جس ہے مشتری نقل كرنا جا بتاتها فيش كرين سا نكاركيا تو فتيه الإجعفر في الي باتول عن فرمايا كده ومجوركيا جائيكا بدفاوي قاضي خان عن الكهاب بار بانجوك

ان چیزوں کے بیان میں کہ جو بدوں صریح ذکر کرنے کے بیع میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو نہیں داخل ہوتی ہیں ای باب میں تمن ضلیں ہیں

نعن (زُل:

داروغیره کی بیع میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں' اُن کابیان

ف جد واضح موكددار بمعنى كمرك برك وفارى عن سرائ كيت بي اوروه عربي محاوره عن منزل اوربيت كوشال موسكا

ا یا تُع نکل کر بلالا ہے؟ اس واضح ہو بتا اس کی دوقاعدہ پر ہے۔ اوّل بید بھوا ہم چیج کوع فاشال ہو چیسے بندارے کد کوشال ہے وہ بغیر ذکر مرتح وافل ہوجا تا ہے۔ دومرا اس طرح چیج سے متصل ہو کہ جوعادۃ اس طرح نہیں بنائی جاتی ہے کہ آ دمی اس کوا کھاڑ ڈالے، وہمی دافل ہوجاتی ہے؟ ا۔

اورمنزل اُمّر نے کی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چند بیت ہوں اور بیت الی ممارت کو بولتے ہیں جس کی چار دیواری اور حیت اور درواز ہو اور بیماور ہو سب کا ہے امام محمد نے قرمایا کہ ایک مختص نے الی منزل خریدی کہ جس کے او پر بھی ایک منزل ہے تو او پر والی اُس کی ملک نہ مو کی مرأس صورت میں كرخريد تے وقت بدكها كدميں نے مرحق كے ساتھ جوأس كوتا بت بےخريدى باكها كدائے مرافق يعني تفع دينے والی چیزوں کے ساتھ خریدی یا کہا کہ ہر کلیل وکثیر کے ساتھ کہ جواس میں ہے یا اُس سے ہے خریدی تو داخل ہوجائے گی اور دار کی تتے میں بالا خانہ داخل ہوجاتا ہے اگر چہ ہرحق کا یا جوالفا ظامثال اس کے ہیں ذکرنہ کیا ہوجیسا کہ بدون ذکر ہرحق واس کی مثل کے نیچ کا مکائن داخل ہوجاتا ہے بیمحیط میں تکھا ہے اور اگر ایک بیت خربداتو أس كابالا خاندداخل ندہوگا اگر چدتمام حقوق كے ساتھ خربدا ہوتا وتأتيكه صرح طور يربالا خانه كا ذكرنه آئے يرجيط مزحى من كلها ب- اگرأس يربالا خاندنه بوتو أس كو بنالين كا اختيار ب يرمراج الوباج من كلها ب-مشائخ نے فرمایا ہے کہ بیتھم جدا جدااس تفصیل کے ساتھ اہل کوفد کے رواج کے موافق ہے اور ہمار سے رواج کے موافق سب صورتوں میں بالا خاندداغل ہوجائے گا خواہ بیت کے نام سے فروخت کرے یا منزل یا دار کا نام لے اس لیے کہ ہمارے محاورہ میں ہرمسکن کوخانہ کہتے ہیں خواہ مجھوٹا ہو یا بڑا ہوسوائے بادشاہی گھرے کہ وہ البتہ کل سرائے کہلاتا ہے بیکا فی میں لکھا ہے ف أميد ہے کہ أردومحاور ہ کے موافق مکان اورکو تھااور دالان وغیرہ محاور و عرب کے موافق علیحد وعلیحد و تھم پرشال نہ ہووالتدعلیم اور جناح کو ارزیج میں داخل ہوجا تا ہے بینائج میں کھاہےاور ظلہ جوراستہ پر ہوتا ہے ہیں و ویابطور چھتہ کے کہ جس کا ایک کنار واس مکان کی دیوار پر ہواور دوسرا کنار و دوسرے مکان کی دیوار پروہ مکان سے باہرستونوں پر بنایا جاتا ہے گھر کی ہی میں داخل نہیں ہوتا ہے گر جب کہ ہر حق کے ساتھ خرید اجائے اور سے تول امام ابوصنیفهٔ کا ہےاور امام ابو یوسف اور امام محمدٌ کے نز دیک اگر اُس سائیان کی راہ اس دار کی طرف ہوتو تھ میں داخل ہو جائے گا اگر چهتمام عقوق کا ذکرنه کیا ہواورامام ابو حنیفهٔ کے نز دیک اگر اُس کی راہ مکان کی جانب ہوتو تئے میں داخل ہو جائے گابشر طیکہ حقوق یا مرافق کا ذکر کیا ہے اورا گرائس کی راہ مکان کی جانب نہیں ہے تو داخل نہ ہوگا اگر چذھتو تی ومرافق کا ذکرے بیرمحیط میں لکھاہے۔

اگر بالا خانہ بنا ہوا ہوتو اُسکی ہے بدون نے کے مکان کے جائز ہے اور اگر بنا ہوا ہیں تو جائز ہیں ہے۔

اگر کی فض نے کوئی دار فروخت کیا تو اُس کی عمارت تھے ہیں داخل ہوجائے گی اگر چہنام بنام نہ بیان کی جائے ہے جائیہ میں کھا ہے اُگر کوئی ہوجائے گی اگر چہنام بنام نہ بیان کی جائے ہے جائیہ میں کھا ہے اگر کوئی ہوت کی داخل نہ ہوگی اور اگر اُس کو مع حقوق و مرافق خریداتو داخل ہوجائے گی ہوں سے خریداتو اُس کی میں اسے خریداتو اُس کی میں اسے خریداتو اُس کی کوئی خاص داستہ اس کو ہر حق و مرافق کے ساتھ کوئی خاص داستہ اس دار جس سے منزل یا مسکن تک مشتری کے واسطے نہ ہوگا گر اُس صورت جس کہ اُس کو ہر حق و مرافق کے ساتھ خرید یا ہو اُس کی خوال استہ اس کو ہر حق و مرافق کے ساتھ خرید کی خاص داستہ ہو اور اس سے خوال نہ ہوگا اور اُس کی ہوئی کا ہے بیر خوال کا نہ ہوگا اور اُس کے دو اس میں داشتہ ہوگا اور اُس کے حقوق و مرافق کا ذکر کہایا مع قبل و کثیر دار خریداتو اُس کی خاص داستہ ہوں دوسرا دو کہا ہے کو چینے بالا میں کہا ہو جائے گا بیق اور کی خاص داستہ ہوگا دور اُس کے حقوق و مرافق کا ذکر کہایا مع قبل و کثیر داستہ ہوگا دور اُس کے حقوق و مرافق کا در کہایا مع قبل دور کر داستہ اور دوسرا دو کہا کہ کو چینے بالا نہ ہوگا ہو دور کی داستہ ہوگا دور کی داستہ دور کی داستہ اور دوسرا دو کہا کہ کو چینے بیان دور تک ہوا دور تی دار کی جائے کی دوری کا حق جو خاص ملک میں داخل نہ ہوگا دور باتی میں دور کی دور کہا ہوتو تی میں داخل نہ ہوگا ہو رہا تی دوری کا حق جو خاص ملک میں دو تو ہی خاص میں دور کوئی تھی میں دوناتی میں دوناتی

کر لے بیچیا میں آکھا ہے۔ شرب یعنی سننچنے کا تن اورگزرگاہ کے واسطے شن میں سے ایک تھے ہوگا یہاں تک کدا گرکی نے ایک وارش گذرگاہ کے بیچا پھر گذرگاہ کے سوا اُس وارکا کوئی شخص سختی ہوا تو شمن وارد گذرگاہ پر تشیم ہوگا یہ کافی میں آکھا ہے اور جب فاص راستہ بھے میں وافق نہ ہو یہ وجوج کردری میں آکھا ہے اور اگر بیت میں کوئی وروازہ رکھا ہوا ہے تو وہ بیت کی بچے میں بدون و کر کے وافق نہ ہوگا یہ چھا میں آکھا ہے اور کھڑی اور بھوسہ کہ جو بیت میں رکھا ہو بدول شرط کے بچے میں وافل نہیں ہوتا ہے ہی بھی ہے ہوا ہرا ظافی میں آکھا ہے اگر بالا فانہ بنا ہوا ہوتو آس کی بچے بدون نیچے کے مکان کے جائز ہے اور اگر بنا ہوائیس ہے تو جائز نہیں ہے پھر پہلی صورت میں اُس کا خاص راستہ جو دار میں ہے بدون حقوق و مرافق و کرکر نے کے تھے میں وافل نہ ہوگا ہے سران الو باخ میں آکھا ہوا ہو تھے کے مکان کی جھت اُس راستہ جو دار میں ہے بدون حقوق و مرافق و کرکر نے کے تھے میں وافل نہ ہوگا ہے سران الو باخ میں آکھا ہوا ہو اور میں ہوگا ہے کہ مکان کی جھت اُس کے مالک کی ہوگی گرمشتری کو اُس کے او پر رہنے کا حق حاصل ہوگا اورائی طرح آگر ہے بالا فانہ کر پڑے تو مشتری کو پہنچتا ہے کہ آس پر بالا خاد شکی پہلے بالا فانہ کے بتا سے بیر قاون کی آگھا ہے اورا کر بینچکا مکان بچا خواہ اُس کی تاری ہوئی ہو یا کر تی ہوائی ہوائی کی دونوں صورتوں نے میں جو اُس کی خاوری میں آگھا ہے اورا کی طرح آگر ہے بالا فانہ کر پڑے تو مشتری کو پہنچتا ہے کہ آس کی خاور اُس کی تاریت تی ہوئی ہو یا گر تی ہوائی کی ہوائی کی دونوں صورتوں کے میں جو بائز ہے بیشرح طواوی میں آگھا ہے۔

اگرایک دار بھا کہ جس کا پہلے کوئی راستے تھا کہ اس کو اگ نے بند کر کے اُس کا دوسراراستہ نگالاتھا پھر اُس دار کوئ حقوق کے بھا ڈالاتو مشتری کے واسطے دوسراراستہ ہوگا اور پہلاراست نہ ہوگا یہ پیطا سرجی ش لکھا ہے۔ اگر کسی نے تجملہ منزل کے ایک بیت میمن کو اُس کے صدوداور حقوق کے ساتھ بھیا اور مشتری نے چاہا کہ منزل میں جائے اور منزل کا مالک اُس کو دفعل ہونے ہے شع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپناراستہ کو چہی طرف کھول لے پس اگر با لگع نے اُس بیت کا کوئی راستہ منزل میں ہوکر بیان کردیا تھا تو اب اُس کوئع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر پہلے نہیں بیان کیا تھا تو بھی بعض فقہا کے نزدیک اُس کوئع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بھی جھے ہے یہ شمیر بیشی لکھا ہے۔ ایک مورت کے دو جمرے شے اور ایک تجرے کا پائٹا نہ دوسرے تجرے شی تھا اور اُس کا راستہ اور سر اپہلے تجرہ میں ہے تجرائی مورت نے اُس تجرے کو کہ جس کے اندر پا بھانہ ہے اور درواز ہوئیں ہے فروخت کیا پھر اس کے بعد دوسر انجرہ کہ جس میں

ا خواه ممارت باتى مويان مواا يس محتفيل وكير كي ذكر عن داخل موكى ال

ا یک شخص نے ایسادار بیچا کہ جس میں دوسرے کے پانی کی موری تھی اور وہ مخص گھر بینچنے پر راضی ہو گیا

تو فقہاء نے کہا ہے کہ رقبہ موری کا اگراس کا تھا تو اُس کوشن میں سے حصہ ملے گا 🖈

اگر کجہوے دار میں بائع کے دوسر سدار لین گھر کا جواس کے پہلو میں ہے کوئی راستہاپائی کی سوری ہے اور بھے ہرتی کے ساتھ ہوئی ہے قسب راستہ اور موری شعری کی ہوگا اورائی کورو کئے کا اختیار ہوگا اور ہجہوے دار کی وہواروں سے دھنیان اُٹھا لینے کا بھی بائع کو تھم کیا جائے گا ای طرح تہد فانہ جواس وار کے بینچے ہو مشتری کا ہوگا گھرائی صورت میں کہ بائع استثناء کر اور نہ استثناء کرنے میں مشتری کا قول معتبر ہوگا اوراگر راستہ یا دھنیان یا سرداب کی اجبی کا بطور واجبی تن کے ہوجیتے ملک یا اجار وقو بیجب میں شار ہوگا کہ کو کہ مشتری کی تو انہیں کرنے کا اختیار ہوگا اوراگر رہا ہے کہ طور پر ہوتو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا کہ کہ مشتری کی اختیار نہیں ہوگا کہ کہ مشتری کی اختیار نہیں ہوگا ہوا کہ دیا تھا ہوگا کہ وار گھر ہو اور گھر ان ان استثناء کا دو کی کر سے قوائی وار گھر ان اور وائن ہو وائی نہ ہوگا اوراگر اُس دار سے جر ہر ہوتو واغل نہ ہوگا کہ جس میں دوسرے کے پانی کی موری تھی اور وافض کم میں بوجائے گا اوراگر اُس دار سے جر ہر ہوتو واغل نہ ہوگا کہ جس میں دوسرے کے پانی کی موری تھی اور وافض کم میں بوجائے کی بھی ہوگیا تو فتھا نے کہا ہے کہ دو بطوری کا اگر اس کا تھا تو اُس کو تھی گئی میں سے حصر میں گا اوراگر مرف پانی بہنے کا تی قاتو ہو اور میں ہوگیا تو فتھا نے کہا ہے کہ دوران میں ہوگیا تو فتھا نے کہا ہے کہ دوران میں ہوگیا تو فتھا نے کہا ہے کہ دوران میں تھا تو اُس کو تی تھا تو اُس کو تھا تو اُس کو تھا تو گا یہ فادراگر موجائے گا یہ فادراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا یہ فادراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا یہ فادراگر موجائے گا یہ فادراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا یہ فادراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا اوراگر موجائے گا دراگر موجائے گا دورائی تواضی خان میں کھیا ہو اُس کو تھا تو اُس کی تھا تو اُس کو تھا تو اُس کی تھا تو اُس کو تھا تو اُس کی تھا تو اُس کو تھا تو اُس کو تھا تو اُس کی تھا تو اُس کو تھا تھا تو اُس کو تھا تو اُ

ند کورے کدا کراہیا دار پیچا کہ جس میں کوئی ممارت رہم اور اُس میں ایک پانی کا کنواں اور کنوئیں میں پھر پانندا مینش جگت میں اور دیگر كنوكي عضل بي توسب وشي من داخل موجاكي اورنوازل من زكور بكراكرايها كمريجا كدجس من كنوال تعااورأس كنوكي ير چرخ لگا ہوا تھااور ڈول اور ری تھی ہیں اگر مع مرافق ہیجا ہے توری اور ڈول کتے میں داخل ہوجائے گا کیونکہ یہ دونوں مرافق میں ثار میں اور ا كرمرانق كاذكرندكيا تو دونول چيزي داخل ندمول كي كيكن جرخ برصورت عن داخل موجائد كا كيونكه و واس ي متصل باور قاعد وبيه ے كدوار كے اعدرجو چيز از حتم عمارت مو يا عمارت سے متعمل موتو وہ بطرين توجت وارك تع عن بلا ذكروافل موجاتى باورجو چيز ممارت مے مصل نہ موبدون ذکر کے وافل نیس موتی لیکن اگر اسی چیزیں ہیں کہ لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ اُن کے وسے عى بائع مشترى ي يخل نيس كياكرتا بي والد ذكر بعى التي عن دافل جوجاتى بين اوراى ين بم في كها كفل الموقع عن داخل جوجاتا ے کیونکہ و و ممارت سے متعمل ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔ اور قال دکان و دار و بیت کا تاج میں داخل نہیں ہوتا ہے اگر چہ کا کے وقت درواز ويس تظل لكا موخوا وحقوق ومرافق كا ذكركيا مويانه كيا مواورخلق كي تخي بطور التحسان كي عن داخل موجال بيدي فأوى قاضي خان

شل الكمائيد. القل كي تنجي الله من داخل نيش موتى ہے۔ بيميط من الكما ہے سير صيال اگر جزى موتى موں او وار اور بيت كى الله من داخل مو سر خط خد مدين تاريم من الكما سے اور تخت ولى تكم جاتی ہیں اور اگر جڑی موئی ندموں تو اس میں اختلاف ہے اور سی کے یہ ہے کہ وہ داخل نہیں موتی ہیں یہ میں کما ہے اور تخت وی تھم ر کھتے ہیں جو نیر میوں کا ہے میصیط میں لکھا ہے۔ اجار تھے دار میں داخل ہوتا ہے خواہ وہ نرکلوں کا ہویا ، کی اینوں کا کیونک وہر کب ہےاور اجارامل لفت میں جیت کو کہتے ہیں مریبال اس مرادوہ سر وہ جوجیت کے اور بنا ہوا ہواور بیت کی بچ میں مانند بالا خاند کے ب مجى داخل نيس بوتا بي يظهيريدين كعماب ينوراكركر ابواب ومكان كى يخ عن داخل بوجاتا باوراكركر انيس بود واخل نيس بوتا ب بینا تارخانید می الکھائے۔ بیون میں فرکورے کراگر کسی نے ایک دارخریدااوراس میں اونٹ بیکی ہےاور تمام حقوق ومرافق کے ساتھ خرید کیا توبیجی تی اعلی نده و کی اور نداس کی متاع مشتری کو ملے کی برخلاف اس صورت کے کی نے ایک زین مع تمام حقوق کے فروخت کی اور اُس میں بن چکی ہے تو وہ بن چکی مشتری کو ملے کی اور اس طرح جو چرخ اُس زمین میں لگا ہودہ بھی اُس مشتری کا ہے اور چن بائع کا ہوتا ہے اور اُس کی لکڑیوں کا بھی بھی تھم ہے بیذ خیرہ عن اکلما ہے۔ اگر کس نے بھی کا محمر مع جمع حوق کے جواس کو ابت بیں یا برقبل وکثیر کے جواس میں ہوں مول لیا تو امام محد نے شروط میں کھا ہے کدأس کے اور پیچے کے دونوں یا اے مثبتری کے موں کے بیٹم پرید عمی العما ہے اور اگر کسی نے آدمی دہلیز اپنے شریک یا فیرے ہاتھ نیکی تو باہر کا نصف درواز ویکی تع میں شام موجائے گا بيقنيه من الكعاب الركوني بإيدكاري كاسا كدكا دارس اس طرح موكددراصل ووعمارت من بهة دارى وعلى ملاذكر شال موجائع اورا کردرامل عمارت عی نبیل ب بلکدائس کوا شاکر جا بجار کھ سکتے ہوں تو دہ باکنے کا ہوگا اور برسٹر حیوں کے ما تد ب برمجیط عی اکتھا ہے۔ ای طرح زنج یں اور قدیلیں جو میت میں جزی موں اُن کا بھی تعم ہے بیتا تار فائید میں فاوی عمّا ہیں ہے معقول ہے۔ اگر کسی نے ایک دارمول لیا اور دروازه می جمکز اموا یا تع نے کہامیرا ہے اورمشتری نے کہا کرمیرا ہے تو اگروہ دروازہ جزا موااور ممارت میں نگاموا ہے قومشتری کا قول معتر ہوگا خواہ مکان یا تع کے پاس ہو یامشتری کے پاس ہواور اگر درواز ہجر اہوائیس بلکے اُ کھڑا ہوا ہے تو مکان اگر بالنّع كے تبعد ميں ہے تو أس كا قول معتر ہوگا اور اگر مشترى كے قبعد ميں ہے تو أسكا قول مان ليا جائے گايد فاوئ قاضي خان ميں لكھا ہے۔

ل مكاكريس كلك في الديد موجات بين المربع في القدير على بيك كا يترجوز عن على الموتاب قياساً الداور كا يتراسما ا تع ش داخل اوجائے ۱۳۴ ۔ سے چنانچہ اکر جہت ش کیوں سے بڑی ہوں آؤی ش داخل ہوجا کیں گی اگر علیمدہ سے تھی ہوں آو نیس ۱۱۔

منتنی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے ایک دیوار مول لی تو اُسکے بیچے کی زمین ربی میں شامل ہوجائے گی 🏠

معلی میں ہے کہ اگر کمی مخص نے بید کہا کہ میں نے نیہ بیت اور جو اُس کے ورواز ہ کے اندر بند ہے تیرے ہاتھ بیا تو جو سامان کوغیره اُس درواز و مس بند ہے وہ مشتری کی ملکیت نہ ہوجائے گا البتہ جو چیزیں اُس مکان کے حقوق میں سے ہوں گی وہلیس کی بى بائع كاية لمرف حوق كم عنى على الماجائ كاور شام في كها كدهى في المام ابويوست عدي جها كدا كركس في كها كدهن في تیرے ہاتھ بیدمکان اور جو کچھاس میں ہے بیچا تو اُس کا کیاتھم ہے اُنہوں نے فرمایا کداس صورت میں بھی جو چیزیں اُس مکان کے حقوق میں ہیں وہی شامل ہوں کی اور اگر کہا کہ اس مکان اور اُس کی متاع پر چھ قرار دیتا ہوں تو بید چائز ہے اور اس مورت میں وہ متاع مجى شال موجائے كى يەمجىط عى كلما باورنوازل عى ب كدامام ابو بكرت كى فيسوال كيا كىكى مخف كے پاس دومكان بين اورايك مكان كے بيج تهدفاند ہے كدأس كا وروازه دوسر مكان من بياس أس حض نے يہلے وہ مكان كدجس ميں تهدفاند كا دروازه ب فرو دنت کیا پھراس کے بعد دوسرامکان بیچا اُنہوں نے فرمایا کہ تہد خانداُ س مشتری کی مکیت ہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا درواز ہے اورا کروہ مکان کہ جس کے بیچے تبدخانہ ہے پہلے بیچا مجرووسرامکان بیچا تو تبدخانداُس کا ندہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا دروازہ ہے شیخ ابولھر سے کمی مخص نے سوال کیا کہ کمی نے ایک مکان خریدا کہ جس میں ایک تہد خانہ ہے اور اُس کا ورواز واس خریدارے کھر کی طرف ہے اور استل اُس کا یزوی کے کھر کی طرف ہے باایک باسخاندای طرح کا ہے پس اس مشتری اور پڑوی میں باہم جھڑا ہوا تو تھے كس كولني عابية أنهوں في فرمايا كه تهدفاندأس كائے كه جس كي طرف أس كا درواز و بے كيكن اگر پر وى في كواوقائم كيے تو قاضي أس كو دلا دے گا اور اس صورت میں اگر مشتری نے اُس مکان کومع حقوق کے خریدا تھا تو اس کوا عقیار ہے کہ ہائع ہے اُس قدر فرن کہ جواس تہہ خانہ کے حصہ میں آئے پھیر لے بیتا تارخانیہ میں اکھا ہے۔ ایک مخص کے دومکان ایک کوچہ غیر نافذہ میں تھے کہ ہرایک میں اُس نے ا بک ایک محض کوساکن کیا ہیں اُن دونوں رہنے والوں میں سے ایک نے ایک ساتبان سایا جس کی ایک لکڑی اُس مکان کی دیوار پردکھی که جس میں مودر بتا ہے اور دوسری طرف دوسرے مکان کی دیوار پر رکھی کہ جس میں دوسرافض رہتا ہے اورسائیان کا درواز مسرف اپنی عی طرف رکھا اور مالک مکان کوبیرحال معلوم ہے چراس سائبان بنانے والے نے مالک مکان سے اُس مکان کے خرید نے کی درخواست کی اور مالک مکان نے وہ مکان مع حقوق ورائق کے اُس کے ماتھ ان اوا مجرد دسرے مکان میں رہنے والے نے اُس مکان كى كرجن مي ربتا تمامع حقوق ومرافق كے أي كرنے كى درخواست كى اور مالك نے أس كے باتھ بھى فروخت كرديا بمردونوں مشتریوں میں جنگزا ہوااوردوسرےمشتری نے جا ہا کہ اُس سائیان کی کٹڑی کوائی دیوارے دورکردے تو اُس کوبدا عتیار حاصل ہے بد فاوی قامنی میں لکھا ہے منتعی میں ندکورے کہ اگر کئی نے ایک دیوار مول لی قو اُس کے بیچے کی زمین بچے میں شامل ہوجائے کی اور بیر مسئلہ تخديش بدون اختلاف ذكركرنے كے اى طرح ذكور ب مرجيط يس اس كوامام محداور حسن اين زياد كا قول بيان كيا ب اور لكما ب كدامام ابو بوسف كزد يك وه زين و ين الع يس داخل يس موتى كيكن أس كى نيوكونس في كما كد بموجب ظا برند بب امام ابو يوسف كداخل موجاتی بر و القدر من العاب.

ل اسهاب وغیره ۱۱ - ع جوبغرض استحکام حارث د که دیے بیل بینے لکڑی کے تکوے وغیره ۱۱ -

مشری کی ملیت ہادراگر بطورود دیست رکی تھی آو ہائت کی ملیت ہے پیچیظ میں لکھا ہاور قاوی میں ہے کہ اگر کی نے ایک و کان بچی اور کان کے سختے تھے میں داخل ہو جا کیں گئواہ و کان کے مرافق بند بچی ہو ہیں ہی اور ہیں ہیں اور اگر میں ہوتا ہے ہیں اگر مرافق کا ذکر کیا ہوتو تھے میں داخل ہو گاور شدہ ہوگا ہے جیز کروری کان کے سامنے کوئی سائبان ہے جیسا کہ ہا ذاروں میں ہوتا ہے ہیں اگر مرافق کا ذکر کیا ہواور شار کی بھٹی تھے میں داخل ہو جائے گی اگر چہرافق کا ذکر نہ کیا ہواور شار کی بھٹی تھے میں داخل میں ہوتی اگر چہرافق کا ذکر کیا ہواس سے کہ لوہار کی بھٹی تھے میں داخل ہو جائے گی اگر چہرافق کا ذکر نہ کیا ہواور شار کی بھٹی تھے میں داخل ہو جائے گی اگر چہرافق کا ذکر نہ کیا ہواور شار کی بھٹی تھے میں داخل ہو لوگ ہو گی اگر چہرافق کا ذکر کیا ہواس سے کہ لوہار کی بھٹی آتھ میں داخل میں مرکب وشخصل ہو تی ہو اور شار کی بھٹی ہو اور اور اور کی جو گیا تھی خان میں کہ کہ ہو گئی ہو گئی ہو اور کی جس میں سے والوں کے گیجوں پکا تھی ہو گئی ہو گئی

ہارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو درخت ایندھن وغیرہ کے واسطے کاٹ لینے کی غرض سے لگایا جاتا

ہے وہ رہے میں داخل تہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بمز لہ بھیتی کے ہے کہ

مام کے فردخت کرنے میں پیا لے اور فیجات عی داخل بیس ہوتے اگر چہمرافق کا ذکری کیوں نہ کیا ہو بیظہم رہیں لکھا ہے اور چرخ اور ڈول جو حمام میں ہو ہو جی میں داخل بیس ہوتا ہے بیر چیط سرحی میں لکھا ہے اور امام سید ابوالقاسم نے فرمایا کہ ہمارے عرف کے موافق مشتری کو ملے گا بیر مختل میں ہے اور دیکیس جمام کی تھے میں بدوں ذکر کرنے کے داخل ہو جاتی ہیں بیر چیط میں لکھا ہے اور مادی میں فرکور ہے کہ امام ابو بکر سے سوال کیا گیا کہ جمام کی تھے میں کیا اُس کے چرائے واقل ہو جاتے ہیں فرمایا کہ تیس کذا اُن اُل تار خانیہ۔

وومرى فعل

اُن چیز وں کے بیان میں جوز مین اور تاک علی کیے میں واخل ہو جاتی ہیں اگر کوئی زمین یا تاک انگور فروخت کیا اور حقوق و مرافع اور قلیل کیر کا ذکر نہ کیا تو چھ کے تحت میں وہ کل چیزیں جو بھیٹرے واسطے اُس میں رکھی کئی جی جے چودے یا درخت و عمارات و فیرہ واغل ہو جا کیں گی بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔ امام محر نے فرمانیا کہ درخت

ا قول کا نے خواہ کا نسبویا بھی وتا دیا ہو کی فرق بیل ہے ا۔ ع بیلتظ معرب ہم می طشت ۱۱۔ ع ظاہر امرادیہ ہے کہ چائے کی لیتی چز کے جول شرق کے یا نہ کہا جائے کہ بی نے موافق قیاس کے جواب دیا ہے واللہ اکام ۱۱۔ ع اصل میں کرم ہے اور قب حالی نے لکھا ہے کہ کرم انگور کا یا خ جس نے گرد جارد میاری ہولیکن اطلاق کرم مطلق بھی ہے کمائی الحدیث الکرم قلب المؤمن ۱۱۔

ز مین کی تاہ میں وہ چیزیں جو اس میں رکھی ہوئی ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے چل اور کٹی ہوئی بھیتی اور اید من یا میکی اینش واخل نہیں ہوں کی لیکن اگر اُن کی صرح شرط کر لی جائے تو داخل ہو جائیں کی بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کوئی زمین فرو خت کی کہ جس من قبریں بیں تو قبروں کے سواباتی زمین کی تاج جائز ہے اور جس جکہ کھنی کاٹ کرڈ الی جاتی ہے ووز مین کے مرافق میں شار نبیں ہے اس کے مرافق کے ذکر کرنے سے نیچ میں شامل نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں اکھا ہے اور جب کوئی زمین یا تاک انگور فرو فست کیا اور کہا کہ میں نے سب حقوق کے ساتھ یا تمام مرافق کے ساتھ بچا تو حقوق ومرافق کے ذکر ہے وہ چیزیں جو بدون ان کے ذکر کے داخل نہمیں داخل ہو جائیں گی اورو وسیراب کرنے کا یانی اور یانی کی نالی اور باغ کا خاص راستہ بدنیا کا میں تکھا ہے۔ اگر خرما کا در خت اُس کے راستہ ز من كے ساتھ خريد كيا اور داسته كا موقع بيان نه بوا اور أس درخت كاكوئي خاص داسته كى طرف كومعروف نبيس بيتو امام ابو يوسف نے فرمایا کہ تے جائز ہوگی اور اُس درخت کاراستہ جس طرف ہے جا ہے مقرر کرلے کیونکہ اس میں تفاوت نہیں ہوتا ہے اور اگر تفاوت ہوتو بھے جائز ندہو کی بیٹناوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ شہوت اور آس کی تی اور زعفران اور گذب کی پیل بمزلد پہلوں کے ہوتی ہیں اور درخت اُن كى بمنزلة راكد دخت كے بيں يتيمين على كھا ہے كمى في الك زين يكى كدجس على كياس تقى توو و باا ذكر روح على وافل ند بوكى كيونكدوه بمنوله يمل ك باورامل قطن كي نسبت فقها في فرمايا ب كدوه بمي داخل نبيس موتى اوريبي محيح باوربيكن كي در خت بدون ذكر كے زين كى تيج بن واخل نيس موتے بياحاكم احمد سمر تذكى في ذكركيا ب كذائى الظمير بياورجما واور بيد كے درخت وج بن داخل ہوجاتے ہیں اورا یسے بی جنگلی ورخت اور اُن درختوں کا جوساق دار ہیں یہی تھم ہے اورا مام منٹل نے بید کے درخت کی پیڑی کو پیلوں کے ما تند كردانا بخواہ وہ كافتے كے لائق موسة مول يا نه موسة مول اوراى يرفتوى بي بي خلاصه يس تكھا ہے اگر شبتوت كے درخت خرید سے آن کے بے باشر مائع میں وافل تبیں ہوتے بیڈناوی مغری میں اکھا ہے۔ اگر کسی زمین میں گندیا تھا اور وہ زمین فروخت کردی مر کندنے کا مجمد ذکرند آیا تو جو کندناز مین کے اوپر ہے دواس طرح زیج میں داخل ندہوگا اور جوز مین کے اندر پوشیدہ ہے وہ مجمج قول کے موافق داخل ہوجائے گا كيونكسده برسول باتى رہتا ہے تو بمنز لدور حتول كے ہوگا يدفرا وى قاضى خان يس ككھا ہے۔

كث يعنى اسيست اوررطيدجوزين كاو يربو باا ذكريج من داخل نبين بوتاب جيكيتي اور يكل شامل نين بوت بي بور

اُن چیزوں کے اصول یعنی جوز مین کے ایمر پوشیدہ ہیں اُس کی نسبت بعض فقہانے فرمایا کدواخل شدہوں مے کیونکداُن کے تمام ہوجانے كى مدت لوكوں كومعلوم بيتو أن كا تحم مثل كيسى كے موكا اور بعض فقهانے فرمايا كدواغل موجائي كے كيونكدان كے تمام مونے كى مدت ہر جگہ یکسان بین ہوتی ہے بلکے زمین کے لحاظ ہے ہوافر ق پڑتا ہے تو بمؤلد درختوں کے شار ہوں کے اور قاعدہ بیقرار پایا کہ جس چیز کے کننے کی مت اور نہایت معلوم ہووہ چیز معلول کے تھم میں ہے ہیں انتاج میں بالا ذکر داخل ندہوگی اور جس کے کننے کی مت معلوم ندہووہ ورختوں کے مائند ہے ہی ز مین کی بی میں بلا ذکر داخل موجائے گی اور زعفران کا بیٹم ہے کہ وہ اور اُس کی اصل بلا ذکر داخل نہیں ہوتی ہے رہے الم الکھا ہے اور جو چیزیں باتی رکھے کے واسطے بیں ہیں وہ اگر چیز مین سے متصل موں تیج میں داخل نہیں ہوتی ہیں جیسے تی اور جلائے کی لکڑی اور کھاس میر پیلے سرحتی میں لکھاہے اور جو درخت ساق وارکداس کی جزئیس جاتی پہاں تک کہ پھر درخت ہوجاتا ہے وہ ز مین کی تج میں بلاؤ کردافل ہوجا تا ہے اور جوابیانہ ہود وبلاؤ کردافل ہیں ہوتا کیونک وہ بمنز لہ پیل کے ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔ کی محض نے اپنی زمین میں جم ریزی کی اوراً گئے سے پہلے زمین کوفروشت کردیا توج کے میں داغل نہوگا کیونکدا گئے سے پہلے زمین کا تالی نہیں موسكا باوراكراس قدراً كاب كرجوزاس كى يحد قيت نيس بوق بعى فقيدالوالليث في ذكركيا بكرداهل ندموكا اور تعيك بيب كد وافل ہوجائے گار تلہیرید میں تکھا ہے اور یمی میں ہے۔ برمحیط سرحسی میں تکھائے اور فاوی فصلی کے حاشید میں ہے کدا کر کی مختص نے زمین يني كدجس بين يحيق بوئي تفي محرابهي جي بين تعلى پس أس كا في الكرز مين بين كل كيا تو يحيق مشترى كى بهو كى ورند باكع كى بهاورا كرمشترى نے اس کو پانی دیا کدأس سے بھتی اُ کی اور بھے کے وقت ج گانہ تھا تو و بھتی باقع کی ہوگی اور مشتری اس کام میں باقع پراحسان کرنے والا شار ہوگا بے نہا ہیں ہے۔اگر کمی نے زمین بیچی تو جواس میں خرماہ غیرہ کے درخت ہیں بدون ذکر کے بیج میں داخل ہوجا کیں مے اوراگر درختوں برائع کے وقت پھل موجود ہوں اور اُن مجلول کا ملتا مشتری کے واسطے شرط کیا جائے تووہ اپنا حصہ مجلوں میں سے لے لے گا پس اگرز من کی قیمت یا نج سور رائعم مواور در حت کی قیمت بھی ای قدر مواور پیلوں کی قیمت بھی بھی موتو بالا جماع تمن عد کے جائي كي اكر تعديث يكي كاكس آساني آفت سي تلف مول يابائع أن كوكها جائة ومشترى سي أيك تبالي ثمن ساقط كياجات گااورأس کوا ختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو زمین اور درخت کو دوتہائی شمن میں لے لے اور اگر جا ہے تو ترک کر دے یہی قول سب اماموں کا ب بيران الوبان عي لكما بـ

 ایک کے تبائی شمن میں لے گااورا مام ابو بوسٹ کے نزویک تین پانچویں شمن میں لے گااورا کر پانچ بار پھل آئے تو دونوں کودوساتویں حصہ شمن میں لے گااورا مام ابو بوسٹ کے نزویک سات بارھویں حصہ میں لے گاای طرح مبسوط میں لکھاہے۔

اگر کوئی زمین اور در خت خریدے کہ جن کے واسطے سیرانی کا یانی نہیں ہے اور مشتری اس بات کو نہ

جانتا فقاتو أس كونه لينے كااختيار ہوگا ☆

أكر محل كمى آفت آسانى تنف مو كئة وحمن ي كيرساقط فد موكا اورسب كنز ديك بالا تغال مشترى كون لين كا اعتيار ف موكا اوراكر درخت اورزين يس سے برايك كائمن يا جي سوورہم بيان كرد بي بول توسب اماموں كنز ديك اس صورت يس كاوں كى زیادتی خاص کردرخت پرشار ہوگی ہیں اگر ہائع ان کو کھاجائے تو مشتری ہے چوتھائی شن ساقط ہوگا ادرامام اعظم کے نز دیک مشتری کوند لين كاافتيارنه بوكااورصاحين كرزويك أسكونه لين كاافتيار بيه جوجره نيره يس كلعاب الرايك بوداخر بدااور بالع كي اجازت ےاس کوچیوز رکھا کدو ویز ھار برادر خت ہوگیا تو بائع کوا تھیار ہے کہ اُس کو بڑے نکال لینے کا تھم کرے اور در خت مع بڑ کل مشتری کا موكا اوراكر با اجازت بالع كے أس كوچموڑ ديا يهال تك كداس عن يمل آئے تو مشترى كيلوں كومد قد كروے يدفاوي قاضي خان يس لکھا ہے۔اگر کوئی زمین اور ورخت خریدے کہ جن کے واسطے سرانی کا پانی نہیں ہے اورمشتری اس بات کونہ جانیا تھا تو اس کونہ لینے کا اعتیارہوگا ای طرح منتی میں فدکور ہے کذانی الحیط ایک مخص نے کوئی زمین مع اس کے سینچنے کے یانی کے خریری اور بائع جس مواتع سے اس زمین کو یانی دینا تھا اُس میں اس کے سینج سے زائدیانی ہے تو نوادر میں اُس کا تھم اس طرح نہ کورہے کہ پانی میں سے جس قدراس زمین کو کفایت کرتا ہواس قدرمشتری کے واسلے قاضی علم کرے گااور پانی مع زمین کے خرید نایبی ہے بیڈ آوٹی قاضی خان میں ا کھا ہے۔ ایک زین خریدی کہ جس کے ایک طرف افدق علی اورزین وافدق کے درمیان بندا ب ہوادراس بندا ب پرور خت کھے ہوئے ہیں اور زشن کے صدودار بعد میں سے ایک صدافدق قرار دی گئی ہے تو بندآب مع اشجار کے تع میں داخل ہوجائے گی اور یہ بات ظاہرے بی سیرید میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے خر ماکسی اور تسم کا ایک ور خت بھا کہ جس میں پھل متے تو پھل اس کے باکع کے موں مے محر اس صورت میں کہ مشتری شرط کر کے ہوں کے کہ میں نے بدور حت مع کھل خریداتو البت کھل مشتری کے جوں محفوا وو و کھل قائم رہنے والياجون باندمون بيسراج الوباح عمر الكعاب اورمشترى كى شرط ندكرنے كى صورت على تيمين عن المعاب كريج قول كے موافق كيلون کی قیت ہونے یانہ ہونے میں کھ فرق نیس ہے اور دونوں صورت میں بائع سے ہوں سے انتی ۔ اگر کسی نے ایک درخت اس شرط بر خریدا کدور شت کوجڑ سے محودلوں گاتواس کے سے جائز ہونے می فقہا کا کلام ہادمیج بیہ کہ جائز ہاورمشتری کوافقیار ہے کہ اُس کو لاے محود لے اور اگر کوئی در دست کاٹ لینے کی شرط سے خرید اتو بعض فقیانے کہا ہے کہ اگر بدیمیان ہوا کہ س جکہ پر سے در خت کو کائے گایا کائے کی جکدلوگوں میں معروف ہے و تج جائز ہے ورنہ ناجائز ہے اور بعض فقیانے کہا کہ تج برصورت میں جائز ہے اور یک ستجع ہے اور مشتری کوزمین کے اوپر سے اُس درخت کے کا شنے کا اختیار ہے اور اُس کی جز جوز مین میں پیملی ہوئی ہے مشتری کو بلاشرط نہ مطے یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

واضح ہو کددر خت کا خرید نا تین طرح سے خالی بین ہالیک بیک مرف در خت بدون زین کے بڑے کھود لینے کے واسطے خرید سے اور اس مورت بیں مشتری کو تھم دیا جائے گا کہ اُس کو بڑے کھود سے اور مشتری کو اختیار ہے کہ مع اُس کی بڑ کے دیشوں کے اُس

ا اصل على دوتها ألى خدكور بساوريد فلا بسيم وه و بريستن فسط عن ايك تها ألى خدكور بب فالهم السريع المحل بفادى كاريزه بعر في ١٣٥٥ السري الله والدي حاص وقت موجود فين بايان كميامتر جم كبتاب كريجي بحى نسلاوان الخدا الماسات

اوراس مورت می فتها کا جماع ہے کہ اگر قطع کر لینے کے واسطے خریداتو اُس کے پنچے کی زمین تاتے میں واخل نہو کی پہنچر الغائق میں تکھاہے اور اگر برقر ارر کینے کے واسطے خریدا تو بالا تفاق اُس کے بیچے کی زمین وافل ہوجائے کی بیر بحرالرائق میں تکھاہے اور جن صورتوں میں کدور خت کے بینچے کی زمین وافل ہوتی ہے تومشتری کے تصرف کے وقت جس قدر در خت کی موٹائی ہے مرف ای قدار ز بن داخل ہوگی بہاں تک کدا گری کے بعد درخت زیادہ موٹا ہوجائے تو زمین کے مالک کوافقیارے کہ اُس کو چھانٹ دے اور جہاں ،ر تک در خت کی شاخیں اور جڑ کے دیشے تھیلے ہوئے ہیں وہاں تک کی زین تھے میں واخل نہ ہوگی اور ای پر فتوی ہے اور بدمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے ایک درخت مع اُس کی جڑ کے دیثوں کے خریدااور اُس درخت کے دیثوں سے اور درخت اُسکے و اُسکے موسے درخت اكراس طرح مول كدامل درخت كاث والنے النے سے فتك موجاكيں مي وقع من شائل بين ورند شائل بين كونك جب امل ورخت كاث ڈ النے سے بیز خک موجاتے ہیں تو اصل در دنت میں سے اُکے ہیں ہی مجھ میں شار موں کے بید ذخیرہ میں اکھا ہے۔ اگر ایک اگور کا تاک خریداتو جورسیال بمٹول سے بندھی ہوئی ہیں اور محض زین میں گڑی ہوئی ہیں وہ ہے میں داخل ہوجا کیں گی اورا یسے بی و وستون لکڑی کے جوز مین می تعوزے کڑے ہوئے ہیں اور اُن پر انگور کے درخت لٹکتے ہیں بلا ذکر کتے میں داخل ہوجا کیں مے رہند میں اکسا ہے۔ ا یک مخفس کی خالص زمین ہےاور دوسرے کے اُس میں درخت میں چرز مین کے مالک نے دوسرے کی اجازت سے زمین بزار درہم کو فروخت کی لینی بزاردرہم حمن قرار پایااور برایک کی قیت یا گج سودرہم ہے تو حمن دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تھیم ہوجائے گا اورا کر قندے سلے دردت کی آسانی آفت ے تلف ہو مے تو مشتری کوافتیاد ہے کہ خواہ کا ترک کردے یاز مین پورے من می خریدے اس واسط كمشترى درخول كاومفا ومبعاً ما لك مواتفاف يعنى جب وصف جاتار باتومشترى كولين ياز لين كااعتيار موكا ممرفوات وصف مرفوب کے مقالبے علی اُس کو خیار حاصل ہوگا ندید کرشن سے پہلے کم ہوجائے اور تمام شن ز من کے مالک کو ملے گا کیونکہ ور خت کی تاج ٹوٹ من اور مشتری کوسوائے زمین کے کوئی چیز سپر دنہیں کی من اور تمن ای کے مقالیے میں تغیر اتھا جومشتری کوسپر دکی من شأس کے مقابلہ عمل جونوت ہوئی اور اگر آ دھے درخت کف ہو گئے تو درختوں کے مالک کوچوتھائی شن ملے گا اور تین چوتھائی زمین کے مالک کواور اگر درخت عمراس قدر کیل آے کہ جن کی قیت پانچے سودرہم ہوتو وہ تہائی تمن درخت کے مالک کو ملے گااور ایک تہائی زمین کے مالک کو اورامام ابو یوسف کے فزد کی آ دھاز مین کے ما لک کو ملے گااورا گرز مین اور در خت فروخت کیےاور برایک کے واسط فمن علیمہ میان کیا اورز مین در خت ایک بی مخض کے بیں یا دو مخصول کے مجر در خت ضائع ہو سے تو آ دھاتمن ساقط ہوجائے گااس واسطے کہ ایک طرح سے در خت اصل ہوتے ہیں اور ایک طرح سے وصف ہیں جب اُن کے مقائل ٹمن ندکور نہ ہوگا تو وصف رہیں گے اور جب فمن ندکور ہوگا تو اصل ہوجا ئیں گےتو اُن کا صالحے ہوتا اپنے حصہ فمن کے مقائل ہوگا اور اگر در خت ملف نہ ہوئے بلکہ قبضہ ہے پہلے اُن عمل اس قد رکھل آئے جو پانچے سودرہم کی قیمت رکھتے ہیں تو سب اہاموں کے نز ویک زمین کافٹن پانچے سودرہم اور در خت اور کھلوں کافٹن پانچے سودرہم ہوگا ہیکا فی عمل کھا ہے۔

اگرزین کے اور ہے کا شخ کے واسلے چندورخت تربیہ اور قطع کرنے میں زیمن اوروز متوں کی بڑوں کو مرر پہنچتا ہے تو مشتری کو کا شخ کا افتیار نہیں ہے کیونک اس میں زیمن کے بالک کا ضریہ ہے ہیں بالک کو افتیار ہے کہ اپنے ہے مزر کو وقع کر ہے اور بڑج اس جائے گی بھی تار ہے اس واسلے کہ حقیقت میں گویا باقع ہر دکرنے ہے عاجر رہا پر مجیط مرحمی میں لکھنا ہے تمان تک کہ ایک مدت کر رکی اور ہے۔ اگر کی نے چندور خت زیمن کے اوپر سے کا من لینے کے واسطے تربید ہے گراس نے ندکا نے بہاں تک کہ ایک مدت کر رکی اور گرمیوں کے دن آ کے اور مشتری نے کا ادادہ کیا تو اگر کا نئے میں زیمن یا ورخت کی بڑوں کو ظاہر میں کوئی ضررت ہوتو مشتری کو گائے کا افتیار ہے اور اگر کوئی ضرر ظاہر ہوتو زیمن اور ورخت کی بڑوں کے ما لک ہے ضررو دور کو کا نفتیار ہے کیونکہ وہ کی گاؤ مشتری کو گائے کا افتیار اس مورت میں نہ ہوتو مشار کے نے اختیان کی ہے اس کہ کہ کے اس کے اور ہو ہے کہ مشتری کو کا شخ کا افتیار کی ہوئے دورختوں کی تعدم میں نہ ہوتو مشار کے نے کا افتیار کی ہوئے دورختوں کے حساب سے ہیں اُن اس میں ہی گاؤ درختوں کے حساب سے ہیں اُن مشتری کو افتیار کی ہوئے درختوں کے حساب سے آئے ہے اور بھی میں کے اور بھی مشار کے کہا کہ دوختوں کے حساب سے اور اس کی گاؤ درختوں کی مشار کے کہا کہ دوختوں کے حساب سے اور کی می جا اور بھی مشار کے کہا کہ دوختوں کے حساب سے اور اس کے گاؤر فتیدالا جھنم ای کو افتیار کیا ہے کہ کہا کہ دوختوں کے حساب سے ادا کر سے اور بھی میں کی اور ذیمن کا مالک مشتر کی کو اس نے اوا کیا ہے وابس کی گاؤر فتید الاجماد کے کہا کہ دوختوں کے حساب سے ایک کی دو جائے کی اور ذیمن کا مالک مشتر کی کو ان کے دوختوں کے حساب سے ایک کی دو جائے کی اور ذیمن کا مالک مشتر کی کو اس نے اوا کیا ہے دوابس کی کی دورختوں کے حساب سے دو اور دور تھی اور بھی کو تو تو تو تو تو تو کی کو ان کو افتیار کیا ہے کہ اور کر کے گاؤر وقتید اور کی کور کے دورختوں کے دورختوں کے حساب سے دور کو تو کی دورختوں کے دورختوں کے دورختوں کے دورختوں کے حساب سے دورختوں کے دورختوں کے

اگر کی محض نے دوسرے سے جاہا کہ اُس کی زمین میں جودرخت ہیں وہ اجد میں کے اسطیم سے ہاتھ قروخت کرد ہے پھر
دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ چندا وہی جن کی نظر اچھی ہا ندازہ کر کے بتا کیں کہ ان درخوں میں کئے گئے گئزی ہے اُن سب بی
نے افغال کر کے بتلا یا کہ پھیس گئے گئزی ہے پھر مشتری نے کسی قد رسول کو وہ درخت خرید لیے پس جب ان کوکا ٹا تو گئزی پھیس گئے

ے نیادہ نگل اور ہائع نے اراوہ کیا کہ مشتری کو زیادہ گئزی لینے ہے منع کر بے قوہ کو اس کا اختیار میں ہے بیٹم بریش نکھا ہا ور قراد کا اور فی ایوالیٹ میں ہے کہ کمی مشتری ہوئے گا اور اُس کے ساتھ بی اُس میں پائی جاری ہونے کا دراست بھی فروخت کیا آور ہی میں کہا کہ باغ بی کی اور میر سے ساتھ جو اُس کو ٹا بت ہے فروخت کیا اور پائی جاری ہونے کا دراست ایک کو چہ فیر ہا فقہ ہی میں کہا کہ باغ بی بائی ہور ہوتی کے دور اس کے ساتھ جو اُس کو ٹا بت ہو بائی جاری ہونے کا دراست کی کہا کہ باغ بی بائی ہور کے بیا تو اور میر سے سے دور اگر ہوائے ہائی جا دراس کے ہوں گئی ہور کہ کہا گئی ہو یا معلوم نہ ہو کہ کوئی ہو نے کا حن تھا تو ید درخت ہائع کے بوں گے بیش طیکہ اِن درخوں کا مرف پائی جاری ہونے کا بین میں اور خوش لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے بوں گے بول کے بول میں ہونے دائل ہائع کوئی اور خوش لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے بول گے بول میں میں کہ دور گئی تامنی خان میں گئی تھائی خان کی کوئی اور خوش لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے بول کے بول کے بول کے بول میں میں گئا نے والا بائع ہو یا معلوم نہ ہو کہ کوئی خوش کی اور خوش لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے بول کے بول کے بول میں کہ بول کے بول کے بول میں کہ دور گئی کا مرف کا کوئی اور خوش لگانے والا معلوم ہوا تو درخت اُس کے بول کے بول کے بول کے بول میں کہ بول کے ب

اگرکوئی گاؤں فروشت کیا کہ جس کے صدود بیان ند کے توبیق مرف گاؤں کے گھروں اور تمارتوں پرواتع ہوگی اور کھیتوں پر واقع ندہوگی بیجید مزحس ش ہے۔اگرکسی کا ایک گاؤں مع زین فروشت کیا اور اُسی گاؤں کے پیلوش بالغ کا ایک دوسرا گاؤں ہے۔

ل ظاہرامرادید کدم رقبہ فروشت کیا گیاایے مقام پر حق اور رقبد ونو ل وحمل ہوتا ہے اا۔

ہیں باکع نے کہا کہ ش نے بیگا کال تیرے ہاتھ فرو دنت کیا ہے اور جاروں صدود ش سے کوئی صد باکع نے اپنے گا کال کوگردانا تو اس گا کال کی زشن جس کوئیس فرو دنت کیا ہے جس قدرووسرے گا کال سے جس کوفرو دنت کیا ہے مصل ہے وہ اس گا کال کی تھے میں داخل ہو جائے گی اور اگر جاروں صدوں میں سے کوئی صدا پنے گا کال کی زمین گردانی تو اس گا کال کی زمین دوسرے گا کال میں جس کوفرو دنت کیا ہے نے داخل نہ ہوگی بیرمجیط میں کھھا ہے۔

ښرى فصل 🌣

اُن چیز وں کے بیان میں جواشیاء منقولہ کی بیچ میں بلاؤ کر داخل ہو جاتی ہیں کسی نے کوئی غلام یا ہاندی فرونت کی تو اتنا کپڑا کہ اُس کے ستر کو چمپادے ہائع پر واجب ہے یہ فاویٰ قامنی خان میں ا

غلام اور ہائدی کے گیڑے تھے میں بلا شرط داخل ہوجاتے ہیں ہی لیے کہ ردان ای طرح ہے لین اگر تھے کیڑے پہتا کر ان میں چش کرنے کے واسطے لایا تھا تو بلا شرط داخل نہ ہوں گے کیونکہ ایسے گیڑے دے دیے کا ردان نہیں ہائی لیے کہ ردان تاقعی اور کم قیمت کیڑے دے دے دیون ان ہیں اور اگر چا ہے تو میں کیڑے دے دے کہ جو غلام کے بدن پر ہیں اور اگر چا ہے تو میں اس قدر آلیاں داخل ہوگا جو ایسے مملوک کو ملکا ہو اور کی خاص لباس سوائے اس کے دوسرے کیڑے دے کیونکہ دوان کی وجہ سے تھے میں اس قدر آلیاں داخل ہوگا جو ایسے مملوک کو ملکا ہو اور کی خاص لباس کی خصوصیت نہیں ہو اور اس وجہ سے خمن کا کوئی حصد اس لباس سے مقابل نہیں ہوتا یہ ان کی کو ایس نہیں کرکے لے لئے مشتری ہائے میں اس میں کوئی عیب خلاج ہوتو مشتری اس کو واپس نہیں کرکے لیے لئے کو واپس نہیں کہ اس کو میں کی قصان آیا پھر مشتری نے ہائے کی وجہ سے ہائے کو واپس کر دی تو ابنا پوراخن اس سے لئے کو ابنا پوراخن اس سے لئے کو واپس کر دی تو ابنا پوراخن اس سے لئے کو واپس کر دی تو ابنا پوراخن اس سے لئے کو واپس کر دی تو ابنا پوراخن اس سے لئے کے الرائن میں کوئی قتصان آیا پھر مشتری نے ہائے کی صوب کی ہوئے کی اس کھا ہے۔

ا قول واقل شاوی کیونداس گاؤل کی زین مرصد به مخلاف میکی مورت کی اس شر گاؤل مرصد بهاور گاؤل کا طاق انتظا آبادی پر به ۱۲ سے قال فی الاصل کسوة شلماالی مثل هذه حاریة فلما کان ذلك موهماتر کت الی ماذكرت ۱۲ سے قول لے لیگایین کیڑے کے وفق کی ت وگی 11

مال درہم ، وں اور حمن بھی درہم ہیں ہیں اگر تمن اس نے زائد ہوتو تھے جائز ہاوراگر اُس کے برابریا اُس سے کم ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر غلام کا مال از تشم تمن نہ ہوجیسے کہ غلام کا تمن درہم ہوں اور اس کا مال دینار ہوں یا اُس کا الٹا ہوتو جائز ہے بشر طیکہ اُس مجلس میں دونوں پر تبعنہ ہوجائے اور ای طرح اگر غلام کا مال قیمنہ میں لے لیا اور اُس کا حصہ تمن اوا کردیا تو بھی جائز ہے اور اگر قیمنہ سے پہلے دونوں جدا ہو مجھے تو غلام کے مال کی تھے باطل ہوجائے گئے ہوتا وکی قاضی خان میں تکھا ہے۔

اگرایک مجھلی کے پیٹ میں دوسری مجھلی کی اوراس دوسری مجھلی کے پیٹ میں موتی پایا تو موتی باکع کا ہوگا ہے برشے کہ جو مجھلی کی خذائیں ہوتی ہے بائع کی ہوگی اور جو چیز کہ مجھلی کے خذاہے وہ مشتری کی ہوگی یہ ذخیرہ میں کھا ہے اگرایک فتأوي عالمگيري..... جلد@ كتأب البيوع

چھی ترید کا اوراً س کے پید میں دوسری چھی پائی تو یہ چھی مشتری کی ہوگی یہ تناوی قاضی خان میں تکھا ہے اورا گر چھی کے پیٹ میں عزر ہوتو مشتری کا ہوگا یہ ذخیرہ میں تکھا ہے۔ اگر ایک سرخی تریدی اوراً س کے پیٹ میں سوتی تطابق بائع کا ہوگا یہ جیا میں تھیا ہے۔ اگر ایک سرخی تریدی اوراً س کے پیٹ میں سوتی تطابق بائع کا ہوگا یہ جیا میں تھیا ہے۔ اگر ایک جوگی اور جواس تم کی جوگی اور جواس تم کی جوگی اور ہوا س تم سے نہ ہو کہ جس کو چیاں کھاتی جی تو ہوئی بائع کی ہوگی یہ تا تار خانے میں تعلیما ہے اگر ایک چھیل کے پیٹ میں دوسری چھلی کے پیٹ میں سوتی بایا تو موتی بائع کا ہوگا اورا گر اُس کے پیٹ میں سیپ پائی کہ جس میں گوشت تھا اوراس دوسری چھلی کے پیٹ میں سوتی بایا تو موتی بائع کا ہوگا اورا گر اُس کے پیٹ میں سیپ پائی کہ جس میں کو گوشت تھا اوراس گوشت میں سوتی بایا تو موتی بایا تو موتی بایا تو دوستری کا ہوگا اورا گر چھر سیپیاں اس واسطے تو یہ میں کہ ہوگا ہے کہ اگر کی حصرتیں ہوتا اوراس کو است جواتو مشتری دار تو بیا تو ہو مشری کا کوئی حصرتیں ہوتا اوراس کا عادرت جاتی کو میں تھا ہے کہ کہ کہ کا در ترید انجراس کی عادرت جاتی دوتوں کا تھم برا برکیا ہے بخلاف بحریوں کی پھم کے کہ اُس کے مقابلہ میں بالا ذکر کرنے کے مسترین ہوتا ہے کہ بینے برالغائن میں تھی ایکھا ہے۔ خلاف بحریوں کی پھم کے کہ اُس کے مقابلہ میں بالا ذکر کرنے کے مشرین ہوتا ہے کہ بینے برالغائن میں تکھا ہے۔ خلاف بحریوں کی پھم کے کہ اُس کے مقابلہ میں بالا ذکر کرنے کے مشرین ہوتا ہے کہ بینے برالغائن میں تکھا ہے۔

بارې مُتر:

خیارشرط کے بیان میں اس میں سات ضلیں ہیں

فصل (وَلُ:

پس امام کے نزد میک نین ون سے زائد کے واسطے خیار شرط جائز میں ہے اور صاحبین کے نزد کیک آگر کوئی مدت معلوم ہوتو جائز

ہے ہے تخار الفتاوی میں کھھا ہے اور سیح قول امام کا ہے یہ جواہر اظامی میں تھا ہے اور اگر تین دن سے زیادہ کے واسطے خیار کی شرط کی یہاں تک کداس سب سے عقد فاسر ہوگیا ہیں اگر تین دن میں اجازت و بے دی تو املے خیار کی شرط کی یا الکل وقت ذکر نہ کیا یا دت نا معلوم ذکر کیا گھر تین دن ہوجائے گا یہ کا فی میں تھا ہو اسلے خیار کی شرط کی یا الکل وقت ذکر نہ کیا یا دت نا معلوم ذکر کیا گھر تین دن کے اعمد اجاز اور دیا یا اس میں کوئی الی چیز پیدا کر دی اعتراض اور تیا ہوگیا اسلام کے مرفے سے خیار ساقط ہوگیا یا مشتری نے فلام کو آز اوکر دیا یا اس میں کوئی الی چیز پیدا کر دی کہ جس سے مقد لازم ہوجاتا ہے تو ان صورتوں میں مقد فاسد بدل کر جائز ہوجائے گا یہ چیط سرحی میں تکھا ہے اور بنا پر قول امام ابو حیفہ کے نے خیار سائے گئی ہوگیا تا ہوگیا ہوگی

اگرکسی نے رمضان میں کوئی ایسی چیز اس شرط برخریدی که اُس کو بعدرمضان کے تنین دن کا خیار ہے

## توامام اعظم مُراللة كول من عقد فاسد ب

قاوئی ہیں ہے کہ آگر مشتری کے واسطے ماہ رمضان کے بعد دودن کا خیار شرط کیا گیا اور قرید آخر دوز ماہ رمضان ہیں واقع ہوئی تو فرید جائز ہے اور مشتری کے واسطے تین دن کا خیار ہوگا ایک دن رمضان کے مبینے کا اور دودن آس کے بعد کے اور آگریہ کہ دیا ہوئی ایک چیز رمضان میں خیار نہیں ہے اور کی ہے جو ہی فاسد ہو جائے گی بی پی طافی ایس کی اور اور ایسے کہ آگر کی نے رمضان میں کوئی ایک چیز اس شرط پر فریدی کہ آس کو بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے تو امام اعظم کے قول میں عقد فاسد ہے اور ایسے ہی اگر اس صورت میں ای طرح پر خیار باقع کا ہوتو وہ بھی فاسد ہے اور آگر مشتری نے باقع سے بیشرطی کہ تھے کور مضان میں خیار تیں ہوئی اور بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے بائع کے بیشرطی کہ تھے کور مضان میں خیار تیں ہے اور بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے بابائع نے مشتری ہے اور آگر مشتری نے باقع ہے بیگر فاسد ہے بی فاولی قاضی خان میں تھا ہواور آگر کی نے مشتری ہے کہا کہ میرا تھے پر کیڑا ہے یا دس درہم ہیں تو امام مجترت نے فرایا کہ بیکا میں حار نے ذور کی خیار میں خار میں خار میں خور ہوئی خاسد میں خار میں خور ہوئی خاسد میں خار میں خور ہوئی خاسد میں خور ہوئی ہوئی خار میں خار ہے ہوئی خاسد میں خار میں خور ہوئی خاسد میں خار ہوئی کی مشتری نے بائع کی جا تو میں کی مارور ہی کی خور ہوئی ہوئے کی داہ سے جائز ہی کو خیار ہوئے کی راہ سے جائز ہونے کی داہ سے جائز کی داہ سے جائز ہونے کی داہ سے جائز ہونے کی داہ سے جائز ہونے کی داہ سے جائز کی دائیں کی داہ سے جائز کی داہ ہے دونے کی داہ سے جائز ہونے کی داہ سے جائز کی دونے کی داہ سے دائن کی دائی کے دائی کی دائ

اگرائ شرط برفروخت کیا کہ اگر تین روز تک شمن نہ اوا کرے گاتو میرے تیرے درمیان بی نیس ہے تو تی جائز ہے اور ایسے عی شرط بھی جائز ہے ایسا بی ام محریہ نے اصل میں ذکر کیا ہے اور اس مسئلہ کی چندصور تیں ایک ریک بالکل وقت نہ بیان کیا جیسے اس طرح کہا کہ میں اس شرط پر بیچنا ہوں کہ اگر تو شن نہ اوا کرے گاتو میرے تیرے درمیان کے نیس ہے یا وقت نامعلوم بیان کیا جیسے اس

ل بالع نے اس کوجا کڑ کا اختیار دے دیا ۱۲۔ ع یہ بھی نہ ہوگا کہ تھ موقوف دہے تی کیٹر اب کو ماقط کرنے ہے آئندہ جائز ہوجائے ۱۲۔

طرح شرط کی کیا گرق چھر دو خمن شادا کرے گاتو میرے درمیان تا نہیں ہادران دونوں صورتوں بی مقد قاسد ہادرا گرکوئی وقت
معلوم بیان کیا تو اگر وقت تین دن یا تین دن ہے کم ہے تو تینوں اماموں کے زدیک مقد جائز ہے ادرا گرتین دن سے زیادہ بیان کیا تو
امام اعظم نے فرمایا کہ تا قاسد ہادرا مام تھ نے کہا کہ تا جائز کہ تا دورا کر مشتری نے تین دن تی می خمن دیے ہے ہے اگر اورا کر مشتری نے تین دن تی دن گر دیا ہوجائے گاہر طیکہ اورا کہ تا فذہ ہوجائے گاہر طیکہ قال میں دیا تو میں ہوا ورشتری کا اس کے جائز کہ کہ تا تراکر کا خافذ ہوجائے گاہر طیکہ قال مشتری کی آن داد کر تا خافذ ہوجائے گاہر طیکہ قال مشتری کی تعذبی ہواور مشتری کا آن داد کر تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کے تبغد میں ہواور مشتری کا آن داد کر تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کا تا داد کر تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کا تا داد کر تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کا تا داد کر تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کا تا داد کہ تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کا تا تا در کہ تا خافظ نہ ہوگاہے مشتری کا تا داد کہ تا خافذ نہ ہوگاہے مشتری کے تبغد میں ہواور مشتری کو اس کی تعیاد اگر کوئی غلام ہوگا اورا کر بائن کے تبغد میں ہوگاہ خمن واپس کی تعیاد اگر کوئی غلام ہوگا اورا کر کا فافذ نہ ہوگاہ کہ تا کہ درمیان تا نہ نہ ہوگا تو بیشرط جائز ہا در یہ بائع کے واسط شرط خیارے متی میں ہے بیذ نیرہ میں کھاہے۔

ہاں تک کداگر مشتری نے تھے پر بعد کیا تو وہ اس کے پاس قبت دنیان عمی ہوگی اگر مشتری آس کو آزاد کر ہے اس کا مشتر ی ان تر ادکر ہے اور خیار کی افز نہ ہو گا ۔ آئے القدیم میں لکھا ہے اور خیار کی شرط کرنا جس طرح تھے کے وقت جائز ہے آس کا مرح بعد تھے کہ بھی جائز ہے بہاں تک کہ اگر تھے تمام ہونے کے بعد مشتری نے باتھ ہے کہایا باتھ نے مشتری ہے کہایا باتھ نے مشتری ہے کہا کہ میں اور انتظ کہا ہے ہو انتظام نے بھی دن تک کا خیار وہا ہا گا تھے ہوائی شرط کے خیار ماصل ہوجائے گا اور اگر کوئی خیار فاسد ہوتو اہام اعظم نے فر بایا کہ انسی کے ماتھ موجو ہے گا اور ماس کے ماتھ موجو کی اور تھی ہوئی ہے تھی اور فر انسی کے ماتھ موجو کی تھی دور کے باتھ کوئی جے تھی اور اگر کی شخص نے دوسرے کے باتھ کوئی جے تھی اور مشتری نے کہا کہ تھی کو یمری طرف سے خیار ہے تو اس کو جب تک کہا مشتری نے کہا کہ تھی کو یمری طرف سے خیار ہے تو اس کو جب تک کہا کہا موجو کی انسیار ہے اور اگر کہا کہ تھی کو تین دون تک کا اختیار ہے اور اگر کہا کہ تھی کو تین دون تک کا اختیار ہے اور اگر کہا کہ تھی کو تین دون تک کا اختیار ہے اور اگر کہا کہ تھی کو تین دون تک کے اس اس می کہا ہو گا ہے اس کی تھی کہا ہے تھی کہا ہو تھی کہا ہو گا اور اگر کہا کہ تھی کو تین دون تک کے اس ماصل موجو اس کی کہا ہو تھی کہا ہو تھی کہا ہو گا اور اگر کہا کہ تھی کہا کہ تھی کہا ہوتیاں دور کہا کہ تھی کو تین دون تک کہا ہوتیاں دور کہا کہ تھی کہا ہوتیاں دیا تھی کہا ہو تین دور کہا کہا کہا کہا ہوتی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہوتی کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کے کہا تھی کو کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کو کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کے کہا تھی کہ

ا اختیار ہے قو اُس کے کہنے کے موافق مشتری کو تین دن تک خیار حاصل ہوگا پیچید میں آگھا ہے۔ یک میچر سر قار کا نقاضی شان رہی ۔ سران قار کا رفیان میں لکھا ۔ سرکا کو کا کا میں انسان میں اگر کسی ۔ زکہ

بی مجھے ہے۔ قاویٰ قاضی فان یم ہاور قاوی فیا شہر کا کھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ جس بھے کا قوصفہ کر ہے گاس یم ہی سنے تھے خیار دیا پھر خرید کے وقت بلا شرط خیار خرید اتو امام اعظم کے ذر یک پہلے قول ہے اُس کواس بھے یمس خیار حاصل نہ ہوگا اور اگر مشتری نے شرط خیار اس طور ہے کی کہ جھے کو تھے یا تمن میں خیار حاصل ہے تہ ساتر کی نے شرط خیار اس کھنے کے ہے کہ جھے کو خیار حاصل ہے یہ تا تار فاند یمی کھیا ہے اور اگر رات تک یا ظہر کے وقت تک یا تین دن تک کے خیار کی شرط کی تو اُس کو پوری رات اور تمام وقت ظہراور پورے تین روز تک خیار حاصل ہوگا اور امام اعظم کے فزد یک جوانتها مقرر کی ہے جب تک وہ نے کر رے خیار کی انتہا تیس ہوگا اور امام اعظم کے فزد یک جوانتها مقرر کی ہے جب تک وہ نے کر رے خیار کی بھی انتہا تیس ہوگئی گئی ہوگئی گھا ہے۔

. ف کی مثل پیرون رہائی چیز فروخت کی اور کہا کہ جھے رات تک خیار حاصل ہے خواہ دوں یا نہ دوں تو امام اعظم کے فرد کیک فرد کیک پہلی روایت کے موافق رات بھی خیار عمی وافل ہے یعنی اُس وقت سے تمام رات اُس کو خیار حاصل ہے اور صاحبین کے فرد کیک

ا كى امام الديوست كا قول بيدار ي اكر مشترى ك ياس غلام كلف مولو حمن جيس بلكداس يرقيت واجب موكى الد

رات داخل بین صرف آس کو آفاب غروب ہونے تک خیار ہے اور صن بن زیادی روایت کے موافق جو ذخرہ میں ہے ام اعظم کا بھی

ہی نہ ہب معلوم ہوتا ہے والا قوی روایة ما فی الاصل واللہ اعلم اگر تمن دن کے واسطے خیار شرطی پھراس میں ہے ایک یا دو

ون گھٹا و ہے تو جس قدر سا قط کیا سا قط ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ گویا اُس نے ایک ہی دن کی شرطی تھی اور آلو ہائ میں کھا

ہے کوئی غلام تمن دن کی خیار شرطی بیچا اور شرطی کہ اُس عرصہ میں آس کوافقتیار ہوگا کہ قلام کوم دوری پرر کھا اور اُس سے ضدمت لے

تو جائز ہا اور ایسا کرنے ہے اُس کا خیار باطل ند ہوگا اور اگر انگور کا بائے تمن دن کے خیار شرطی پر اس مرطی ہوگیا ہو اس میں اُس کے

ہول کھائے تو تاج جائز تہیں ہے بیٹ آو کی جائز ہے ہیں اگر مدت خیار میں لاکا بالنے ہوگیا تو امام ابو یوسف کے تو ایس می تھی م ہو

می اور خیار باطل ہوگیا اور امام محد نے طام را کر واریت میں قربایا ہے کہ خیار لاکے کو حاصل ہوگا ہیں آگر مدت خیار میں اُس نے کو جائز کے کو جائز کے کو جائز کے کو جائز کے کہ وار کر درکیا تو باطل ہو جائے گی اور اگر درکیا تو باطل ہو جائے گی اور اگر درکیا تو باطل ہو جائے گی اور اگر درکیا تو باطل ہو جائے گی دیا تو کی منزی میں کھا ہے۔

دیما تو جائز ہوجائے گی اور اگر درکیا تو باطل ہوجائے گی بی فراد کی میں کھا ہے۔

ودىرى نصل

عمل خیاراوراُس کے حکم کے بیان میں

اگرخیار بائع کے واسطے شرط کیا گیا ہوتو جیج بالا تفاق اُس کے ملک ہے نیس تکلی ہے اور شن بالا تفاق مشتری کے ملک ہے نکل جاتا ہے کین اُس کے ملک ہے تکل کرایا ماعظم کے قول پر بائع ملک میں واخل نہیں ہوتا ہے اور صاحبین کے قول کے موافق واضل ہوجاتا ہے ہیں اکھا ہے آگر بائع اور مشتری دونوں کے واسطے خیار کی شرط ہوتو تھم عقد کا لینی تھے اور شن میں مشتری اور بائع کی ملک ہے تیں بالکل طابت نیس ہوتا ہے ہی قاوئی قاضی خان میں کھا ہے اور اگر خیار مشتری کے واسطے شرط کیا گیا ہوتو تمن بالا تفاق اُس کی ملک ہے تیں کلنا ہے اور شیح بائع کی ملک ہے نیس کھا ہے اور اس مقتری کی ملک میں واضل نہوتی ہوتی ہے اور اس قاعدہ پر جونہ کو رہوا کہ جس میں ایا ما تعظم ہوتی ہے اور اس قاعدہ پر جونہ کو رہوا کہ جس میں ایا ما تعظم ہوتی ہے اور اس قاعدہ پر جونہ کو رہوا کہ جس میں ایا ما تعظم ہوتی کے ذور کیا تھا ہوتی کی دور کو اسلے تھا کہ اور اس مقتم ہوتی ہے اور اس قاعدہ پر جونہ کو رہوا کہ جس میں ایا ما تعظم ہوتی کے ذور کیا تھا ہوتی کی دور کو اسلے تھا دور اس کے خوا میں کے خوا کہ کا اور آگر مدت خیار میں تھے کو افتیار وقیول کرنے ہوگا اور اگر دور کو رہا تھیار باقی رہے گا اور صاحبین کے ذور کیک خیار ساقط ہوجائے گا اور آگر شیم کی تو ایا ما اعظم کے ذور کیک خیار ساقط ہوجائے گا اور آگر دیکھی تو ایا ما اعظم کے ذور کیک خیار باطل نہ ہوگا اور اس کو آدر کا احتمار باقی رہے گا اور صاحبین کے ذور کیک خیار ساقط ہوجائے گا اور آگر دیم تھی تو سب کے ذور کیک خیار ساقط ہوجائے گا اور آگر دیم تھی تو اس کے خوا کر کیکھیا ہوتا کے گا اور آگر دیم تھی تو اس کے خوا کر کیا ہوتا کے گا اور آگر دیم تھی تو اس کے خوا کر کیا گا در آگر دیم تو اللا شار ہوگا ہو گا ہور اس کو تو کیا تھیار ہوتا ہوتا کے گا اور آگر دیم کی تو کیا ہوتا ہوتا کو گا ہور اس کو تو کو گا کہ کو گا ہور اس کو تو کو گا ہور کیا گا ہور گا ہو گا ہور گا گا ہور گا ہو گا ہور گا ہو گا ہور گا گا ہور گا ہو گا ہور گا ہور گا ہو گا ہور گا ہو گا ہور گا ہو گا ہور گا

سب اماموں پر اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں اگروہ باندی اُس کی زوجہ نہ ہواوروہ

شخص أس سے وطی كرے تو تيج كا اختيار كرنے والاشار موگا ☆

ا مام اعظم کے نزدیک ردکرنے کا اختیار ثیبہ علی اس وقت ہے کہ اس علی سے پچھ نتصان نہ آیا ہواور اگر نقصان آیا ہو آ اگر چہ ثیبہ ہووالی کرنا جائز نہیں ہے مینہ الفائق علی لکھاہے اورسب اماموں کا اس بات پر انفاق ہے کہ اگروہ با ندی اُس کی زوجہ نہ ہو

ا موریک غلام تاجرے اپنے مولی کی اجازت سے دیری با کروبا تھی سے تکاح کیا اور موزز فاف نه مواقعا کداس نے سے با عری اپنے خیار شرط پرخریدی اا۔

اورو وضف أس به وطی كري ق ت كا اختياركر في والا شار بوگا خواه و هورت بيب بويابا كره بويران الوباح ش اكها به اورخواه أس كوفى ب يكونتسان به نها بويد بنها بيش اكها به اوراز الجملد بيب كه جب خربيل بوكى با عرى مدت خيار كه اعرفكال كرماته مشترى بيد بحر بين كوفا تمن روز كرفيا اورده الامت من مشترى بيد بين القادران كى بيد و با بحروث المروث من بيان كوفا تمن روز كرفيا ورده الامت من من مترى بيد بن المواقع من كرز و يك بوجائي كام المنظم كرز و يك الله المرائع كرفي المرافع من المواقع من المواقع المرافع من المواقع المواقع

اگرمشتری نے کا کو کے بائع کو بائدی واپس کردی تو ایام اعظم کے زدیک بائع پر استبراہ واجب بیل ہے فواہ سے کو اور درکرنا تبعنہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب بیل ہے اور درکرنا تبعنہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب بیل ہے اور تبعنہ ہوا تر استبراہ واجب بیل ہوا تر استبراہ واجب ہوا تر استبراہ واجب ہوا در تبعنہ ہوا تر استبراہ واجب ہوا در تبعنہ ہوا تر استبراہ واجب ہوا ہوا تا اور تبعنہ ہوگرا قالد فیرہ کے ساتھ سے بولی اگر تی تبعنہ واقع ہوتو بائع پر استبراہ واجب موقع اور آگر نیار بائع کو حاصل ہو پھروہ کے گوئے کرد نے استبراہ واجب نہوگا اور آگر خیار بائع کو حاصل ہو پھروہ کے گوئے کرد نے استبراہ واجب نہوگا اور آگر اس نے کا اجازت دے دی تو مشتری پر بعد جواز کی اور قبعنہ کے از سر نوایک جیش کے ساتھ بائدی کا استبراہ بالا جماع واجب ہے بیسرائی کی اجازت دے دی تو مشتری پر بعد جواز کی اور قبعہ پر قبعنہ کرنے اور پھرائی کو بائع کے پاس در بعت در کھا اور وہی بائع کے پاس مد بعت کی اور صاحبین کے زو کی فرمشتری کو متحد کی اور مستری کے دور کے اور مشتری کو دور کی کھا ہے۔ در کو استبرائی کے بائع کے پاس مد نیار کے اندر با اس کے بعد تھے ہوئی تو امام اعظم کے بزد کی کھی جو جائے کی اور صاحبین کے زو کی شرو ہوگا میکٹر اے موالی دور میں تالازم ہوگا میں مشترات میں کھا ہے۔

ا گرخیار با تع کے واسطے مولی اُس نے میں مشتری کو پردکروی چرمشتری نے مدت خیار کے اعدا اُس کو با لع کے پاس و د بیت

غ تودالہى منوع ہوگى الـ غ تودالہى منوع ہوگى الـ س التبراج كاياك معلوم كرنا كے نفقے ہے كمائى الكاح الـ

رکھا پھریج کے نافذ ہونے سے پہلے یابعد باکع کے پاس آلف ہوگئ تو سب اکر کے زوگ تھ باطل ہوجائے گی بدفتے القدير من لکھا ہے اور اگریج قطعی ہواور مشتری نے بانع کی اجازت سے یا بلا اجازت جی پر قبضہ کرلیا اور شن کا حال بیتھا کہ وہ نقد ادا کر دیا گیا تھا یا سیعاد مقرر تھی اور مشتری کوئی میں خیاررویت یا خیار عیب بھی حاصل تھا پھر مشتری نے اس کو باکع کے پاس ود بعت رکھا اور وہ باکتے کے پاس آلف ہوا اور اس کوئن اور کر تاواجب ہے بینہا بیش کھھا ہے اور از انجملہ بیس ہوگئ تو سب اماموں کے فزو کی مشتری کا مال آلف ہوا اور اس کوئن اور کر تاواجب ہے بینہا بیش کھھا ہے اور از انجملہ بیس کوئن سے غلام نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے کوئی اسباب خریدا اور اپنی ذات کے واسطے خیار کی شرط کر لی پھر باکع نے اُس کوئن سے بری الذمہ کر دیا تو آئے حال پر باقی رے گا اگر جا ہے تو بلا موض جے کوئیول کر لے اور اگر جا ہے تو بی کوئی کوئن کے بری الذمہ کر دیا تو آئے حال پر باقی رے گا اگر جا ہے تو بلا موض جے کوئی اسباب خرید اور خیار باطل کے موجائے گا در میا رہا کہ کا در صاد بھی الکھا ہے۔

اگری قطبی ہواور ہائع کے بری کرویے ہو و فلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تمن اور کرنے ہے بری ہوجائے تو سب اماموں کے فرویک آزاد فرض کیا جائے اور ہائی سرنے کا اختیار ٹیس ہے نہ خیار رویت کی وجہ ہے نہ خیار عب کی وجہ ہے اور اگر مشتری بجائے فلام کے آزاد فرض کیا جائے اور ہائی مسئلہ کی صورت و بی ہو جو فہ کور ہوئی تو سب اماموں کے فرد کی آزاد فرض کیا جائے اور ہائی مسئلہ کی صورت و بی ہو جو فہ کور ہوئی تو سب اماموں کے فرد کے اور ہائی مسئلہ کی صورت ہے بری ہوار سے فلام ہے اور اگر مشتری کے جند دو فوں صورتوں میں واپس کرسکتا ہے اگر چرتمن سے بری ہوں اگر اس میں پہر عبب پایا اور تمن سے بری ہونے کے اور اند دو فول کی مسئلہ ہے آگر چرتمن سے بری ہوں اگر اس میں پہر عبب پایا اور تمن سے بری ہونے کے فواوہ وہ تعظمی ہو بی اگر بدارادہ و جند ہے کہ واپس کر سکتا ہے اور آگر جند نے بود وہ اپس تہیں کرسکتا ہے اور آئر تو فلی ہو ہے کہ اگر کے اور اور اگر اجد اور اگر جند ہے تو واپس تیں کہ خواوہ وہ تعظمی ہو با کر ہوجائے گی خواوہ وہ تعظمی ہو با کر ہوجائے گی اور اگر مشتری کے واسطے خیار کی شرط تھی بھر ہائے مسلمان ہواتو تھی باطل ہوجائے گی اور اگر مشتری کہ مسلمان ہواتو تھی باطل ہوجائے گی اور اگر مشتری مسلمان ہواتو تھی باطل نہ ہوجائے گی اور اگر مشتری کی ہوجائے گی اور مسلمان حکی اور مسلمان حکی اشراب کے مالک ہونے کا الل ہے اور اگر مشتری کی ہوجائے گی اور مسلمان حکی اشراب کے مالک ہونے کا الل ہے اور اگر مشتری کی وہ اسطے خیار دیک کی اور مسلمان حکی اشراب کے مالک ہونے کا الل ہے دیا ہائی ہوجائے گی اور اگر مشتری ہے نے تھا اختیار کی تو اسطے کی اور مسلمان حکی اشراب کے مالک ہونے کا الل ہے دیا ہائی ہوجائے گی اور اگر مشتری کے ذور کی کا الل ہے دیا ہائی ہوجائے گی اور اگر مشتری ہوئی کی تو ہائی کی وہ جائے گی اور مسلمان حکی اشراب کے مالک ہونے کا الل ہے دیا ہائی ہوجائے گی اور مسلمان حکی اگر کی کو اسطے کی اور اگر می کو اسطے کی اور اگر می کی دونے کا الل ہے دیا ہائی ہوئے گی اور مسلمان حکی اور اگر می کی کو اسطے کی اور اگر می اور اگر می کی دونے کی اور مسلمان حکی اور اگر کی کی دونے کا الل ہے دیا گیا گی ہوئے گی اور مسلمان حکی اسلم کی اور کی کی کی دونے کی اور اگر می کی کو اسطے کی کی دونے کی اور کی کی دونے کا الل ہے دیا گیا گی دونے کی دونے کی کا تھی دونے کا الل ہے دیا گیا گیا ہے کی دونے

اذائجملہ بیہ کا ایک طلال محض نے ایک ہم ن بھر طفیار خریدااور اس پر قبضہ کرلیا پھر اس نے احرام با عدھااس مال می کہ ہم ن اس کے ہاتھ میں تھا تو ام اعظم کے تر دیک بھے تو ث جائے گی اور ہم ن بائع کو واپس دیا جائے گا اور مشتری پر لیمالا ذم نہ ہوگا اور اگر خیار ہون بائع کو واپس دیا جائے گا اور مشتری ہو لیمالا ذم نہ ہوگا اور اگر خیار مشافی کے واسطے ہواور بائع احرام با عد ھے تو مشتری کو اس کے واپس کر نے کا اختیار ہے بیدفتے القدیم بیمی کھھا ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ ایک مہم کمیان نے دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگور کا شرخ بدا پھر اس میں میں دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگور کا شرخ بدا پھر اس میں دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگور کا شرخ بدا پھر اس میں دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگور کا شرخ بدا پھر اس میں دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے اس میں کے دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کی دو ایس میں لکھا ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ اگر خیار مشتری کے واسطے ہواور وہ تھے تھے گرنے ہے تو امام اعظم کے زو کیک زدائد کے بائع کو دائیں دی

ا قوله باطل كونكه مفت رونيين كرسك بال الم الرفيال بين جوج باعمره كااحدام بالدسط ند بوالد سل مدت خيار من أكرزيادت متعلايا منقصله بيدا بوخي اورمقصود بيان منفصله سه سه الد

جائیں گی اورصاحیین کے زویک مشتری کی ہوں گی ہوئی القدیر میں تکھا ہے۔ کی نے ایک غلام بعوض ایک باندی ہے اس شرطی فرو خت کیا کہ غلام بیجنے والے وقیمن دن تک خیار حاصل ہے چر بالکع نے تمن دن کے اندر قلام آزاد کر دیا تو سب اماموں کے قول کے موافق اُس کا عن ٹافذ ہوجائے گا اور آگر اُس جو جائے گی اور اگر اُس نے باندی کو آزاد کر دیا تو جائز ہو اور بیآزاد کر ٹا ہوگا اور بیج تمام ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک بی کلام میں دونوں کو آزاد کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اُس کو باندی کی قیمت دی پڑے گی اور مشتری کا آزاد کر ٹا باندی اور غلام دونوں میں ہے کسی کو بھی نہیں ہے اور ایسے مسئلہ میں اگر خیار مشتری کے واسطے فرض کیا جائے گی اور اگر وہ باندی غلام بیچنے والے کی بیٹی تھی اور خیار غلام بیچنے والے کے واسطے ہو اہام اُس کے نزد دیک وہ باندی آزاد کر دیا تو اُس کی ذرجہ ہوگا کین آگر غلام کے بائع نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُس کی ذرجہ ہوگا کین آئر اور کا بائع نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُس کی نوجہ ہوگا کین آگر غلام کے بائع نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُس کی آزاد کر دیا تو اُس کی نوجہ ہوگا کین آئر اور کا بائد کی خیار کے ساقط کرنے میں شار ہوگا بیڈ آوئی قاضی خان میں کھا ہے۔

ایک خفس نے ایک غلام اس شرط پر قریدا کہ تربیدارکو تین دن تک کا خیار ہے قو جب تک تین روز نہ کر رجا کیں ہائع کو شن طلب کرنے کا اختیار نیس ہے بیتا تارہانیہ میں حادی ہے منقول ہے بشر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو بوسٹ کی زبانی شنا کہ فرماتے ہے کہ اگر کو فض ایک غلام بشرط خیار فرید ہے تو میں بائع پر غلام مشری کو دے دینے کے واسطے جبر کروں گا اور مشری پر ٹمن بائع کو دینے کے واسطے جبر کروں گا اور اگر بائع نے غلام مشری کو دے دیا تو مشری کو ٹمن بائع کو دے دینے کے واسطے جبر کروں گا اور اگر بائع نے فلام مشری کو دے دیا تو مشری کو ٹمن بائع کو دے دینے کے واسطے ہوالا روے دیا تو مشری کو ٹمن بائع کو دے دینے کے واسطے ہوالا روک کا اور مشری کو دیا تھا رہائی کو دیا تھا رہائی رخمی واسطے ہوالا رکھنے کہ واسطے ہوالا رکھنی اور کر کے غلام پر تیند کرنے کا ارادہ کیا اور بائع نے اُس کوروکا تو بائع کو بیا فتیار حاصل ہے لیکن بائع پر ٹمن وائی کر دینے کے واسطے جبرکیا جائے گا جارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ خیار شرط کی وجہ سے صفحہ تمام تبیل ہوتا ہے ہیں اگر خیار بائع کا ہو یا مشتری کا اور زبائع کی جو یا خیار ہو یا خیار ہو یا خیار ہو یا خیار ہو گا تو یا نہ ہو یا دین ہوتا ہے ہی اگر خیار بائع کا ہو یا مشتری کی کو دیا میں میں نہ قبول کرے فوا کو جبر کیا ہو یا مشتری کی دیا کہ میں نہ قبول کرے فوا ہوج قبضہ میں ہوتا ہے ہی تعدمی میں کہ خوا میں کہ میں کہ کو دیا تھا میں نہ تو ل کرے فوا ہوج قبضہ میں کہ کو تعدمی کے برخلاف ہے کہونکہ اس ورت میں ترق کی تو بائر ہی ہو یا جائے گا ہو یا میں کہ کو کو کہ اس ورت نے کہ بائ تمام ہونے نے کہ بعدا سے کہ کو کو کہ اس ورت نے کہ بعدا سے کہ کو کہ کو کہ اس ورت نے کہ بعدا سے کہ کو ک

نيري فعل 🖈 🗸

اس بیان میں کہ کن وجہوں کے ساتھ اس بیٹے کا نفاذ ہوتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہوتا اور کن وجہوں سے فنخ ہو جاتی ہے اور کن وجہوں سے فنخ نہیں ہوتی ہے؟

جس مخص کے واسلے خیار کی شرط کی ٹی ہوخوا ہ وہ ہائع ہو یا مشتری یا کوئی اجنبی تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اُس کو مدت خیار کے اندر افتیار ہے جاہے تنتے کی اجازت دے اور جاہے شخ کردے لیں اگر دسرے کے بے جنسور یعنی نا دانستگی میں اُس نے تنتے کی اجازت دی تو جائز ہے بیرقتح القدیم میں تکھا ہے۔

شرط خیارا گربائع کے واسطے ہوتو تھے کے جائز اور نافذ ہونے کی تین صور تیں ہیں ایک بیک مدت خیار میں اُس نے کام سے ک کی اجازت دی کفرانی السران الوہائ مشلاب کے کہ میں نے تھ کی اجازت دی یا میں تھے سے دامنی ہوایا میں نے اپنا خیار ساقط کردیا اور الفاظ ما نداس کے کیے بیٹ کی خواہش کی یا مجوب رکھایا جھے خوش آیا جھے موافق ہواتی ہواتی کے بیٹ کی خواہش کی یا مجوب رکھایا جھے خوش آیا جھے موافق ہوائے گئے برائی ہواتو ایسے کہنے ہے اُس کا خیار ساقط نہ ہوگا بلکہ باتی رہے گا یہ برالرائی میں لکھا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مدت خیار کے اندر باقع مرجائے و اُس کی موست کی وجہ سے خیار باطل ہوجائے گا اور بھی نافذ ہوجائے گی بیشر می طحاوی میں لکھا ہے اور جس کو خیار حاصل ہے اُس کی طرف سے شیخ اور اجازت ہی جھنہ پائی جائے تو بھی نافذ ہوجائے گی بیسران الربان میں اور اور ای طرح ہوائے اور تینوں ہوجائے اور تینوں دن گزرجا کیں اور الوہان میں کھا ہے اور ای طرح ہوائے اور تینوں دن گزرجا کیں اور اگرائی کو مدت خیار کے اندرافاقہ جاصل ہوتو امام احراد طواد کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار ندر ہے گا اور جس الائم حلوائی نے ذکر کیا اگرائی کو مدت خیار کے اندرافاقہ جامل ہوتو امام احراد طواد کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار ندر ہے گا اور جس کو اندر کیا گیا کہ کو ان ان کا موجائے گیا ہی ہے دی کہ کیا در کیا کہ دی خیار ندر ہو گا اور جس کو ان اندر ہوائی نے ذکر کیا

ہے کہ وہ اسے خیار پر باتی رہے گا تھے نے فر بایا کہ کماب الماذون میں بیٹم صریح آیا ہے اور بھی تھے ہید فرج و میں لکھا ہے۔

ما قلکرتا ہے بیٹر الرائق میں لکھا ہے اورای طرح اگر سوتار ہے بہاں تک کہ درت گزر جائے تو بھی خیار ساقط ہوجائے گا بی بیط سرخی ساقط کرتا ہے بی الرائق میں لکھا ہے اورای طرح اگر سوتار ہے بہاں تک کہ درت گزر جائے تو بھی خیار ساقط ہوجائے گا بی بیط سرخی میں لکھا ہے اورا مام اجرطوا میں سکھا ہے اورا کم جو تو اس کا خیار باطل بوجائے گا بہاں تک کہ اگر دت خیار میں آئی اورا مام اجرطوا دکس میں سے منتول ہے کہ اگر بھٹک کے نشے ہے ہے ہوئی ہوتو اس کا خیار باطل ہوجائے گا بہاں تک کہ اگر دت خیار میں اُس کا نشر ذاکل ہوتا ہے کہ خیارا اس کا باطل ہوجائے گا بہاں تک کہ اگر دت خیار میں اُس کا نشر ذاکل مدت خیار میں اُس کا نشر ذاکل ہوتا ہے کہ خیارا اس کا باطل ہوجائے گا ہوتا کہ بالا تفاق اُس کا خیار باطل ہوجائے گا دورا کہ مرح ہوئے بالا تفاق اُس کا خیار باطل ہوجائے گا دورا کہ بالا تھا تی اُس کا نشر در کیا تا ہو جائے گا دورا کہ بالا تھا تی اُس کا نشر کہ ہوئے کہ کا دورا ہو اس کے گا دورا کہ باتھ کے کہ بالا تھا تی ہوئے کہ بالا تھا تھی ہوئے کہ کا دورا ہم انتھ کے کہ اورا کی میں ہوئے کہ کہ دورا کہ کہ ہوتو نے کہ کہ ہوتو کے کہ میں ہوئے کہ کہ ہوتو کے کہ کہ اورا کی میں میں کہ کہ ہوتا ہے کہ کہ دورا کہ ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے کہ خواہ شرح کی خاہ ہوتو کے میں مورت ہے کہ ہول کے کہ میں نے تھے کہ دورا کہ ہوتا ہی کہ خواہ شرح کی خاہ ہوتو کے خاہ ہوتو کہ کہ خواہ شرح کی خاہ ہوتو کے خاہ ہوتو کے کہ مورت میں ہوا مارا ہولی ہونا کہ کہ ہوتا ہے کہ خواہ شرح کی خاہ ہوتو کے کہ مورت میں ہونا کہ خواہ ہوت کی خواہ شرح کی خاہ ہوتے کہ خواہ ہوتو کی کو خواہ ہوتو کی کو خواہ ہوتو کی خواہ ہوتو کی کو خواہ ہوتو کی کو خواہ ہوتو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو

ل آول موقوف بين ابھي تك تو تف ہے كم استده و مسلمان موجائے كايالل موكا ١٢٥\_

ے مراداً س کا آگاہ ہونا ہے اور فائب ہونے ہے مراداً س کا آگاہ نہ ہونا ہے ہیں اگر اُس نے مشتری کے فائب ہونے کی حالت می کا تحقی کر دی پھراُس کو مدے خیار کے اعرفبر پیٹی او تع تمام ہو کیا کیونکہ مشتری آگاہ ہو کیا اور اگر بعد مدے گزرنے کے فریخی تو بھے تمام ہوجائے کی کیونکہ نے سے بعد مدے گزرنے کے آگاہ ہوااور ای طرح اگر ہائع نے بعد نے کرنے کے مشتری کے آگاہ ہونے سے پہلے پھر بھے کی اجازت دے دی تو جائز ہے اور اُس کا نئے کرنا ہا طل ہوجائے گا یہ بح الرائق می لکھا ہے۔

فعل کے ساتھ وقع کرنے کی بیر صورت ہے کہ ہا تع مدت خیار کے اندوجی شی مالکان تقرف کرے مثلاً آزاد یا دیر مکا تب کر

دے یا کی دوسرے کے ہاتھ آس کو فروخت کردے اورای طرح آگر ہید کرے پردکرد ہے وہ وہائے گی اوراگر ہید کر کے پردند کیا تو ضح

نہ ہوگی آگرد آن کر کے پردکرد یا تو تیج فیج ہوجائے گی ہی چیا شی انکھا ہے اوراگر اجرف پردے دیا تو بعض جگد ذکور ہے کہ ہوگا گر

چاس کو مستاج کے پردند کیا ہو اورای کو عامد مشائے نے لیا ہے بید ذخیرہ شی انکھا ہے اوراگر مدت خیار کے اندوجی مشتری کو پردکردی تو

ام ابو برح می بن انفسنل نے فر مایا ہے کداگر افتیار کی راہ ہے پردگی ہے قواس کا خیار باطل نہ ہوگا اور مشتری مالک نہ ہوگا اوراگر مالک کر

دیا کی راہ ہے پردکی ہے قواس کا خیار باطل ہوجائے گا بیضول تماد بیش کھا ہے اور حاصل بیرے کداگر بائع کوئی ابیا تھی کر سے کہ

اگر دہ قتل جمن کرتا تو تی کی اجازت ہوجائی تو بعی شی ایسافسل کرنے ہے از دوئے دلالت کے تیج شح ہوجائے گی بیدائع شی کھا ہے ایک کوئی نہ بدائع شی کہا ہے ہوئے تی میں اورائی کوئی ایسافسل کرنے ہے اور وہند کیا کہ بائع کوئی ایسافسل کرنے ہے اندرہ وہند کیا کہ بائع کوئی ایسافسل کو جو سے گی ہوئے میں کھا ہے کہا کہ بوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا میا ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا اس سے بھی اورائی کا خیار باطل ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سہا ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا اس سے بھی ہوئے کہا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سہا ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سہا ہے۔

کرنا اور بہرکنا سب سی بھی کوئی خیار باطل ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سیا ہو جائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سیا ہوجائے گا کہ اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سیا ہوئی کے اس واسطے کہ جوشن و مدرکھا جائے وہ بمزلد کرا سیا ہوئی کوئی ہوئے گا کہ برنے اس کے بوتا ہے بید

اگردوغلام ای شرط پرفروخت کے کدأس کودونوں می خیار حاصل ہادر مشتری نے دونوں پر قبعنہ کرلیا پھرا کی دونوں میں سے مرگیایا اُس کا کوئی سختی پیدا ہوا تو یاتی کی تاج ہا کر نہیں ہا گر چہ یا گئا اور مشتری تاج کی اجازت پردامنی ہوجا کی اس واسطے کہ جو تا مشرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم لینی مکیست کے تن میں منعقد نہیں ہوئی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک بلاک ہو گیا تو یاتی میں تاج کی

ا قولد ند کیا لینی اجادہ بھی قبندوینا شرطانیں جیسے مبدود بن شی شرط ہے اا۔ ع بھزلد اسباب کے مجھن ہوتا ہے تو مبدو فیرہ تھے ہے اا۔ سے حاصل آ مکہ متوقف دیے 116ء

ای صورت میں اگر خیار کی کا نہ ہوتو تھ باتی رہ کی اور مشتری کو افتیار ہوگا کہ اگر چاہوتی تھ تبول کر ہے اور اگر چاہتو تھوڑ دے بیدوا قصات صامیہ میں کھا ہے۔ ایک تحف نے کوئی زمین تین دن کے خیار شرط پر فروخت کی اور ان کی نے تمن پر بعض کر این کی ہے تھی دائت کے میں رہ کی اور اُس کو افتیار ہوگا کہ ایسے بورے شمن ماسک کرنے نے تمن دن کے اندر تھے تو زدی تو زمین مشتری کے پاس فیتی ضائت کے بعد مشتری کو اس زمین میں ایک سال تک ذراعت کرنے کی اجازت دی اور مشتری نے اس میں کھیتی کی تو زمین مشتری کے پاس امانت کے بعد مشتری کو اس خیار کی اور اس کے ہوئے گی اور اس کے بعد مشتری کو این مشتری کے پاس امانت کے بوجائے گی اور اس کے کہ در سے بائع کو اس خیار ہوگا کہ جب چاہ مشتری نے اس میں کھیا ہے اور اگر مشتری کو این میں ذراعت کی تو مشتری کو این مشتری کو اس کے دور اس کے ہوئے کی اور اس کے دور اس کے دور سے کا افتیار بھی کہ اور اس کے بیار کی کو نمین پر بھند کر نے ہوئے کی اور مشتری کے بیاں تک کہ اپنائش اُس سے مشتری کو میان میں کہ دور کے کا ادادہ کیا تا تہا تہاں تو اس کو دیا تھا اور اس کے دیا تھا کہ کہ این کو اس کی میں کہ اور کی تھا کہ دور کے کا ادادہ کیا تو اس کو دیا تھا اور اس کو دیا تھا کہ دور کی مضان کے کا ادادہ کیا تو اس کو دیا تھا تھا دیا تھا تھا کہ کہ تا کہ دیا تھی کی مضان کے کا ادادہ کیا تو اس کو دیا تھا تھا تھی تھی کی مضان کے کا ادادہ کیا تو اس کو دیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ کہتی کے دیا تھا کہ کہتی کے بیار ہوئے تک دی ہو کیون اگر ذمین کا ما لک کھیتی کے تیار ہوئے تک دی ہو کیون اگر ذمین کا ما لک کھیتی کے تیار ہوئی تک دی ہوگین اگر ذمین کا ما لک کھیتی کے تیار ہوئی تک کے بیار کھیتی کے بیار کیا تھا کہ کھیتی کے بیار کھیل کھیتی کے بیار کھیل کے بیار کھیتی کے بیار کھیل کے بیار کھیتی کے بیار کھیتی کے بیار کھیل کے بیار کے بیار کے بیار کے ب

ي اس كے ضائع ہوئے پر قبت دينا پڑے كى نيٹن ١١- ٢ صانت سے نكل جائے كا١١- ٣ قولدانشا دليني از مرنواس پر عقد كرماغير ممكن ١١٠-

ہے قومشتری کو قیمت دین لازم آئے گی اور اگر مثلی ہے تو اُس کامثل واجب ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں خیار مشتری کا ہوتو تھے باطل نہ ہوگی نکین خیار باطل ہوجائے گا اور بھے لازم ہوگی اور مشتری پرشن واجب ہوگا پیدائع میں لکھاہے۔

اگرکوئی غلام ہزار درہم کواس شرط پر بیجا کہ بائع کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھرمشتری نے بعوض درہموں کے سودینار دیے پھر بائع نے بیچ تو ڑ دی تو تیج صرف بھی باطل ہوگئی اور بائع پرلازم ہے کہ

اُس کے دیناروالیس کرے 🌣

اسباب معین دسینے پر باقع ہے اس شرط پر کہ اُس کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھر مشتری نے چند ورہم معین یا کوئی اسباب معین دسینے پر باقع ہے اس شرط پر سلح کی کہ اپنا خیار تو اُکر رہے پوری کر دے تو بیس کے جائز ہے اور بیزیا دتی تمن میں ذیا دتی لگائی ہوائے کی اورا گرخیار مشتری کا تھا اور با لئے نے خیار تو اُد دینے پر اس طرح سلح کی کہ میں شن ہے اس قدر کم کر دوں گایا یہ اسباب خاص بجع میں بڑھا دوں گا تو یہ بھی تھے جائز ہے بیٹنا و کی تا قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی خلام ہزار درہ ہم کوائی شرط پر بیچا کہ بالغ کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھر مشتری نے بعوض درہموں کے سود بنا دد ہے پھر بالغ ہے تو تو دی تو تھے مرف بھی باطل ہوگی اور بالغ کو تین دن تک خیار کوئی خار پر بیچا اور مشتری نے بعوض درہموں کے سود بنا دد ہے پھر بالغ ہے تین کہ میں نے امام جھر سے سوال کیا کہ کی محف نے ایک مکان میں دن کے خیار شرط پر بیچا اور مشتری اپنے کھر میں جھپ رہائی خرض ہے کہ تین دن گزرجا میں اور بھے واجب ہو جائے تو الی صورت میں کیا منا دی بھیج بالئے جائے گا امام نے فرمایا کہ ہاں میں اُس کی طرف منا دی بھیجوں گا ہی اگروہ فلا ہر ہو گیا تو بہتر ورنہ اُس کا خیار باطل کر دوں گا گر میک جو اور تیس سے دن اسے دو تھا ہی کہ خیار باطل کر دو تو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا بھر میں نے کہا کہ اگر تھم بیان کرے کہ میں نے ہواور تم سے یہ دو تو است کی کہ خیار باطل کر دو تو امام نے فرمایا کہ میں ایسانہ کروں گا بھر میں نے کہا کہ اگر تھم بیان کرے کہ میں نے بہا کہ اگر کھم بیان کرے کہیں نے بہادی کی

اوراشهاد کیا پھردہ بھے جیپ کیا قوتم میری اس بات پر کوائی کی کرو۔ توامام نے فرمایا کہ بھی کبوں گا کہ لوگو کواہ رہو کہ بیرخض بیان کرتا ہے کہ جھے جس سے جھٹڑا ہے بھی نے اُس کی تین دن تک منادی کی کہ بٹی ہرروز اُس کے پاس جاتا تھااور منادی کرتا تھا پس وہ جھے سے حیپ جاتا تھا پس جیسا یہ کہتا ہے اگراییا تو بھی حیپ جاتا تھا پس جیسا یہ کہتا ہے اگراییا تو بھی مدی سے خیار اور منادی کرنے پر کواہ طلب کروں گا بید خیرہ بھی کھا ہے۔ مدی سے خیار اور منادی کرنے پر کواہ طلب کروں گا بید خیرہ بھی کھا ہے۔

۔ اگرالیی چیز کوجوجلد بگڑ جاتی ہے بیچ قطعی کے ساتھ فروخت کیااورمشتری ثمن ادا کرنے اور قبضہ کرنے

ے پہلے غائب ہو گیا تو بالغ کواختیار ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے 🖈

اگرایک بائدی بعوض آیک غلام کے فروخت کی اس شرط پر کہ بائع کو بائدی شمی خیار حاصل ہے تو غلام کا ہر کرنا یا نخاس می چیش کرنا تھے کی اجازت میں شار ہوگا اور بائدی کا تھے کے واسطے پیش کرنا اسمح قول کے موافق تھے کی شخے ہے یہ بر الرائق میں کھما ہے۔ایک محص نے ایک ہا میں بھر ماخیار مول کی گھرائی کے موادو مری ہا میں ہاتھ کودا ہیں دے کرکھا کہ بید تی ہے جو میں نے تھے سے قریدی تھی کے تو قول مشتری کا معتبر ہوگا اور ہا گئے کو جا زہے کہ اس کوا ٹی ملکست میں نے اور اس سو کی کرے بید افعات صامیہ میں کھا ہے۔ بھر نے امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے دوسر مسلمان کے ہاتھ شیر کا انگور اس شرط پر فروخت کیا کہ با لئے کو خیار ماصل ہے اور مشتری شرک کے اس مسلم کی اس مسئلہ کو متعنی میں ذکر کر کے کہا کہ مشتری شرک اگور کا ہا گئے میں کہ دوسر سے مقام پر فر مایا ہے کہ ہا کہ مشتری شرک اگور کا ہا گئے میں کہ دوسر سے مقام پر فر مایا ہے کہ ہا تھ ان ان مولا اور اکی طرح امام محد سے مردی ہے۔ ما کم ابوالعمل کہتے ہیں کہ دوسر سے مقام پر فر مایا ہے کہ ہا تھ ان ان مولی ہر اس بنا پر کہ جو بھر نے روایت کی ہے کہ بھتے گا در ہا کہ کہ ان دونوں نے ہا ہم جھڑ ان کیا یہاں تک کہ وہ شراب سرکہ ہوگی ہر ہا تھے نے اسپی خیار کے موافق کے کولازم کرنا ختیاد کہا تھیار کہا تھیار ماصل ہے اور مشہور دوایت کے موافق مشتری کا رامنی ہونا انتہار نہ کیا جائے گا یہ ذخر و شرائل کے ساتھ ان کی ویا افتیاد کیا جائے گئی ہونا انتہار نہ کیا جائے گا یہ ذخر و شرائل کے مید ان کیا ہونے کی تھی ان کرنا نقیاد کیا جائے گا یہ دونوں نے ہائے میں کہ دونوں میں کہ دونوں کے کہا کہ موافق میں کہ دونوں کے ان کہا کہ دونوں کے ان کی دونوں کے ان کے موافق میں کہ دونوں کے ان کی دونوں کے ان کھی دونوں کے ان کہا کہ دونوں کے کہا کہ دونوں کے ان کہ دونوں کے کہا کہ دونوں کے ان کہا کہ دونوں کے کہا کہا کہ دونوں کے کہا کہا کہ دونوں کے کہا کہ دونوں کے کہا کہ دونوں کے کہا کہ دونوں

منتی میں فرور ہے کہ ایک غلام اس شرط پر بھا کہ ہائے کو خیار حاصل ہے پھرائی غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دی آویون کے تو ڈ نے بی شار نہ ہوگا کر اُس صورت بی کی ٹوٹ جائے گی کہ اگر غلام پر پکھر خس ہوجائے اور بعد قرض ہوجائے کے اگر کا تمام کرنی چاہے قوجائز نہ ہوگا یہ پیلاسز میں میں لکھا ہے۔ اگر کی ہے اپنا غلام تین دن کے خیار شرط پر فروخت کر کے مشتری کے بیر دکر دیا پھر اُس کو مشتری کے پاس سے فصب کر لیا تو سکام کی ہے کہ اور خیار کے باطل کرنے میں شار نہ ہوگا ہے فصول اور پی پیسویں فسل بیں لکھا ہے۔ اگر کوئی غلام اس شرط پر کہ ہائے کو خیار حاصل ہے فروخت کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا اور غلام ۔ فرمشتری کے پاس کی گوئی کر ڈالا اور غلام بھی مرکمیا اور مشتری نے اُس کی قیمت بائع کو دے دی تو فون کے وارث بائع ہے قیمت الیس کے اور بائع کو افتریار ہے کو مشتری سے اُس کے حشل لے لے اور بیصورت بمنو لہ فصب کے ہے۔ کسی نے ایک غلام خیار کی شرط پر بچا اور غلام اُس کے قبضہ کی ہے۔ کسی نے ایک غلام خیار کی شرط پر بچا اور غلام اُس کے قبضہ کے ہے۔ کسی نے ایک غلام خیار کی شرط پر بچا اور قلام اُس کے قبضہ کی ہو کہا کہ میں نے بچا کو تو کر دیا پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے بچا کہ باکہ میں اُس کو ای کہا کہ میں اُس کو ای کہا کہ میں اُس کو ای کھر جی اور کہا کہ میں اُس کو ای کہا کہ میں اُس کو بیا فتیار نہیں ہے کہا کہ میں اُس کو بیا فتیار نہیں ہے کہا کہ میں اُس کو بیا فتیار نہیں اُس کو بیا فتیار نہیا کہ میں اُس کو بیا فتیار نہیں ہے کہا کہ میں اُس کو بیا فتیار نہیں اُس کو بیا فتیار نہیں اُس کو بیا فتیار نہیں اُس کو بیا فتیار کیا کہ میں اُس کو بیا فتیار کو بیا فتیار کو بیا فتیار کی کھیا ہے۔

ل ورنا جازت دے کرمشتری ہے جن لے بشر ملیک اس کے بعد میں مواا۔

فتأویٰ عالمگیری...... جار 🕥 کتاب البیوء ..

طرن اکرمی مشتری کے تبغیری کمی اجنبی یا مشتری کے فعل یا آسانی آفت ہے بدوار ہوگئی تو بھی ہائع اپنے خیار پرد ہے گا اگر چاہت قد کی اجازت دے درنے جائے ہوں انجن کے جہا اگر چاہت تھے کی اجازت دے درنے جائے اور مشتری اجبی ہے جہا اگر است کے اجازت دی تو مشتری سے پودائمن لے لے گا اور مشتری اجبی ہے جہا اگر عیب اگر فعل مشتری یا آفت آسانی ہے ہوا تو ہائع اس بیب وارجی اور جمانے کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے جر ماند مشتری سے لے درناجی سے لے اور جرماند دی اور جرماند دی ہو ایس لے گا ہے جمائع میں تکھا ہے۔

اور جرماند کی جوجرماند سے گا و واجنبی ہے وائیس لے گا ہے جدائع میں تکھا ہے۔

اگر کسی نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور باندی اُسی کے یاس شہر میں طرح کا جہد میں

وطی کی گئی تو رہے تُوٹ جائے گی 🌣

ابوسلیمان نے ایام ابو بوسف سے ایالی میں دوایت کی ہے کہ اگر جیج بائع کے قبضہ میں کوئی جرم کرے اور خیار بائع کا ہوتو اگر بائع کو قو ڈے ٹی بائع بائع کو دے گا یا اس کا فدید ہے گا اگر اس نے بیج باتی دکھی یا خاموش د با بہاں تک کدد ت کر رکی اور مشتری نے اس کو قبول کیا اور اُس کے عیب جرم پر داخلی ہوگیا تو مشتری جرم میں یا بیج کو دے گایا اُس کا فدید ہے گا یہ بیط میں لکھا ہے ایک خض نے اپنا بیٹا اس شرط پرخریدا کہ بائع کو خیار حاصل ہے پہر مشتری مرکیا اور بائع نے بیج کی اجازت دے دی تو بیٹا آزاد ہوجائے گا اور اپنا باپ کا وارث نہ ہوگا بیڈنا و کی تا تو ایس نے بی مسلم ہے بیکر مشتری مرکیا اور بائع نے بیخ فروخت کی اور اپنی ذات کے واسطے خیار کی شرط کی باب کا وارث نہ ہوجائے گی اور بالا تفاق خیار باطل اور مدت خیار میں مکا تب بی تو بالا تفاق خیار باطل ہوجائے گا ہو بیا تھا تھا تھا ہو بالا تفاق خیار باطل ہوجائے گی ہوجائے گی اور بالا تفاق خیار باطل ہوجائے گا ہو بیٹ کی اور بالا تفاق خیار باطل ہوجائے گا ہو بیٹ کی بی میں کھا ہے۔ اگر کس نے اپنے واسلے خیار کی شرط کر کے ایک با عدی فروخت کی اور با تدی اُس کے بیم کھا ہے۔ اگر کس نے اپنے واسلے خیار کی شرط کر کے ایک با عدی فروخت کی اور با تدی اُس کے بیم کا بی بیک شہر میں گئی تو بی ٹوٹ ویٹ ٹوٹ ویٹ ٹوٹ ویٹ ٹوٹ فی ٹوٹ ٹوٹ کی بیک تو بی بی بی کی بیک ہو جائے گی میر بیک ہی بیکھا ہے۔

یک تھم ہے اگر غلام میں ہے کہم آزاد کرد یا ہو بہنہرالفائل میں تکھا ہے۔ وطی کرنایا شہوت سے بوسر لیمایا شہوت سے مباشرت کرنایا شہوت کے مباتد اس کی فرح کی طرف د کھنا سب مشتری کی طرف سے اجازت میں شار ہے۔ لیکن بدون شہوت سے جھونا اور

اس کی فرج کی طرف دیکینا اجازت بھی شارنہ ہوگا۔ بدائع بھی تھا ہا اوراگر باتی اعضاء کی طرف شہوت ہے کی تا ہوتا دہوگا کیونکہ استحان بھی اس کی خرورت ہے بخلاف بائع کے کہ اگر اُس نے بلاشہوت کے باتی اعضاء کو بھوایا اُس کی فرج کی طرف دیکھایا شہوت کے ساتھ اُس کو اُس کی بچر خرورت نہیں ہے اور سیستانہ اُس کو اُس کی بچر خرورت نہیں ہے اور سیستانہ اور شہوت کی تعریف ہے کہ اُس کے اُل تناسل کی اعتشار ہویا اُس کا اعتشار ہویا اُس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قلب سے خواہش ہواور اعتشاء شرط نہیں ہے بیرات الوہان بھی تھا ہے کہ قص نے ایک احتشار ہویا اُس کا اور بعضوں نے کہا ہے کہ قلب سے خواہش ہواور اعتشاء شرط نہیں ہے بیرات الوہان بھی تھا ہے کہ قص نے ایک اختشار ہو جائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قلب سے خواہش ہواور اعتشاء شرط نہر اُس کا اور ایک اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے ایک اس کرنے کا اور اور کہا کہ بیکا مشہوت کے ساتھ اُس کا تو اُس کی اور کہا کہ بیکا مشہوت کے ساتھ اُس کا تو اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے واپ کر کہا کہ بیا اس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے اُس کی فرخ دیکھی ہوت کے اُس کی فرخ دیکھی پھر اُس کے ساتھ اُس کی تھوت کے اُس کی فرخ دیکھی اُس کے سیستی اُس کی قول آخو کی فرخ اور کی کہ کہ اُس کی فرخ دیکھی اُس کی فرخ دیا جائے گا تا وقتیکہ اُس کی گئی دیا جائے گا تا وقتیکہ اُس کی خراب میں کہتے سے کہ کرمت مصابرہ کا فو کی دیا جائے گا تا وقتیکہ اُس کی خراب میں کہتے سے کہ کرمت مصابرہ کا فو کی دیا جائے گا تا وقتیکہ اُس کی کہتے ہو گا کہ کہ کی دیر کیا کہ در اُس کی کہتے ہو کہ کو کہ کی کہتے ہو گا کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کے اُس کی کہتے ہو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کے

اگرمشتری نے اس کا بور ایواور کہا کہ بدوں شہوت کے تھا پس اگر مند جی لیا ہے تو اُس کا قول قبول نہ ہوگا اور آگر باتی ہی لیا ہے تو اس کا قول قبول بدوگا اور خیار باتی رہے گا یہ راج الو ہاج میں اکھا ہے مدرالشہید نے کتاب المبع ع میں اکھا ہے کہ اگر باتدی نے مشتری کے عضو تاسل کو دیکھا یا مشتری کو بوسر لیا یا اُس کو شہوت سے بھی باس آگر مشتری نے استے او پر ان کا موں کے کرنے کا قابود سے دیا تھا تو بالا تھا آن کا خیار ساقط ہو جائے گا یہ قاوی کی منری میں اکس استعمال کے دورا کے استحاد کا یہ قاوی کی منری میں اکس استعمال کے دورا کے ایساور تھی کے کہ اور امام ابو کھی ہوئے کی اور امام ابو کھی ہوئے کی اور امام ابو کہ کی اور ایسا کہ اور امام ابو کھی کی طرف سے کسی طرح سے قبل ہوئے کی امار تشتیں ہوتا ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر مشتری کے سونے کی حالت میں با ندی کی طرف سے میں طرح کے قبل ہوئے کی امار تشتی کی بات میں بات پر اجماع ہے کہ اگر مشتری کی حالت میں باتدی نے اُس سے جماع کر لیا کہ اپنی قوام اُس کا عضو تاسل داخل کر لیا تو مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا یہ بدائع میں کھیا ہے۔ اگر خریدی ہوئی باتدی کو ایج استحد کی اورائی طرح آگر اُس کا فیار باطل ہو جائے گا یہ براجید میں کا خیار باطل ہو جائے گا یہ براجید میں کا خیار باطل ہو جائے گا یہ براجید میں کہا ہے۔ اس سے دھی کر لیاتو خیار باطل ہو جائے گا یہ براجید میں کہا ہوں۔ ۔

اگر خیار شتری کا ہواور اسباب اُس کے تبند میں ہواور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جودور نہیں ہوسکیا تو بے لازم ہو جائے گی اور خیار باطل ہو جائے گا خواہ یہ عیب ہائع کے فتل ہے ہویا نہ ہویہ قول امام ابو صنیفہ اور امام ابو ہوسٹ کا ہے بیٹم پر میں لکھا ہے اور اگر وہ عیب دور ہوسکتا ہے جیسے مرض تو مشتری کوئی فتح کرنے اور تمام کرنے کا اختیار رہے گا اور شخ اُس صوت میں کرسکتا ہے کہ مدت خیار کے اندر عیب جاتا رہے اور اگر باقی رہا اور مدت گر رجائے تو شخ کا اختیار نہ ہوگا اور بھی لازم ہوجائے گی بدائع میں لکھا ہے اگر خیار ہوا اور خیار مشتری کا تھا بجرائی رہائے ہے ملا قات کر کے کہا کہ میں نے بچ تو زوی اور غلام تھے کووالی دیا اور ہائع نے تیول نہ

جوزیادتی کداصل سے پیدا ہواوراً سے جدا ہو جسے کسب وکرا پیدو فیر واتو یہ بالا تفاق رد کی مانع نہیں جہر اگر ایک زیادتی ہے کہ جوامل سے معمل ہے مراس سے پیدائیں ہے جیسے کپڑے کارنگ اور سلائی اور ستو وال کے ساتھ مسکہ اور خین کے ساتھ ممکہ اور خین کے ساتھ مکارت یا در خین کے ساتھ مکارت یا در خیت لگانا تو ایک زیادتی بالا تفاق واپس کرنے کی مانع ہیں یہ نیا ہے میں کھا ہے اور جوزیادتی سے جدا ہوجیے بچاور دود ھاور اون یا حب مدا ہوجیے کسب و کرایے و غیر واتو یہ بی واپس کرنے کی مانع ہیں یہ نیا ہے میں کھا ہے اور جوزیادتی کے امل سے پیدا نہ ہواورائی سے جدا ہوجیے کسب و کرایے وغیر واتو یہ بیالا تفاق رد کی مانع نیس سے بینہ الفائق میں کھا ہے۔ اس اگر

مشتری نے بچے کوافقیار کیا تو ہالا تفاق زیادتی مع اصل اُس کی ہے اور اگر فتح بچے کوافقیار کیا تو امام اعظم کے نزدیک زیادتی مع اُصل واپس کر لے اور صاحبین نے کہا کہ فتا اصل کوواپس کرے اور زیادتی مشتری کی ہوگی بیسرات الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر بچے چو پایہ ہے اور خیار

مشتری کا ہادردہ اُس پراس غرض ہے سوار ہوا کہ اُس کی جال اور قوت دریافت کرے یا منے کیڑا ہے اور اُس کواس غرض کے بہتا کہ

اُس كى مقد ارمعلوم كرے ياوه بائدى تنى كدائس كا حال معلوم كرنے كواسطة أس سے خدمت فى تو مشترى اسے خيار پر باتى رے كااور

ا كرجال اورقوت ورياضت كرف سے زياو وسوار مواتويد الح برراضي مونے ميں شار موكا اوراً س كا خيار جاتار ہے گااور آكرا في حاجت كے

واسطيروار جواتوييمي رضامندي بيرسران الوباح مس لكعاب

اگر تریدی ہوئی زیمن کی نہری سے اپ چو پایوں کو پائی پلا یا خود پاتو اُس کا خیار نہ جائے گا کونکہ یہ مہار ہے اوراگراس رہان کی نہر سے دومری زیمن کو پائی دیا تو یہ شمتری کی طرف سے راشی ہونے بھی شار ہے بخلاف اس صورت کے کہ کی دومر ہے نے اُس کی نا دانستگی جس پائی دے دیا ہواوراگر دشتری کی بھر یاں گھا ہے۔ اگر کی تخص نے کوئی کواں یا ۔ نہر خیار کی شرط پر تریدی پھر کو کس جس بھری گرکر کر گئی پالیدی یا کوئی انسی چیز جس سے پائی پلید ہوجاتا ہے اس جس جائزی تو اُس کوقام ہے ۔ پائی نگالئے ہے پہلے واپس کرنے کا اعتبار نہ ہوگا واراگر دہ تہ خیار کی آئی اُس کے برخلاف کے بعض کی بائی بیا کہ ہوگیا تو اس صورت کوام جس نے کرنیس کیا ہواور اُس کو اُس کی بھر ہوا کہ ہوگیا تو اس صورت کوام جس نے کہ کہ ہوگیا تو اس صورت کوام جس نے کرنیس کیا ہواور کر سکتا ہے اور کہ ہوگیا تو اس صورت کوام جس نے کرنیس کیا ہواور کر سکتا ہے اس کے کہ جب مدت خیار کے اعراض طرح جاتا رہا کہ اُس کی کہ گرائی کی جو کہ کا کہ ہوگیا تو اس کے کہ جب مدت خیار کے اعراض کو تا ہوگی ہوا کہ کہ ہوگیا تو اس کے کہ اُس ہوگیا ہوگی ہوا کہ کہ ہوگیا تو اس کی کہ ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوئی کہ ہوگیا کو گرائی کہ ہوگیا تو اس کی کہ ہوگیا کہ ہوگیا ہوگی کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا گرائی ہوگیا کہ ہوگیا کہ

آگرائے پینے یا وضوکر نے یا چہ یا ہوں کو بالے نے کے واسطے کوئیں سے اس فرض سے پانی بھراکہ پانی کی مقدار معلوم ہوتو خیار ساقط نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کا تناج ہے اورا گرکھیتی کی بیٹنے کے واسطے پانی فکال کرکھیتی کو پانی دیا تو خیار باطل ہو گیا کیونکہ پانی کی مقدار معلوم کرنے کے واسطے اس کی احتیاج نہیں ہے بیر جو کا یہ کے تھر کا نے یا بعض رگ اُس کی لی تو خیار باطل نہ ہوگا یہ گئے القدر میں تکھا ہے اورا گرائس کی دگ گرون میں نشر لگا بیا شوڑی کے نیچنشر مارا یا بیطاروں سے کا نشر مارا تو بیرضا مندی میں شار ہے بیراج الو ہاج میں گھا ہے اورا مام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر اُس پر چارہ الا واقو خیار جاتا دے گا اور امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر اُس پر چارہ الا واقو خیار جاتا دے گا اور امام گرائس کے اور کہ گرائس کے ایک بیس کیارہ اس کی جارکہ کا جارہ کا میارہ اور قریم کی اور اگر اُس کے اور بھی چو پائے ہیں کہ اُن سب کا جارہ اس چو پائے ہیں کہ اُن سب کا جارہ اس چو پائے ہیں کہ اُن سب کا جارہ اس چو پائے ہیں کہ اُن سب کا جارہ اس کے ورائے میں شار ہے

ا نبری صورت عی سئلفرض کرنامشکل ہے کیونکد وواو ٹی ٹیس جاتی اور شاہداس سے لائق طہارت مراد ہواا۔ مرادیہ کہ جس قدرے پاکی کا تھم موافق مفتی ہے کہ یا جاتا ہے ا۔ س بیطار چار پاؤں سے ملاج کرنے والے اا۔

یہ چیط میں لکھا ہے۔ ایک گائے یا بکری اس شرط پرخریدی کہ اُس کوخیار ہے پھراس کا دود دود ہاتو خیار جاتار ہے گا بیفآوی سراجیہ میں لکھا ہے اور بھی مختار ہے واہر اخلاطی میں لکھا ہے اور بھی الکھا ہے اگر مشتر کی خود مکان میں نہیں رہایا دوسر سے کوکرا ہے پر یابلا کرا ہے اُس میں بسایا اُس کی پچھر مست کی اُس میں کوئی ممارت بنائی یا اُس پر کچ کی یا کہ مگل لگائی یا اُس میں سے پچھ کراویا تو ہے سب بھے کے تمام کرنے میں شار ہوگا بیٹھ بیر ہے میں لکھا ہے۔

اگر کس کے بدون کرائے اُس کی کوئی دیوارگر گئ تو خیار جاتا رہے گا بیچیط سرشی شی تکھا ہے۔اگر کوئی گھر کہ جس میں وہ خود رہتا ہے۔ بشرط خیار فریدااور برابرائس میں رہتا ہے اور گئی تو خیار باطل نہ ہوگا بی قاضی خان میں تکھا ہے اوراگرائس گھر میں کوئی محفی اُ جرت پر رہتا تھا اور بائع نے اُس کی رضا مندی ہے وہ گھر نرو خت کیا اور مشتری نے اپنے واسطے خیار کی شرط کی پھر مشتری نے کرا یہ لیما چھوڑ دیا تو بیدن میں شاور ہوگا بیہ حاوی میں تکھا ہے اگر کسی نے خیار شرط ہے کوئی چیز فریدی اورائس کو خیار شرط کی پھر مشتری نے کہا ہے کہ اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اس کی طبح ہے ہیہ جواہر ا خلا می میں تکھا ہے اوراگر کتا ہیں فریدی اور دکتا ہوں سے پڑھنے میں خیار باطل ہوتا ہے۔ اور کتا ہوں سے پڑھنے میں خیار باطل ہوتا ہے۔ اس کی میں کھا ہے اوراکس کی کہ اُس کی خیار جاتا رہتا ہے اور کتا ہوں میں پرھنے ہے جیس ہوتا ہے کہ اگر ہوں کہا جائے کہ قال لینے سے خیار جاتا رہتا ہے اور کتا ہوں میں پرھنے ہے جیس جاتا ہے تو اُس کی بھی وجہ ہے اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق میں نکھا ہے اور بھی تھی کو اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق می نکھا ہے اور بھی تھی کو ایس کے بیر جو اوراکس تھی کو اوراکس تھی کو اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق میں نکھا ہے اور اس کی بھی وجہ ہے اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق میں نکھا ہے اور اس کی بھی وجہ ہے اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق میں نکھا ہے اور بھی تھی کو اوراکس تھی کو اختیار کو اس کی بھی وجہ ہے اوراکس تھی کو اختیار کرنا روا ہے یہ فاق میں نان میں لکھا ہے اور دیس تھی کو اوراکس تھی کو ان خیار کو اوراکس تھی کو ان خیار کو ان خیار کو ان کی کھی کو ان خیار کو ان خیار کو ان خیار کو ان خیار کو ان کی کھی کو کھی کو کھی کو ان خیار کو ان کھی کو ان خیار کو ان کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

اگرکوئی با ندی خیار کے شرط پرخریدی اور بعدخرید کے اُس کو تنگھی کر نے اور تیل انگانے یا کپڑے بدلنے کا تھم دیا تو بیر ضافی شارنہ ہوگا بیظ ہیر بید میں لکھا ہے اگر کوئی چیز بشرط خیار خریدی اور اُس کو قبضہ میں لے لیا یا اُس کا شن اوا کر دیا تو اس تعل ہے اُس کا خیار باطل نہ ہوگا بیضول مجاد بید میں لکھا ہے۔ ابن ساعہ نے امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک خاام بین دن کے خیار شرط پرمول لیا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر غلام کو پچھے مال بہد کیا گیا یا اُس کے خود کمایا پھر غلام نے مشتری کی دائشگی میں اُس کی بلاا جازت یا اُس کی وائشگی میں اُس کی بلاا جازت یا اُس کی وائشگی میں اُس کی وائد ہو میا ہے گا اور مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر مشتری کا بیٹا جو کسی دوسر سے شخص کا جھو کر اُتھا اس غلام کو بہد کیا گیا اور غلام کے اُس پر قبضہ کرلیا تو مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر غلام کو تب میں باطل نے ہوگا اور اگر غلام کو مشتری کی اور غلام نے ایک بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہے کی ام ولد بہد میں بلی اور اُس پر غلام نے قبضہ کرلیا تو مشتری کا خیار غلام میں باطل ہوگیا اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہے کہ ام ولد بہد میں بی اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا وہ اور اگر میں باطل ہوگیا اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا وہ اس کی میں اور اور اس کی میں اور ایس کی خوار میں پر فیار کی کھا میں باطل ہوگیا اور امام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد کے مشار نہیں ہوگیا ہوگیا کہ بیٹا ہوگیا کہ بیٹا میں باطل ہوگیا وہ کی میٹر کی کو خوار کی کوئیا کی کوئیا کہ بیٹا ام والد کے مشار نہیں کی کوئیا کی کوئی کی کوئیا کی کوئی کی کوئیا کہ بیٹر کی کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئی کی کوئیا کوئی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کو

اس جہت ہے کہ ام دلد بعد ہیہ ہے بھی بھکم خیار اُس کی ملک میں ہاتی رہتی ہے اور بیٹا باتی نیس رہتا ہے اور اگر مشتری نے وہ چیز جوغلام کو یہ بہدگی تی تقدیم کو ایک کا اور این ساعد نے یہ سستلدا مام مجتر سے بھی ای طرح روایت کیا ہے بیٹم بیریہ میں ایک اور این ساعد نے یہ سستلدا مام مجتر سے بھی ای طرح روایت کیا ہے بیٹم بیریہ میں ایکھا ہے۔

ایک فخص نے ایک غلام بعوض بائدی کے اس شرط پر فروخت کیا کہ ہرایک کواپنی فروخت کی ہوئی چیز میں خیار حاصل ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر غلام بیچنے والے نے زیج کی اجازت دے دی پس

غلام شتری کے یاس مرگیا تو پیج تمام ہوگئ 🌣

مشتری پر قیمت داجب ہوگی اورای طرح اگر بعداس تفتلو کے اُس غلام میں کوئی ایسامیب پیدا ہوگیا کہ جس سے فقعمان آیا تو بھے گئے ہے اور جھنے کووالیس کرے اور اُس کے ساتھ میب کی وجہ سے جو فقعمان آیا ہے وہ بھی دے اور اُگر بیصورت واقع ہوکہ مشتری کے ضخ کرنے سے پہلے غلام میں کوئی عیب آسمیا بھر ہا کتا ہے تھے کی اجازت دے دی تو تھے مشتری پرلازم ہے اور اُس کوشن دینا پڑے کا بی بیط میں لکھا

اگر خیار ہائع کا تھایا مشتری کا تھا اور دونوں نے ہے تو زوی پھر ہائع کے بغد کرنے سے پہلے غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا تو مشتری پریاشن واجب ہوگا اگر خیار مشتری کا ہویا قیمت لازم آئے گی اگر خیار ہائع کا ہویہ مب وطیمی لکھا ہے اگر دوخصوں نے کوئی چیز اس شرط پر خریدی کہ دونوں کو خیار ہے اور ایک خص دونوں میں سے صریحا یا دلالت کے پردامنی ہوگیا تو دوسرا اس کور ذہیں کر سکتا ہے بلکہ امام اعظم کے زویک اُس کا خیار ہا طل ہوجائے گا اور صاحبین نے کہا کہ اپنے حصد کی بھے آدکر سکتا ہے اور ای طرح کا اختلاف خیار دورے اور خیار عیب میں بھی ہے بین ہوالغائق میں اکس شرط پرخریدا کہ دونوں ہے ایک علام دوخصوں سے آیک علی صفحہ میں اس شرط پرخریدا کہ دونوں ہا تھی کو خیار حاصل ہے پھرائس میں کا ایک بھے پردامنی ہوگیا اور دوسرار امنی نہ ہوتو امام اعظم کے زویک دونوں پر بھے لازم ہوگی سے دونوں خان میں کھا ہے۔

## يحونها فصل

وونوں باہم سے کرنے والوں کے شرط خیار کر لینے میں اختلاف کرنے کے بیان میں

اگرددنوں کے کرنے والے شرط خیار میں اختلاف کریں آو اُس کا قول لیاجائے گاجو خیار کی فئی کرتا ہے اورا گردونوں مدت خیار کی مقدار میں اختلاف کریں تو اُس مختص کا قول معتبر ہوگا جو کمتر وقت کہتا ہے اورا گرمدت کے گز رنے میں اختلاف کریں تو اس مختص کا قول معتبر ہوگا جو اُس کے گز رنے کا منکر ہے بیمب و ما میں لکھا ہے۔

اگر دونوں نے شرط خیار میں اختلاف کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو خیار کے مرگ کے گواہ تبول ہوں کے بہتد میں تکھا
ہے۔اگر خیار ایک کا تھا اور دونوں نے اجازت یا تی میں مدت کے اندر اختلاف کیا تو قول اُس کا لیا جائے گا جس کو خیار تھا خواہ وہ تی کا دوئوں کے اجازت کا اور گواہ دوسر ہے لیے جا کی گے اور اگر بعد مدت گزر جانے کے دونوں نے اختلاف کیا تو جو گھنی مدگی اجازت کے ہوئی کہ قول لیا جائے گا اور تی کے دوئوں کے اور اگر بعد مدت گزر جانے کے دونوں کے اور اگر بعد مدت گزر ہانے کا اور گئے یا اجازت ہونے میں اختلاف کریں تو قول تی کے دوئوں کر والے کا ہوگا اور گواہ دوسر سے کے اور اگر بعد مدت گزر نے کے اختلاف کریں تو اجازت کے دوئی کرنے والے کا قول لیا جائے گا اور بھی ٹوٹے کے دوئوں کریں تو اجازت کے دوئوں کے گواہ لیا جائے گا اور بھی ٹوٹے کے دوئوں کے گواہ داری کے دونوں کے گواہ تھا ہو ہے تی ہے کہ دونوں کے گواہ تا ہے گوائی میں تاریخ نے میں اور گئے ہو یہ ترح طحادی میں ادا کریں تو تی واجازت دونوں کے باب میں اُس محض کے گواہ معتبر ہوں سے جس کے گواہوں کی تاریخ کی جائے گوائی اور کی سے اور بیسب اس صورت میں اُس محض کے گواہ معتبر ہوں سے جس کے گواہوں کی تاریخ کی جائے گوائی میں کو ایوائی میں اُس محض کے گواہ معتبر ہوں سے جس کے گواہوں کی تاریخ کی جائے گوائی میں کو اُس کے میانے گواہوں کی تاریخ کی جائے گوائی میں کی گواہوں گی تاریخ کی گواہوں گی تاریخ کی گھائے میں کو کو اُس کے جس سے گواہوں کی تاریخ کی کھی ہو یہ ترح کو کو کی گھائے ہو یہ ترح کھی کھی ہے۔

ا مام محد نے جامع کبیر میں فر مایا ہے کہ کی تخص نے ایک غلام دوسرے کے باتھ بڑار درہم کواس شرط پر بیچا کہ بالنع کو تین دن تک خیار حاصل ہے اور مشتری نے اُس پر بیمند کرلیا اور مدت گزرگی مجرکسی ایک نے دونوں میں سے بیدکھا کہ غلام تین ون کے اعدمر عمیا تھا اور بچے ٹوٹ کی اور قیمت واجب ہوئی اور دوسرے نے کہا کرٹیل وہ زندہ ہے اور بھا گئے جاتے تو ل اُس محض کا معتبر ہوگا کہ جو اُس کے زندہ بھا گئے کیا ہے تو ہو اگ جانے کا دعویٰ کر جانے ہوں گئے ہوں کی اس کے زندہ بھا گ جانے کا دعیٰ کہ جو بھی گئے ہوں کی اس کے زندہ بھا گ جانے کا دعیٰ ہوں کی اس کے خواس کے زندہ بھا گ جانے کا دعیٰ ہوں کی اور دوسرا اور دوسرا کے کہ جو تین دون کے اندر سرا اور دوسرا کے کہ تین دون کے اندر سرا اور دوسرا کے اور اگر ایک سے کہ وہ تین دون کے اندر سرا اور دوسرا کے دونوں اس بات پر متنق ہوں کہ غلام تین دون کے بعد مشتر کی کے قید میں موالیکن شخ اور اور اور ایک ہوں کے اور ایک ہوں کے اور اگر دونوں اُس کے بعد موت کا اور ایک ہوئی کرنے والے کے دونو کی کرنے والے کے دونو کی کرنے والے کے گواہ لیے جا کیں گئی اور اگر ایک تین دون کے اندر بائع کی اجازت کے دونو کی کرنے والے کے گواہ لیے جا کیں گئی دونو کی کرنے والے کے کو اور اگر دونوں کے اور اگر ایک تین دون کے بعد موت کا اور تین دون کے اور اگر ایک تین دون کے بعد موت کا اور تین دون کے اندر بائع کی اجازت کا دونو کی کرے اور دوسرا کے اور اگر ایک تین دون کے بعد موت کا اور تین دون کے اندر بائع کی اجازت کا دونو کی کرے اور دوسرا کو اور اور کر دونوں کا خیار ہوا اور ای کر رہے تو تین دون کے اندر بائع کی تین دون کے اور دوسرا کے گول لیا جائے گا اور تین دون کے اندر بائع کی تین دون کے اور کو کی کرے دول کی کر سے اور کی کر سے والے کا قول اور دوسرا کے گئی تو دوسرا کے کہ کو تو کی کر سے تو تین کو کی کر نے والے کا قول اور دوسرا کے گئی تو دوسرا کے گئی کر اور کی کر سے تو تین کر دونوں کا خیار ہوا دوسرا کے کرونی کر کر تے والے کا قول اور دوسرا کے کہ تین دون کے اندر بائع کے تین تو الے کا قول اور دوسرا کے کہ تو کی کرونی کر سے تو تین کے دونوں کا خیار مور کی کرونوں کا خیار مور کی کرونی کر کرونی کر کرنے والے کا قول اور دوسرا کے کہ کو کو کی کرونی کر کے دولوں کا خیار کی کرونی کر کرونی کر کے دولوں کو کی کرونی کر کے دولے کو کی کرونی کر کے دولوں کرونی کر کرونی کر کرونی کر کرونی کرونی کر کرونی کر کرونی کرونی کرونی کر کرونی کر کرونی کرونی کر کرونی کرون

<sup>۔</sup> اِ قولہ دوسرے نے بعنی دوسرے مخص معین پردمویٰ کیا ۱۲۔

اگردونوں اس بات پر شنق ہوں کہ اس کو تمن ون کے اندر غصب کرلیا ہے اور باکع تمن دن کے اندر مرنے کا دعوی کر ہے اور کے اندر م کے اندر غصب کرلیا ہے اور کی بوتو باکع کے کواہ لیے جا کینگے اور کر اسکاا کشاؤ کوئی ہوتو باکع کے کواہ لیے جا کینگے اور مشتری کو اختیار ہوگا کہ خصب کرتے والے ہے قیمت کی ضان لے رہی طرخ میں لکھنا ہے اور اک طرح اگر خصب دو شخصوں کی طرف مشتری کو اختیار ہوگا کہ جس شخص پر اُس نے غصب ٹابت کیا ہے اُس سے ضان لیے اور اگر کس یا موت پر جس صفت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے کو اوقائم نہ ہول او اُس شخص کا تول لیا جائے گا کہ جو تین دن کے اندر تی یا موت کا دعو کی کرتا ہے رہی کھا ہے۔ ساتھ ہم نے بیان کیا ہے کو اوقائم نہ ہول او اُس شخص کا تول لیا جائے گا کہ جو تین دن کے اندر تی یا موت کا دعو کی کرتا ہے رہی جی لکھا ہے۔ با خجمو بی فصل جہا

بعض مبیع کے اندر خیار کی شرط کرنے کے اور عقد کرنے والے کے سواد وسرے کے واسعے خیار کی شرط کرنے کے بیان میں

اگردو کپڑے یا دوغلام یا دو چو پائے اس شرط پرخرید کے مشتری کو دونوں میں سے ایک میں تین دن تک خیار حاصل ہے یا اس شرط پر کہ ہائع کو تین دن تک ایک میں خیار حاصل ہے واس مسئلہ کی چار صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز میں خیار ہے اس کو معین نہ کر ہے اور ٹمن بھی ہر ایک کا علیحہ وہیاں نہ ہواور دوسری صورت یہ ہے کہ جس چیز میں خیار ہے اس کو معین کر ہے گئی ہر ایک کا علیحہ وہیاں نہ ہواور دوسری جیز میں خیار ہے وہ معین نہ ہواور ان تمین صور تو اس میں دونوں میں ہوئے جائز ہوتی ہے ہے جس چیز میں خیار ہے اس کو معین کر سے اور ٹری میں دونوں میں ہوئے جائز ہوتی ہے ہے کہ جس چیز میں خیار ہے اس کو معین کر سے اور ٹری میں ایک کی ہے قطعی طور سے جائز ہے اور دوسرے کی ہے خیار کے ساتھ ہی جس جس جس میں ہوجائے ہے ہرا کیک حصہ علیحہ وہیاں ہو ہو اس کی ہوجائے کے دواسطے کہ خیار حاصل ہے اگر وہ اجاز ت د سے یام جائے یا خیار کی مدت بدوں تی ٹو ٹر نے کا اختیار نیس ہے بہاں تک کہ ٹرن ادا کر سے گی اور مشتری کو دونوں کا ٹمین دینالازم ہوگا اور دوسر سے تھی کو ایک کی تی تو ٹر نے کا اختیار نیس ہے بہاں تک کہ ٹرن ادا کر سے یا تھی میں گھا ہے۔

اگر بائع نے چاہا کہ دونوں غلام مشتری کودے کردونوں کا جمن کے وسٹتری پراس کا جرند کیا جائے گا اورا گرمشتری نے ارادہ
کیا کہ دونوں غلام نے کردونوں کا جمن اوا کردوں تو بدوں رضا مندی بائع کے اُس کو بیا فقیار نہیں ہے اورا گراس صورت ہیں خیار مشتری
کا ہواور وہ قصد کرے کہ جس غلام کی بڑے تمام ہے اُس کو لے کر اُس کا جمن اوا کردے اور بائع پر جرند کیا جائے گا اورا گر بائع نے مشتری
ہے کہا کہ ہیں تھے کودونوں غلام دے کردونوں کا جمن لیتا ہوں اور تو اپ خیار پر باتی رہے گا تو مشتری پراس کا جرند کیا جائے گا اورا گر بائع
نے مشتری سے کہا کہ ہی تھے کو دونوں غلام دے کردونوں کا جمن لیتا ہوں اور تو اپنے خیار پر باتی رہے گا تو مشتری پراس کا جرند کیا جائے گا
ہے ذخیرہ ہی تکھا ہے کی جو جائے گی اور جو خص تھے کی جربے ایک شرط کے ساتھ تھا رہے جو اسلاموں کے کی اجازت دے گا تھے جائر ہو جائے گی اور جو خص تھے کی اور جو خص تھے کی جربے انھوں اماموں کے دور کی استھا تا مستح ہے ہو جائے گی جس تھا ایک شرط کے ساتھ تھا رہے جو اسلاموں کے دور کی استحانا تا مستح ہے ہو جائے گی جس تھا تا تھے جو اسلام مستجر میں کھوا ہے۔

ویے والے کا مال کیا اور اگر تھم دینے والے کے روکر نے کے بعد وکیل نے کی فض کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ بڑھ تھم دینے والے کا اجازت پر موقوف رہے گی ہیں اگر اُس نے دوسری بڑھ کی اجازت دے دی تو کہا اور دوسری دونوں بڑھ نافذ ہوجا میں گی اور ملک مبکل کے واسطے ثابت ہوجائے گی اور اگر اُس نے دوسری بڑھ تو ڈ دی تو وہی حال ہو کے واسطے ثابت ہوجائے گی اور اگر دوسرے ثمن میں پھر نفتے ہوتو یہ نفتے اُس کو حلال ہوگا اور اگر دوسری بڑھ تو ڈ دی تو وہی حال ہو جائے گا جو بڑھ ثانی سے پہلے تھا اور اگر دوسری بڑھ واقع ہونے کے بعد تھم دینے والے نے پہلی بڑھ تو ڈ دی تو غلام ماسور کے ذمہ پڑے گا ایس جو بھر اور بھر تو تھ ہو اس پر نافذ نہ ہوگی ہیں اگر وکیل نے اس کے بعد از سرنو بڑھ کر لی تو نافذ ہوجائے گی اور اگر

دوسر المِنْ عِن مِحْدِنْ عِن كَالُوه وجهي أس كواسطيطال موجائ كالديميط عن المعالي \_

اگرمکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی پھروہ تین دن کے اندرا پی کتابت

ے عاجز ہواتوسب کے نزدیک ربیج تمام ہوجائے گی 🏠

اگر باپ نے یاوسی یامضارب یا شریک یا وکیل نے کسی نابالغ کی طرف ہے تھے کی اوراہے واسطے یامشتری کے واسطے خیار کی شرط کی تو جائز ہے اورا کرنابالغ مرت خیار کے اندر بالغ ہوگیا تو خیار باطل ہوجائے گا اور تھے تمام ہوجائے گی بیقول امام ابو یوسف کا ہے بیچیط سرحی میں کلما ہے اورا ام مجد نے فرمایا ہے طاہر الروایت میں خیارا کی اگر کے کا ہوجائے گائیں اگرائی نے مدت خیار کے اندر کئے کی اجازت دی تو جائز ہوگی اورا کر دوکر و یا تو باطل ہوجائے گی بیفاوئ مغری میں لکھا ہے اورا کر مدت خیار کی گر دیکی تو تھے نافذ سے جائے گی بیکانی میں لکھا ہے اورا کر مدت خیار کی گر دو تھین ون کے اندرا بی کتابت سے جائے گی بیکانی میں لکھا ہے اگر مکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی مجرو و تھین ون کے اندرا بی کتابت سے عابر ہوا تو سب کے فزد کیک تھے تمام ہوجائے گی اور میں حال اُس غلام کا ہے کہ جس کو تجارت کے واسطے باچا جا وسے کوئی چیز مالک نے تمن دن کے اندرا سے مجور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا یہ بچیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نابالغ کے واسطے باپ یاوسی نے کوئی چیز مالک نے تمن دن کے اندراسے مجور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا یہ بچیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نابالغ کے واسطے باپ یاوسی نے کوئی چیز مالک نے تمن دن کے اندراسے مجور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا یہ بچیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نابالغ کے واسطے باپ یاوسی نے کوئی چیز

ا قول استعناف بین از سرنوایی چیز جائز نیس بو مجع پوری موجائے کی اوراب اس کا قول مغید ندمو کا ۱۱۔

ع اصل بن ب كنتش أمن ي قوت جائ كمترجم كن يب ينوك فلطي معلوم بولى للذاب كاتر جمده ولكما جو تدكور بواداند اللم اا

بعوض قرضہ کے جوابی فرصد کی جوابی فرید کی اور خیار کی شرط کرلی پھراڑ کا بالغ ہوا اور باب یاوسی نے بچ کی اجازت دیدی تو بھی اُن دونوں
کیلئے جائز ہوگی اور لڑکے کو خیار حاصل رہے گا کہ اگر چاہتی اجازت دے ورث خور سے ہیں اگر اُس نے اجازت و کی اُو اُسکے تن ش بچ تمام ہوجا کی اور اگر فتح کی تو اسکا تن جا تارہے گا اور باب یاوسی کے تن شی اجازت دینے کے سب سے فرید کھی ہوجا کی اور اگر لڑکے نے بچھا جازت نددی بہاں تک کہ وصی راضی ہونے سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مرکبا تو اس یتیم کو اپنا خیار باتی رہے گا اور اگر میصورت واقع ہوئی کہ وصی تیں مرا بلکہ مدت خیار کے اندریا اُسکے گزرنے کے بعد غلام وسی کے قبضہ شی مرکبا یاوسی کے راضی ہونے
سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مدت خیار کے اندراس یتیم نے انقال کیا تو بچ مشتری کے ذمہ پڑے گی بیذ فیرہ شرکا کھا ہے۔
سے پہلے یا بعد راضی ہونے کے مدت خیار کے اندراس یتیم نے انقال کیا تو بچ مشتری کے ذمہ پڑے گی بیذ فیرہ شرک کے اُسل

خیارتعیین کے بیان میں

اگر خیار شرط کا ذکرند کیا تو خیار تعیین کے واسط امام اعظم کے نزدیک تین دن کی مدت مقرد کرنا ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک کوئی مدت معلومہ ہونا جا ہے ہے ہواہی کھا ہے اور اگر کوئی وقت مقرد نہ کیا اور خیار کو مطلق جھوڑ دیا تو کر ڈی فرماتے سے کہ انسی کا جا کر نہیں ہے اور جامع صغیر میں ای کی طرف اشارہ ہے اور ماذون میں ہے کہ میں الائمہ طوائی اور تمس الائمہ مرحتی اور فخر الاسلام علی ہر دوئی نے ای قول کی طرف میں کیا ہے میں کھا ہے۔ اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی بھی شرط ایجائی اور جس کو خیار حاصل تھاوہ مرکبیا تو خیار شرط باطل ہوجائے گا یہاں تک کہ وارث کو دونوں چیزوں کے دوکر نے کا اختیار نہ ہوگا اور خیار تعیین وارث کے دونوں میں ہوجائے گا اور خیار شعین ہوجائے گی اور قضہ ہے پہلے دونوں میں جانے گا اور جب اُس نے دونوں میں ہے ایک کو افتیار کر لیا تو دوس کی اور اگر خیار شتری کا تھا اور قضہ ہوئی تو آئی میں اختیار ہے۔ ایک تھی ہوگئی تو تلف ہونے والی امانت کے واسطے اور باتی رہنے والی تھے کے واسطے تعین ہوجائے گی اور مشتری کو باتی میں افتیار

ا مجتی دو چنریں کہ جن کے تاوان میں قیمت افازم آئی ہے اوران کے شکن نیس دی جاسکتی اور شکی وہ چنریں کہ جن کے تاوان میں ان کا شک دینا پڑتا ہے تا۔ علی قولہ وارث لیکن میرمراث نہیں کی بلکہ موروث کی ملکیت باکع سے مختلط تھی تو جدا کرتے کے لیے مخارے تا۔

ہے آگر جا ہے لیے اوالی کرے اور اگر سب تلف ہو گئیں تو بچے باطل ہو جائے گی بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دو باقی رہیں تو اُس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے لے اور اگر نہ جا ہے تو دونوں کوئزک کردے اور اگر سب تلف ہوجا کیں تو بچے باطل ہو جائے گی ریٹر ح طحاوی میں لکھا ہے۔

اگردو میں سے ایک چیز قیضہ کے بعد تلف ہوجائے تو تلف ہونے والی تھے کے واسطے تعین ہوگی اور پاتی ابانت ہے کہ اُس کو روکر ہے اور اگر دونوں آھے بیچے تلف ہو کی تھی تلف ہونے والی اپنے تلف ہونے ہے پہلے بیچ کے واسطے تعین ہوگی اور اُس کا تمن وینا مشتری کو لازم ہے اور اگر دونوں ساتھ تلف ہو کئیں تو مشتری کو ہر ایک کا آدھا تمن وینا لازم ہے بیچے بھی بلاک ہوں کی پہلے تلف ہونے والی معلوم نہ ہوتو بھی ہر ایک کا آدھا تمن وینا واجب ہے بہ بہا یہ میں لکھا ہے۔ اگر بائع نے کہا کردونوں میں سے بھاری تمن والی بلاک ہوئی ہے اور مشتری نے کہا کردونوں میں سے بھاری تمن والی بلاک ہوئی ہے اور مشتری نے کہا کرنیں بلکے واموں والی تلف ہوئی ہوتو تو ل مشتری کو لیا جائے گا یہ پیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر فقط ایک نے دونوں میں سے گواہ قائم کیاتو اُس کے گواہ قبول ہوں گے اور تم ساقط ہوجائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیاتو بائع کے گواہ قبول کیے جا کیں گے اور اگر دونوں چیز وں میں سے ایک چیز تبضہ سے ہوجائے گی اور اگر دونوں چیز وں میں سے ایک چیز تبضہ سے بہنے بائع کے پاس عیب دار ہوگئ تو عیب داری ہے کہ واسطے تعین نہ ہوگی اور مشتری کو خیار رہ ہوگا گر جا ہے تو عیب دار کو آس کے پورے تمن میں لے لے اور اگر چا ہے تو دوسری کو لے لے اور اگر چا ہے تو دونوں کو چھوڑ و سے اور اگر دونوں چیز میں عیب دار ہوجائی تھی ہی تھی ہے۔ یہ میں کے لے اور اگر حواب ہو تا کی تو وی ہی کھی تھی ہے۔ یہ میں کھا وی میں کھا ہے۔

اگرمشتری نے دونوں کوفرو خت کر دیا پھر دونوں میں سے ایک کوافقیار کیا تو جس کوافقیار کیا ہے اس کی بھے سے ادراگر مشتری نے دونوں کپڑوں میں سے ایک کور نگا تو وہی تھے کے واسطے تعین ہو گیا اور دوسر سے کو واپس کر و سے اوراگر بائع نے دونوں غلاموں کوآ زاد کر دیا تو جواس کو واپس ملے گا اُس کا آزاد کرنا تھے ہے اوراگر اس غلام کوجس کومشتری نے افتیار کیا ہے آزاد کر دیا تو بیسی خہیں ہے اوراگر دو باند یوں میں سے دونوں کومشتری نے اپنے تحت میں لاکرام ولد بنایا تو بہلی تھے کے واسطے تعین ہو جائے گی اور

یے دونوں سے مراداشیا و مبعیہ بیں لیعنی وہ چیزیں جو نیچی کئی ہیں اا۔ ع قولہ انانت رہے لینی انجام کاریش اگر بیامانت کے لیے متعین ہو جائے تو بائع کی ملکیت ہے اا۔

دومری کا عقربائع کودے گا اور دومری کے بچہ کا نسب بسب ملک نہ ہونے کے مشتری سے ثابت نہ ہوگا اور مشتری کو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ دونوں میں سے سی کو اُس نے پہلے ام ولد بتایا ہے ہیں اگر مشتری بیان کرنے ہے پہلے مرکمیا تو خیارتعین وارثوں کو فے گا اوراگر وارثوں کو پہلی دونوں میں سے نہ معلوم ہوئی تو مشتری ہرا یک کے آ و معے شمن اور آ و صح عقر کا ہائع کے واسطے ضامی ہوگا اور دونوں ہائدیاں اپنی آ دھی قیمت با نُع کو اوا کرنے کے واسطے سعی کریں گئے ہے کہ دونوں کے بچہ بھی اپنی آ دھی قیمت با نُع کو اوا کرنے کے واسطے سعی کریں کی بیٹے میں کھا ہے۔

اگر بائع اورمشتری دونوں کے ساتھ وطی کی اور دونوں کے بچہ پیدا ہوا اور برایک بائع ومشتری نے دونوں بچوں کا دعویٰ کیا تو مشتری جس سے میلے وطی کرنا بیان کرے اُس میں اُس کی تعدیق کی جائے گی اور وہ دوسری باندی کا عقر بائع کودے گا اور دوسری باندی سے بچد کا نسب بائع سے ثابت ہوگا اور بائع مشتری والی باعری کا عقرمشتری کودے گا اور اگر بائع اورمشتری دونوں بیان ہونے سے پہلے مرمحے اور مشتری کے دارتوں کورونوں یا تدبوں میں ہے مہلی معلوم نہ ہوئی تو دونوں کی اولا دکا نسب سی سے تابت نہ ہوگا اور با تدبیاں مع اولا دسب آزادہوجا سی کی اورمشتری دونوں میں سے ہرایک کوآ دھا تھی اور آ دھاعقر یا لغ کومنان دے گااور بالغ آ دھاعقر برایک کامشتری کودسے گا اور دونوں میں باہم مفاصّہ ہوجائے گا اور ان سب کے آزاد کرنے کے حق میں دونوں شریک رہیں گے رہے کرالرائق میں لکھا ہے۔ وو كيرون كي صورت من أكر خيار بالع كابواور باقي مسلكي صوت ون ب جوز كوربوني تو أس كوا عتيار بوگا كدجس كير يكوچا ب مشرى کے ذمہ ڈالے اور مشتری کوترک کرنے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ اُس کی ملرف ہے بچے قطعی ہے اور بائع کو فتح بچے کا اختیار ہے کیونکہ اُس کو دونوں میں سے بیچ کے اندرا فقیار ہے اور ہائع کو دونوں کے لازم کردینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ تیج دونوں میں ہے ایک ہی ہے اور قبضہ ے پہلے یابعد دونوں میں سے ایک ملف ہو گیا تو وہ امانت میں ملف ہوا اور باتی میں بائع کو خیار ہے اگر جا ہے تو اسکی کے لازم کرے ورنہ فتح كروك اور تلف ہونے والے كالازم كردينا اسك اختيار من نبيل ہے اورا كر قبضہ سے پہلے دونوں تلف ہوجا كيں تو دونوں كى ج باطل ہو جائنگی اوراگر قبضہ کے بعدد ولوں تلف ہوئے ہی اگرا مے چھے تلف ہوئے تو چھے ہونے والی کی قیمت کی منان مشتری پرواجب ہے کیونکہ يبلاا مانت من ملف بواب اوراكر دونون ساته متلف بوئ تومشترى كو برايك كى آدمى قيت ديالازم بريشرح محاوى من لكعاب-اگر قضدے پہلے مابعد دونوں یا ایک عیب دار ہو گیا تو ہائع کا خیارا پنے حال پر ہاتی رہے گا اور اُس کوا ختیار ہے کہ جس کو جا ہے مشتری کے ذمہ ڈالے ہیں اگر اُس نے بے عیب مشتری کودیا تو مشتری کو اُس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اسی طرح اگر بعد بقد ہونے کے عیب دار دیاتو بھی ترک نہیں کرسکتا ہے اور اگر قبضہ سے پہلے عیب دار دیاتو مشتری کو بھی اختیار ہے اگر جا ہے تو لے لے ورندائس کوترک کردے برنیا ہے میں لکھا ہے اوراگر بائع نے عیب دارائس کودیا اور وہ راضی ند ہواتو پھراس کے بعد بائع کو اختیار نہیں ہے کہ بے عیب اُس کے ذمہ واجب کرے بیٹم پیریہ بین لکھا ہے اور اگر باکع جائے تو تیج سنح کرے دونوں کو داہس لے بیشرح طحاوی بین لکھا ہادراس صورت میں اگرمشتری کے باس دونول عیب دار ہو مکئے ہول او مشتری پر ہراکی کی آدھی قیمت واجب ہوگی بدنیا تاج می الکھا ہادرا گرمشتری نے دونوں یا ایک میں تصرف کیا تو جا تزنیس ہادرا کر بائع نے ایک میں تصرف کیا تو جائز ہادردوسرائ کے داسلے غاص ہوجائے گا اور اس کے تیش دوسرے کی تھے لازم کرنے اور سطح کا اختیار ہے اور اگر بائع نے دونوں میں تصرف کیا تو اس کا تصرف دونوں میں جائز ہے کین ہی فتح ہوجائے کی بیشرح طحاوی میں تکھاہے۔

واضح ہوکہ جس صورت سے خیار شرط ساقط ہوجاتا ہے اُسی سب سے خیارتعین بھی ساقط ہوجاتا ہے بی تھ ہیر بیش لکھا ہے ابن ساعہ نے اپنے نو اور میں امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک فض نے دوسرے سے دو کیڑے اس شرط پرخریدے کہ جو کیڑ اپسند

اگر بائع نے ان دونوں میں ہے کسی کومعین کرکے آ زاد کر دیا پھراُ سی معین کومشتری نے آ زاد کیایا ڑچ کے واسطے معین کیایاوہ مرگیا تو بائع کا آ زاد کرنا باطل ہوگا ☆

مانویں فصل☆

جو چیز بشرط خیارخر بدی گئی تھی اُس کی تعین میں واپس کرنے کے وقت اختلاف کرنے کے بیان میں اور مبیع بشرط خیار کے جرم اور اُس کے متعلق کے بیان میں ایک تھی نے دوسرے سے کوئی چیز تین دن کے خیار شرط پرخرید کرکے قبضہ کرلیا پھر بھکم خیار ہائع کو پھیرد ہے کے واسطے لایا

ع قطع كرالى يعنى بدول سلا كي ورنگائي وغيره كاما يا قرارة و معضّ كيونكه ايك كيثر الهانت د م گااور بالغ كاقول قيول نه و گاار

س قول و الله في اليه طور برقريد ع كركي شرط عن فاسد ب كونك عدا فاسد كرنا حرام بالد

یں ہا گئے نے کہا کہ بیدہ وہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی تھی اور مشتری نے کہا کہ بیدہ ہی ہوتھ مشتری کا قول متم لے کرمعتبر ہوگا پیے تھہیر رید میں لکھائے۔

اگراس صورت میں تع پر قصدنہ ہوا تھا اور مشتری نے ایک معین چیز میں جو بالع کے پاس موجود ہے تع کی اجازت ویے کا قصد کیا اور بائع نے کہا کہ میں نے یہ تیرے ہاتھ نہیں بچی ہاور مشتری نے کہا کہ نیس تو نے بھی فروخت کی ہے تو امام محد نے اس صورت کوکس کتاب میں ذکر بیس کیااور فقہائے کہا ہے کہ اس صورت میں قول بائع کامعتبر ہونا جا ہے بیدجو مذکور ہوا اُس صورت میں ہے کہ شتری کا خیار ہولیکن اگر خیار با کع کا ہوا ورمیج پر قبضہ ہو چکا ہوا ورمشتری مدت خیار کے اندر میج کو باکع کے واپس کرنے کے لا دے اور بالتع يد كم كديده ونيس ب جوش في تيرب باته فروخت كي اورتوف به الي الماسية قيمند من لي اورمشرى كم كيدوى ب جوتوف میرے ہاتھ فروخت کی اور میرے قبط میں وی ہے توقعم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا اور اگر میچ پر قبصہ نہ ہوا ہواور با کع کئی معین مجھ میں تا ہے لازم کرنے کا قصد کرے اور مشتری کے کہ میں نے اس کوئیس فریدا ہے تو ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں تتم کے ساتھ قول مشتری کامعتر ہوگا بید خیرہ میں تکھا ہے۔امام محد نے فرمایا ہے کہ سی مخص نے ایک غلام تین دن کے خیار کی شرط پر فروخت کیااور مت خیار کے اندراس غلام نے کسی کوخطا سے قل کرڈ الا پھراس کے مالک نے آگاہ ہوکر باوجود آگائی کے نیچ کی اجازت دے دی تو اس اجازت ہے وہ فدید سے کا افتیار کرنے والالے نہ وجائے گااور اجازت دینا سمج ہاورمشتری کوخیار حاصل ہوگا اس واسطے کہ غلام بالع كى منان مى عيب دار بوكمياليس اكرمشترى في اس كاليما اختياركياتو أس كوافتيار بوكاكه جائب غلام كود بديا أس كافعريد سداور اگرمشتری نے تیج تو ڑٹا ختیار کیا تو با لَع کو بھی غلام کے دینے یا فدید دینے میں اختیار ہے اور بیٹھم اُس صورت میں ہے کہ بیخطاغلام سے بائع کے قبضہ میں صادر ہوئی ہےاور اگرمشتری کے قبضہ می صادر ہوئی ہواور باقی مئلدا ہے حال پر د ہے تو بائع کو اُس کا خیار باقی رہے گا بس اگراس نے اجازت دی تو بچ جائز ہو کی اور عقد کے وقت سے مشتری کی ملک ثابت ہوجائے کی چرمشتری کوغلام یا فدیددیے کا اختیار ہوگا اور اگر خیار مشتری کا ہواور غلام ہے بائع کے قضد میں بدخطاصا در ہوئی تو مشتری کوخیار عیب حاصل ہوجائے گا اور خیار شرط بھی باتی رہے گا پس اگر مشتری نے لیمنا اختیار کیا تو وہ غلام کے دینے یا فدید دینے میں مختار ہوگا اور اگر اُس نے بھے تو ژوری تو بائع کوغلام کے ویے یافدیدویے کا اختیار ہے اور اگرمشتری کے قبضہ میں مدت خیار کے اندراُس غلام نے خطا کی تو اُس کو ہا گئے کووا پس کرنے کا اختیار ند ہوگالیکن اگر مدت خیار کے اندراس کافدیددے دے تو خیار کی شرط کی وجہ سے اس کووایس کرسکتا ہے کیونکہ جوعیب آگیا تھا وہ جاتار ہا اور اگر اُس نے فدیدند دیا اور غلام کووینا اختیار کیا تو خیار شرط ساقط ہو جائے گا اور جس وقت اُس نے خطا کے ہدلے غلام کے دینے کا اقدام کیا أس وقت ملیت مشتری کی غلام می مقرر موكي پس أس برشن واجب موكاس في ایك محربانع بامشتری سے واسطے خیار کی شرط کر کے یاقطعی بچے سے ساتھ خرید انچراس گھر میں کوئی محض مقتول پایا گیا تو امام اعظم کے زد یک ہرحال میں اُس مکان کے فی الحال قابض کی مددگار برادری پر دبیت واجب ہوگی اورامام ابو پوسٹ اورامام محد کے زدیک اگر تھے تمام ہوتو مشتری کی مدد گار برادری پر واجب ہو کی اور اگر بیج میں خیار ہوتو سنے یا جازت کے سب سے جس محص کا وہ گھر ہوجائے گا اُس کی مدد گار برادری پر واجب ہوگی مجرصاحبین کے تول کے موافق اگر ہے قطعی ہواور محرمشتری کے قبعنہ میں ہو یہاں تک کددیت مشتری کی مددگار برادری پرواجب ہوجائے تو کتاب میں بھراس کا ذکر نبیں ہے کہ مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا یا نہ ہوگا اور واجب بدہے کہ خیار نہ حاصل ہو اِس واسطے کہ کھر میں کوئی مخص

ا قولدا نقیار کرنے والا کیونک جب نظام نے قطائے آل کیا تو تھم ہیے کہ جا ہے قلام متنول کے وارثوں کودے دے یاس کافدید سے دے اوران دونوں باتوں میں سے جو بات اختیار کرے وہ اس پر لازم ہوگی تو یہاں نتے کی اجازت سے شہد ہوتا تھا کہ اس نے فدیدا فتیار کیا ہی دفع کر دیا کہ ایسانیس ہے اا۔

فتاویٰ عالمگیری..... طِدی کاب البیوء

مقتول پایا جانا هیقتا یا عنباراً کوئی ایسا عیب نبیس ہے کہ جو گھر بیس سرایت کر کمیا ہواس واسطے کہ جرم کل کی صان بیس اس گھر پر کوئی استحقاق نبیس ہوگا میرمچیط بیس لکھا ہے۔

بار مانو(6:

خیاررویت کے بیان میں اس می تمن ضلیں ہیں

فصل (وَلُ:

خیاررویت کے ثبوت اوراً س کے احکام کے بیان میں

جس چیز کوند کھا ہوائی کی خرید جائز ہے ہے وائی علی کھا ہے اور مسلم کی مورت یہ ہے کہ ایک بخض دوسرے ہے کہ کہ میرے دائین علی جو کی اسے اور اُس علی الی الی مفت ہے وہ علی نے تیرے ہاتھ فروخت کیایا کہا کہ جو موتی میری علی علی ہے اُس کو فروخت کیا خواہ اُس کی صفت بیان کی یا نہ کی اور جسے کہا کہ علی نے یہ یا نہ کی کہ جس کے چیرے پر نقاب پڑکی ہوگئی تیرے ہاتھ فروخت کی اور اگر یوں کہا کہ علی نے تیرے ہاتھ جو چھ میرے دائون یا مغی علی ہے فروخت کیا تو اس طرح کی بڑے آیا جائز ہے یائیں اس کا ذکر معموط علی نیوں ہے اور عامد مشائ نے کہا کہ اطلاق جو اب یعنی مطلقاً بدون دیکھی چیز کی خرید جائز ہوتا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بین چھی مالک ہے ہے کہ بین جو ان ہے ہے کہ بین جو ان ہے ہے کہ بین گھیا ہے۔ جس محفی نے کوئی نددیکھی ہوئی چیز خرید کی تو اُس کو دیکھنے کے وقت اختیار ہے خواہ اُس کو پور بیٹن علی لے لیاور اگر چا ہے تو واپس کردے خواہ اُس نے اُس صفت پر پایا ہو کہ جو اُس سے بیان کی گئی تھی یا س

خیار دویت حکماً ثابت ہوجاتا ہے کچھٹر طکی ضرورت نیل ہے یہ جو ہرہ نیرہ بی انکھا ہے اور خیار دویت دونوں بدل بی طکیت ثابت ہونے ہے منع نہیں کرتا ہے لیکن تنج لازم ہوجانے ہے منع کرتا ہے یہ پیط سر نسی شک تکھا ہے اور دیکھنے ہے پہلے صراحة ساقط کرنے ہے ساقط کرنے ہے ساقط کو نے ہدائع بھی تکھا ہے اور علمہ مشائح کے منداس طرح ساقط کرنے ہے ساقط ہوتا ہے یہ بدائع بھی تکھا ہے اور علمہ مشائح کے مزد کیک خو کے اختیار ہے آگر پیکھٹ کے بھی ہوا اور بھی سی کھا ہے اور آگر دیکھنے ہے کہ اجازت دے دی قو جائز نہ ہوجائے گی اورائی کا خیار رویت اپنے حال پر باقی رہے گا لیس جب اس کو دیکھے تو اُس کو افقیار ہے آگر جائے تو لے لے ورندوا پس کردے یہ مضمرات بھی تکھا ہے اور جس طرح مشتری کے واسطے خیار رویت ہونے بھی ثابت ہوتا ہے ای طرح اگر تمن بین ہوتو بائع کے داسطے بھی ثابت ہوتا ہے ای طرح اگر تمن بین ہوتو بائع کی ہوجو معین بائع کے داسطے بھی ثابت ہوگا ہے بدائع بھی تکھا ہے۔

ناپ اورتول کی چیزی اگریمین ہوں تو وہ بحزلہ اعیان کے بیں اورای طرح چاندی اورس نے کے پتر اور برتن اور خیار ویت اُن چیزوں ش کہ جن کا بطور ترض کے مالک ہوجیے تھ سلم میں سلم فید کا مالک ہوتا ہے تو بید خیار ٹابت نیس ہوتا ہے اور درہم اور دینار میں بھی خیار ٹابت نیس ہوتا ہے خواہ وہ نفتر عین ہوں یا قرض ہوں اور ناپ اور تول کی چیزیں اگر معین شہوں تو وہ ش درہم اور دینار کے بیں بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بیرخیارتمام اُن عقدوں میں ٹابت ہوتا ہے جو واپس کرنے سے شخ ہو سکتے ہیں جے اجارہ یا مال

ا توله حکمالینی بی خورمعتنی ہے کہ پین کم تابت ہوجائے خواہ شرط کرے یا نہ کرے ا۔

ر تولزنین الخ چیے دو پیدا شرقی ہی ان عن بھے تھرے موں ویسے ہے لے اا۔

کے دعویٰ سے مسلم پابٹوارہ یا خرید وغیرہ بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور ہرعقد میں کہ جووا پس کرنے سے مسلح نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مہر یا خلع کا عوض یا عمد اندان کے کہ جن میں واپس کی ہوئی چیز اپنی ذات سے متانت میں رہتی ہے اورا پنے ہوئی چیز اپنی ذات سے متانت میں رہتی ہے اورا پنے ہدلے کے عوض منانت میں نہیں ہوئی ہے بیڈیارٹا بت نہیں ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ استر دشتی نے نوا کہ بعض الائمہ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے انکہ بخارا سے ان کو نوا کی لیا کہ خیار رویت اور خیار عیب بڑھ فاسد میں ٹابت ہوتے ہیں یا نہیں اُنہوں نے جواب و یا کہ ہیں بیٹس نے مول مجاور ہے۔ ہیں بیٹس اُنہوں نے جواب و یا کہ ہیں بیٹس نے مول مجاور ہے۔

مشارکے نے ہاہم اختگاف کیا کہ خیاررویت مطلق ہے یا اُس کا وقت معین ہوتا ہے تو بعضوں نے کہا کہ و کیجنے کے بعد جینے
وقت میں فتح ہے کرنامکن ہوا کی وقت تک وقت معین ہوتا ہے اور اگر دیکھنے کے بعد فتح کرنے کا وقت ملے اور ووقع نہ کرے تو خیار
رویت سا قط ہو جائے گا اگر چہا کی وقت تک اس سے اجازت ہے کی مراحظ یا دلا لیٹ نہ پائی گئی ہو یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور فار یہ ہے کہ اُس کا کوئی وقت مقررتیں ہے بلکہ جب تک کوئی ایسا امر نہ پایا جائے جو خیار رویت کو باطل کرتا ہے اس وقت تک باتی رہتا ہے یہ فتح القدر میں لکھا ہے اور بخرالرائق میں ہے کہ بجی سیح ہے آئی اور تا وقت کی جانب سے خیار رویت سا قط نہ ہو جائے ہائی کو مشتری القدر میں لکھا ہے اور بخرالرویت میں مواقع ہے ہوئی ہوئی ہے بہاں تک کہ اگر مشتری و کیفنے سے پہلے مرجائے تو اُس کے دارتوں کو والی کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ شرح طوادی میں لکھا ہے اگر کوئی ایکی چیز فرو فت کی کہ جس کو اُس نے نہیں و یکھنے سے پہلے مرجائے تو اُس کے دارتوں کو والی کرنے کہا تھیار نہ ہوگا یہ اُس کے ذرو مرسے قول کے موافق بھی جائز ہے اور اُس کو خیار نے نہیں و خیار نے دور میں لکھا ہے۔

اگراس طرح اختلاف کیا کہ بائع نے مشتری ہے کہا کہ تو نے قریدتے وقت اس کو دیکھا ہے اور مشتری نے کہا کہ میں نے منی نہیں دیکھا ہے تو تسم کے ساتھ مشتری کا قول لیا جائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی چیز محدود تھی اور مشتری نے اس محدود پر قضہ کر لینے کا اقر ارکیا پھر کہا کہ میں نے اُس کی تمام صدین تیس دیکھی تھیں تو اُس کا قول قبول نہ ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے۔ ہمارے اسحاب حنفیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہواور با لئع دعو کی کرے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ میں فروخت کیا اور مشتری کہتا ہے کہ یہ وہ تی ہے جو تو نے میرے ہاتھ فروخت کیا تو مشتری کا قول لیا جائے گا اور ای طرح ہر جگہ کہ جس میں مرف مشتری کے کہنے

ل تولدخیارا فی مینی با نع کویدخیارتین ملاب ۱۱- س تولیقول مشتری کیونکسدت و سائز کے بعد تغیر ندیونا خلاف عاوت باا۔

ے عقد ٹوٹ جاتا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہوگا اور جہاں کہیں صرف مشتری کے کہنے ہے بدون بائع کی رضامندی یا تھم صاکم کے عقد خہیں ٹوٹنا ہے تو وہاں تو ل بائع کا معتبر ہوگا یہ اقتطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے۔ کسی فض نے ایک و ن کی موئی بکری کی کھال کھینچنے ہے پہلے اُس کا اوجو خرید اتو جائز ہے بخلاف اس صورت کے کہ خریزہ کی تر اشتہ ہے پہلے اُس کے نیج خرید ہے تو جائز نہیں ہے اگر چہ بائع اس کے نیج خرید ہوتا واجب ہوگا اور مشتری کو خیار اس کے کا بنے پرائ کا نکالنا واجب ہوگا اور مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا یہ فان میں فعان میں لکھا ہے۔

مشتری نے کہا کہ میں نے یہ کپڑا دی در جم کوئیا اور یہ دوسرابھی دی در جم کوئیا اورخرید کے وقت اُن کو نہ دیکھا تو اُس کوخیارر و بہت حاصل نہ ہوگا ہی

اگر فرخ کرنے ہے پہلے او جو تریدا تو جا ترنیس ہے بی قادی مغری میں تھا ہے۔ اگر ایک ہروی کیڑے کی تھڑی اور اس کو تھول کرلیا پھر تھڑی کے اس میں سے ایک کیٹر اکا اسلیا پھر اُس کو آگاہ کردیا کہ میں نے اس میں سے ایک کیٹر اکا اسلیا ہے مگر اُس کو تھی کر تھیں نے اس میں سے ایک کیٹر اکا اسلیا ہے مگر اُس کیٹر ہے گوائی کو بیرا وہ ہے ماس ہوگا ای طرح اگر کمی فض نے فریدلیا تو اُس کو خیار دویت حاصل ہوگا ای طرح اگر کمی فض نے دو کیڑے ہے کہ اسلیم بھٹے کے مشتری اُس کی پیٹ دیا پھر مشتری کے پاس آیا اور ہدون دیکھنے کے مشتری سے کون سا کیڑا ہے تو اُس کو ہروت و کھنے کے خیار حاصل ہوگا بی حادی کی میں اُس کے اُس سے خرید الیا اور بیا دونوں کیڑوں کی ایک دونوں کیڑوں کے باس لا یا اور کہا کہ بیدو تی دونوں کیڑے ہیں کہ جو میں نے تیر سے سامنے کل کے دن چیش کے بیس کر مشتری کے پاس لا یا اور کہا کہ بیدو تی دونوں کیڑے ہیں کہ جو میں نے تیر سے سامنے کل کے دن چیش کے تیس درہم کولیا اور بیدو مرائی دی درہم کولیا اور چیس درہم کولیا اور بیدوں میں کہ ایس میں نے ہیں درہم کولیا اور بیدوں میں ہوگا درا گر دونوں کو تشاف کے دونوں میں نے اس کو خیار دویوں کو تھا دونوں کی تھیں دونوں میں ہوگا درا گر مشتری نے کہا کہ میں نے این دونوں میں سے ایک کوئیں درہم کولیا اور میں درہم کولیا اور بیدوں میں کے ایک کوئیں درہم کولیا اور بیدوں میں ایک کوئیں درہم کولیا در بیدوں کوئی کوئیں درہم کوئیں کی تھیں درہم کوئیں درہم کوئیں کوئیں کوئیں درہم کوئیں کی کوئیں کوئ

عیب دارہونے یا تقرف کرنے ہے کہ جن سے خیاد شرط باطل ہوجاتا ہے آئی سے خیادرویت بھی جاتارہتا ہے بھر اگرایسا
تقرف ہو کہ جس کے سیب ہے کسی غیر کا بھرتی واجب ہوجاتا ہے جیسے کہ مطلقا تیج کی مثلاً (بین اس بی اپی ذات کے داسے خیاد کی شرط نہ لگانی یا رہان کیایا اجارہ پر دیا تو خیادرویت و کیمنے ہے پہلے اور بعد دیمنے دونوں صورتوں بھی باطل ہوجاتا ہے بیکانی بھی تکھا ہے اگر مشتری نے دیکھنے ہے پہلے اور قبضہ کر دیا پھر بسبب عیب کے قاضی کے تھم سے یا بسیسب سے کہ جو ہرطری سے گئے ٹیل شار ہے اس کو واپس دیا گیا اور ابن ٹوٹ گیا اور اجارہ ٹوٹ گیا تو خیادرویت مودنہ کرے گا اور بھی تھے ہے بیڈادئی قاضی خان میں کھا ہے ادراگر کوئی ایساتھرف کیا کہ جس سے غیر کا جی متعلق نہ ہوا جسے تھا بی واسے خیاد کی شرط کر کے فروخت کی یا بیہ کر میں میں اس تھم کے داسطے خیاد کی شرط کر کے فروخت کی یا بیہ کر کے سیر دنہ کی یا تھا کہ وہائے گا ۔ یہ کا بی اس ہے اوراگر بعض بھے کو دیمنے کے بعد بھی تھی کیا تو امام جی کے داسطے چیش کی تو امام جی کے دیا ہوجائے گا ۔ یہ کا میں کہ خیاد باطل ہوجائے گا ۔ یہ کا میں کہ بیا کہ باطل نہ ہوگا ہو تا کے دیم جو کے داسطے چیش کی تو امام جی کے دیم کے اس کی انہ کا ہے ہو کہ جو میں اس تھی کی تو امام جی کے دیا ہو جو سے گا ہو جائے گا ۔ یہ کا میں کہ خیاد باطل ہوجائے گا ۔ یہ کا میں کی تو اس جو کی کے دیکھی جو کہ کی تو اسطے چیش کی تو امام جو کی کے دیم کی کہ کہ کی کی تو اس جو کی کا ہے یہ دائع میں کھی اس کی کھی کی کے دیم کے دیم کی کا ہے کہ کہ کی کھی کیا ہو ہو سے گا کیا ہو ہو سے گا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گا کہ کیا گا کہ کا کے دیم کی کا کی کوئی کیا تو کی کھی کی کا کر کی کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کی کھی کے دا سیاح کی کے دا سیاح کی کے دا سیاح کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کوئی کی کھی کی کھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھی کی کی کوئی کی کھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھی کی کوئی کی کھی کے دو کی کے کہ کی کوئی کی کو

اگرکسی خرید ہوئے فلام کو مکا تب کردیا چروہ کتابت سے عابز ہوااور پھرائس کوشتری نے دیکھا تو اُس کو خیاررویت کی وجہ سے والیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہے جادی بھی کھا ہے اورا گریسی ہی آس کے ہاتھ ہے نکل گئی یا اُس کے پاس اس میں پھی نتصان آ گیا یاس میں بھی زیادتی ہوئی خواہوہ وزیادتی ہی گھا ہے اورای گیا یا اس میں بھی زیادتی ہوئی خواہوہ وزیادتی ہی گھا ہے اورای طرح آگر ہے باندی تھی اورائس سے دطی کرلی یا اُس کوشہوت سے جھوایا شہوت سے اُس کی فرج کی طرف دیکھا یا ہے کوئی کھوڑا تھا کہا پی فرح اُلی ضرور بیات کے واسطے اُس پرسوار ہوایا شکل اس کے واقع ہوتو بھی اُس کا خیار جا تارہے گا یہ بدائع میں لکھا ہے اوراگر بدی ہوئی چیز وخت کر دی تو یہ ہے مشل کے مطلق بدون شرط کے ہائس سے خیاد دیکھنے سے پہلے کس کے ہاتھ اس کے واسطے نوار کی شرح کنز میں لکھا ہے اورای طرح آگرائس کو بھی فاسد کے طور پر فروخت کیا اور مشتری کو ویت کے بائس کے جائس ہوئی ہے ہوئے ہی خیار ہا تو ہی خیار جا تارہ ہی گھا ہے اورای طرح آگرد کی تھے سے پہلے اُس کو بہدکر کے بپر دکر دیا تو خیار ساقط ہوجا ہے گا یہ مرح کر دیا تو خیار ساقط ہوجا ہے گا یہ میں لکھا ہے اورای طرح آگرد کی تھے سے پہلے اُس کو بہدکر کے بپر دکر دیا تو خیار ساقط ہوجا ہے گا یہ میں کھا ہے۔ ای طرح آگرد کی تھے سے پہلے اُس کو بہدکر کے بپر دکر دیا تو خیار ساقط ہوجا ہے گا یہ میں کھا ہے۔ ای طرح آگرد کی تھے سے پہلے اُس کو بہدکر کے بپر دکر دیا تو خیار ساقط ہوجا ہے گا یہ میں کھا ہے۔ ای طرح آگرد کی کھنے کے پہلے اُس کو بہدکر کے بپر دکر دیا تو نہی خوار میں میں کھا ہے۔ ای طرح آگرد کی کھنے کے ساتھ میں اوراک دیا تو بھی خیار جا تارہ بی تا ہوئی قان میں کھا ہے۔

اگرمشتری کے پاس جی جس سے پھی تلف ہوجائے آس کا خیار باطل ہوجائے گا یہ حاوی بھی تھا ہا وراگرمشتری نے اُس میں کوئی اسک تفرن کیا کہ جس سے اس میں پھی تھا تا ہے حالا نکدہ نہیں جانیا تھا کہ یہ وہ جی آس کا خیار باطل ہوجائے گا مثلاً ایک شریدی ہوئی بھری کری کے پشم کا میں لیے اور بینہ جانا کہ بھی بھری شریدی گئی ہے یا کوئی کیڑا بھی تراس میں تقسان پیدا کر دیا حالانکہ یہ نہا کہ بھی کیڑا بالغے فروخت کیا ہے بیمراج الوہاج میں تھا ہے۔ اگر کوئی الی بائدی فریدی جس کوئیس دیکھا تھا پھراس بائدی کو بائع نے فروخت کیا ہے بیمراج الوہاج میں تھا تھا کہ اس کی بائدی فریدی جس کوئیس دیکھا تھا پھراس بائدی کوئیس پیچانیا تھا کہ بھی خروہ مشتری کے پاس وہ بعت رکھا اوراس پرشن واجب ہوگا کہوتکہ بائدی اُس کی مثان میں بلاک ہوئی ہے بیم وہ مشتری کی تعلیم پاس میں بالک ہوئی ہے بیموہ میں تعلیم کی تعلیم بونے ہے اورا گرمشتری نے بعدوہ بائدی بائع کے پاس وہ بعت رکھی اوروہ بائع کے پاس مشتری کے بیموہ نے کی حالت ہے اورا گرمشتری کی اور ہی بائدی کوئی موزاخر بدااور بائع نے مشتری کوسونے کی حالت بہلے مرکئی تو بیمشتری کا مال گیا اوراس پرشن واجب ہوگا بیجست ہو گا ہو جہت ہے اُس میں پیموٹن تھا نہ اور بائع نے مشتری کا خیار رویت باطل ہو گیا۔ اوراگر کی فقصان آیا تو مشتری کا خیار رویت باطل شہوگا ہو گیا میں کھی فقصان آیا تو مشتری کا خیار رویت باطل شہوگا ہے۔ اوراگر کی فقصان آیا تو مشتری کا خیار رویت باطل شہوگا ہے۔ اوراگر کی فقصان آیا تو مشتری کا خیار رویت باطل شہوگا ہے۔ اوراگر کی فقصان نہ آیا تو فیار رویت باطل شہوگا ہے۔

ا قولدزیاد تی الخ زیادتی ملی ہوئی جیسے جمال بڑھ کیایا موٹا ہو کیا اور جدازیادتی جیسے ہا تدی کے بچہ بیدا ہوا ال

اگرکونی ایسا گرخریدا کہ جس کوئیں ویکھا تھا پھرائی کے پہلو میں دومرا گر فروخت ہوااور مشتری نے اُس کوشغدی راہ سے لیا

تو ظاہر الروایت کے موافق اُس کا خیار رویت باطل نہ ہوگا یہ فاوی کی تامنی فان میں لکھا ہے۔ بہی مخارے یہ بہر الفائق میں لکھا ہے اور

کبریٰ میں نہ کور ہے کہ اگر سیپ کے اندر کوئی موٹی خریدا تو امام ابو بوسف نے کہا کہ بڑے جائز ہے اور جب اُس کو دیکھے قو مشتری کو خیار

رویت حاصل ہوگا اور امام محد نے کہا کہ بڑے باطل ہے اور ای پرفتوی ہے یہ مضمرات میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ جو پھواس تھیا ہے

اندریا جو پھواس کو فتری میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور اُس کو دیکھنے کے وقت خیار ہوگا اور اگر کہا کہ جو پھواس

دار کے اندریا اس گا وی میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور اُس کو دیکھنے کے وقت خیار ہوگا اور اگر کہا کہ جو پھواس

دار کے اندریا اس گا وی میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور اُس کے اندر جہالت بہت بڑھی ہوئی ہے بیچیا

مرضی میں لکھا ہے۔ کوئی مرفی ایک موٹی قبل کی ہوائس کو موٹی کے وفت کیا تو بھی جائز ہیں ہے اگر چہشتری نے نگلے سے پہلے

مرضی میں لکھا ہے۔ کوئی مرفی ایک موٹی قاضی فان میں لکھا ہے۔

موٹی شرفی میں نے نگلے سے پہلے موٹی نوان میں لکھا ہے۔

موٹی میں خیار دورے حاصل ہوگا یہ فاوی فان میں لکھا ہے۔

موٹی میں خیار دورے حاصل ہوگا یہ فاوی فان میں لکھا ہے۔

اگرکی نے کوئی زیش خریدی اوراً س زین کا کوئی کا شت کا رتھا اوراس کا شت کا رنے اس مشتری کی رضا مندی ہے اس میں کھنے کی اس طرح پر کرمشتری نے اُس کوا پنی پہلی حالت پر چھوڑ دیا چھرا س زین کو دیکھا تو اُس کو والیس کرنے کا افتیارٹیس ہے پہلے خیار میں نکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی زین و کھنے ہے پہلے خیار میں نکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی زین کو الجاری کھنے ہے پہلے خیار ما قطانہ ہوگا پیفسول تا دیہ ہوگا پیفسول تا دیہ ہوئی دین کھا ہے کو الجاری کی خوار کے اگر کی فضل نے اپنی زین کو ایس میں زراعت کر سے بیچے کا ارادہ کیا کہ شتری کو خیار رویت باتی ندر ہے تو حیلہ اس باب میں بہر ہے کہ ایک کی خوار کی خوار کی استحقاق اور کہ وہ فضل کہ جس کے واسطے کرڑے کا احتماق تا بات کر کے لیے لیس مشتری کا خیار باطل فرونت کر رہے گا ہوئی ہوئی کے خوار باطل ہو جائے گا ہے نہر اللہ کی خوار بیا گرخ بدا کہ جس کو دیکھا اور بہنے کہا کو او باشید برخریدن من این خاندرا لین میر سے اس گھر کے خرید نے پر کو اور ہو

ا قوله نده و کاحتی کرکها گیا کده و شفعه کے موجود دیرے دواہی کرسکتا ہے اا۔ ع قولہ حیلہ آئے ایسے حیلے ہے آگر مشتری کی شرارے دور کرنی منعود ہوتو خیرور ندخی باطل کرنا محمد اسپ آگر چہ ظاہر شریعت میں اس کو خیار شدہے کا ۱۲۔

اگرغاام کو بخار آنے لگا چراُ س کا بخار جاتار باتو دیکھنے کے وقت اس کوواپس کرسکتا ہے 🏠

اگرخریدی ہوئی چیز کوئی محموزی یا بمری تھی اور وہ بچہ جنی تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس طرح اس کے بچہ کو مشتری یا کسی دوسرے نے قبل کر دیا تو بھی بہی تھم ہے اوز اگر بچہ مرجائے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا بیصاوی میں لکھا ہے اور اگر مشتری کے پاس غلام کوبائع نے زخی کیایا قل کردیا تو اصل میں فدکورہے کہ قط مشتری کے ذرواجہ بوجائے گی اور ہا تع پر آل کردیے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور زخی کردیے کی صورت میں زخم کا جرماند دینا پڑے گا بدیمیط میں تکھا ہے۔ یہٹی این ابان سے روایت ہے کہ اگر مشتری نے قبضہ رکے وطی کرنے ہے پہلے دیکھا تو مشتری کووالیس کرنے کا افتیار ہاتی ہے اور زفاح کردیے ہے جواس می عیب آسمیا اُس کا بداو دینے کہ واسطے مہرکائی ہے اگر چھیب کا جمہ مرحد اندہ بواور بعض فقیاء نے کہا کہ ذیا وق جو باتی روائی ہوائی کا تاوان و سے اور بی سی بھی ریدی تکھا ہے اور اگر خوالی کر منظر میں ہوئی ہوائی کی تاوان و سے اور ایک برائی کے قاضی ہے اور اگر خوالی کر منظر کی ہوائی کہ اور اگر بخارا نے کی حالت میں شتری نے قاضی کے سامنے بیٹولار کے انتظام اور ایک کرنے جائز کردیے گا ہیں اگر سی تھی موالی کر کے تاوان کی جائے کہ اور اگر خوالی کرنے کا افتیار باطل کر کے تاج جائز کردیے گا ہیں اگر کے تاوی کی حالت میں بائع کے موالی کر کے تاوی کی حالت میں بائع کے حضور میں اُس کے واپس کردیے گا موالی ہوگیا تو مشتری کو واپس کرنے کا افتیار نبیل کے دور اگر خوال می کا بخار جاتا رہا تو غلام بائع کے حضور میں اُس کے واپس کردیے گا جو اتا رہا تو غلام بائع کے خدور میں اُس کے واپس کردیے گا والی میں کو ان کی کوار آنے لگا پھرائی کا بخار جاتا رہا تو غلام بائع کے ذمہ پڑے کا بیما وی کی جو ایک کردیے گا ہے والی میں کھوا ہے۔ کی بیما وی کی کوار کی کی کوار کی کی خار والی میں کھوا ہے۔

اگردیکمی گیہوں کی ڈھیری تخینہ سے ٹرید کا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ خشک ہوگئ تو اُس کو خیار رویت نہوگا اور پر بختار الفتاوی میں لکھا ہے۔ واضح ہو کہ جس فض کے واسطے خیار ہووہ نفخ کر دینے کا اختیار رکھتا ہے لیکن تین اشخاص لیعن و کیل اور ومی اور وہ غلام کہ جس کو تجارت کے واسطے اجازت دی گئی ہواگر ان میں ہے کوئی فض کسی چیز کو اس کی قیمت سے کم پر خرید ہے تو خیار عیب کی وجہ سے نفخ کر دینے کا مختار نیس ہے ہاں خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ سے فتح کرسکتا ہے یہ بحرالراکت میں لکھا ہے۔

وورى نصل

## ان چیز وں کے بیان میں جن کاتھوڑ اساد یکھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل کے دیکھنے کے مانند ہے

ا تولدا نکارکیااس واسطے کدوہ بخار جس جھا ہو گیا ہے اور متنی پیر کہ شتری کے پاس بخارا نے لگا ۱۳

واسطے بحری خریدی تو اُس کا شؤل کرد یکھنا ضروری ہے جب تک کدا س کودور ہے دیکھا ہوتو اُس کا خیار باتی رہے گا یہ بدائع ش لکھا ہے اورا گردود دور تی ہوئی گائے یا اونٹی خریدی چراس کا تمام بدن دیکھا ولیکن آس کے تھن تیس دیکھے تو اُسکا خیار باتی رہے گا یہ براٹ الو ہائ میں لکھا ہے اور کھانے کی چیزوں میں چکھتا اور سو تھھنے کی چیزوں میں سو کھتا ضرور ہے اور جہاد میں جودف بجائے جاتے ہیں آگی آ واز شتا ضروری ہے ہیں میں لکھا ہے اگر کوئی چکھنے کی چیز خریدی اور رات کو اسکو بلاد کھے چکھا تو اُسکا خیار ساقط ہوجائے گا یہ تھیے میں لکھا ہے۔

آگرکوئی شے مال معقولہ میں سے حیوانات کے سواخر یدی ہیں آگرائی کی کوئی خاص چیز مقصود ہوتی ہے جیسے مغافر اللہ میں معقصود ہوتا ہے اور اُس کے مائندتو جب تک اُس چیز کو شدد کھے تب تک اُس کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر کوئی خاص مقصود ہیں ہوئی ہوئی ہوئی کے اُس چی ہوئی اور اُس کی خیار باطل بو جائے گا بشر طیکہ جس تقدر نہیں و یکھی ہوئی کے ہرا ہو کذائی فاوئی قاضی فان اور اگر صفت میں رابر نہ پائے بلکہ گھٹا ہوا پائے تو اُس کو خیار حاصل ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر ایک کپڑ اخرید ااور اُس کو لپٹا ہوا او پر سے دکھیل اور اُس کو کھول کر ندد یکھا ہیں آگروہ کپڑ اسادہ ہے کہ اُس پڑھش بیا کارچو ئی وغیرہ ہوا در اگر اس کو کھول کر اُس کے تقش ندد یکھے تب تک وہ اپنے خیار پر ہے گا اور اگر اُس کو خیار نہوں بلکہ کارچو بی وغیرہ ہوا در اُس نے کام دیکھ لیا ہے تو پھر آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کو کھا در اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کے کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کی کارچو بیس دیکھی ہو آس کو خیار نہوگا اور اگر اُس کے کوئی کی کر اُس کے موافق ہے اور ہم لوگوں کے کوف کے موافق جب تک کی ٹر ان میں اندر اور باہر سے اختلاف کر دینا قرار پاگیا ہے اور بہ لوگوں کے کوف کے موافق جب نے کہا ہا مور کی کھی کہ کر در میں اندر اور باہر سے اختلاف کر دینا قرار پاگیا ہے اور بہ کوفی کی کر در کی اندر بیس کی موافق ہے۔

ا تولد مظافر ظاہر أمراداس سے استی خود جی جواز الی عن سر پرد کھے جاتے جی اا۔

ع مکاعب فاہراً بسے موزے مراد ہیں جن کی ایزیوں پر چڑے کا کام زائد ہے اورفر پھے ہیں دیکھواا۔

آلات خریدی اور اُس میں کوئی چیز جواُس سے الگ ہے نہیں دیکھی اور پھراُس کودیکھا تو اُس کو خیار حاصل ہوگا بیظہیر بیمی نکھا ہے اور اگر دوموز سے یادو کیواڑیا دو جو تیاں بعنی جوڑا جوڑا خرید ہے اور ایک کو جوڑ ہے میں سے دیکھ نے اتو دوسر سے کے دیکھنے کے وقت اُس کو خیار رہے گا ۔ رہے گا ۔ بین خاون اُس میں کھا ہے اور فرآوئ میں نہ کور ہے کہ اگر مشک کا نافہ خریدا اور اُس میں سے مشک نکالاتو خیار رویت یا خیار عیب کی وجہ ہے اُس میں عیب نہ بیدا ہوتو اور اگر مشک نکالاتو خیار نہ دیا ہوتو واپس کرنے کا افتریار نہ رہا کیونکہ تکا لئے سے عمیب نہ بیدا ہوتو واپس کرنے کا افتریار نہ رہا کیونکہ تکا گئے ہے میں نہ بیدا ہوتو واپس کرنے کا افتریار نہ رہا کیونکہ تکا گئے ہوئی تار کر بیدی پھرائی میں سے شکر نکال کر جمان ڈائی تو اُس کا خیار ساقط موجوائے گاہیہ بحرارائن میں نکھا ہے۔

اگر کھے میں شار نہ ہوگا ہے شفے میں جراہوا ہے تربیدااور شف کود کھے لیا اور تیل اپن تھی یا آنگی پڑیں نکالا تو ام اعظم کے زویک ہے

تل ویکھنے میں شار نہ ہوگا ہے ظام میں لکھا ہے اور اگر تربیلی ہوئی چیز کوششے کے فیجے سے یا آئینہ کے اندر دیکھا یا وہ کی حوش کے

کار نے گی کہ اُس کو پانی کے اندر دیکھا تو یود کھنے میں شارتیں ہے اور اُس کو خیار باتی رہے گا ہر ان الو بان میں لکھا ہے اور اگر بانی کے اندر کھے لیا تو بعض فقبانے فر مایا کہ اُس کا خیار ساقط

اندر کوئی اس چھلی کہ جس کا بدون شکار کے پکڑنا ممکن ہے تربیلی اور اُس کو پانی کے اندرد کیلیا تو بعض فقبانے فر مایا کہ اُس کا خیار ساقط

نہ ہوگا اور بہی تیجے ہے یہ نے القدیم میں لکھا ہے اور اگر تھے کو باریک پردہ کے پہلے ہے دیکھا تو بید کھنے میں شار ہوگا ہے فاق می خان میں

نکھا ہے اور منتمی میں امام محمد سے دوا ہے ہے کہ اگر تاک کا ایک انگور دیکھا تو اُس کو خیار باتی رہے گا بہاں تک کہ برتم کے انگوروں میں

نہ کہ کہ کے کچھ دیکھا در تربیلی ہوگیا تو خیار باتی رہ جائے گا در تربیلی تو تھے کہ وقت سے کہ کے کھو کے اور شربیلی ہو جائے گا در تربیلی تو تھے کے وقت

میں کو خیار حاصل ہوگا اور بھی منتمی میں موجو ہے اور بھی حال تما م اُن بھوں کا ہے کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہے قول یا شار میں آئی ہوں ہو کہ کے درخت پر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں اور ایس کے درخت پر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں اور کی حال میں میں اُس کی حرفظ ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں کہ کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں کہ کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں کہ کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں کہ کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں گھوں کو کی کہ دو خوا میں اور ان ہو تھی اور کی حال میں آئی ہوں کہ کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہوں گھوں کیا ہو تھی کو دیکھوں کی کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو قبلیا شار میں آئی ہو گھوں کو کی کر دو میں کھوں کے درخت پر ہوں اور نا ہو اور اس کے درخت کی میں کھوں کیا ہو تھوں کیا تو تھوں کے دیا ہو کہ کی کہ ہو خوا کی میں کھوں کے درخت کی میں کھوں کے درخت کی میں کھوں کے کہ کہ کہ کو دی کھور کے کہ کو دی کھور کے کہ کو دی کھور کے کہ کو کھور کے کو دی کھور کھور کے کو دیکھور کے کہ کو دی کھور کے کو کو کھور کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کے کو دی کو کھور

یکی مخارے بیط مرات میں کھا ہے اورا گرمجے عقار ہوتو عامر وایات میں بیذکورہ کدا گردارکو با برے دیکھا اور امنی ہوگیا تو آس کا خیار جاتارہ کا فیارہ اور کیا ہوئی مارت نہ ہواورا گرائی کے اندر کوئی مجارت ہوتو اندرے ویکھنا باجو کچھ مقصود ہے اُس کا دیکھنا خرری ہے اور ای پر فتو کی ہے بید فاوی قاضی خان میں کھا ہے اور محیط میں فر بایا حتی کہ اگر دار کے اندر و و بیت کر میوں کے اور دو بیت کا تھ کے ہوں تو سب کا ویکھنا شرط ہے جیسا کہ دار کے حتی کا دیکھنا شرط ہے اور باور پی خانداور مربلہ بیخاندو کھورا کا دیکھنا اور بالا خانہ کا دیکھنا شرط ہے اور باور پی خانداور مربلہ بیخاندو کھورا کا دیکھنا اور بالا خانہ کا دیکھنا شرط ہے اور بین اظہر واشیہ ہے انتی اگر غلا ہے تو واسطے کوئی موتا ہے جیسے شہر سمر قدمی اور بحضوں نے ان سب کے ویکھنے کی بھی شرط لوگائی ہے اور بین اظہر واشیہ ہے انتی اگر غلا ہے تو واسطے کوئی بیت ہوتو اس دوایت کے موافق جواب دیا جا گا کہ بیت سے باہر و بوارکا ویکھنا کھا بیت کرتا ہے بینظا مدمی کھا ہے اور اگر کوئی تاک بیت ہوتو اس دوایت کے موافق جواب دیا جا گا کہ بیت سے باہر و بوارکا ویکھنا کھا بیت کرتا ہے بینظا مدمی کھا ہے اور آگر کوئی تاک بیت ہوتو اس دوایت کے موافق میں میکھا ہے اور آگر کوئی تاک بیت سے باہر و بوارکا دیکھنا کھا بیت کرتا ہے بینظا مدمی کھا ہے اور آگر کوئی تاک در دختوں کی چوٹیاں باہر سے دیکھیلیں اور ہر در دخت کی چوٹی و کھوکر راضی ہوگیا تو خیار رو بے باقی در دخت کی چوٹی و کھوکر راضی ہوگیا تو خیار رو بے باقی دوئی قادی قادی تاک خور کوئیت کی تاک کی تاک کوئی تاک کا کوئی تاک کوئی تاک کوئی کوئی کوئی کوئی تو کھوکر کوئی تاک کوئی کوئی تاک ک

بتان کے باب میں فقہانے کہا ہے کہ اُس کواندراور باہرے دیکھنا چاہیے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر خریدی ہوئی چند چیزیں ہوں اور خریدتے وفت بعض کو دیکھا اور بعض کوہیں دیکھا پس اگروہ چیز ناپ یا تول کی چیز وں میں سے ہے بس اگر ایک بی برتن ھی ہوتو اُس کوخیار نہ ہوگا لیکن اگر باتی کود کیھے ہوئے کے موافق نہ پائے تو اُس کوخیار ثابت ہوگا لیکن خیار عیب ٹابت ہوگا خیار ویت ٹابت نہ ہوگا اور اگر ٹاپ یا تول کی چیز دو برتنوں میں ہو ہی وہ سب اگر ایک بی جنس اور ایک بی صفت کی ہوتو اُس میں مشارُخ نے
اختما ف کیا ہے اور مشارخ عراق نے فرمایا ہے کہ اُس کو خیار نہ ہوگا اور بھی سے جو اور اگر دوجنسوں کی ہو یا ایک بی جنس میں دوصفت کی ہو
تو اُس کو خیار حاصل ہوگا اور اُس میں پکھا ختما ف نہیں ہے یہ بدائع میں کھا ہے اور اگر دوجنسوں کی چیزیں ہوں کہ جن میں آ ہی می
فرق ہوتا ہے جیسے کسی تھیلے کے کپڑے فرید سے یا ٹو کر سے میں فریز سے قریر ایک کا دیکھنا نے اور اگر ایعن کو دیکھا تو باتی
میں اُس کو خیار رہے گائیوں اگر واپس کرنے کا قصد کرے تو کل واپس کرنے ہیں بید ذخیرہ میں کھا ہے اور اگر گفتی کی چیزیں آپس می
قریب برابری کے ہوں جیسے افروٹ یا انڈے و غیرہ تو ان میں بعض کا دیکھنا کھا ہے کرتا ہے بشر طبکہ باتی کو دیکھے ہوئے کہ برابریا اُس

خواودوسری جانب زیمن میں وہ چرکم نظے یا اُس میں ہے کہ بھی نہ نظے یہ جوط میں نہ کور ہاوراگرا کھاڑی ہوئی چراس قدر تھوڑی ہوکہ اس کی کچھے قیمت نیمیں ہے قو مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اوران مسلوں میں امام ابو بوسٹ کے قول پر فتو کا ہے بہ فاوی قاضی خان میں تکھا ہے اوراگر بیز مین کی پوشیدہ چرزی گئی ہے فروخت ہوتی ہوں جیسے موتی وغیرہ قو بعض کے دیکے لینے ہے باتی کا خیار باطل نہیں ہوتا ہے بشرطیکہ بائع نے فود اکھاڑی ہو یا مشتری نے بائع کی اجازت سے اُکھاڑی ہواور اگر مشتری نے بائع کی بلا اجازت اُکھاڑی اورا کھاڑی ہوئی کی پھر قیمت بھی ہے قواس کا خیار ساقط ہوجائے گا یہ چیط میں تکھا ہے اور بھی تخار ہے بیٹ القدر میں تکھا ہو اور بیس بھم جو نہ کور ہوا اُس صورت میں ہے کہ جو چیز زمین میں پوشیدہ ہے اُس کا ذمین کے اعدر ہونا بھینی ہواور اگر اُگنے سے پہلے یا اور بیسب تھم جو نہ کور ہوا اُس صورت میں ہے کہ جو چیز زمین میں پوشیدہ ہے اُس کا ذمین کے اعدر ہونا بھینی ہواور اگر اُس کی چیز کوجوز مین اُس ہے تو بھے جائز نہ ہوگی اوراگر اُس کی چیز کوجوز مین اُس کے بعد فروخت کی تمریخی مورا کر اُس کی چیز کوجوز مین

ا قول بده كرائخ باكل كاد يكنااك بن ش كانى برطيك باللك كثر بويايده كرواا.

ے آندرموجود ہے جیسے بیاز وغیر وفرو خت کر دیا اور بائع نے کسی مقام ہے کچھا کھاڑ کرکہا کہ بیں تیرے ہاتھ اس شرط پر پیچتا ہوں کہ ہر جگہا ک طرح کثرت کے ساتھ نگلیں گی یاموجود ہے تو تھ جائز نہیں ہے بیافاوی قاضی خان بیں لکھا ہے۔

ام ابو یوست نے فرمایا کراگرگا جریں فروخت کیں اور بائع نے کہا کہ جھے کو یہ فوف ہے کہا گری اُکواڑوں اور اور انھی نہ ہوتو میرا نقصان ہواور مشتری نے کہا کہ جھے یہ فوف ہے کہا گری اُ کھاڑوں اور انھی نہ نظی قب اُس کووائیس نہ کہا کہ جھے یہ فوف ہے کہا گری اُ کھاڑوں اور انھی نہ نظی ہوئی کو فیح کر جوفش اُس کے اکھاڑ نے اس کا تصدید کیا تو قاضی اُن کے مقد رہے کو فیح کر وے گا یہ اُنسل کہا گرا اور اُس کی گا جریں انھی پائے کہا اور وحری کی اور ودسری وے کہا کہ اُلہ کہا اُلہ اور اُس کی گا جریں انھی پائے کہا اور وحری کو فیا کہا تھا اور اُس کے کہ جہا کہ جہا کہ کہا گرا اور اُس کی گا جریں انھی پائے کہا اور وحری کو اُس کے گا اور اگر ایک تھیلے کے اندر جوری گا جریں ہوئی گا جریں خوری ہوئی گا جریں جو کہا جو کہا ہوئی ہوئی گا جریں جو کہ جوری گا جریں جو کہ کہ جو کہ

ئىرى نصى 🏠

### اندھے اور وکیل اور قاصد کے خرید کے احکام کے بیان میں

ا قولہ خیار ہے اٹنے ہمارے دیار میں رسم ہے کہ مولی وگا ہروشاخم وغیر وکا کھیت تیار ہوجائے کے بعد نمونہ پرمشتری خرید کرخیار ساقط کرتا ہے اور باکع آئندہ اس کے ہرعیب سے ہمات کر لیتا ہے اور اس میں مضا نقتہ ہیں ہے واللہ تعالی اعلم ہما۔ ع قولہ مرتبہ مثلاً دیماج حتم اقال جس میں فی گر دو سیر رہیم کی قول ہے وہا نداس کے اا۔

ا مام اعظم ابو صنیفہ جمینات کے نز دیک بھی باطل کرنے کا مالک اس وفت ہے کہ جب قبصنہ کرنے کے وقت اُس کود بکھا ہو پھ

قاعدہ اس سندھی ہے۔ کہ امام اعظم کنزویک جو تف قبضہ کے نے داسطے وکل کیا جاتا ہے وہ خیار رویت باطل کرنے کا مالک ہواور الم بیٹن کے نزویک میں باطل کرنے کا مالک اس وقت ہے کہ جب بین کے وقت اُس کو ویک ہواور اگر نے کا اور امام اعظم کے نزویک بھی باطل کرنے کا اور اگر کے بیشدگی کی حالت میں اُس پر بینند کرلیا بھر دیکھنے کے بعد قصد اُخیار باطل کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کو یہ افتیار نہ ہوگا ہے کا فی میں کھا ہے اور وکل کرنے کی صورت ہے کہ مشتری کی غیرے کے گئی پر بینند کرنے کے واسطے تو میر اوکل ہویا یوں کے کہ میں نے اُس پر بینند کرنے کے واسطے تھدکو وکل کیا اور قاصد بین جے کی صورت ہے کہ غیر قبض سے یوں کے کہ میں پر بینند کرنے کے واسطے میں کرنے کے واسطے میں نے تھدکو تھم دیایا اُس پر بینند کرنے کے واسطے میں نے تھدکو بینچایا کہا کہ تو فلاں شخص سے کہ کہ وہ تھے کو دے دے یہ کراڑ اُن میں فوا کہ سے منقول ہے اور اس بات پر سب اماموں کا انقاق ہے کہ قرید کے واسطے جو وکل کی جاند ہے میں جو اس کے در کے داسطے جو وکل کیا جاتا ہے اُس کا در کھنے کے ماند ہے میں جو میں کھا ہے۔

ے قولہ برابر ہیں لینی وکیل کے دیکھتے ہے بھی خیار ساقط تیس ہوگا ا۔ ع قولہ پوشیدگی مینی مثل لپٹا ہوا تھان تبند ہی لے لیا یا مقلہ وسوتی وغیروال سے وکیل کیا کمیا ہو چھراس نے انتقاق ہے وی چیز خریدی جس کو موکل وکید چکا ہے تو وکیل کوخیار باتی ہے الد

رويت حاصل مد بوكار فصول عماد بيد من كعماب.

مینی و یکھنے کے قصد سے کسی کودکیل کرنا سی نہیں ہاوراً سی کا ویکنا موکل کے دیکھنے کے مانند نہ ہوگا یہاں تک کہا گرکس نے مدد کی چیز خریدی پھرایک فیض کواس کے ویکھنے کے واسطے وکیل کیا اور کہا کہا گرتھے کو پہند نہ آئے تو لے لیما تو یہ جائز نہیں ہے یہ بخرالرائق میں جامع الفصولین ہے منقول ہے۔ اگر کسی فیض کوالی چیز میں جوخود بے دیکھیے خریدی ہو وکھور کرنے کے واسطے اس طرح پر وکیل کیا کہا گرراضی ہوتو ہے تمام کرد ساورا گرراضی نہ ہوتو ہے تی کرد سے تو اس طرح وکیل کرنا تھے ہوگا ہے اور اُس کا دیکھنا موکل کے دیکھنے کے مانند ہوگا کیونکہ موکل نے یہ بڑھاس کی رائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تو یہ وکا لیے تھے کہ خیار کی شرط کے ساتھ خرید کرنے میں کہا ہے۔ کرد نے میں گھا ہے۔ کرد بھی تو یہ وکا لیے تھی کہ خیار کی شرط کے ساتھ خرید کرتے میں گھا ہے۔

بارب (أنهو(ك):

#### خیارعیب کے بیان میں دراس میسات ضلیں جی

فصل (زِّل:

# خیارعیب کے ثبوت اوراُس کے حکم وشرا لُطاورعیب کے پہچانے اوراُس کی تفصیل کے بیان میں

خیاد عیب بدون شرط کرنے کے ثابت ہوتا ہے بیران الوہان میں لکھا ہے۔ کسی نے اگر کوئی چیز خریدی کہ جس میں کوئی عیب خرید نے کے دفت با اُس سے پہلے اُس کو معلوم نہ تھا اور کا حجیب تھوڑ ایا بہت ظاہر ہواتو اُس کو اختیار ہے کہ اگر چاہتو اُس کو بورے مُن میں لے لیے درندوائیس کر دے بیشر مطاوی میں لکھا ہے اور دوائیس کرنے کا اختیار اُس دفت ہے کہ بلا مشقت اُس عیب کوزائل نہ کرسکتا ہوا اور اگر زائل کرنے پر قادر ہوتو خیار نہ ہوگا جیسے خریدی ہوئی بائدی کا احرام باغر حمنا ظاہر ہواتو مشتری اُس کو طال کرسکتا ہے بدی القدیم میں لکھا ہے بھر دیکن العمام ہو اُس کو بداختیار نہیں ہے کہ اُس عیب دار کورکھ کر بائع سے نتھان لے بداقطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے بھر دیکن علی اُس کورد کرسکتا ہے اور صرف اُس کے اس کہنے ہے کہ میں نے چاہی کہا گر قبضہ ہو جائے تو اس آگا ہی پر مشتری اُس کورد کرسکتا ہو اور صرف اُس کے اس کہنے ہوگی تو بدوں بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھے خوج ہوگی تو بدوں بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھے خوج ہوگی تو بدوں بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھے خوج ہوگی تو ان دونوں کے تی تو بدان دونوں کے تی ہوگی اور اگر قاضی کے تھی خوج ہوگی تو ان دونوں کے تی ہی اور اُس نے تاب کو کی اور اگر وال کے تی ہی گی اور اگر قاضی کے تھی ہوگی اور اگر قاضی کے تھی ہوگی تو ان دونوں کے تی ہی اور اُس کے تاب کو کی گی اور اگر قان دونوں کے تی ہوگی اور اگر تاضی کے تھی ہوگی تو ان دونوں کے تی ہی اور اُس کے تاب کھی کی میں ہوگی تو اور اُس کے تاب کو کی برائے الوہائ میں کھی اور اگر قاضی کے تھی ہوگی تو ان دونوں کے تی ہوگی تو اور اُس کے تاب کی کھی ہوگی تو بارہ کی میں اور اُس کے تاب کو کی برائے الوہائ میں کھی اور اگر قاضی کے تھی ہوگی تو اُس کے تاب کو کی برائے الوہائ میں کھی تاب کے تاب کو کی کھی اور اگر قاضی کے تھی ہوگی تو اُس کے تاب کو کی برائے الوہائی میں کھی تاب کی تاب کی تاب کر تاب کے تاب کو کی تاب کو کی کھی کھی کے تاب کو کی کھی کو کھی کر گرا گرا تاب کے تاب کو کھی کی تاب کو کر گرا گرا تاب کے تاب کو کھی کی کھی کی تاب کو کی کو کی تاب کر کے تاب کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے تاب کو کھی کی کھی کی کھی کر گرا گرا تاب کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کر گرا گرا تاب کی کھی کر کر گرا گرا تاب کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کر کر کے

جو صفر والیس کرنے سے صفح ہوجاتا ہے اور اُس میں تھے اپنے مقابل کے کوش صفان میں ہوتی ہے تو ایسے عقد میں تھوڑے اور بہت دونوں طرح کے عیب سے دوشے واہس ہوجاتی ہے اور جوعقد کہوا لیس کرنے سے صفح نہیں ہوتا ہے اور اُس میں ووشے اپنی ذات سے صفان میں ہوتی ہے نہ بعوض جیسے مہراور بدل خلع وقصاص تو ایسے عقد میں تھوڑے عیب سے واپس ندکی جائے گی فقط بہت عیب کی وجہ

نصاب میں فہ کور ہے کہ چو پایوں اور سواری کے جانوروں کا عمل ہے ہونا عیب نیس ہے لیکن اگر اُس میں کی کھلے ہوئے فقصان کا موجب ہوتو عیب ہے اور ای پرفتو کی ہے ہے مشمرات میں لکھا ہے اور آتی عیب ہے اور نقاء وہ عورت کہلاتی ہے جس کے کوئی سوارخ سوائے سوراخ ہیں اور ان ہر اوقات اپنا ذور کر کے مردکو موراخ سوائے سوراخ ہیں اور نہا ہوئی عیب ہے اور فتا اس با ندی کا اور جوام ہلاک کردی ہی ہوئی ہے اور ختاء اس با ندی کے اندر جوام ولد بنائی جا اور بقالی میں فہ کور ہے کہ اگر اُس باندی کا باپ یا وادا حرام طور سے پیدا ہوا ہوتو عیب ہے اور وار تا کی اور این رشید میں امام جی ہے دوایت ہے کہ جب با ندی کا باپ یا وادا حرام طور سے ہوتو ہے جب میر سے زو میک اُس باندی کا باپ یا وادا حرام طور سے پیدا ہوا ہوتو عیب ہوا کے ہول آتو اور این رشید میں امام جی سے دوایت ہے کہ جب باندی کا باپ یا وادا حرام طور سے ہوتا ہوتا ہی اور اُن کے سوادو مری باندی ہو یا کثیر ہوا ور نظام کے اندرا کر تھیل ہوتو عیب باندی کی ہو یا کثیر ہوا ور نظام کے اندرا کر تھیل ہوتو عیب بیس ہوگا اور اگر وہ ہیشد ذیا کرتا ہے کہ جس سے اس وہ وہ ایک کی خدمت کرنے میں نقصان آتا ہے تو وہ عیب ہوئی جس کی اور اُن کے جس سے اُس کی خدمت کرنے میں نقصان آتا ہے تو وہ عیب ہو بیا تی میں کھا ہے۔

ا پے بی اگر اُس پر صدواجب ہونا فلا ہر ہوتو بھی عیب ہے بید بدائع میں تکھا ہے اور اگر باندی زنا کی اولا و ہوتو عیب ہے اور نام میں عیب بیر بیر بیر بیر بیر بیر ہونے ہیں گھا ہے اور تمام عیبوں میں واپس کرنے کا حق فابت ہونے کے واسطے دوبار و مشتری کے باس واقع ہونا مغرور ہے ہوائے جب بندی میں با با جائے کی ذک امام محد سے امالی میں دوایت ہے کہ اگر کسی نے ایک با ندی بانغ خریدی کہ اُس نے بائغ ہونا ور اور بھر میں امام ابو اُس نے بائغ کی جب نہ باندی خریدی بھر وہ اُس کے باس ہے ہواگ کی بیر زنانہ کیا ہواور تو اور بھر میں امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک محض نے ایک باندی خریدی بھر وہ اُس کے باس سے بھاگ کی بھر اُس نے اس کو پایا اور گواہوں کے باس سے بھاگ گئ بھر اُس نے اس کو پایا اور گواہوں کے ساتھ اس کا کوئی حق دار بیدا ہوا تو بھا گئے کا عیب اُس باندی کو بھیشہ کے واسطے لازم ہوجائے گا اور اس دوایت سے میر شکا خابت ہونا ہے کہ بھا گئے کے عیب کا بھی مشتری کے پاس دوبار دوا تع ہونا شر مؤسل ہے اور اس بنا پر سستی نقصان عیب اُس سے نہیں لے سکتا ہے اگر

ا معل اورقر ن عرفرق بيكرقرن كى وجد بالكل وخول بين موتا اورعقل بي يورا وخول ين موتا ١١-

<sup>(</sup>۱) بجريباءوجيم دراوجه لمياا\_

چدد و بارہ اُس کے باس مودنہ ہواورای طرح جس مخص نے اُس سے خریدادہ بھی بدوں معاودت کے اُس کووا پس کرسکتا ہے مگراؤل ظاہر ب بیسین میں کھاہے۔

اگرغلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے 🏗

غلام یا با بدی پرقرض ہونا حیب ہے گیاں آگر باتع اُس کوادا کردے یا قرض خواہ اس کو معاف کردی ہو حیب ندہ گا بہ خلاصہ میں تعارفین کی بات ہوتا ہے کہ قرض عیب ہوتا ہے گئیں آگرا بہا تھوڑا ہوکہ جو تقصال میں تارفین کیا جاتا ہے قوعیب نہ ہوگا ہے بر الرائق میں لکھا ہے اور ای طرح آگر خلام کوکس کے پاس رہن یا اجرت پردیا ہوا پایا تو بھی بھی تھم ہے یہ نیا ہے میں لکھا ہے اور کرخی کی کتاب میں فیصا ہے اور اس میں بہتے پیدا ہو فیصل ہے در مرکوئی جرم ہوتو عیب ہے اور اس عیب ہونے کی صورت میں ہوگئی ہے کہ بیجرم مقد کے بعد قبضہ ہے پہلے پیدا ہو اور اگر مقد سے پہلے پیدا ہو اور گرفت ہے کہ اور اگر مقد سے پہلے پیدا ہو اور ہوتو بائع تھے کردیے کی مجہ ہے جر ماند دیے کا اختیار کرنے والا تار ہوگا۔ اِس اگر بائع نے اُس کے واپس کے جانے سے پہلے اوا کردیا تو مشتری کو واپس کرنے کا حق باتی شدرے گا بیسرائے الو باخ میں لکھا ہے شراب چینے کے سب سے اگر مالیت میں تقصان آتا ہوتو با ندی میں عیب ہوتا اُس صورت میں کہ خلام امر دہواور عیب ہوتا اُس صورت میں کہ خلام امر دہواور عیب ہوتا اُس صورت میں کہ خلام امر دہواور عیب ہوتا اُس کے اُس کے اُس کے کشراب پیتا حدے بردہ گیا ہوا گوں میں ایسانہ بایا جائے اور اگر ایسانہ ہوتو یا ندی میں عیب نہ ہوگا ہے خلام میں لکھا ہے پُر اَن کھائی کے کشراب پیتا حدے بردہ گیا ہوا گوں میں ایسانہ بایا جائے اور اگر ایسانہ ہوتو یا ندی میں عیب نہ ہوگا ہے خلام میں لکھا ہے پُر اُن کھائی

اگرازتهم بهاری ہوتو عیب ہےاور عادت کے موافق کھانی ہونا عیب نہیں ہےاور برص عیب ہےاور جذام بھی عیب ہےاور وہ جلد کے پنچ پہیپ پڑجاتی ہے کہ دور ہے اُس کی بد بوآتی ہے اوراکٹر اس سے اعتصابدن کے کٹ کے گرجاتے جیں اور وہ سب عیبوں سے بدتر عیب ہے بیٹر پر میں لکھا ہے۔

کا نے اور ہرے دانت ہوتا عیب ہے اور زرددائتوں کے باب میں مختلف روایتیں آئیں ہیں یہ مجیط میں تکھا ہے اور دانت کا استخدا ہوتا عیب ہے اور بالغ ہا تدی کا حیض بند ہوجاتا عیب ہے اور بالغ ہا تدی ما قط ہوتا عیب ہے اور بالغ ہا تدی کا حیض بند ہوجاتا عیب ہے اور بالغ ہا تدی وہ ہے جس کی عمر ستر ہ ہرس کی ہے اور اس طرح آگر با تدی ہے ہیں جسلا بلور استحاضہ کے خون جاری رہتا ہوتو عیب ہے بیر ان الوہان میں لکھا ہے اور رہ باتھی ہوگی ہیں جب اس کے اقر ارکے ساتھ بائع کا قسم کھانے سے باز رہتا بھی ال جائے تو وہ ہائے گی خواہ قبضہ سے پہلے ہو یا بعد ہوا اور بی صحیح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور فقہا نے فر مایا ہے کہ فا ہر الروایت کے موافق با تدی کا قول اس باب میں معتبر نہ ہوگا ہے گئی تھی کھا ہے اور اگر ایک غلام خرید الور اس کو جواری پایا ہیں آگر اُس کا جواعیب میں شار ہے جے نو دیا شطر نے وغیرہ کے ساتھ جوا کھیلنا تو عیب ہوگا اور اگر عرف میں اس قسم کا کو اعیب نیس گنا جاتا ہے جیسے اخروٹ یا خریزوں کے ساتھ جوا کھیلنا جس کو فاری میں کو زیافتن وستہ زون وخریزہ وزون کہتے ہیں تو عیب میں شار نہ ہوگا یہ فسول عماو میں کھا ہے۔

ا قولدخیارا کی اگر چاس کے ہاتھ ہے بکوادیا جائے گاا۔ س سرد چرواا۔ س دانسے ہوکد فنت پی حف پاؤں کے بج ہونے کو کہتے ہیں اس طرح کہ پاؤں کے سرسنا یک دوسرے کی طرف جھکے ہوں ااا۔ س روت کا کسل آٹھوں کی بیاری ہے جس ساندر کی رکیس ماد وکریا تی ہے پھول جاتی ہیں اا۔

روم سب کے بال ایسے بی ہوتے ہیں بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھا گُ جانا اور بچھونے پر پیپٹا ب کر دینا اور چوری ایسے چھوٹے غلام میں کہ جس کو سمجھ نہیں ہے کہ اکیلا کھانا پہننانہیں جانتا ہے عیب نہیں ﷺ

گاؤں سے جم کو بھاگ آ نا بھا گئے میں شار ہے اورا سے تی اس کا الٹا بھی بھا گئے میں شار ہے اورا کر فصب کرنے والے فض کے پاس سے بھاگ کرا ہے مالک کے پاس چا آیا تو عیب نہیں ہے اورا گرفصب کرنے والے کے پاس سے بھاگا اورلوٹ کرندا ہے مالک کے پاس آیا اور نہ فصب کرنے والے کی طرف کیا ہیں اگروہ اپنے مالک کا مکان جائ تھا اورا کس کے پاس لوث آنے پر قاور تھا اور پھرند آیا تو عیب بھی شار ہوگا اورا کر مکان نہیں جانیا تھا یالوث آنے پر قادر نہ تھا حیب نہ ہوگا بدائے القدیم میں کھا ہے اورا کر وارا لحرب بھی فنیمت میں سے تقیم ہونے سے پہلے بھاگا پھر لوٹا کر تنیمت میں لایا کمیا تو بھا گئے والوں میں شار نہیں ہے اورا کر فنیمت کے اندر فروخت کیا گیا اور فنیمت تقیم ہوئی اور دہ ایک محض کے حصہ میں آیا پھر دارا لحرب میں بھاگا تو وہ بھا گئے والے میں شار ہے خوا وہ واپنے لوگوں کے پائ اوٹ جانا چاہتا ہو یانہ چاہتا ہو بیظہیر بیش الکھا ہے اور چوری اگر چددی ورہم ہے کم ہوعیب ہے اور بعضوں نے کہا کہ
ایک درہم ہے کم جیسے ایک چید یا دو پہنے کی چوری عیب نیس ہے اور چوری خواہ اپنے یا لک کی کی ہو یا کسی غیر کی ہو یکساں ہے اُس کے
عیب ہونے میں پکوفر ق نیس ہے لیکن کھانے کی چیز وں میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے واسطے اپنے یا لک کی چیز چرائی تو عیب
میس ہے اور اگر غیر کی چرائی تو عیب ہے اور اگر کھانے کی چیز فروخت کرنے کے واسطے چرائی تو خواہ مالک کی چرائی ہویا غیر کی چرائی ہو

جامع الفصولين من ب كداكر غلد عن سالك بياز ياخر بوز ويا بيدج الياجيد خدمت كارج الياكرت مين توعيب ندموكا اورا گراجنبی کے غلہ ہے کوئی خربوز و چرالیا تو عیب ہے اور یکی مختار ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے اور اگر کھانے کی کوئی چیز ذخیر و کرنے کے واسطے جرائی تو عیب موگا اور مولی اور اجنبی اس باب میں برابر بیں میضول عادید می تکھا ہے اور اگر کھر میں نقب لکایا اور پچھ لے نیس معاكاتورعيب بي يظهيريد على لكعاب فواكظهيريد على بكراس جكدايك عجيب مسئله باوروه يدب كداكر كسى في ايك نابالغ غلام خریدا پھراُس کودیکھا کہ وہ پھونے پر پیشاب کردیتا ہے تو اُس کودا پس کردینے کا اختیار ہے پس اگراُس نے واپس نہ کیا تھا حتیٰ کہ اُس ے پاس اُس غلام میں دومراعیب پیدا ہو گیا تو اُس کوا فتیار ہے کہ نقصان کی عیب کی قدر با تع سے داپس لے پس جب اُس نقصان عیب واپس لےلیا پر غلام برا ہو کیا اور بالغ ہونے کے ساتھ عیب جاتار ہاتو بالغ کو جو پھی منتصان کے عوض اُس نے ویا ہے اُس کے والیس لینے کا اختیار ہے بانیس ہے ہیں اس سئلہ کی کوئی روایت کتابوں میں موجود نیس ہے مجربے فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کرمز اوار مدے کدوالی کر لے اور اس پر اُنہوں نے دومسکوں سے دلیل پکڑی تھی ایک بدکد اگر کسی نے کوئی باندی خریدی مجر بعد خرید کے دریافت ہوا کہ اُس کا شو ہرموجود ہے تو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے اور اگر مشتری کے پاس اُس میں کوئی دوسراعیب اسمیاتومشتری بالع سے نقصان عیب کی قدروا پس لے گااور جب أس نے نقصان کاعوض لے لیا پھراس باندی کے شوہر نے اُس کوطلاق بائن وے دی تو بالغ کوا تقیار ہے کہ جو پچھائس نے نقصان کے وض دیا ہے داہس لے کیونکہ عیب جاتار ہاہے اورا بیے ہی صورت ہمارے اس مسئلہ بیں واقع ہے لیں اس کا بھی میں علم ہونا جا ہے اور دوسرایہ ہے کداگر ایک غلام خربیدا اور اُس کومریض پایا تو مشترى كودابس كرنے كا اختيار ب ادرا كرأس كے پاس دوسرا عيب آخميا تو اسے فتصان كے قدر باكع سے داپس لے اور جب أس نے واپس فےلیا پر غلام اینے مرض سے اچھا ہو گیا تو با کع کوجواس نے تقصان کے فوض دیا ہے واپس کر لینے کا اختیار ہے یانبیں ہے پس فقہا نے فر مایا ہے کہ اگر اچھا ہونا دوا سے ہوتو ہا گئے سے واپس نیس لے سکتا ور نہ والیس لے سکتا ہے اور ہمارے اس مستلہ میں بلوغ ہونا بھی دوا کی راہ سے تیں ہے تو با لُغ کو جواس نے دیا ہے اُس کے لیے کا اختیار ہوگا یہ نہا ہے سکھا ہے۔

پیٹاب کوندروک سکنا عیب ہے یہ کوالرائق بی لکھا ہے اور چھوٹے پن کا جنون ہمیشہ کے واسطے عیب ہے اور معنی ہے کہ اگر چھوٹے پن بیں بالنے کے پاس مجنون ہوا پھر مشتری کے پاس چھوٹے بن بیں یابڑے پن بیں مجنون ہواتو واپس کرسکتا ہے اور بعض فقہا نے کہا کہ اگر کوئی ایسا غلام خریدا کہ جو بالنے کے پاس مجنون ہوا تھاتو اُس کے واپس کر دیے کا مشتری کو اختیار ہے اگر چہ مشتری ہی اِس اُس کو چنون نہ ہواورا کشر فقہا کا فر ہب ہے کہ تا وقتیکہ مشتری کے پاس جنون مجود نہ کر ساتو مشتری اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور بھی ہوئے مجھے ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور جو چنون کہ عیب ہے کہ جس کے سب سے واپس ہوسکتا ہو ہ یہ ہے کہ ایک رات ون سے زیادہ ہواوراس سے کم عیب نیس ہے تیمین اور چینی شرح کنز میں ہے تھی رہ بی محاضر سے قبل کیا ہے کہ گرہ کا شااور مردہ کا کفن کھسوشا اور داہر نی کرنامشل چوری کرنے کے غلام میں عیب ہے یہ بحرالرائق میں تھھا ہے اگرا یک غلام مرد خریدا پھرائس کوڈاڑھی موغرا ہوایا ڈاڑھی تو چا ہوا پایا پس اگر فتاویٰ عالمگیری..... جلد@ کار ۳۰۲ کی کتاب البیوء

یہ بات خرید نے سے آئی مدت کے اندرمعلوم ہوئی کہ جس سے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ بیڑیب ہائع کے پاس تھا تو مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے بیڈنا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک با ندی خربدی پھراُس کود کیکھا کہ اچھی طرح روٹی وکھانا پکانانہیں جانتی ہے تو بیوجیب نہیں ہے بشرطیکہاُ س نے شرط نہ کر لی ہو ﷺ

آگرکوئی ترکی با تمری تربی کہ جوتر کی نہیں جائی تھی یا جھی طرح نہیں بول سی تھی اور مشتری اس بات ہے واقف تھا گروہ یہ نہیں جانیا تھا کہ تا جروں کے زور کے بیرجیب ہوتا ہے لیں اُس نے با عری پر قِعنہ کرلیا بھرائس کو معلوم ہوا کہ بیرجیب ہے ہیں بیرجیب اگر ایسا علیا عیب نہیں ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایسا کھلا عیب نہیں ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر ایسا کھلا عیب نہیں ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور کوئی بندی با عمری نریدی کہ جو بندی نہیں جانی تھی پس اگر تا جراؤگ اُس کو عیب سیتے ہوں تو اُس کو رد کا اختیار ہوگا اور اگر عیب نہ سینتے ہوں تو وہ وہ ایس نہیں کر سکتا ہے ہیں کھا ہے۔ ایک با ندی خریدی بھرائس کو دیکھا کہ انجھی طرح کھا تا پہنا تا ہوگا تا نہیں جانی تھے بھرائس کو وہ دو توں انچھی طرح کھا تا پہنا تا ہوئی تو ایس کہ نہیں کر سکتا ہے بیتا تا رہا تھیا رہے ہیں اگر یہ بیاری اُس کوئی بیدا ہوئی تو واپس نہیں کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں کہ سا اگر یہ بیاری اُس کوئی بیدا ہوئی تو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بائدی خریدی پھرائس کو دیکھا کہ ہے وہ ایس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں کہ کھا ہے۔

اگرکوئی باندی اس شرط پرخریدی کدوہ نابالغ بے پھر کھلا کدوہ بالغ ہے تو اُس کووایس ندکرے گا خلاصہ میں لکھا ہے آگر ایک
باندی خریدی کی خراس کو دیکھا کہ وہ بدشکل یا سیاہ ہے تو اُس کووایس نہیں کرسکتا ہے بشرطیکہ اُس کی خلقت اعضاء بورے ہوں بیظہیر سیا میں لکھا ہے۔ ایک باندی خریدی پھراُس کو دیکھا کہ اُس کا چروجلا ہوا ہے جس سے اُس کا حسن وقتے کی تیس معلوم ہوتا ہے تو اُس کووایس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب ہوجائے کہ جس سے واپس نہ ہو سکے تو چروجلی ہوئی باندی کی جیسی سے تیت اندازہ کی

ل قولم عنواء قلت العنواء هي الباكرة التي لها العنوة اى لم تزل عنوتها والباكرة تعمها وغيرها الان الباكرة العنوة اذا زنت مرة فقط حتى رالت عدر تهافهي في حق بعض الحكم باكرة وان لم يتق عنواء وكذا قيل واقول امامهنا فكانه لم يرد الا الباكرة بدليل التقابل مالشيته ونعهم 11 على منافقة المرابعات المرابعات العدم من 11 على المنافقة المرابعات العدم من 12 منافقة المرابعات العدم العدم المرابعات العدم المرابعات المرابعات المرابعات العدم المرابعات المر

جائے گا اورا یک بدون چرو بھی ہوئی با ندی بھے وسالم کی برشل کے حساب سے قبت اندازہ کی جائے گی پس جس قد ردنوں بھی قرق ہوگا ہی قد رمشتری بائع سے والی لے گا بریحیط بھی زیادات سے منقول ہے اگر ایک باندی اس شرط پر فریدی کدوہ خوبصورت ہے پر اس کو بدشکل پایا تو والیس کرسکتا ہے بیر فلا صدیمی لکھا ہے ایک فلام فریدا کہ جس کے دونوں کھٹنوں بھی ورم ہے اور بائع نے کہا کہ بدورم حال بھی چوٹ لگ جانے کی وجہ ہے پیدا ہوگیا ہے پھر اس بنا پر مشتری نے اُس کو فرید نیا پھر معلوم ہوا کہ بیقد کی ورم ہے تو والیس نہوگا ہے نے فریا ہے کہ دوالی نہوگا ہے کہ بائع نے سبب نہ بیان کیا ہوا درا کر سبب بیان کردیا پھر معلوم ہوا کہ ورم اس سبب سے نہیں بلکہ دس سے نہیں بلکہ دس سے نہیں بلکہ دس سے نہیں بلکہ دس سے ہو الیس کر سکتا ہے چنا نچھا کر ایک غلام خریدا اور اُس کو بغار ہے پھر بائع نے کہا کہ اس کو تیس بلکہ دس سے سبب سے ہو وائی قاضی خان بھی سے تیس بلکہ دس سے بھروہ اس کے سوائے وردسری طرح کا بخار معلوم ہوا تو مشتری اُس کو والیس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان بھی کھا ہے۔

اصل سندی اگر بائع نے ہوں کہا ہو کہ تو رہے ہے اگر ورم تد کی ہوگا تو اُس کا جواب دہ میں ہوں چر ظاہر ہوا کہ وہ دتہ کی ہوگا تو اُس کا جواب دہ میں ہوں چر ظاہر ہوا کہ وہ در سنتری والیس نیس کرسکتا ہے اورای طرح اگر اس ٹر طرح بدا کہ بید در میں ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ ہراتا ہے تو مشتری والیس نیس کے بیس ہے یہ سند ناوی فضلی میں تکھا ہے کہ اللہ ایسا غلام خریدا کہ جس کے دونوں کا نوس میں ہے ایک کا سوراخ دہاغ تک نیس ہے تو یہ جیب ہور کا نوس میں اس میں اگر چہ بڑا ہوئیب نیس ہے اور ترکی ہا تدی میں بیب ہر طیکہ اُس کولوگ جیب ہوں یہ فلا مسمی الکھا ہے۔ بہت کھا تا ہا تدی میں عیب ہوں یہ فلا مسمی الکھا ہے اور مشتری کو یہ نہ معلوم ہوا کہ بیج ہوں ہے تو اُس کووا ہی کرنے کا افتیار ہے اور اس ذخم کے مسئلہ کا جواب یہ ہوگا اور اگر یہ ایسا کھلا ہوا تھا۔ نہوں یہ پوشید و نہیں ہو مشتری واپس نہیں کر سنے گا اور اگر یہ ایسا کھلا ہوا تھیا۔ نہوا تو وہ ایس کرسکتا ہے یہ ذخم وہ میں لکھا ہے۔

وربري نفيل

### چو پایوں وغیرہ کے عیب پہچاننے کے بیان میں

ایک گائے خریدی اوراس کودیکھا کہ دو ہے نہیں دیتی ہے ہی اگر ایسی گائے دود ہے کے داسطے خریدی جاتی ہوتو و ووا ہی کرسکتا ہے اورا کر گوشت کی غرض سے خریدی جاتی ہوتو اُس کووا ہی نہیں کر سکے گا اورا کر گائے اپنے تقنوں کو مُندیمی لے کرتمام دود ہے جس لیتی ہوتو بیعیب ہے بینظا صدیمی لکھا ہے۔

چو پایوں میں کم کھانا عیب ہاور نی آ دم میں عیب نیس ہے بیران الوہان میں لکھا ہا ور فوائد شمس الائد میں ہے کہ اگر چو پاییعادت ہے بڑھ کر کھاتے والا ہوتو بھی عیب نیس ہے بیظا صفی لکھا ہے۔ اگر ایک کدھاخرید دار جور شکانیں ہے تو بیجیہ ہے

یہ تغیبہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک تیل خریدا جو کام کرتے وقت موتا ہے تو بیجیب ہے بیفسول محادید میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خجرخریدا ہجرائس کو

پالے میں سست پایا تو اُس کو واپس نیس کرسکتا ہے لیکن اگر اس شرط پرخریدا ہوکہ وہ تیز رفتار ہے تو واپس کرسکتا ہے اور اگر وہ ہمیشہ کشر سے

نوش کھاتا ہوتو عیب ہے اور اگر بھی بھی نوش کھاتا ہوتو عیب نیس ہے بیظمیریہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک مرغ خریدا کہ جو بے وقت

یا تک دیتا تھاتو اُس کو واپس کرسکتا ہے بیختا را افتاوی میں لکھا ہے۔ ایک خص نے ایک بکری خریدی اور اُس کوکان کنا ہوا پایا لیں اگر اُس

نے قربانی کے واسط خریدی تھی تو اُس کو واپس کرسکتا ہے اور بی تھم کل جانوروں کا ہے کہ جو قربانی شہو سکتے ہوں اور اگر اُس کو قربانی کے سواکی غرض سے فریدا تھا تو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا لیکن اگر کان کئے ہونے کولوگ عیب بجھتے ہوں تو واپس کرسکتا ہے اورا گر ہا لئع اور مشتری نے اختلاف کیا اس طرح کے مشتری نے کہا کہ میں نے قربانی کے واسطے فریدی تھی اور بالئع نے اس سے اٹکار کیا پس اگریہ فرید ہا قربانی کے زمانہ میں واقع ہوا ہوتو مشتری کا قول معتبر ہوگا بشر طیکہ مشتری قربانی کے لوگوں میں سے ہو کہ جن پر قربانی واجب ہے یہ فرید ہا قربانی کے نمانہ میں لکھا ہے۔

ایک گائے یا بھری پلیدی کھاتی تھی ہیں اگر ہیشہ کھاتی تھی تو عیب ہادراگر ہفتہ ہیں ایک یا دو بار کھاتی تھی تو عیب نہیں ہے یہ فصول تا دیسے ساتھ ہے منتقی میں فرکور ہے کہ ایک فض نے ایک چو بایغ تر بدااوراُس کود یکھا کہ کھیاں کھاتا ہے ہیں اگر اکثر اوقات کھاتا ہوتو عیب ہے گھاتا ہوتو عیب نہیں ہے ہے طبیر یہ سی لکھا ہے۔ اگر ایک گدھا تر بدااور چند گدھا ہی ہی تھا اور جب فتوی کا طلب جفتی کھائی تو کیا بدایا عیب ہے کہ جس سے واپس ہوسکتا ہے دکا ہے کہ بیصورے بخارا میں واقع ہوئی تھی اور جب فتوی کا طلب کیا گیا تو اُس زمانہ کے مفتیوں کا جواب منتق نہ ہوا اور قاضی امام عبد الملک حسین تھی نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر اُس گدھے کہ بجور ہونے کی حالت میں اُن گدھوں نے اُس کے ساتھ بیشل کیا تو عیب نہیں ہے اور اگر وہ بجور شقا بلک اُس نے اپنے آپ کواس کا م کے واسطے اُن گدھوں کو دے دیا تو یہ جس سے بھراس جواب پر سب مفی شنق ہو گئے یہ ذخرہ میں لکھا ہے اور وہ گوڑے کے چند برسم کی درم کو بولے جی بی بیٹے ہیں ہے جی اس جواب ہوتا عیب ہے اور چو پایس کا ٹک میں ایک ایک چیز کا فکل آتا جس کا جم ہوتا ہے اور اُس می تی تیس ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اسے اور چو پایس کا ٹک میں ایک ایک چیز کا فکل آتا جس کا جم ہوتا ہے اور اُس می تی تیس ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہے۔

ایک کھوڑا خریدااور اُس کو بوڑھا پایا تو بعضوں نے فرمایا کرہزا واریہ ہے کہ وا پس نہ کیا جائے لین اس صورت میں کہ می س ہونے کی شرط کر لی ہوجیے کہ باندی کے مسئلہ کا تھم ہے جب کہ خرید نے کے بعد زیادہ میں کی بید بخرالرائق میں تکھا ہے اور فراوئی آ ہو میں تکھا ہے کہ ایک تخص نے ایک گائے خریدی کہ جومشتری کے مکان ہے بائع کے مکان کو چلی جاتی ہے تو بیعیب تبیں ہے اور غلام کا دو تمن مرتب ایسا کرنا بھی عیب نیس ہے بیتا تارہ خانیہ میں تکھا ہے کسی نے اوٹنی معراۃ خریدی یعنی اُس کے تھن بائع نے باندھ دیے تھے یہاں تک کہ اُس میں دورہ جمع ہوکرا ہے ہو مسئے کہ جیسے دوش کے اندریانی بحرجاتا ہے اور معراۃ دوش کو کہتے ہیں تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہاورتھریہ ہاد ہے زویک عیب نہیں ہای طرح اگراپنے غلام کی اُنگل کے اوپر کے پورکا سرا کالا کر کے نخاس میں اس فوض ہے بھایا کہ شتری اُس کو باور پی گمان کر ہے تو بھی مشتری اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بیظم بیا ہے والوں کے کپڑے پہتائے تا کہ مشتری اُس کو باور پی گمان کر ہے تو بھی مشتری اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بیظم بیریہ میں اُس کا پاؤں نہیں ساتا ہے تو شیخ الاسلام معروف بخو ابرزادہ نے ذکر کیا ہے کہ پاؤں کا واقل نہ ہوتا اگر اس سب سے ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی علت ہوتا واپس نہیں کرسکتا ہے اور اُس میں کوئی علت ہے تو واپس کرسکتا ہے اور اُس میں کوئی علت باؤں میں کوئی علت ہوتا ہو اور اُس میں کوئی علت نہیں ہے تو واپس کرسکتا ہے اور اگر مطلقا خریدے تھے واپس نہیں کرسکتا ہے اور قاضی شخ علی السعدی اگر مشتری کی خرید اوپس کر وینے کا فتو کی ویا ہے خواہ اُس نے پہننے کی غرض ہے خرید امور کی خرص سے خرید امور اور اگر میصورت ہو کہ وفوں میں کر منا ہے وادر اگر وہ شل اور لوگوں کے موزوں کے عادت سے زیادہ فتک تھا تو واپس کرو دے ور شروا پس کر سکتا ہے بیش کر سکتا ہے بیٹھ کر بیا ہو بیا ور سے خور بیا کہ میں کر سکتا ہے بیش کر سکتا ہے بیٹھ کر سے سے سکتا ہے بیٹھ کر سکتا ہے بیٹھ کر سکتا ہے بیٹھ کر سے سکتا ہے بیٹھ کر سکتا ہے بیٹھ کر سے سکتا ہے بیٹھ کر سکتا ہے بیٹھ کر سے سکتا ہے بیا تو اگر وہ شکل اور لوگوں کے مور دوں کے عاد ت سے زیادہ وہ تک تھا تھ کی مور سے سکتا ہے بیا تھا کہ مور سے سکتا ہے بیا تھا کر سکتا ہے بیا تھا کہ مور سے سکتا ہے بیا تھا کہ مور سے سکتا ہے بیا تھا کر سکتا ہے بیا تھا کہ مور سے سکتا ہے بیا تھا کہ مور سکتا ہے بیا تھا کہ مور

اگر موزوں میں اُس کا پاؤں خوب نہیں جاتا تھابدوں اس کے کہ اُس کے پاؤں میں کوئی علت ہو پھر بالغ نے کہا کہ تیرے پاؤں میں بڑھ جائے گا اور مشتری نے اُس کو لے کرایک دن پہتا اور وہ نہ بڑھا اور ایباوا قد پیش آکر فتو کی طلب کیا گیا تو بعض ائمہ نے جواب دیا ہے کہ والیس نہیں کرسکتا ہے بیضول تا دید میں لکھا ہے آگر کی نے (ایک شم کا ایباموزہ) خریدا کہ جولفا فہ کے ساتھ پاؤں میں نہیں آتا ہے اور بدون لفافہ کے آجاتا ہے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے بشر طیکہ اپنے پہنے کے واسطے خرید ابو یہ تعیہ میں کھا ہے اور فاق کی فتی ہر کہ دیو اور آس میں ایک مراہ واچھ با پایا تو یہ عیب ہے اور اس مسئلہ کی مرادیہ ہے کہ عیب اُس وقت تک ہوگا کہ جب اُس چو ہے کا نکانا جب میں فتصال نہ آسے تو عیب نہیں کہ جب اُس چو ہے کا نکانا جب میں فتصال نہ اور اگر جب کو بھا ڈکر نکا لنے کی ضرورت نہ ہوا وہ جب میں فتصال نہ آسے تو عیب نہیں اور آس کے خس ہونے ہے آگا ہ نہ ہوا پھراس سے واقف ہوا اور اُس کے خس ہونے ہے آگا ہ نہ ہوا پھراس سے واقف ہوا اور اُس کے خس ہوئے ہے آگا ہ نہ ہوا پھراس سے واقف ہوا اور اُس کے خس میں دھوڈ النے سے کوئی فتصال نہیں آتا ہے تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہی فتو کی کے واسطے محتار ہے بی مشار ہوگا ہو فتا وی قاض خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہو گھا ہو گھا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہے اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا ہو فتا وی خان میں گھا ہو گھا ہو گھا ہو فتا وی قاضی خان میں گھا ہو گھا ہو گھا ہو قاضی خان میں گھا ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہو گا ہو گھا ہو گ

ا گر گیبوں تھے ہوئے یا بد بودار پائے تو اُن کووالیس کرسکتا ہے میرفراوی قاصی خان میں لکھاہے۔ کسی نے چاندی اس شرط پر

خریدی کدوہ زخم وار ہے اور اُس پر بھند کر کے اُس کو بچھلا یا تو وہ وزخم وار نظی پس مشتری اُس کو وا پس کرسکتا ہے اس واسطے کہ شر ہا کا جاتا رہنا بحز لئہ عیب ہے بیفا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر روئیں قلعی خریدی اور اس میں ٹی کامیل ایا تو خواہ تھوڑی ہو یا بہت وا پس کرسکتا ہے یہ وجیح کر دری میں لکھا ہے اور اگر ایک ساگ کی گذیا خریدی اور اُس کے اندر گھاس پائی پس اگر بیعیب میں شار ہے تو واپس کرسکتا ہے اور ایس کرسکتا ہے اور اگر ایک و حری گیروں کی خریدی اور اس کے بیٹے گھاس پائی تو واپس کرسکتا ہے ای طرح اگر ایک و حیری گیروں کی خریدی اور اس میں کو میں اور اس میں کو میں خریدی اور اس میں کو ایس کرسکتا ہے وہ ایس کرسکتا ہے وہ اگر ایک زمین خریدی اور اس میں کا جہت کے ساتھ اُس کو واپس کرسکتا ہے اور اگر انگور کا تاک خریدا اور اُس میں کثر ت سے چیونٹیوں کے گھریا ئے تو بھی بھی میں کو واپس کرسکتا ہے بیفا وہ بینی بہنے کی راہ پائی تو بھی بھی تھم

جس سے بائع کے پاس تھی تو واپس کرسکتا ہے کا

اگر آئی نے ایک زمین قریدی کہ جومشتری کے پاس بیلی گی اور بائع کے پاس بھی تمناک ہوجاتی تھی تو اُس کووا ہی کرنے کا
افتیار ہے لیکن اگر مشتری نے زمین کے اوپر ہے بچھٹی اُٹھاڈ الی کہ جس سے ظاہر ہوا کہ مٹی اُٹھاد ہے ہے نہیں بیل گئی ہے یا کی
دوسری جگہ ہے اُس میں زیادہ یائی آگیا ہوتو وا اپس نہیں کرسکتا ہے سے چیط سرحی میں لکھا ہے اور اس بات کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا کہ
مشتری کے پاس بائع کے پاس سے زیادہ بیل گئی یا ای قدر سیلی ہے بلکہ اس بات کو ویکھا جائے گا کہ اگر اس سب سے کہ جس سے بائع
کے پاس سیلی تھی مشتری کے پاس بھی سیلی ہوتو واپس کرسکتا ہے سے چیط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی تاک اگور کا فریدا اور مشتری کے پاس اُس کی مشتری کے پاس میں ہوتو واپس کرسکتا ہے سے چیط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی تاک انگور کا فریدا اور مشتری کے پاس اُس کی میں ہوتو واپس کرسکتا ہے میڈی تو واپس کرسکتا ہے بیڈقا و کی صفری میں ہے کی نے اگر ایک روئی

اس شرط پرخریدی کدو ، چینے یانی کی بکی موئی ہے پھرائی کے برخلاف معلوم موئی تو واپس کرسکتا ہے اور اگر انتظاشر طالنو کرند کیا موتو بھی سی علم ہے بیقدید میں لکھا ہے ای طرح اگر حتایات اس کے اس شرط پرخریدی کدسب باتھی کی جس سے ہے معلوم ہوا کہ جے مہلی بار و يحالما أى جنس ينبيل بو واليل كرسكاب بي خلاصه بن العاب.

اگریا نج سوتفیز کیبوں خرید سے اور اُن علی ٹی لی ہوئی پائی پس اگریدٹی اُسی قدرے کہ جیسی ایسے کیبوؤں میں ہوا کرتی ہے اورأس كولوك عيب نبيل جانع بين تو واليم نيين كرسكتا باور نقصان عيب بحي نبيل السكتاب اورا كراتني مني اس قدر كيهوول جم نبيس موتی ہاوراس کولوگ عیب جانے میں ہی اگراس نے تمام کیہوں واپس کرنے کا اراد و کیا تو اس کو بیا ختیار حاصل ہوگا اور پنیس کر سکنا کہ شی کوعلیلد ہ کر ہے اُس کے حصد تمن کو لے کر واپس کرے اور تیہوں کور کھ لے اور پینکم اُس صورت میں ہے کہ اس نے مٹی اور تيهوں سے جدا كيا ہواورا كرجدا كرليا اوراس قدرزيا دہ مٹی تكلى كەجس كولوگ عيب جانتے ہيں نہى اگرمٹى اور كيهوں كوملا كرييا نہ ہورا كر ے واپس کرتا ہے تو سب کوواپس کردے اور اگر صاف کرنے کی وجہ سے اس میں کی آگئی اور طائے سے پیانے و رائیس ہوتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے لیکن نقصان عیب واپس لے اور وہ بحساب لیہوؤں کے نقصان کے ہوگا<sup>تے</sup> لیکن اگر بائع اُن کیہوؤں کواس کی کے ساتھ لینے پر رامنی ہوجائے تو اُس کو بیا محتیار حاصل عب علی ہذا القیاس ہر چیز جو کیبوں کے مانند ہے جیسے تل وغیر واگر اُن کوخریدے اور اُس عى منى لى موئى بائے توسب كا تھم اى تنعيل كے ساتھ ہے جوہم نے ذكرى يدميط عن تكساب-

اكر تيل خريدااورأس كاندر المحمث بإنى توأس كاحكم بعى اى طرح بيبال تك كدفتا تلجست كووا بس تبيل كرسكا - يبطامه عى لكما باوراكر مشك خريد اوراس عن رصاص ملا مواياياتو رصاص كوجدا كرك أس كے حصد تمن كوش باكع كووالي كردے خواد رصاص تعوز افکے یا بہت ہو یظمیر بدیس لکھا ہے۔ امام ابو بوسٹ نے اس متم کے مسائل کے واسطے ایک قاعد و کلیداس طرح میان کیا ہے كرجس چيز ية تحوز ي حيثم بوشى كى جاتى بأس كى زياده بعى جداندكى جائ كى اورجس چيز يقوز ي عس چيثم بوشى نبيس كى جاتى ہے اُس میں کی زیادہ بھی بُند اکر دی جائے گی اور مشک کے اندر رصاص اگر تعوز انجی ہوتو چٹم پوٹی نہیں کی جاتی ہے بس اگر زیادہ ہوگا تو بھی جدا کردیا جائے گا اور کیہوں کے اندر تعوزی ٹی شرچیتم ہوتی کی جاتی ہے اگر بہت مٹی ہوگی تو جدانہ کی جائے گی اور عامد مشاکخ نے اس روایت کولیا ہے بیفآوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اگر خیک کی ہوئی جربی خریدی اور اُس کے اندر بہت سائمک پایاتو اس کا حکم وہی ہے جو گیبوں کے اندر مٹی فی ہوئی پانے کا تھم ہے رہ چیط ش اکسا ہے اور فاوی ابوالیت میں ہے۔ کدا کرنا نے کا نقر وخر بدا اور اُس کو گلایا اوراس میں سے پھرنکلا جیسے تائے سے نکلتا ہے۔ تو مشتری کو اُس کے جمن کے حصہ کے حساب سے لیے کا اختیار ہے اور بالع اگریہ جائے کہ دیمای اُس کو لے کرشن واپس کرے آو کرسکتا ہے ریز خمرہ میں اکھا ہے۔

ئىم ئ فعىل 🌣

الیں چیزوں کے بیان میں کہ عیب کی وجہ سے اُنکاواپس کرناممکن ہیں اور جن کاواپس كرناممكن ہےاورجن چیزوں میں نقصان لے سكتا ہےاورجن چیزوں میں نہیں لے سكتا قاعدہ یہ ہے کہ جب مشتری نے خریدی ہوئی چیز کے عیب برواقف ہونے کے بعداس میں مالکان تصرف کیا تو اُس کا واپس کرنے کا حق باطل ہو کمیا اگر ایک چو یا بیخر بدااور اس کے کوئی زخم پایا اور اُس کی دوا کی با اُس پراٹی حاجت کے واسطے سوار ہواتو واپس ل بلاشر اے اپس کرسکتا ہے اا۔ ع مٹی کا اعتبار ندہ وگا ۱۱۔ ع نتصان نددے اا۔ نہیں کرسکتا ہے اوراگر اس کے کسی عیب کی دوا کی جوائس کی دوا ہے انچھا ہو کہا تو دوسرے عیب کی دجہ ہے جوانچھانیں ہوا ہے دائیں کرسکتا ہے بیرمحیط عمل لکھا ہے۔ ایک مرتبہ خدمت لینا عیب پر دامنی ہونے عمل تارنہیں ہے لیکن اگر غلام سے زبر دی خدمت لی تو رضا ہے اور اگر دوبار خدمت لی تو عیب پر دامنی ہونے عمل ثار ہے اور اس پرفتو کی ہوگا بیمضمرات عمل لکھا ہے۔

سناب الاجارات می خدمت لینے کی میصورت بیان کی ہے کہ غلام کو کی اسباب کوچیت پر لے جانے یاو ہاں ہے آثار نے کا عظم وے یا با تدی کو بدول شہوت کے اپنے پاؤں و بانے کا عظم وے یا کھانا یاروٹی پکانے کو کے کہاں تھوڑی ہواورا کر عادت سے زیادہ بکا تا یا تھے کے واسلے سوار ہوایا کی رفتار دیکھنے کے واسلے سوار ہوایا کی مقدارد کھنے کے واسلے سوار ہوایا کی مقدارد کھنے کے واسلے سوار ہوایا کی مقدارد کھنے کے واسلے بہتا تو بدضا میں شار ہے بیچیط میں تکھا ہے اورا کر گھوڑے پرائس کو وائس کرنے یا پائی بلانے یا اُس کے کہاس خرید نے کے واسلے سوار ہواتو راضی ہونے میں شارتیں ہے بشر طیکدائس کو بدون سواری کے چارہ نہ ہوجیے کہ مثلاً دورکا فاصلہ ہویا وہ تخص چلنے سے عاجز ہوگیا ہو یا گھائ ایک فرض جانب ہوتو سوار ہونے کی خرورت نہیں ہوارا کر سوار ہوگیا ہو یا گھائ ایک بی موادرا کر دوتوں جانب ہوتو سوار ہونے کی خرورت نہیں ہوارا کر سوار ہوگیا تھا کہ ہو یا ہو یا گھائی ایک خرورت نہیں ہوار ہوئے کی خرورت نہیں ہوار کو رفتا میں شار ہوگیا ہو یا گھائی اس کی جمور مست کی یا اُس کی چھرمت کی یا اُس کی چھرمت کی یا اُس کی چھرمت کی یا اُس کی جھرمت کی یا اُس می کھا ہوجا ہے گائے بدائع میں تکھا ہے۔

اگرایک دود هدوالی با ندی خریدی اوراس می بچه عیب بایا اوراس کوهم دیا کرایک بچه کودود ده بلاد سے تو بیراضی ہونے می شار

نہیں ہاوراگرائس کا دود هدو با اور کسی بچہ کو بنا دیا یا فروخت کردیا تو رضا ہے بیچیط سرخسی عمل کھھا ہاوراگرائس کا دود هدو با اور نہ فروخت کیا اور نہ کھا ہا اور نہ بھی بھی جواب ہے سلم الفتادی میں کھا ہے کہ دود و هدو برنا بدون کھلانے اور نہ تھ کرنے کے دضا ہیں شار ہے بیچیط مرضی میں کھا ہا اور امام ابو پوسٹ ہے روایت ہے کہ کم ختص نے دود هدو الی باندی خریدی اور باندی نے اپنے یا مشتری کے بچہ کو دود ده بایا تو پیلی میں عمل ایا بھرائس میں عیب بایا تو واپس کرسکتا ہے اور امام ابو پوسٹ ہو ہو بی کھیا ہے اور آگرائس کا دود هدو بااور تلف کر دیایا ہے نے کہ کام میں لایا بھرائس میں عیب بایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہیں کرسکتا ہے دور بھی کہ کہ خریدی اور اُس میں کو سب ہے اور نہیں اور اُس کے عیب پرواقف ہو اُس کے عیب پرواقف ہو بھا اور نہ تھا ہی کر کہ بایا با بعد اس کے بچہ کے خریدی اور اُس کے عیب ہو اُس کے کو خود اُس کا دود دھوں باور خود فی لیایا اسٹ لاکے کہ بایا بعد اس کے کہ عیب پرواقف ہو چکا اُس کا دود دھیں بروافت ہو جا اور خود فی لیایا ایت لاک کو بایایا بعد اس کے کہ عیب پرواقف ہو چکا اُس کا دود ہو جا اور خود فی لیایا ایت لاک کو بایایا بعد اس کے کہ عیب پرواقف ہو چکا اُس کی دور میں جو نہ اور نہ میں تار ہے بواقف ہو جا اور خود کی لیایا ایت لاک کو بایایا بعد اس کے کہ عیب پرواقف ہو چکا میں خود کو بادیا جو بی برواضی ہو نے میں شار ہے بیف اور کی قاضی ضان عمل کھا ہے۔

آگراس بھری کے بال کاٹ کے اور پھرائی بی عیب پایا ہیں اگر بال کا شنے بی پیونتصان ہیں آیا تو واپس کرسکا ہام بھر نے فر بایا کہ بال کا ثنامیر سے زو دیک پچونتصان نہیں ہاور دوسر سے مقام پر منفقی میں نہ کور ہے کہ اگر عیب جائے کے بعد بھری کے بال
کاٹ لیے تو بید ضامندی ہاور اگرائی کی پچورگ کے گاتو بیر ضافین ہے بیچیط می تکھاہے ۔ شخ رحمہ اللہ سے دریا فت کیا گیا کہ کی
نے ایک انگور کا تاک خرید ااور اُس کے پاس اُس میں پیل آئے اور اس نے بھلوں کو اُتار کر زمین پر رکھا پھرتاک میں ایک عیب بایا کہ
جس کو و نہیں جانیا تھا پس اگر ان بھلوں کے تو ز نے ہے اُس میں پچونتصال نہیں آیا تو واپس کرسکتا ہے بیضول عادیہ میں لکھا ہے ۔ کسی
نے ایک باندی اس شرط پرخریدی کہ وہ چنگ بجانے والی ہے تو تاج جائز ہے ہیں اگر وہ چنگ بجانے والی نہ نگل تو مشتری اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان بیل نکھا ہے کسی نے ایک غلام خربیدااور اُس میں پیچھ عیب پایااور اُس کے بعد اُس کو مارا پس اگر ماریے کا اثر اُس میں موجود ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہ تفصال عیب لے سکتا ہے اور اگر طمانچہ یا وو نین کوڑے مارے اور اُس کا پیچھا تر طاہر نہ جوتو واپس کرسکتا ہے بیضول عماد بیمن لکھا ہے۔

کی نے ایک غلام ایسا خرید اکر جس کی آنکہ میں سفیدی ہادر بائع ہاں سفیدی کا حال ہو چھا اُس نے کہا کہ اور نے کے سب سے ہے کہ دس روز میں جاتی رہے گی بھر دس دن گر رہے اور وہ زائل ہوئی تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیقند میں تکھا ہے گی این احمد ہے کہ خض نے سوال کیا کہ ایک خض نے ایک غلام خرید ابھر خین دن کے بعد بدر ہوئی کیا کہ اس کو کھائی ہے اور بعد اس وہوئی کے غلام اس کے پاس ایک مہینہ یازیادہ دن تک رہا اور اُس نے اُس کے پاس ایک مہینہ یازیادہ دن تک رہا اور اُس نے اُس کے کام لیا تو رضا میں شار ہے بیتا تار خانیہ میں بیجہ سے کو واپس کرسکتا ہے اور نشان عب لے خراہ وہ کو ایس نہیں کرسکتا ہے اور نشان عیب نے لے خواہ وہ باندی با کر وہ بدی ہوئی ہا تمری کے ساتھ وہی کی پھر اُس کے بیب پر آگاہ ہوا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اُس کا شہوت سے پورلیا یا اندی با کر وہ بورلیا کہ اُس کو ایس کی بار اُس کو ایس کی بار کر اُس کا تم ہو تو ہوسکتا ہے اور ان طرح آگر اس کا شہوت سے پورلیا یا اُس کو شہوت سے چھوا تو بیج بر راضی ہو ہے میں شار ہا اور اُس کو واپس نہیں کرسکتا اور نہ نقصان عیب لے سکتا ہے اور اگر مشری کے باس کی غیر خص نے اُس سے زیا کیا تو اُس کو واپس نہیں کرسکتا ہے خواہ وہ با کر وہ ویا تیہ ہوا ور نقصان عیب لے لیا کی مورائی کر اُس کی خواہ وہ بائع واپس نین کرسکتا ہے خواہ وہ بائع واپس نین کرسکتا ہے خواہ وہ بائع واپس کی خواہ وہ بائع واپس کی جو بائع واپس کینے پر داخی بھی ہو یہ بھیا کہ کہ وہ بی کہ وہ بھی ہو یہ بھیا میں کھا ہے۔

ایک واپس کی خواہ کی کہ وہ بھی ہو یہ بھیا میں کھا ہے۔

می نے ایک کئڑی کندی بنانے کوخریدی اور ہے جس اُس کی شرط کرنی پس اُس کورات بیں کا ٹا اور بیا قرار کرلیا کہ اس جس عیب نیس ہے پھر بدوں شرط کرنے کے از سرتو اُس کا عقد ہے۔ کیا پھراُس کودن میں دیکھا اور عیب دار پایا تو اُس کووا پس کرسکتا ہے بیر قبادی عیب نیس ہے پھر بدوں شرط کرنے کے از سرتو بیدا اور اُس کوفعنی کرڈ الا پھراُس کے عیب سے واقف ہوا تو واپس کرسکتا ہے بشرط کی فضی کرٹے سے اس میں نقصان نہ آیا ہواس طرح قاوی اہل سمرقد میں لکھا ہے اور امام ظہیر الدین سرعیناتی اس کے برخلاف فوی دیا کرتے ہے

کذانی النظیر بیداگرایک کیر اخریدااوراس کواس قدر چیونا پایا کداس کے قطع کرنے کا حساب پورانہ تھااوراس کووایس کرنا چاہاور ہائع نے کہا کداس کودرزی کودکھلائے آگروہ قطع کردی تو خیرور نہ جھے واپس کردینا پھراس نے درزی کودکھلایا تو وہ چھوٹا نکلا کہ قطع نہیں ہوسکا تھا تو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے اور موزے اور ٹوٹی کا بھی بھی تھم ہے بیتیا تیج میں تکھا ہے اوراس طرح آگرزیوف درہم اوا کیے اوراس سے کہا کدان کو ٹرج کراگر چل جا کیس تو خیرور نہ جھے واپس کرویتا اوراس نے اس شرط پر کے لیے اوروہ اُس کے پاس چلے تو اسخسانا اُس کو واپس کرسکتا ہے بیظ میر بیٹسی ٹو از ل کی سختاب الصلة سے منقول ہے مشتری نے اگر بچھے کوعیب دار پایا اور ہا تع نے اُس سے کہا کہ تو اُس کوفرو دست کراگر کوئی ٹرید ہے تو خیرور نہ جھے واپس کردینا اور مشتری نے اُس کو بچھے کے اس کو بھی کیا اور و فریدی نے اُس کو بھی کی اور وہ خریدی نے اُس کو بھی کیا اور وہ خریدی نے اُس کے بیان کے بیانی کو اور کی منہ کھا ہے۔

پس اگرمشتری نے واپس کرنے کے انکار کیااور نقصان عیب لینے کا قصد کیااور با لکے نے کہا کہ بس تھے کونقصان عیب ندوں گا لیکن تو جھے بچے واپس کردے اور میں تھے کو پورائش واپس کردوں گا تو امام ابوصنیف اور امام ابو بوسف کے نزد کیک اُس کو بیا ختیار نہیں ہے اور

لِ اگرمیب پائے 11ء ہے کین نشعبان لے سکتا ہے 11۔

ا دوسرى زياد قى منعصله ١١ ير يرقر اردياجائ كاكد كويامشرى في تبعد كرايا ١١ ي

منتی می ذکور ہے کہ اگر کوئی غلام لکھنے والا یاروٹی پکانے والاخر پدااورائی پر جَفد کرلیا اور و مشتری کے پاس بیکام بھول گیا پر مشتری اس کے عیب پر مظلع ہواتو واپس کرسکتا ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور مفتی میں ذکور ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے فض سے خشک چھوار سے شہر رہے میں خرید سے اور اُن کو کو ڈکو اُٹھا لے کہیا بھر و ہاں جا کر اُن کے کسی عیب پر مطلع ہوا اور اُن کے واپس کر نے کا ارادہ کیا تو امام محد نے دبال اُن کو واپس نہیں کرسکتا ہے جب تک کر رہے میں نہ پھیر لائے اور اگر اس مسئلہ میں بجائے چھوارہ کے باندی فرض کی جائے تو امام محد نے اشارہ کیا ہے کہ باندی کا فرخر سے فرض کی جائے تو امام محد نے اشارہ کیا ہے کہ باندی چھوارہ کے ماندنیس ہے کیونکہ اُنہوں نے فرمایا کہ میر سے فرج بن تا ہے بیظ ہیر بید اور کوف میں قریب ہے اور اس کے لے جانے میں اور کر تھا ہیں ہی تا ہو چھواروں کے لے جانے میں خرج بن تا ہے بیظ ہیر بید میں گھا ہے امام محد نے اور اس کے لے جانے میں اور اگر مشتری نے اس کو تا بھی اور اگر مشتری کیا تھا یہاں تک کر وہ سفیدی تھی اور وہ اُس کو جانتیا دیس کے اور اگر مشتری کیا تھا یہاں تک کروہ سفیدی تھی اور اگر مشتری نے اُس پر تبعد نہیں کیا تھا یہاں تک کروہ سفیدی صاف ہوگی اور اس کے جانتیا دیس کر تھا ہوگیا۔

امام ابو بوسف عدوایت ب کدأس کواختیار ہوگا اور سی وی ب جوظا برالروایت میں بے کیونکے تو نہیں و مکتا ہے کداگر کس نے ایک بائدی فریدی کہ جس کے اس کے دونوں دانت نوٹے تھے یا ساہ تھے اور مشتری اس بات کوجات تھا اور اُس نے اُس پر قبعز نیس کیا یہاں تک کوٹو نے ہوئے دانت جم آئے یا سیابی اُن کی جاتی رہی پھروہ دونوں دانت کر گئے یا سیابی پھر آگئ تو باندی مشتری کے ذمہ لازم ہوگی کیونکہ بائع نے جس چیز کا ویتااہے او پرجیسالا زم کیاتھا اُس کے سپر دکرنے سے وہ عاجز ندر ہااورا گرمشتری نے باندی پر قبضہ كراليا كدجس كى ايك الكيمة كله يس سفيدى تقى يا أس كرونو ل دانت أو في بوئ تصاور مشترى اس سے دافف تھا پر سفيدى جاتى ربى يا دانت جمآئے پرسفیدی آعمی اور دانت کر گئے پراس میں اس کے سواکوئی اور عیب جو باکع کے پاس تھا تو اس عیب کی وجہ ہے واپس کر سكنا بادراكرسفيدى اس الكه كى كدجس كى سفيدى جاتى رى تقى دوباره نه بيدا بوئى كيكن دوسرى الكهيس سفيدى المحنى تو جركسى عيب كى وجه بندى كوم مى دائي ندكر سك كااوراكر دوسرى آنكوش سفيدى ندآئى وليكن جس آنكه كي سفيدى جاتى ريخ تني أى مي مشترى كفعل ے دوبارہ سفیدی آئی اس طرح پر کے مشتری نے اُس کی آگھ میں مارا کہ اس میں سفیدی آگئی پھر بائدی میں کوئی دوسرا عیب جو بائع کے یاس تعابایا تواس کووایس تبیس کرسکتا ہے اور اگر بائع نے کہا کہ یس اس کواپیائی لیے لیتا ہوں اور پورائمن بخته کووایس کر دیتا ہوں تو مشتری کواختیاد ہے کدأس کووائیس دے بخلاف اس صورت کد مشتری کے باس کی اجنبی کے مارنے کی وجہ سے باندی کی آ کھ میں مغیدی آگئی تو اس صورت من مشتری اُس سے عیب کی وجہ سے واپس تبیس کرسکتا ہے اگر چہ بائع اُس کے واپس کر لینے پر راضی ہوجائے بیکل علم جو ہم نے ذکر کیا اُس وقت ہے کہ مشتری نے جان ہو جھ کراُس کوخرید اجواور اگر اُس کوخرید ااور بین جانا کداُس کے ایک آ کھیں سفیدی ہے اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر اُس کومعلوم ہوا تو واپس کرسکتا ہے ہیں اگر اُس نے واپس نہ کی بہاں تک کدسفیدی جاتی رہی تو بھر اُس کو والبن نبيل كرسكنا ب اگرچه أس كاستحقاق سليمه كاتفاجب كه عيب سدواقف ند تفااورا كردوباره سفيدي آجائة بعي والبي نبيل كرسكنا ہاوراگراس میں کوئی دوسراعیب پائے تو واپس کرسکتا ہے بیجیط میں تکھاہے۔

اگرکوئی با ندی فریدی کوجس کی ایک آنکھ میں مبیدی ہادراس سے واقف نہ ہوا اور نداس پر قبضہ کیا یہاں تک کداس کی آنکھ سے مبیدی جاتی رہی پھراس کی آنکھ میں مبیدی آئی پھرمشتری اس عیب ہے آگاہ ہواتو اُس کو واپس کرسکتا ہے اور اگراس پر قبضہ کرلیا اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی اورمشتری اس سے واقف نہ تھا یہاں تک کے سفیدی جاتی رہی پھر سفیدی آگئی تو واپس نہیں کر سکتاہے بیفنادیٰ قامنی خان میں ہے اور فناوی فضلی میں ہے کہ ایک مخص نے ایک با ندی خریدی اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی اور سفیدی جاتی رہی مجردوبارہ آئی اور مشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا اوروہ اس سے داقف نہ تھا مجرآ گاہ ہواتو اُس کووایس کرسکتا ہے بیمجیط عى كلما باى طرح اكركس في ايك باندى خريدى اوراً س كا كله دونون دانت نوف بوئ ياسياه تصاور مشترى اس كوبيس جاناتا اوراً س نے اُس پر قبضہ کرنیا پھراس سے واقف ہوا پھر سیا ہی زائل ہوگئ یا داشت جم آئے تو واپس نہیں کرسکیا ہے اورای طرح اگر پھر دانت كر محته يا مجرسياتي آمني موتو بهي والين نبيس كرسكما باورا كركوني دومراعيب أسيس بائة وابس كرسكما بيميط مس لكعاب ذی کیے ہوئے پر ند کے ریش اُ کھاڑنا عیب کی وجہ ہے واپس کرنے ہے مانع ہے بیقدید ہیں لکھا ہے اور فناوی ابواللیث ہی ہے کہ اگر ا کی مریض غلام خریدا پراس کا مرض مشتری کے پاس بر در کیا تو بائع کودا پس نبین کرسکتا ہے ولیکن نقصان عیب لے لے کا بظمیر بیم لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام کو کہ جس کو ہائع کے پاس بخار آ یا کرنا تھاخر بدااور اُس کودوسرے یا تیسرے دن بخار آ تا تھا اورمشتری اس ے آگاہ نہ تھا مجر مشتری کے یاس اسکو برابر بخارر ہے لگا تو متعلی میں ذکر کیا ہے کہ مشتری اُس کوواپس کرسکتا ہے اور اگر مشتری کے باس اس مرض کی وجہ سے غلام چار یائی سے لگ میا تو یہ بخار کے سوائے دوسراعیب ہے اس کی وجہ سے نقصان لے سکتا ہے اور واپس نیس کرسکتا ہے اور ای طرح اگر اُس کے کوئی زخم ہو کہ و ہ مجموت کر ہے یا چھکے تھی کہ وہ مجموت تی تو واپس کرسکتا ہے اور اگر اُس کے کوئی زخم تھا اور اس زخم کی وجہ ہے مشتری کے پاس اُس کا ایک ہاتھ جاتار ہایا اُس کا زخم موضحہ کھا بجرمشتری کے پاس اُس کا زخم آ ہ ہو گھیا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے اور اگر بائع کے پاس غلام کو باری کا بخاراً تا تھا اور وہ جاتار با پھرمشتری کے پاس عود کرائیا پس اگرائس کودوسری بار بھی باری کا بخار آیا تو واپس کرسکتا ہے کیونکہ سبب متحد ہے اور اگر دو بار وچو تھا بخار آیا تو واپس نبیس کرسکتا ہے کیونکہ سبب مخلف ہے اور ای طرح اگر کوئی غلام خرید ااور مشتری کے پاس اُس کوکوئی مرض طاہر ہوا تو اُس کا تھم ای تفصیل ہے ہے اور اس سے اس قتم کے مسائل نکل سکتے ہیں بیعقار الفتاوی میں تکھاہے۔

ایک غلام تربیا اورائی پر قیفتہ کرلیا اور مشتری کے پاس اُس کو بخار آیا اور بائع کے پاس بھی اُس کو بخار آیا کرتا تھا تو شخ این الفضل نے فریایا ہے کہ اس مسلکا تھم ہمار سا محاب حفیہ سے اس طرح محفوظ ہے کہ اگر آسی وقت بھی اُس کو بخار آیا کہ جس وقت بھی اُس کو بخار آیا کہ جس وقت بھی اُس کے بیاس آیا کرتا تھا تو اس کو واپس کرسکتا ہے وراگر خیج بھی اُس نے بوادراگر خیج بھی اُس نے بوادراگر خیج بھی اُس نے بوادر وہ فطا ہر ہو جائے اور مشتری آسے آگاہ نہ ہواور وہ وہ خم ہو جائے اور جراح آسکا اور کرس کہ اُس نے پرانے سب سے مود کیا ہے تو واپس نہ کرسکتا اور فتصان لے لے گا بیقدیہ میں لکھا ہے۔ ایک با ندی خریدی اُس پر قبضہ کر فیا اور اُس کے عیب بھی بائع ہے جھڑا اُس کے بور اُس کے عیب بھی بائع ہے جھڑا کہ کر چر چندروز بھگڑا تچوڑ دیا بھر بائع ہے جھڑا اُس کو واپس کے اور اُس کے بائدی خریا گر کہ کہ اُس نے کہ ان اُس کو دوراً میں کو دورا کہ کہا کہ بھی بید کھٹا تھا کہ شاہ ہو اُس کا عیب جاتا رہاں واسطے روک رکھا تھا تو اہام جمرابی اُس فضل نے فرما یا کہ میں بید کھٹا تھا کہ شاہ ہو اُس کو اُس کے اورائی کر دیے کا افتیار ہواورائی طرح آگر واپس کر سندی اورائی کو بایا تو آس کو کھلایا اور چندروز روک رکھا اور اُس کی کی ایساتھرف نہ کیا کہ جورضا مندی تھد کہا اور اُس نے بائع کو بایا تو آس کو واپس کرسکتا ہے۔ فقیرا اورائی شرکوئی ایساتھرف نہ کیا تھی کہ جورضا مندی پر دلالت کرتا ہو بھرائی نے بائع کو بایا تو آس کو واپس کرسکتا ہے۔ فقیرا اورائی شرکوئی ایساتھرف نہ کیا جو زیا ہے۔

ا موضحته خال می تبسیرا لوصول فسوضحته فشعته التی تبدی و اسروبه حرح الراس و اوجه انتهای مینی سریاچیره پراگر کشاده و بال رخم بوتو موضحه ای و صححه الله می تبدی از استری فی شرح البدایا لا متری التی این استری این آمت ای تبری استان تجرکه کیتے ہیں جمام الراس تک بی ایراد ادرام الراس کمویزی کی بدی سے اا۔

منتی میں ہے کہی نے دوسر مے فض ہے ایک قلام خریدا پھر مشتری نے اُس کے فروخت کردینے کا کسی کو تھے دیا پھراس کے بعد مشتری کواس میں کوئی عیب معلوم ہواتو ہے نے فرمایا کرا گئے پوری نہ ہوتو اس مشتری کو وہ فلام اپنے پاکنے کواس عیب کی دجہ ہو دائیں نہ کہاتو بیا اس کی درضا مندی میں گنا جائے گئے بہال تک کہا گریجے پوری نہ ہوتو اس مشتری کو وہ فلام اپنے پاکنے کواس عیب کی دجہ ہو دائیں کرنے کا افقیار نہیں کہاتھ ہو دائی کہ جاتا ہوں اور مشتری نے اُس کو مشتری کہا گئی کہ ہیں ایسی کے فرد خت کرنے کو جاتا ہوں اور مشتری نے اُس کو مشتری کہاتھ ہو ایسی کہاتھ ہو اور اس مشتری کہاتھ ہو دو کہا ہو اور مشتری ہو گئی ہو اُس کے فردی کہ تیر ہو کہا نے اُس کا بھاؤ تھم ہوایا ہوں کہ کھا ہے اور دوس کی کھالیں اُس کو بیا چاہوں کا میں کہا گئی ہو اُس کو بیا گئی ہو اُس کو اُس کے ایسی کہا ہو اور اُس کو بیا کہ ہوا کہ کہا گئی ہو کہا گئی ہو اُس کو بیا کہ ہوا تو بیا کہ کہا ہو کہ کہا ہو اور اُس کو بیا کہا ہو کہا گئی ہو اُس کے بیا کہ کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا گئی ہو اُس کی کہا ہو کہا گئی ہو ہو کہا ہو کہا گئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا گئی ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو

اگرہا فی اگر ان اگریا قات ویا فذ تنصان العیب اورا گرکم پیلے خرید ہے اوران کو آئی ہیں کرسکا ہے آگر چہ بائع اُس کے لینے پرداختی ہوجائے گذانی الحیط قلت ویا فذ تنصان العیب اورا گرکم پیلے خرید ہاوران کو آئی ہیں رکھ دیا پھرا سی میں بیب پایا تو واپس سر سکتا ہے بدا کر سکتا ہے بدا کر سکتا ہے اورا گرسکتا ہے بدا فریدا اورا سی کو اللہ بھراس کے بیب پردافف ہوا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اورا گرسکتا ہے بدذ خرہ میں تکھا ہے و کذا فی الخلاصہ اگر کسی نے پچواو با برخ سائیوں کے ہتھیا رہنا نے کے واسطے خرید الورا سی کو بیب پایا اور و وان ہتھیا رہنا نے کے واسطے خرید الورا سی کو اورا سی کو بیب پایا اور و وان ہتھیا رہنا نے کے واسطے خرید الورا سی کو بار کے بھٹے میں تجربے کے واسطے ڈالا اورا سی میں پچو بیب پایا اور و وان ہتھیا رہنا نے کے وائی ڈاکٹا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیم خری میں لکھا ہے اورا گرا آرہ خرید الورا سی کو تیز کرایا پھرا سی بیا ہیرا و واپس نہیں کرسکتا ہے بیم خری میں لکھا ہے اگرا کی تیم کی آئی اورا کر بھتر سے تیز کیا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیم خری میں گھا ہے۔ اگرا کی تیم کی آئی اورا کر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے کونکہ اُس میں کی آئی اورا کر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے کونکہ اُس میں کی آئی اورا کر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے کونکہ اُس میں کی آئی اورا کر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے کونکہ اُس میں کی آئی اورا کر پھر سے تیز کیا ہے تو واپس کرسکتا ہے بیفسول تھا دیہ ہیں ہے۔

اگر پھر کی ٹی ہا بڑی خریدی اور بائع نے کہا کہ اُس میں پکا پھر اگر اس میں میں معلوم ہوگا تو میں پکانے کے بعد پھیر لوں گا اور تیرائمن کھیر دوں گا گرمشتری نے اس میں پکایا یا اور اُس میں عیب طاہر ہوا تو بدوں رضا مندی ہائع کے واپس نیس کرسکتا ہے اور نقصان عیب نے ایک اور اگر عیب پر واقف ہواں لیکن بید نہ جاتا کہ بیعیب پر انا ہے اور اُس میں مالکا شرقعرف کیا پھر عیب کا قدیم ہوا تھوم ہوا تو اپس نیس کرسکتا ہے بید میں لکھا ہے آگر کوئی غلام خرید ااور اس کو پھر اس طرح پایا کہ اُس کا خون بعوض قصاص کے یا اسلام سے پھر جو اپس نیس کرسکتا ہے بید ہوئی قصاص کے یا اسلام سے پھر جانے کے یاس طرح کی دہزئی ہے کہ اُس نے کی گوئل کیا تھا مباح پایا اور اسی وجہ ہے وہ مشتری کے پاس قبل کر دیا گیا تو اہام اعظم کے خرد کی مشتری ہوئی تعمان عیب لے سکتا ہے ہیں خرد کی مشتری بائع سے اپنا تمام خمن واپس لے اور صاحبین نے کہا کہ واپس نیس لے سکتا ہے کین اُس کا نقصان عیب لے سکتا ہے ہیں

ربہن روسے وہ کا دستار ہوں کہ ہے۔ و کا جب کر کا در روز ہیں تہتے ہے گئے میں عاجمت مشتری نے اگر خیار عیب میں ہاکع ہے کہا کہ اگر میں تجھے آج واپس نہ کر دول تو میں عیب پر راضی ہو

گیا پس بیرکہنا باطل ہےاوراُس کوعیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا تھ

منگی میں فرکور ہے کہ کسی نے ایک غلام خرید ااور اُس کو اندھا پایا اور مشتری نے بالنے ہے کہا کہ میر ااداوہ بہے کہ میں اس کو اپنے قتم سے کفارہ میں آزاد کروں پس اگر کفارہ میں اس کا آزاد کرنا جائز ہوگاتو لےلوں گاور نہ واپس کردوں گاتو اُس کو اختیار ہے کہ اُس کو واپس کردے میر چیا میں تکھیا ہے۔ کسی ہے ایک جردی کیڑوں کی گھڑی خریدی اور مشتری نے کیڑوں میں حمیب پایا اور اُس نے فقط می گھڑی کو ایس کر مسلم ہے۔ شکھڑی میں تکھیا ہے کہ تمام خمن کے توش کیڑوں کو واپس کر سکما ہے۔ شکھڑی ہے نہ اور غلام میں اگر ان کے کیڑے تھی کہ ہے تو اُن کا بھی تھم ایسانی ہونا جا ہے کہ بعوش پورے شن کے اُس کو واپس کر نے کا اختیار ہے یہ کے کیڑے تھی کی کے انتھار ہے یہ دوش پورے شن کے اُس کو واپس کر سکما ہے کہ بعوش پورے شن کے اُس کو واپس کرنے کا اختیار ہے یہ

فسول عماد بدعی ہاور منتقی عمی امام محد کے دوایت ہے کہ مشتری نے اگر خیار عیب عمی بائع ہے کہا کہ اگر عمی تجھے آئ واپس نہ کر دوں تو عمی عیب پر داختی ہوگیا ہیں یہ کہنا باطل ہاور اُس کو عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیاد باتی رہے گا بدذ خیرہ عمی انکھا ہے۔ کسی مختص نے دوسرے ہے ایک وارخر بدااور اُس دار میں کسی اجنبی نے اپنی بہنے کا دعویٰ کیا اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو یہ بمنو لہ عیب کہنے ہوئے ہیں اگر مشتری کے وہن کے عوض اُس کو لے لیے اور اگر جائے تو واپس کروے ہیں اگر مشتری نے اس میں کوئی عمادت بنالی ہوتو اُس کو اس میں اور اس میں کہنے ہے۔ اور اس میں اور اس میں کی اس میں کہنے ہوئے کا اختیار ہوتو اور سے کا اختیار ہوتو اُس کا دور کے کا اختیار ہوتو اُس کے اس میں کھیا ہے۔

اگراس غاام نے کہ جس کو تجارت کے واسط اجازت دی گئے ہے کوئی چیز خریدی اوراُس کوعیب وارپایا اور حالا ظکہ ہا گئے نے اُس کو جمن معاف کر دیایا اُس کو جہد کر دیایا تھا تو عیب پی وجہ ہے جا کہ وہ بیا ہے تھا م کے آزاد فرض کیا جائے اور بھند کر لینے کے بعد دہ چیج جمن عیب پائے تو واپس ٹرسکتا ہے بید فرار کیا جہد ہی جیب پر آگاہ ہونے کے بعد یااس سے پہلے ہیں اقرار کیا کہ بیجی عیب بیائے تو واپس ٹرسکتا ہے بید فرار کیا کہ بیجی سوائے بائع کو واپس کر ساور اگر مشتری نے بائع کو واپس کر ساور اگر مشتری نے بھراس کو بی تھا واپس کر دی تو بیوا ہی کردیا ہوں کہ بائع کو واپس کر دی تو بیوا ہی کردیا ہوں کے بوجو بھو جو کہ کو خوابس کر دیا ہوں کہ دوسرے مشتری نے بھراس کو بین کو دو بیس کردیا ہوں کہ دوسرے مشتری نے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو برطرح شع ہے بھر مشتری اُس کے ایسی کر دیا گھراس کے باس وہ وہ ایس کر میں کھلے ہوا کہ کے باس تھا تو اس کو واپس کر میں کھلے ہوا ہے۔

ایک فض نے ایک قلام بوش ایک گر فیر معن کے خریدا کہ جس کا دھف بیان کر دیا اور دونوں نے بقد کرلیا پھر فلام نیخ والے نے گریس کی حیب پایا اور اُس کے پاس اُس میں دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو اُس کو پھیوا پس کر لینے کا افتیار نیس اور اگر خرید کے وقت کر معین ہوتو جس قد رفتھان کریں ہے اُس کا قدر خلام بیں سے لینے کا افتیار ہے گئین اگر ہائے کرکا بعنی فلام کا خرید نے والا اس بات پر راضی ہوکہ میں اس کرکووا پس لینا ہوں اور فلام کووا پس دیا ہوں تو اُس کو بیا تحقاق ہے کس نے دوسر مے تخص سے ایک کر گیہوں خری لیے اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر اس سے سوور ہم خرید کے لیمی قرض لینے والے نے قرض و سینے والے سے وہ قرض کے گیہوں خرید لیے پھر اُس نے گریس کی حقید ہو اُس کے گئیوں خرید لیے پھر اُس نے گریس کرسکتا ہے اور امام ابوطنیفہ کے قول کے تیاس پر والی کرسکتا ہے اور امام ابوطنیفہ کے قول کے تیاس پر والی نہیں کرسکتا ہے اور ای امر حاکم فرض درہم ہوں اور قرض دسینے والے نے اُس کے موض دینار فرید سے اور دیناروں پر قبضہ کرلیا پھر والی نہیں کرسکتا ہے اور ای افری کو بیاتو اُس کو بدل لینے کا افتیار ہے رقول اہام ابولیوسٹ کے موافق ہے رہو ہی کھا ہے۔

واضح ہوکہ جس جگہ شتری کو واٹیس کرنے کا حق ثابت ہے وہاں اگر بائع کے رو ہرو جسنے سیلے یوں کے کہ بیل نے تھے باطل کردی تو تھے ٹوٹ جائے گی خواہ بائع تبول کر لیا تو بھی تھے ٹوٹ جائے گی اور اگر قبول کر لیا تو بھی تھے ٹوٹ جائے گی اور اگر قبول نہ کیا تو تھے نہ ٹوٹ کی اگر اگر قبول نہ کیا تو تھے نہ ٹوٹ کی اگر تھول نہ کیا تو تھے نہ ٹوٹے گی اور اگر بدون صاضری بائع کے کہا تو تھے نہ ٹوٹے گی اگر چہ قبضہ ہے پہلے کہا ہو بیڈ خمرہ می کھا ہے۔ اگر انگور کا تاک مع غلہ کے خرید المجمول میں عیب بایا ہیں اگر واپس کرنے کا اراد وکر بتو جس وقت اُس نے عیب دار پایا ہے اُس کو واپس کرنا مع ہوجائے گا بیر اجیہ می کھا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا واپس کرنا مع ہوجائے گا بیر اجیہ میں کھا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا مثل اس کے ایک صفحہ می خرید سے اور ایک پر قبضہ کرلیا اور دوسرے میں جس پر قبضہ نہیں کیا ہے عیب بایا تو اس کو یہا فتیا رے کہا گر

ع كرغير معين مثلًا كر كيبول مند متوسط مختيا ال على قول بالغ كروبرويين روبرو سي يغرض ب كربائع آكاه موجائ السي غلي كل السي ايك بولى الس

جا ہے و دونوں کو بورے ٹمن ٹی لے لے ورند دونوں کو داہی کرد ساور ایک صورت ٹی بیا تقیار نہیں ہے کہ بیجے و سالم کولے لے اور عیب دار کو اُس کے حصر شن کے عوض والیس کر د سے اور اگر قبضہ کیے ہوئے ٹی عیب پایا تو اُس میں اختلاف ہے امام ابو بوسف سے مردایت ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ فقط اُس کو والیس کر سے اور اگر مشتری نے کہا کہ میں عیب دار کولے لیتا ہوں اور اس کا فقصان لے لوں گا تو اُس کو بیا تقیار نہیں ہے اور اگر اُس نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہو پھرا یک میں عیب دار کوئے لیتا ہوں اور اس کا فقصان لے لوں گا تو اُس کو بیا تقیار نے ہے اور اگر اُس نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہو پھرا یک میں عیب پایا تو اُس کوفقط عیب داروالیس کرد ہے کا افترار میں لکھا ہے۔

بدون رضامندی باقع کے دونوں کو اپس کر دینے کا اختیارٹیس ہے بیچیط جس کھا ہے۔ پھر بیھم اس صورت جس ہے کہ جب دونوں جس سے ایک کو باقی رکھ کر اس سے نفع حاصل کیا جاسکتا ہے اور اگر اسی دو چیز ہیں ہوں کہ جس جس ایک سے نفع اٹھانے کی عادت خبیس ہے جیے کہ ایک جوڑی موزے یا جوڑی سورائے ہے کہ دونوں کو خبیس ہے جوڑی سور ایک جوڑی ہوں ایک کو عیب دار پائے تو اس پر اجماع ہے کہ دونوں کو ایس کی کر دینے تو اس پر اجماع ہے کہ دونوں کو ایس کے محد کیا تو ظاہر عظم ہیں کھا ہے۔ اگر ایک جوڑی بیل خریب دار والی کر دینے کی قصد کیا تو ظاہر عظم ہیں کھا ہے۔ اگر ایک جوڑی بیل کرتا ہے تو مشتری کو صرف عیب دار والی کر دینے کا اختیار تیس ہو اور ایک کردینے مصرف عیب دار والی کر دونوں جس ساتھ کا اختیار تیس ہوجا کی عادت ہوگئی اور ہر ایک ایسا ہوگیا ہے کہ بدون اُس دوسرے کے کا خمیل کرتا ہے تو مشتری کو صرف عیب دار والی کر دینے کہ اُس کو ایسا نو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نیس گی اور اگر بے عیب پر تبند کیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نیس گی اور اگر بے عیب پر تبند کیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نیس گی اور اگر بے عیب پر تبند کیا تو دونوں اُس کے ذمہ لازم ہوجا نیس گی اور اگر بے عیب پر تبند کیا تو دونوں کو ان کی بیٹ باور دونوں کو آز اوکر دیا تو آئی کو عیب دار والی کر کیا تا در آگر ہوجا نیس گی اور اگر بے عیب پر تبند کیا تو دونوں کو ایک کی بدونوں کو آز اوکر دیا تو آئی کو عیب دار

اگرایک بروی کیڑوں کی گھڑی تر یہی اور اُس میں ہے ایک کیڑا اقال کراس کو قطع کرا کے سلایا اُس کو فروخت کردیا گھر

گھڑی کے کی کیڑے میں عیب بایا تو مشتری کو بیافتیار ہے کہ گھڑی کے باتی کیڑے دکھ لے اور فقط عیب دار کو داہی کردے اور باکھ

کو بیافتیار میں ہے کہ کہ کمیں اس کو واپس میں کرتا ہوں جھے تمام کیڑے بھیر لیما پہند ہیں لیکن اگر مشتری جا ہے تو ہو سکتا ہے اور اگر

مشتری نے کپڑے قطع کرا کر سلایا نہ تھا اور باقع اس بات پر راضی ہوا کہ گھڑی می تھل آئے گھر گھل آسانی آفت سے تلف ہو گئے

افقیار ہے بیجید میں لکھا ہے کی نے ایک خریا کا باغ خرید ااور اُس کے پاس اُس میں گھل آئے گھر گھل آسانی آفت سے تلف ہو گئے

ورخت مع اُس کے موضع کے زمین اور کھلوں کے خرید ااور اُس کے پاس اُس میں گھل آئے گھر گھل آسانی آفت سے تلف ہو گئے

ورخت مع اُس کے موضع کے زمین اور کھلوں کے خرید ااور اُس کے پاس اُس میں گھل آئے گھر گھل آسانی آسانی آفت سے تلف ہو گئے

ورخت مع اُس کے موضع کے زمین اور کھلوں کے خرید ااور اُس کے باس اُس میں گھل آئے کہ بالک نے اُس کے پھل جھاڑ لیے پاس

ورخت مع اُس کے موضع کے زمین اور کھلوں کے خرید ااور اُس کے قائی ترین کو تیا گئیں ہوتے تیے تو مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اُس کے گھر نصان نہیں ہوا تو مشتری کے خوار میں ہوا تو مشتری کی خوار میں ہے کہا گور ایک میں بیا تو فقط اس کو واپس کر سکتا ہوا ور اُس کے کہا تھوں کو واپس کر سکتا ہوا ور اُس کے تو زنے سے بھوں میں کہوں تھاں نہ آیا اور درخت کا اختیار تیس ہوا تو دونوں میں سے کی کو داپس کر سکتا ہوا در کر مشتری سے بدا ہوا ہوں کر سے تو واپس ہوں گاری مسکر سکتا ہوا در اگر مشتری سے بدا ہوا ہوا کہاں کر سے کا اگر ایک اس عیب کہوں تو واپس ہوں گار کہاں میں کہوں تو میاں کر سے اور اگر مشتری سے کی کو داپس ہوں گاری مسکر سکتا ہوا در نسان اگر ایک اس عیب کے ساتھ جو مشتری سے بیدا ہوا ہو ایک کر سے تو واپس ہوں گاری مسکر سکر سکر اگر اگر اگر اگر کے اور ایک اس کے ایک طرح آگر اگر کے اور ایک رائع اس عیب کے ساتھ جو مشتری سے بیدا ہوا ہو ایک کر سے تو واپس ہوں گاری میک کو دونوں کو دائیں کر سکر اگر اگر کے کہوں کو کر ایک اس کر سکر ان اگر ایک سکر سکر کر سکر اگر کر ایک اس کر سکر اگر کر ایک اس کر سکر ایک اس کر سکر اگر کر کے اور کر کر کے دائیں کر سکر اور کر کر کر ایک کر سکر کر کر کر کر گور کر کر کر گرائی سے میں کو دونوں کر

ا اگرچاعد تبند کے برول رضامندی بائع کے مواا۔ سے جس قدرد وزین بی قائم ہے اا۔

مری خریدی کہ جس کی چینے پر بال تھے اور بائع نے اس کے بال کاٹ لیے اور مشتری نے ہنوز اُس پر قبضہ نیس کیا تھا یا خود مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد اُس کے بال کاٹ لیے تو اُس کا تھم مثل بھلوں کے تھم کے ہے بیر محیط میں لکھا ہے۔

کمی نے ایک گا بھن بحری خریدی اور وہ الح کے پاس بچہ جی اور جینے ہے اس میں بچی تقصان نہ آپانو مشتری کو خیار نہیں ہے اورا گرمشتری نے دونوں پر قیضہ کرلیا اورا کی میں عیب پایا تو اس کواس کے حصہ شن کے وض واپس کر دے اورا گرمشتری کے بعد کرنے کے بعد بحری بچہ جی تو واپس نہیں کرسکتا ہے ہی جیط سرخی میں کھا ہے۔ کی نے ایک بحری خریدی اورا سرکے تعنوں میں دود دہ تھا پھر بائع یا مشتری نے اس کا دود دود وہ لیا تو یہ دود دو ہو ہو اپنو یہ دود دہ وہ لیا تو یہ دود دہ ہو گا کہ وہ کہ تھا ہو نے کہ وقت مثل بچہ کے اس کی بچھ قیمت نہ تھی بیچیط مشتری نے سب کوا کھاڑایا پھر سب ا کھاڑنے کے بعد اس میں عیب میں عیب بیا تو واپس نہیں کرسا ہے کہ میں خوابس کے ایور اس کے بعض ور خت بیا تو واپس نہیں کرسا ہو گا جو اس کے بعض ور خت بیا تو واپس نہیں کہ ایور کی بیا تو واپس نہیں کہ اورا گر وہ نے در خوابس کو اپس نہیں کہ بیا تھی دونوں تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ اگر بشند سے پہلے ہوتو بھی تھم ہو اورا گر فیضہ در خت خر یہ بیا کہ اگر فیضہ سے بہلے ہوتو بھی تھم ہو اورا گر فیضہ در خت خرید میں خوابس کو اپس کرسکتا ہے دو آوری کی تامی خوابس کر کہ کا میں کہ دونوں تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ اگر فیضہ سے بہلے ہوتو بھی تھم ہو اورا گر فیضہ کے بعد ہواور باغ مع زیر فیض خوابس کرسکتا ہے بیا ورا گر فیضہ کے بعد ہواور باغ مع زیر نے فر مایا کہ اگر فیضہ دار کووابس کرسکتا ہے بوق کی تامی خوابس کی اس کر خوابس کر میں خوابس کی تامی خوابس کی کہ کہ کی خوابس کی کا میں کہ کو کہ کی کے دونوں تو ایا کہ کہ کر کے خوابس کو دونوں کو کہ کو کہ کو دونوں کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو

نابیاتولی چیزوں میں جو تھم فرکور ہواوہ تھم السی صورت برخمول ہے کہ جب سب ایک ہی برتن میں ہو ہی اگر خریدی ہوئی ایک چیز ہواور تبعنہ کرنے ہے پہلے یا تبعنہ کرنے کے بعداً سے کسی کرے میں عیب پایاتو اس کو فقط عیب دار کے دائیں کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر وہ چیز ناپ یا تول کی چیزوں میں سے ایک ہی ہواور اُس کے بعض میں عیب پائے تو فقط عیب دار کو والی نہیں کرسکتا ہے خواہ تبعنہ ہو یا قبضہ کے بعد ہواور اہام ذاہوا حمد طواد کی نے نقل کیا ہے کہ اہام محمد کے قول کے قیاس پر دار کو والی نہیں کرسکتا ہے خواہ قبضہ سے پہلے ہو یا قبضہ کے بعد ہواور اہام ذاہوا حمد مواد کی نے نقل کیا ہے کہ اہام محمد کے قول کے قیاس پر دار دار کو والی کو جہتے ہو یا خواہ کے اس کو والی کے جب دار کا عیب بر دند جاتے اور ای کو ایس کر دیا جائے اور ای کو والی کر کے جاتے اور ای کو والی کر دے دانے جو نے گر بڑے جی ان کو والی کر دے

ا اس کا بھی وی تھم ہے؟!۔ ج متبائدے بیمراد ہے کہ کمیت عمل متفرق ادھرادھر لعن درخت نگانے کا دستور تھا؟!۔ سے معلوع لیمن مغت دینے والا؟!۔ سی بالع سے قیمت سے؟! ۔ ہے جاندی الگ کرنامعز نسودا!۔

واضح ہوکہ نفسان عیب لینے کا طریقہ ہے کہ ایک باری کو بلاعیب اندازہ کیا جائے کھردد بارہ جس عیب کا نقسان چاہتا ہے

اس کے ساتھ اندازہ کی جائے ہیں اگر دونوں قیمتوں میں آ و سے کا فرق ہوتو مشتری بائع ہے آ دھا ٹمن واپس لے گا اور اگر مشتری نے

اس کے ساتھ اندازہ کی جائے ہیں اگر دونوں قیمتوں میں آ و سے کا فرق ہوتوں میں تاخ مشتری کی ملک میں قائم ہواور بائع کو

اس کا داہی کرنا پر ضامندی یا بلا رضامندی ممکن ہوتو اسمی صورت میں جب اس کو اپنی ملک ہے بطورت یا اُس کے شل کے نکال و سے گا

و نقصان عیب نیس لے سکتا ہے اور جن صورتوں میں باوجود تھے کے ملک میں قائم ہونے کے داہی کرنا ممکن نہ ہوئی جب اُس کو اپنی ملک ہیں تائم ہونے کے داہی کرنا باور و خت کر و سے یا اس کے شکل کے نکال د سے گا تو نقصان عیب لے سکتا ہے یہ بحیط میں تکھا ہے کہ خال مؤر یا کر یہ باور اُس کے کہ عرب پرواقف ہواتو بائع ہے کہ بیس لے سکتا ہے یہ بحیط میں تکھا ہے کہ واقف ہواتو بائع ہے کہ بیس لے سکتا ہے یہ فیط میں تکھا ہے تو ایک میا ہونقصان کے بیس کے ساتھ ہونے کی اور قف ہواتو بائع ہے کہ بیس لے سکتا ہے یہ فیط میں تکھا ہے تی کیا ہونقصان کے کہ اُس کو مین کے اس کو میں جائے گا کیا ہونقصان کی بیر کے دائی کہ کہ اس کو میں کہ بیر کے دائی کہ کہ اس کو میں ان میں تکھا ہے اور اگر اس کو کسی اجنبی نے قبل کرڈ الاتو خواہ میں آئی کیا ہو یا خطا ہے تی کیا ہونقصان کے بیر ہونے کہ کہ کہ اس کو میں ان میں تکھا ہے اور اگر اس کو کسی اجنبی نے قبل کرڈ الاتو خواہ میں آئی کیا ہونو خطا ہے تی کیا ہونو تھا ان میں تکھا ہے۔

اگراس کوخود قل کردیاتو بھی طاہر الروایت میں میں تھم ہے اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وہ نقصان عیب لے سکتا ہے بیشرے تھملہ میں نکھا ہے اور جس محض نے کوئی غلام خرید ااور اس کو بلا مال آزاد کر دیایا اس کے پاس مرکمیا بھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو نقصان عیب لےسکنا ہے اور مدیر کرنایا ام ولد بنانا شل آزاد کرنے ہے ہاورا گرائی کو پھی ال کے کرآزاد کیایا اُس سے پھی الکھوا کر مکا تب کردیا پھرائی ہے۔ اگرایک جبرخریدااور مکا تب کردیا پھرائی ہے۔ اگرایک جبرخریدااور اس کے کہی عیب برمطلع ہوا تو پھر نیس ہے۔ اگرایک جبرخریدااور اس کو بہنا اوروہ پہننے کے سبب سے باتھ ہو گیا پھرائی کے اندرایک مراہوا چو ہا پایا تو با لئع سے نقصان عیب لےسکتا ہے لیکن اگر بائع اُس کو ویا بی تاقص پھیر لیما پیند کر نے اُس کو بیا فتار ہے می فان میں لکھا ہے۔ کس نے ایک چھلی خریدی اوراس کو عیب دار پایا اور بالغ کہیں عائب ہو گیا اور مشتری اگرائی کے حاضر ہونے تک انظار کرتا ہے تو چھلی سری جاتی ہے لیں اُس نے چھلی کو بھون کر فروشت کر یا تو اُس کو فقا اِس کے ماضر ہونے تک انظار کرتا ہے تو پھیلی سری جاتی ہے لیں اُس نے چھلی کو بھون کر فروشت کر یا تو اُس کو فقا اِن عیب لینے کا اختیار نیس ہے اور اس ضرر کے دفع کرنے کی بھی کوئی راہ نیس ہے بیا قدید میں لکھا ہے۔

کسی نے ایک بھکی ہوئی دیوار خریدی اور اُس سے واقف ندہوا یہاں تک کہ وہ گریزی تو اپنا نقصان لے سکتا ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگر اناج یا کپڑا خرید ااور کپڑے کو بھاڑ ڈالایا اناج کو تلف کر دیا بھر کی عیب پر واقف ہواتو اس میں پکھ اختلاف بیس ہے کہ وہ نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور اگر کپر ہے کو بہتا یہاں تک کہ پہنچے ہے وہ بھٹ گیا یا ناج کھالیا بھراً س کے عیب پر واقف ہواتو اہام اعظم نے فرمایا کہ نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور بھی سیجے ہیں نہیں لے سکتا ہے اور اس میں پکھا خلاف نہیں کیا اور پکھ باتی ہے تو باتی کو واپس نہیں کر سکتا ہے اور بھی ہوئے حصہ کا نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اس میں پکھا خلاف نہیں ہے اور پانی کے حصہ کا نقصان عیب لینے کے باب میں فاہر الرواعت میں ہمارے اس کا بٹ یوں دواعت ہے کہ نیس لے سکتا ہے اور کو باتی کو اُس کے حصہ شن کے توشی واپس کرد سے کا اختیار ہے اور جس قدر نکایا ہے اُس کا نقصان نے سکتا ہے اور بینا میں امام الاجھ تھی قول ہے اور فقیہ ایوالیٹ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں یہ نیائے میں نکھا ہے۔

اگر کچے طعام خریدااورائی میں عیب پایا طالا نکدائی میں ہے کھے کھا بھی لیا توجس قد رکھالیا ہے اُس کا نقصان عیب لے سکتا
ہے اور باقی کو اُس کے حصہ تمن کے وض والپس کرسکتا ہے بیتو ل امام جھرگا ہے اور اس پر فقید ابو اللیت نے اختیار کیا ہے اور اگر اُس میں ہے آ وہا فرو فت کر دیا تو امام جھر کے زویک باتی والپس کرسکتا ہے اور اس پر فتو کی ہے اور جس قدر بیچا ہے اُس کا نقصان نہیں لے سکتا ہے اور اگر وو بر توں میں ہو یہ اُس کے میں موجر اس میں کھا ہے اور دی تھا اُس کہ مطاور فیصلیوں یا دو زمیلوں وغیر و میں ہو چھر ایک میں جس قدر تھا و و کھالے یا فروخت کروے چھر کی عیب پر جو بالتھ کے پاس ہے موجود ہوتا اُس باتی کو اُس کے حصر تمن کے وض سب کے زود کیک والی کر سکتا ہے بیا قائی کو اُس کے حصر تمن کے وض سب کے زود کیک والی کر سکتا ہے بیا قائی کو اُس کے کھا کا اختیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں ہو یہ اُس کہ اُس میں گھا ہے ۔ اگر کچھا یا ہوا کے کا اختیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں ہو اُس کی گھا ہے ۔ اس کی میں اور بند ھے ہو نے بھا ؤ سے کم پائیس آو باتی کو لے لیے کا اختیار ہے اور ای پر فتو کی ہے میں ہو ہو ہو میں ہو اور اور میں اور ہو میں اور بند ھے ہو سے بھا ؤ سے کم پائیس آو باتی کو لے لیے کا اختیار ہے اور ای پر فتو کی ہو جس کو بر نہر میں ہو ہو ہو میں اور ہو میں اور بند ھے ہو سے بھا ؤ سے کم پائیس آو باتی کو لے لیے کا اختیار ہے اور ای پر فتو کی ہے جس کا فرخ بندھا ہوا ہو میں اور ہو میں اور بند ھے ہو سے بھا ؤ سے کم پائیس آو باتی کو لے کہ سے کہ کی خور سے اور ای پر فتو کی ہے جس کا فرخ بندھا ہوا ہو میں اور ہیں کھا ہے ۔

اگرایڈے یاخر ہوزے یا کلڑی یا کھیرے یا اخروٹ یا کدویا فواکہ خریدے اور بلاحیب جانے اُن کوتو ڑ ڈالا اور اُن کونا کارہ پایا
پی اگر ایسا ہوکہ اُس سے نفع نہیں اُٹھا سکتا ہے جیسے کی کدویا کندا اعلیٰ اُتو پوراشن واپس لے گا کیونکہ و مال نہیں ہے پی اُس کی بجے باطلہ
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر عیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں اُس کے چھلکوں کا اچھا ہو نامعتبر نہیں
ہوگی بخلاف اس مورت کے اگر عیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں اُس کے چھلکوں کا اچھا ہو تا معتبر نہیں
ہواں کہ اُس کے ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہونے کے پچھوٹھان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ اُس کوچتاج لوگ کھا سکتے ہوں یا
جا دور اگر یہ چیزیں ایک ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہونے القدیر میں لکھا ہے لین اگر بائع اُس کواچھی طرح پھیر لینے پر داختی ہوجائے تو اُس

ایک فض نے کی کے باتھ ایک غلام بائدی کے ہوش فروخت کردیا اور دونوں نے قبضہ کرلیا بھر بائدی فریڈ نے والے نے بائدی شرک کے بائدی کے موش کردیا اور فلام کو لے لیا بھر بائدی کا مالک اس بات ہے گاہ ہوا کہ بائدی بائدی میں ایک انگل دائد بائد ہوئی ہے اس کو دالوں فلام کو لیا بھر بائدی کا مالک اس بات ہے گاہ ہوا کہ بائدی فرید نے دالے نے دائیں کرنے سے پہلے اُس سے دلی کی ہے اور دلی سے بائدی میں کچھ تقصان نیس آیا تھا اور بیا طلاح اس وقت ہوئی کے جب بائدی اُس کے دائد ماں نیس کے ایس مرکی یا اُس کے اُس کو فروخت کردیا تو اُس کو پھو نقصان نیس سے گا میری یا میں کھا ہے۔ خمیر کے

ي مين چملكا ١١- ي جسراة ل و فتح سوم ١١-

الو ہر کا اور پوسف ابن محمد اور عمر ابن الحافظ سے میر سند ہو چھا گیا کہ کی نے ایک بنل ایک گائے کے کوش فرو شت کیا اور گائے گا بھی تھی۔
اور مشتری کے پاس بچے جنی اور تنل خرید نے والے نے بنل میں بچھ عیب پایا اور اُس کے مالک کو واپس کر دیا تو کیا اُس سے بنل کی قیمت لے گایا گائے کی قیمت سے گایا گائے کہ تیمہ سے منقول ہے آگر کس نے ایک زمین خریدی اور اُس کو مجد بنا دیا پھر اُس میں کوئی عیب پایا تو سب کے زویک واپس نہ کر سے گا اور نقصان عیب لینے میں اختلاف ہے اور فتون کر دیا پھر اُس کے عیب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے فتونی کے واسطے متنا ریہ ہے کہ نقصان عیب سے گاچنا نچھا گر کوئی زمین خریدی اور اُس کو وقف کر دیا پھر اُس کے عیب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے واسطے متنا ریہ ہے کہ نقصان عیب سے گاچنا نچھا گر کوئی زمین خریدی اور اُس کو وقف کر دیا پھر اُس کے عیب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے واسطے عیاں عیب واپس لے گاچا فری قاضی خان میں کھا ہے۔

آگر کی نے ایک کپڑا خریدااوراً س سے کی میت کو گفن دیا ہیں آگر مشتری میت کا دارث ہے اوراُس نے ترکہ میں سے کپڑا خریدا ہے تو نقصان عیب نیس لے سکتا ہے بیچیط خریدا ہے تو نقصان عیب نیس لے سکتا ہے بیچیط میں ہے۔ آگر کس نے ایک در خت خریدا اورا کر کوئی اجنہ ہے کہ اس نے نیک کا م بحد کر گفن دیا ہے تو نقصان عیب لے سکتا ہے میں ہے۔ آگر کس نے ایک در خت کو داہیں کر لینے پر داختی ہوجائے تو واپس کر ہاور نقصان نہیں لے سکتا ہے فقہا نے فر مایا کہ بی تھم اُس کین اگر ہائع کے ہوئے در خت کو داہیں کر لینے پر داختی ہوجائے تو واپس کر سے اور نقصان نہیں لے سکتا ہے بیز خبرہ علی اور خت کو ایند مین کے دام میں نے سکتا ہے بیز خبرہ علی اور نقصان عیب نہیں کے سکتا ہے بیز خبرہ علی اور اور ایس کے اس کے کہ عیب پر مطلع ہوا تو اُس کو واپس نہیں کر سکتا ہے اور نقصان عیب لے سکتا ہے بیس اگر ہائع سے کہ کہ بیس اُس کے کہ عیب ہی جھڑ انہ کی واپس نے لینا ہوں تو اُس کو بیا تھیا رہیں ہے کہ دیش اُس کے کہ میں اُس کے کہ بیس اُس کے کہ اُس کے کہ بیس کی بیس کے کہ بیس اُس کے کہ بیس کی بیس کے کہ بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے کہ بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے کہ بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے کہ بیس کی بیس ک

اگرکی ہرائی نے دوسرے ہرائی ہے شراب خریدی اور دونوں نے قیند کرلیا پھر دونوں اسلام لائے پھر شتری نے شمان جب بیل آگر اس نے نفسان جب بیل آگر اس نفسان جب بر ایک اس کے دونوں اسلام کے دونوں اسلام کے دونوں کے میں اس کے دونوں اسلام کے دونوں کے دونو

من ایک فام خریدااوراس پر قبضہ کرلیااوراس کو دوسرے فنص کے ہاتھ فروخت کر دیااوروہ اس ہے دوسرے مشتری کے باس مرعمیا بھراس کے کسی ایسے عیب پرمطلع ہوا کہ جو پہلے ہائع کے پاس تھا تو دوسرامشتری نقصان عیب دوسرے ہائع ہے لے سکتا ہے اور دوسرا پانتے بینی پہلاشتری پہلے پانتے ہے تقصان عیب نہیں لے سکتا ہے کیونکہ تقصان عیب لینے سے دوسری بھا تھے نہا ہوگئے۔ اور دوسری بھے باتی رہنے کے باوجود دوسرا پانتے ہے کوئیس لے سکتا ہے بیر قباوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ امام جھرنے جامع صغیر میں تھا ہے کہ ایک فحض نے دوسرے سے ایک خلام بڑار درہم کوخرید ااور دونوں نے بیننہ کرلیا پھر مشتری نے اقرار کیا کہ باقع نے بھی تھا ہے کہ ایک باقع نے بھی تھا ہے کہ ایک باقع نے بھی مسئل کو آزاد یا مدیر کردیا تھا یا وہ کوئی بائدی تھی کہ مشتری نے کہا کہ اس نے اس دار باقع نے اس سے افکار کیا اور کھی کہ مشتری کے اور کرنے کرا تر اور سے خلام آزاد ہوجائے گا اور اس کے اور کہ بھی بھی تھی ہے تھا ہے اور اگر مشتری ہوتا گا اور اس کی دلا میں میں بھی بھی تھی ہے اور اس میں مور تی ہوتو اس کو فقت ہوگا اور اس لینے کا افتیار ہے اور اسی طرح آگر مشتری ہوتو آس کو فقت میں بھی ہے تھا میں کھی ہے۔ اور اسی طرح آگر مشتری ہوتو آس کو فقت میں بھی ہے تھا میں کھی ہے۔ اور اسی طرح آگر مشتری ہوتو آس کو فقت میں بھی ہے کا افتیار ہے اور اسی طرح آگر مشتری ہوتو آس کو فقت میں بھی اس کی جائی کہ کہی میں میں میں ہوتو آس کو فقت میں تھیں اس کے بیں ہوتا معلوم ہوتو آس کو فقت میں میں سے کا افتیار ہے اور اسی طرح آگر مشتری ہوتو آس کو فقت میں تھا ہے بھی بھی کی تھی ہوتو آس کو فقت میں میں ہوتو آس کو فقت میں کھی ہے تھی میں کھی ہوتو آس کو فقت میں کھی ہوتو آسلی آزاد ہے اور باتی مسئلے کی بھی میں میں ہوتو آس کو فقت میں تھی اس کو میں کہ کہ بھی کھی تھی کھی تھی اس کو میں کھی ہے۔

اگرایک شخص نے ایک شخص ہے ایک غلام خریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر کہا کہ میں نے اس غلام کو

خریدنے کے بعد فلال شخص کے ہاتھ نیج ڈالااوراُس نے آزاد کردیاہے....

اگر مشتری نے بیدوئی کیا کہ بائع نے اس غلام کوفر دخت کردیا حالا نکہ بیڈلال محض کا مملوک ہے اور فلال محض نے اس کے

اقرار کی تقعد بی کی اور غلام کو لے لیا بچر مشتری نے اس میں کوئی عیب پایا تو اس کا نتصان نیس لے سکتا ہے اورا گر فلال محض نے مشتری

اقرار کیا تعد این کی اور غلام کو لے لیا بچر مشتری نے کہ بی کھا ہے اورا گر مشتری نے غلام میں کوئی قد کی عیب پایا اورا سے

اقرار کیا اورا س نے اُس کو جمونا بتلا یا تو واپس کر سکتا ہے بیکا فی میں تھھا ہے اورا گر مشتری نے غلام میں کوئی قد کی عیب پایا اورا س کے

اقرار کیا اورا س نے اُس کو جمونا بتلا یا تو واپس کر سکتا ہے بیکا فی میں تھھا ہے اورا گر مشتری نے غلام میں کوئی قد کی عیب پایا اورا س کے

پاس ایک دوسرا عیب پیدا ہو گیا بیماں تک کہ واپس کر ساتمان نے در ہا اور بیا مراس اقراد کر نے ہے پہلے تھا کہ بیغلام فلال محض کا ہے اور فلال محض نے اس کی تقعد این گو بائع اُس نخص اُس کے بید علام تربیا اورائی کے مشتری نے اُس کی تقعد این گام نے اُس کی تعدد اور کی تعدد اور کہ بی تعدد کی تعدد کر لیا بھر کہا کہ میں نے اس کی اقد کر دیا ہو ہے گرائی محض نے اُس کے اورا کر دیا ہو ہے گوئیل اورائی مشتری کی گو بائع اورائی مشتری نے بھرائی میں کوئی عیب پایا تو بائع کو دا پس کر سکتا ہے بید فلال قاصی خان میں کوئی عیب پایا تو بائع کو دا پس کر سکتا ہے بید فاوئی قاصی خان میں اس کہ اس کے اورائی میں کوئی عیب پایا تو بائع کو دا پس کر سکتا ہے بید فاوئی قاصی خان میں کہ کہ دار سے انکار کیا اور تیم کھا کی بھر مشتری نے اُس کے فل عیب پایا تو بائع کو دا پس کر سکتا ہے بید فاوئی قاصی خان میں گئی عیب پایا تو بائع کو دا پس کر سکتا ہے بید فاوئی قاصی خان میں کہ کہ دو ا

سمی میں نے ایک غلام ہزار درہم کوٹر بدااور دونوں نے قیمنہ کرلیا پھر مشتری نے اقرار کیا کہ بینظام فلاں مختص کا ہے کہ جس نے میر ہے تو یہ نے اس کے آزاد کر دیا تھا اور باقع نے اس سے انکار کیا پس تین صورتوں سے فالی ہیں ہے یا وہ تحق مشتری کے اقراد کی مالک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے تعمد میں کرے گایا دونوں میں اقراد کی مالک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے تعمد میں کرے گایا دونوں میں اس کو جمونا بنلا ہے گا پس پہلی صورت میں بینلام اس فلال محق کا آزاد کیا ہوا غلام ہوگا اور اگر مشتری اس غلام میں کوئی قد می عیب پائے تو باقع ہے کہ تو باقع ہے دونوں میں غلام اس فلال محق کودے دیا جائے گا اور اگر اُس کا غلام دے گا آزاد شہوگا مجر اگر مشتری اس مشتری کی طرف ہے آزاد شہوگا مجر اگر مشتری اس مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور ولاء

موقوف رہے گی اورا گرمشتری غلام میں کوئی قد می عیب پائے تو بائع سے نقصان عیب لے سکتا ہے گذائی الحیط اوراس صورت میں اگر فلاں فض دوسری باراس کے سچے ہونے کا اقرار کر سے قوبائع مشتری سے اُس نقصان کو جو اُس نے عیب کی ویہ سے لیا ہے واپس کر نے گا اورا گرمشتری بیا قرار کر لے کہ بین فلام فلاں فخص کا تھا اور میر سے فرید نے بعد اُس نے اِس کو آزاد کر دیا تو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے خوا وفلاں فخص اس کی تقدد بی کر سے یا بحکذیب کر سے بیچیط سزتھی ٹی لکھا ہے۔

جونها فعنل

## عیب کا دعوی اوراً س میں خصومت اور گواہ قائم کرنے کے بیان میں

پھر جب بائع نے مشتری کوشم ولائی چاہی تو سب دواجوں کے موافق مشتری سے تم لی جائے گی اور اگر بائع نے اُس کی تم مشتری کوشم ولانے میں اختلاف ہا ورائمہ مشارکن کا بیقول ہے کہ ظاہر الروایة میں اُس کوشم ندولائی جائے گی پھر مشتری طلب نے کی صورت میں اکثر قاضیوں کے زویک ہے کہ اُس سے کہا جائے گا کہ تو تسم کھا کہ واللہ میں اکثر قاضیوں کے زویک ہے کہ اُس سے کہا جائے گا کہ تو تسم کھا کہ واللہ میں اکثر قاضیوں کے زویک ہوں میں اور بھی تھے ہوں میں میں میں موجود ہواں کا حق جس میں میں مدال میں اور اُس میں ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کہ اور اُس سے مقدم ہونے کا بھی اخبال دکھتا ہے یا اُس کے معلوم کرنے میں مشکل چیش آئے تو قاضی بائع سے یہ استفساد کرے گا کہ کیا یہ عیب میں موجود تھا پس اگر اُس نے کہا کہ بال تو مشتری کو واپس کرنے کا قاضی بائع سے یہ استفساد کرے گا کہ کیا یہ عیب میں موجود تھا پس اگر اُس نے کہا کہ بال تو مشتری کی واپس کرنے کا تو میں ماصل ہوگا لیکن بائع کو مشتری کے دائی کرنے کا تو کہ کا افتیار ہے پس اگر اُس نے یہ وگری کہا تھی ہوجود تھا بی کا دو گا کہ کیا واقع کے اور قائم کے اور قائم کے اور اگر بائع نے اس عیب کے اپنے باس موجود کا کہا ہوجود کے گا وہ قائم کے اور اگر بائع نے اس عیب کے اپنے باس موجود کی کہ کہا کہ کے ایک کے مشتری کہ کہ کھانے سے بازر ہایا بائع نے گواہ قائم کے اور اگر بائع نے اس عیب کے اپنے کا موجود کے گا کو گا بیں قائم کے اور اگر بائع نے اس عیب کے اپنے باس موجود کے گا کو گا بائع کے اور اگر بائع کے اور اگر بائع کے اس کے دور کی کہ کہ کو گا کو گا کو گا کہ کہ کو گا کو گا

ہونے سے انکار کیا تو اُس کا قول منم لے کر اختیار کیا جائے گابشر طیکہ مشتری کے پاس اس عیب کے پاک مونے کے گواہ ندموں

ريجيا شمالكعاب-

بالتع وقعم والنے کی صورت علی اختلاف ہاور ہمارے نے فرمایا ہے کہ جھے ہوں ہے کہ اس طرح سم والی جائے کہ قتم کھا کہ واللہ مشتری کا جھے والی کرنے کا حق بسیب اس عیب کے جس کا وہ دوی کرتا ہے نیس ہے یہ عیمار سرحی علی اکھا ہے اورا کر ایسا عیب ہو کہ جو عدت رہے ہے مقدم ہونے کا احمال نیس رکھتا ہے۔ تو قاضی اُس کو بالتع کو والی فو کی ہے ہیں تا تار خانے ہی کہ مولد جس میں اگروہ بدن کے اندر کے آثار موجود ہونے سے پہچانا جاتا ہواور الی جگہ ہوکہ جس پرمرد واقف میں گرا دے گا اور جب عیب باطنی ہو ہی اگروہ بدن کے اندر کے آثار موجود ہونے سے پیچانا جاتا ہواور الی جگہ ہوکہ جس پرمرد واقف ہو سے جس لی اگر قاضی کو مرض پیچانے کی شناخت ہے تو خود ملاحظ کر سے اور اگر اُس کو شناخت بھی ہونا کا بی ہے ہیں اگر ایک عادل نے اس بات دریافت کر سے اور دو عاد لوں کے قول پر احماد کر سے اور اس کے واسے گا ہیں قاضی بائع ہے جس کے گا ور مرف اس ایک سے تا گاہ کیا تو اُس کے قول سے جھڑا قائم ہونے کے واسطے عیب ٹابت ہوئے گاہی قاضی بائع ہے جسم لے گا اور مرف اس ایک سے تا گاہ کی تا تا ہا ہوا ہی تا ہوگا ہی تا تا ہوگا ہی تا میں ہوگا ہے۔ کے واسے عیب ٹابت ہوئے میں قاضی بائع ہے جسم لیا میں جو اہم خصاف کی تعین فسل سے سے ایکھا ہے۔

اس بات پر کیاظ کرنا چاہے کہ آگر ہے جب آس سے ہے کہ جو آتی دت میں پیدا ہونے کا احتال رکھتا ہے اور ہے تک یا دو کے

کہنے سے پہنا گیا یا دو اول کو اس کے پہنا سے جہنا ہیں آئی اور ہا ہم اُن میں اختلاف ہوا تو بائع کو والی ندریا جائے گا بکہ ہم لے گا

اور اگر ہے ہاس ہم کا نمیں ہے کہ جو آتی دت میں پیدا ہونے کا احتال رکھتا ہوئیں اگر بیا یک کے کہنے سے معلوم ہوا تو والی ندکرائے گا

اور بائع ہے ہم لے گا اور اگر دو کے کہنے سے معلوم ہوا تو کتاب الا تفسید اور قد وری میں اگھا ہے کہ قاض اُن دو نوں کے کہنے پر والی کر

دسے گا اور ایسا ہی بعض مشار کے نے شرح الحجام میں تا میں اُن کو گور توں اور اگر ہے جب ایسا ہو کہ سوائے ہو تو ق سے باری کو کئی مطلع نمیں

ہوتا ہے جیسے کہ شمل یا جو اُس کے مشابہ ہوں پھی قاضی اُس کو گور توں کو دکھلا سے گا اور ایک گورت عادلہ کا فی ہو نے کے تن میں عیب بہر جب کہ بہر جب کہ ایسا کہ ہو رہ کے تن میں عیب بہر ہوا ہی گورت عادلہ نے نہ کہ کہ اس بائدی کو والی سے نہر کہ کہ اُس کہ ہو رہ کہ تا ہو تو تامی بائع کو والی نہر کہ گا وی گیس بائع ہو تو تامی بائع کو والی نہر کہ کے تاری ہوں ہوں گا کہ ہو ہور توں نے بہر کہ ہو گا کہ ہو گا اور آگر ایک یا دو تو سور توں ہورتوں سے کہا کہ ہو ہو ہوں ہورت کے باکہ کہ جس کہ گا کہ ہو کہا کہ ہو تھا ہو تو بھی بائع کہ ہو کہا کہ ہو ہو تھی بہر ہو تا کہ کہ ہو کہا کہ ہو کہا ہو تھی ہو تو اولی نہر کہ ہو کہا کہ ہو تھی ہو تو والی نہر کہ کہا کہ ہو تھی ہو تو انہی نہر کہ سام اعظم کے تو کہ ہو کہ ہو کہا ہو ایسی کہ تول سے والی نہر کہ سے کہ اور اس کے گا اور اگر ایک کہ اور میں کہ کہا تو بعض میں اگر کہا ہے کہ اور اس کے گا ہم رہ کہ کہ اور اس کے گا ہم رہ کہ کہ اور اس کے گا ہم رہ کہ کہ اور خورتوں نے کہا تو بعض میں نہر کہا ہم اعظم کے کہا تو بھی کہا تو بھی ہو تو توں نے کہا تو بعض میں نہر کہا ہم اعظم کے کہ اور میں گا ہم رہ کہ کہ اور اس کو انہی کہ کہ اور دوری میں گھھا ہے۔

ہم کو ایسی نہر کر سے گا اور انہی گھھا ہے۔

مشیور قول امام ابو بوسف اورا مام محدکایہ ہے کہ اُس کووائی نہ کرے گا اور بائع کوشم دلائے گا اور جوشم کھانے ہے بازر باتو اُن دونوں مورتوں کی گوائی اس کے انکار ہے مضبوط ہوجائے گی قو واپس کرنے کا حق ٹابت ہوجائے گا اور صدر الشہیدنے جامع السفير کے بیوع میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مورت کے کہ میہ با عمری حاملہ ہے اور دویا تین مورتیں کہیں کہ اس کو حمل نہیں ہے قو بائع کے ذمہ جھڑا اس مورت کے کہنے سے قائم ہوجائے گا اور دویا تین کا قول کہ اس کو حمل نہیں ہے اس ایک کے قول کا معارض نیس ہوسکتا ہے اور اگر بائع قاضی ہے یہ کہ کہ جو حورت باندی کے حالمہ ہونے کو بیان کرتی ہے وہ جائل ہے گہ تو قاضی کو چاہیے کہ اس دریا دنت کے واسطے ایک وانستہ کورت کو مقر کر سے یہ چیط میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک باندی بالغیر یدی گھر دعویٰ کیا کہ بینٹی اے لین اس کے مردو کورت دونوں کا نشان ہے تو امام محد نے فرمایا کہ بائع ہے اس بات پر قطعی تنم لی جائے گی کہ یہ کورت اسکی نمیں ہے کیونکہ اس کومردو کورت دونوں نہیں و کیجہ سکتے ہیں یہ فاوی نامی خان میں لکھا ہے اور اگر کسی نے باندی پر استحاضہ کا عیب لگایا تو اُس میں دعویٰ کے قابل ساعت ہونے کے واسطے مورتوں کی طرف رجوع کرنے میں اور اُن کی کو ابنی پر قبضہ ہے پہلے یا بعد والیس کر دینے میں وہی تھم ہے جوحمل کے دعویٰ میں معقصل گزر چکا ہے لین انتا فرق ہے کہ اگر استحاضہ پر مرد کو ابنی و بہتے یا اور ارکومر دبھی درکی کو ابنی ہے کہ کا کہ دورارکومر دبھی درکی کو ابنی ہے گائے گئی کیونکہ خون کے اور ارکومر دبھی درکی کو ابنی ہے تو مردکی کو ابنی ہے تو مردکی گوائی ہے بھی ٹابت ہوسکتا ہے یہ بی جی طامی کھا ہے۔

كتاب الييوع

اگرکوئی با می خریدی اور اُس پر قبضہ کرلیا مجرستری نے کہا کہ اس کو حین نہیں آتا ہے تو امام ابو یکر جھا این الفضل نے فر مایا کہ مشتری کا دھوی قائل ساعت نہ ہوگا گئین اُس صورت میں کہ بسبب شل بیاباری کے حین کے مرفع ہونے کا دھوی کر سے نہا کہ بیر حالمہ ہوت کا دھوی کے مرفع ہونے کا دھوی کہ کہ بیر حالمہ ہوت کا دھوی کہ اس کو میں کہ اس کو میں اگر اُس کے بیاس نہ تھا اور اگر اُن ہور کے میا کہ بیر حالمہ ہوت کی کہ اس کو میل اُس کے بیاس نہ تھا اور اگر اُنہوں نے کہا کہ بیر حالمہ ہوت کی کہ اس کو میل کہ ہور کو گئی کہ اس کو میل اُس کے بیاس نہ تھا اور اگر اُنہوں نے کہا کہ بیر حالمہ ہوت کی کہ اس کو میں مرفع ہونے کا دھوی کرتا ہوت خوبی کہ خوبی کے فرائی کو میں امام محمد ہور ایک میں اس کہ خوبی کہ اس کو میں ایک ہوت کی ہور اگر مشتری کہ اس کو میں امام محمد ہور ایک ہوت کہ اس کو میں ایک ہور کہ بیا ہور کہ کہ اور اگر میں ہور کہ اور اگر اس سے کم ہوں تو ساحت شہو کی اور دوسری بیا تمری کرتا ہوئے گئی اور اگر اس سے کم ہوں تو ساحت شہو کی اور دوسری بیا تمری کرتا ہو تھی مستون سے میسی مشتری کہتا ہے کہ الفتاد کی اور جب قاضی نے وابیس کردے گا اور اگر اس نے کہا کہ بین الحال اس ہوگا ہے اور بیل ایک میتو بیا تھی کہ کہتا ہے کہ اگر کہا کہ ہوں ہوں کے اور اگر مشتری نے تا تھو ان کے خوب سے گا کہ کہا کہ ہاں تو بائع کو اور اگر مشتری نے ایک کے ذوب سے کہا کہ ہاں تو بائع کے دوب کے گئی اور اگر مشتری نے ایک کے ذوب کے کھوں ان کہ موجو ہے گا کہ کہا کہ ہاں تو ان کو ان کی اور اگر مشتری نے گئی اور اگر مشتری نے گا کہ کہا کہ ہوں کے دوب کے گئی اور اگر مشتری نے گئی اور اگر مشتری کے گئی اور اگر مشتری کی اور کر کے گئی کہ میں کے گئی کے گئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے گئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

تناب الا تفنید می اکھا ہے۔ کہ کی نے ایک با ندی خریدی اور مشتری نے بیجیب نگایا کہ اس کے ایک زخم سربائع کے پاس
ہے ہا اور قاضی نے باقع کوشم دلائی اور اُس نے شم کھانے سے افکار کیا اور مشتری نے اُس کو واپس کر دی پھراس کے بعد باقع نے بید دعویٰ کیا کہ با ندی مشتری سے سوال کر سے گائیں اگر مشتری سے سوال کر سے گائیں اگر مشتری نے کہا کہ جھوکو اس کا پہلے علم میں ہے تو قاضی اس باب میں مشتری سے سوال کر سے گائیں اگر مورتوں نے کہا کہ بید عاملہ ہے تو صرف ان عورتوں کے کہا کہ جھوکو اس کا پہلے علم میں ہے تو صرف ان عورتوں کے کہا کہ جھوکو اس کا پہلے علم میں کروینا قابت نہ ہوگا گائی ہوجائے گائیں اس کو الله تعالی کی ہم دلائی جائے گائیں ہے تھر کہا ہے کہا کہ جھڑ اند ہوگا اور دائیں ایس کی بینی میسم کھائے کہاں کے اس کے باس حمل پیدائیں ہوا ہے ہیں اگر اُس نے ضم کھائی و اُس کے دمہ کوئی جھڑ اند ہوگا اور دائیں اینے حال

پر ہے گی اوراگرائی نے تتم کھانے سے انکار کیاتو ہائع کا دجوئی ٹابت ہوجائے گائیں ہائع ہاندی کومع عیب زخم کے نقصان کے مشتری کو والیس کر دے گائیں اگر ہائع نے کہا کہ بن ہاندی کومع عیب حمل اپنے پاس رہنے دیتا ہوں اور عیب زخم کا نقصان نددوں گا تو اُس کو یہ افغتیار ہا اوراگراس مسئلہ بنی بیصورت واقع ہو کہ قاضی نے جس وقت مشتری ہے یوچھا کہ اس کوشل ہے اُس نے کہا کہ بہل ہائع کے پاس کا ہاور بنی کوشم ولا و سے گائیں اگر اُس نے تتم کھائی تو باک کا ہے اور بنی اُس سے آگاہ ور بنی کوشم ولا و سے گائیں اگر اُس نے تتم کھائی تو بائع کے پاس کا میاں میں ہوئے گا اور بائع کو بیافتتیار ہوگا کہ ہاندی اُس کو وائیں بائع کے پاس کا جاور اُس نے ساتھ در خم کا نقصان بھی و سے اوراگر ہائع نے باس ہوئے گا اور کہا تھے ہوئی کہ بیعی ہائے کے پاس کا ہاور اس کے ساتھ در خم کا نقصان بھی و سے اوراگر ہائع نے تیس کہ اورائی کہ دیا جس بائع کے پاس کا ہاور ہوگیا کہ میتیب ہائع کے پاس کا ہاور ہوگیا کہ میتیب ہائع کے پاس کا ہواور ہیں تا ہالا تعنیہ بھی نہ کور ہے۔

اگرایا ہوا کہ جس وقت قاضی نے با تدی کو بسب عیب زخم کے باقع کو واپس کر دینے کا تھم دیا اور مشتری کے باقع کو با تدی و اپس کرنے ہے پہلے باقع ہے باقدی ما ملہ ہے اور حمل مشتری کے باس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ بیل بلکہ باقع کے باس کا ہے اور مشتری کے اس وقوی پر کہ یہ مل باقع کے پاس کا ہے باقع ہے کہ باقع کے باس کا ہے باقع ہے کہ باقع ہے کہ بدن کے ساتھ آتا ور کے تیا م کے گا اور اس صورت میں مشتری کے اور جسم عالم میں ہوتی ہے کہ انی الحجیا اور جب عیب باقلی ہو کہ بدن کے ساتھ آتا ور کے تیا م معلوم نہ ہوجی ہوا گانا یا جنون یا چوری یا بستر پر پیشا ہے کہ ویا آتا ہے ہو بیل الحل اور جب میں آس کے فی الحال موجود ہونے کی شرورت ہوال کرے کہ کیا ہے معلوم نہ ہوجی ہوا گانا یا جنون یا چوری بیا ہے کہ باقع ہے اس میں یا محل الحال موجود ہونے کہ جب مشتری کا دو گئی ہے کہ قاضی باقتے ہے دو ال کرے کہ کیا ہے دو گئی آس وقت کے باس میں فی الحال موجود ہونے کہ باتھ ہے کہ باقع ہے اس میں فی الحال موجود ہونے نہ بہا نے کہا ہے کہ باقع ہونے کا دو گئی کر ہوں مشتری کے پاس بھی پائے جا تم میں گئی ہونے کہ وادر مشتری کے پاس بھی پائے ہوا تم کی باس بھی باتے کہ اور مشتری کے پاس بھی پائے ہوا تم کے اس میں اگر باقع کے باس بالغ ہونے کے اور مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بالے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بہا در مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے پہلے اور مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بہلے اور مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بہلے اور مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے پہلے اور مشتری کے پاس بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے پہلے اور دون سے پہلے اور دون سے بہلے اور نہ سے بہلے اور ششری کے بالغ ہونے سے بہلے اور مشتری کے بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے پہلے اور دون سے بہلے اور دون سے بہلے اور خور سے کے بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے بہلے اور خور سے کے بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے بہلے اور ششری کے بالغ ہونے سے بہلے اور دون سے بہلے

اگر بھا محنے کا یا اس کے ماندا سے بیبوں کا جن میں واپس کرنا اس بات برموقوف ہے کہ وہ عیب دونوں کے پاس پایا جائے جس طرح بستر پر پیشاب کرنا اور جنون اور چوری کا دعویٰ کیا تو ایسے عیب میں جب بائع ٹی الحال موجود ہونے کا افکار کرنے قو قاضی بائع کوشم نددلائے گا پہاں تک کہ مشتری اس بات پر گواہ قائم کرے کہ بیفلام مشتری کے پاس سے بھا گا ہے لیکن اگر بائع نے اُس کے ٹی الحال موجود ہونے کا اقر ادکر لیا تو اُس کے پاس موجود ہونے کا سوال کیا جائے گا لیس اگر اُس نے اسپنے پاس موجود ہوئے کا اقر ادکر لیا تو قاضی مشتری کے التماس سے اُس کو واپس کروے گا اور اگر اُس نے اسپنے پاس موجود ہونے سے انکار کیا تو مشتری سے اس بات پر گواہ

لے کینگہ اس نے باقع کے پاس سے مونا اثر ادکیا تو اس کے پاس موجود مونے کے زمانہ شک وہ خرور حاملہ تھی اا۔ سے بدن شرکو کی ایسانشال میں مو سکتی جس سے بیرمیب طاہر موزاد سے تعنی قاضی اا۔

طلب سي كري كريد غلام بالع ك باس بها كا تعالى اكرأس في كواه قائم كية قاضى غلام بالع كووايس كرو ي كاورند بالع ي تم لے کا کرونتم کھا کرواللہ میں نے اس کوفرو خت کیا اور سرد کیا طالا تکدریم سے پاس تاونت حملیم بھی نیس بھا کا تھا اور اگر مشتری اس عیب کے فی الحال موجود مونے پر کواہ لایا تو ہائع سے متم لی جائے گی کہ بول متم کھا لے کہ واللہ میرے پاس ہر گزئیس بھا گا ہے اور اگر مشترى كواه ندلا يااور ندبائع نے اقر اركياتو امام اعظم كرز ويك بائع ميتم ندنى جائے كى اور معاحبين اس ميں خلاف كرتے بيں بينهر الغائق عم الكعاب\_

سمی نے ایک غلام خریدااوراُس میں عیب پایا اور با لَع نے اپنے پاس اس عیب کے ہونے ہے انکار کیا ہے۔

بدون بائع كے دعوىٰ كرنے كے مشترى سے اس بات رقعم ندلى جائے كى كہ مس عبب پردامنى مو چكاموں اور سام اعظم اور ا ام مر کے زوریک ہے پھراگر باکع نے دعویٰ کم کیا تو اکثر قاضوں کے زویک مشتری سے تم لینے کی بیمورت ہے کہ قاضی اُس سے کے كوقتم كما كدوالله مراوابس كرف كاحل ساقطنيس مواب جيسا كه بائع وعوى كرتاب نصريحا اور تدولات كذاني الحيط اوريم مح ب یہ برالرائق میں اکسا ہے۔ سی نے ایک غلام خریدااور اُس میں عیب پایااور بائع نے اپنے پاس اس عیب سے ہونے سے اٹکار کیااور مشتری نے دو گواہ قائم کیے کہ جن میں سے ایک نے بیر گوائل دی کہ ہائع نے اس میب کے موجود ہونے کے ساتھ اُس کوفرو خت کیا ہے اور دوسرے نے بیکوائی دی کہ ہاکھ نے اس عیب کا اقر ارکیا تھا تو ایسی کوائی تیول ندکی جائے گی بیفتاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور اگر آیک غلام كودد صفقد عن مول لياس طرح كرآ دها أس كا بجاس دينار كوخريدا جربا أنع عدد مرا آ دهاسودينار كوخريدا بجرأس عي كوتي عيب معلوم کیااور بددمویٰ کیا کددونو سخر بدوں سے پہلے کافی ہےاور باکنے نے کہا کددونوں کے بعد تیرے پاس پیدا ہوا ہے تو قول علم باکع کالیا جائے گا اور اگر مشتری نے بیکها کہ میں نے بائع کوووسرے آو سے میں تھم دلاتا ہوں اور پہلے آد سے میں جھ کوتا ال ہے کیونکہ دوسری تج كوقت عيب موجود مونے كا جحكويقين اور بهلي تع كونت عيب مونے كاشك ہے قومشترى كوبيا اعتيار پينچا ہے پس اگر باكع في تم كما لی تو تھ مشتری کولازم ہوگی در ندوایس ہوجائے گی اور دوسرے آ دھے بھی تشم دلانے کے بعد مشتری کو اختیارے کہ پہلے آ دھے جس بھی

كتم ليكاني بن لكماي-

اگرددسرے آدھے میں جنگز اکرنے سے پہلے مشتری نے پہلے آدھے ہی جنگز اکیااور بائع نے ممانے سے انکار کیااور أس كو ببلاآ دهادا يس كرديا ميا جراى انكارهم برمشترى نے دوسرے آدھےكودا يس كرنا جا باتو أس كويدا عتيار نبيس بتاوفلتكدووسرے آد مع من از مرنو جھڑان کرے میر پیط میں تکھا ہے اور اگر مشتری نے دونوں کلزوں میں جھٹڑا کیا تو اُس کو بیا ختیار ہے اور پہلے آ د معے میں بائع کی طرف سے عیب کا قرار کرنا دوسرے آ و مصی بھی عیب کے اقرار کرنے میں شار ہوگا اور اُس کا اُلٹا بینی دوسرے میں اقرار كرنا يبلي من اقراركرن من شارنه وكااورايك بن بائع كافتم سا فكاركرنا دوسرة وسعيمي الكارندقر اردياجا ع كايكاني من لكما

ے اور اگر مشتری نے بائع سے دونوں مکروں میں اکٹھا جھکڑا کیا تو ایک سے بائع پر صرف ایک بی مسم ہوگی کیونکہ مشتری نے دونوں دعوے جمع کردیئے ہیں ہیں ایک ہی ہتم پر اکتفا کیا جائے گا جیسا کہ چند قرضوں کوایک دعویٰ میں جمع کردیئے کی صورت میں ہوتا ہے ہیں اگر

باکع نے قسم سے اٹکار کیا تو ہورا غلام اس کے ذمہ پڑے گا در جوایک گڑے میں تسم کھائی اور دوسرے گڑے میں تسم کھانے سے اٹکار کیا تو

جس میں اٹکار کیا ہے وہی نکر ااس کے ذمہ پڑے گا دوسرااس کے ذمہ پڑے گا اور اگر بائع دوہوں اور اُن دونوں نے ایک غلام کسی مخض كے ہاتھ ايك معقد يادوم عقد كر كے فروخت كيااوران دونوں على سے ايك مركيااوردومرا أس كاوارث ہوا بحرمشترى نے اس غلام يس

کی نے آیک باعدی فرید کی اور اُس پر قیمتہ کر لیا اور وہ س کے ہاتھ اُس کونر وخت کر دیا گھر دوسرے نے تیسرے کہ ہاتھ
فروخت کیا گھر ہا ندی نے بدوگوئی کیا کہ وہ حرہ ہے ہیں تیرے مشتری نے اُس کواس کینے پراپنے یا نئے کو وائیس کر دیا اور اُس کے باقعے
اُس کو قبول کرنیا گھر دوسرے ہائٹے نے اُس کو پہلے ہائٹے کو وائیس کرنا چاہا اور اُس نے قبول نہ کیا تو نتہا نے فر مایا ہے کہ اگر ہائدی نے آزاد
کے جانے کا دھوئی کیا تو پہلے ہائٹے کو نیقول کرنے کا اختیار ہا اور اُس نے بدوگوئی کیا کہ وہ اُسلی حرہ ہے ہی فروخت کرنے اور کرنے کہ وہ کی کہ وہ اُس کی تو فر ماں ہر داری کی تھی تو اس برداری کی تھی تو اور کی کہ وہ اور اگر اُس نے فر ماں ہرداری کی تھی تو اس بدوگوئی کیا دوس کے ہوگا اور اگر اُس نے فر ماں ہرداری نہ کی تو اور کی گئی اور
کی کے جانے کہ وہ اُس کی آزاد ہے تو پہلے اُن کو کہ تو ل کرنے کا اختیار نیا سے بدقائی خاصی خان میں کھا ہے اور گئی ہے کہ اگر اس با عمل کی طرف سے کوئی ایک ہو اور کی گئی اور
کی طرف سے کوئی ایک ہاتے ہیں ہوگر ری کہ جس ہے رقیت کا افر اردا ہت ہوتا ہے تو آزادی کے دھوئی میں آئی کا تول معتبر ہوگا اور
میا ہو تو کوئی کیا تو اور دو ہا تھی گھراس پر مشتری نے بعد کہ کی تھر اگر اپنے ہیں ہم ہو تھر کی ہوئی کہ کہ باتھ کی خریدی اور
میں جو روخت کر دیا اور دو ہا تھی کہ واس کے گا اور بہا مشتری دائیں کہ باس کے دوشت کر دیا تھر کہ کہ کہ کہ باتھ کی نے اس میں اور کی بیا مشتری نے پہلی اور کہ ایک کہ باتھ کی ذرائی کے دائی کہ انگر کیا تھی کہ بی بی اس کے دوشت کی اور کہ کا تو اور کہ کہ کوئی کیا کہ بی بی تو دوسر امشتری اپنے ہائی سے تی اور کیا ہو کہ کوئی کیا کہ ایک کے باتھی کوئی اُس کے بور کی کہ کہ کوئی اُس کے بور کی کہا کہ باتھ کے دوئی کہا کہ باتھ کی دوسر اسٹر کی اپنے بائع سے تی اور کی کہ کوئی کیا تو اور کہ کوئی کی کوئی گئی ہوئی کی دوسر اسٹر کی اپنے بائع سے تھی دائی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کیا تو اور کوئی کیا تو اور کہ کیا تو اور کی کہ کوئی کیا تو اور کہ کیا تو اور کیا ہوئی تو کا تو اور کیا ہوئی تھی خوان کی کوئی گئی گئی گئی گئی کی نے اس کے دیکر اُس کے دیکر اُس کے دیکر کوئی کیا تو اور کہ کیا تو اور کی گا تو اور کیا ہے بیا تو اور کیا گئی کوئی گا تو اور کوئی گئی گئی گئی گئی گئی کوئی کیا تو اور کوئی گئی گئی گئی کوئی کوئی گئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

تلمیریٹ لکھا ہے کہ کی نے دوغلام ایک صفحہ میں یا دوصفحہ میں فریدے اس طرح کدایک دام ایک بزار درہم نی الحال ادا کرے اور دوسرے کے دام ایک بزار درہم ایک سال کی میعاد پر ادا کے پھر دونوں میں سے ایک کو بسبب حیب کے واپس کر دیا پھر یا تع

امام محد سے اطا ہمی روایت ہے کہ کی نے دوسر سے تخص ہے دوغلام ایک ہزار درہم کوایک صفقہ میں ترید ہے اور دونوں پر بغتہ کرنے کے بعد ایک مشتری ہے ہے دونوں میں ہے کہا کہ عبد ارکی تقیت دو ہزار درہم اور دوسرے کی قیت ایک ہزار درہم تھی اور بائع نے اُس کا اُلنا دھوئی کیا تو دونوں میں ہے کی کے قول کی طرف القات نہ کیا جائے گا اور جس دن دونوں نے جھڑا کیا ہے اُس دن دونوں غلاموں کی قیت دیکھی جائے گا اور جس دن دونوں نے جھڑا کیا ہے اُس دن دونوں غلاموں کی قیت دیکھی جائے گا اور جس دن دونوں میں ہے ہزار درہم تھڑا کیا ہے اُس دن دونوں نے اپنے ایک مورت میں کرا دیا جائے گا کمر بعداس کے ہزایک دونوں میں ہے دوسرے کے دوئی پر تھم کھا کی برا دردہم تر اردی ہو اپنی کے موافق کی گواہوں کی گوا

اگرایک غلام خرید کراُس پر قبضه کرلیا پھراُس کو لے آیا اور کہا کہ بیں نے اس کو داڑھی مونڈ اہوا پایا ہے اور بائع نے انکار کیا تو کس کا قول قبول کیا جائے گا؟

نوازل میں ہے کہ می تحض نے جوسر کہ جوا یک ملک کے اندر بحراہوا ہے تربیدااوراُس کواپی ملک کے اندر بحر کرنے گیا پھراُس میں ایک مردار چو باپایا پس بائع نے کہا کہ یہ چو ہاتیری ملک کے اندر تعااور مشتری نے کہا کہیں بلکہ تیرے ملکے میں تعاقو تول بائع کا معتبر ہوگا بیظمیر رید میں لکھا ہے۔ فاوی اہل سر قند میں لکھا ہے۔ کہ می نے بچھ تیل معین جو کی معین برتن کے اندر ہے تربید کیا اور اُس پر چندروز گزرگے اور جب ہے اُس برتن پر بقد کیا تھااس وقت ہے اُس برتن کا مند بند کیا ہوار ہا پھر جب اُس کائد کھولاتو اُس میں آیک مردار جو ہاپایا اور ہائع نے اپنے پاس ایساوا تع ہونے ہوئا کہ کیا تو قول ہائع کا معتبر ہوگا کیونکہ و عجب ہے انکار کرتا ہے اوراس سٹلہ کی تاویل ہوں بیان کی گئی ہے کہ بیتھ اُس وقت ہے کہ برتن کا منہ بندر ہا ہے اور چو ہا ہے جانے کو وقت تک بھی نہیں کھلاتو مشتری کا قول کا کھلٹایا نہ کھلٹا معلوم نہ ہوا اور اگر بیمعلوم ہو کہ برابر برتن کا منہ بندر ہا ہے اور چو ہا ہائے جانے کو وقت تک بھی نہیں کھلاتو مشتری کا قول معتبر ہوگا اور اُس کو وائی کر آس پر بقضہ کرلیا پھر اُس کو لے آیا اور کہا کہ ہی نہیں معتبر ہوگا اور آس کو وائی کر آس پر بقضہ کرلیا پھر اُس کو لے آیا اور کہا کہ ہی نہیں موغر اموجود ہے لیس اگر متعبر پر اتناز مانہ گزرا کہ جس میں مشتری کے پاس داڑھی نگلے کا وہم کیا جائے تو مشتری کو اُس کے وائیل کرنے کا اعتبار ہوگا اور اگر خو پر اتناز مانہ گزر چکا تو تا وقتیکہ اس بات پر گواہ نہ تا کہ وہ اُن کے پاس داڑھی موغر اموائع کے بوئن دیکھ کو بھی کو بھی دائم کی دور دائم کے باس دائم کی موغر اموائع کے باس دائم کی موغر اموائع کے باس دائم کی دور دائم کے باس دائم کی دور دائم کی دور دائم کے باس دائم کی دور کی دور کی دور دائم کی دور کی دور کی دور دائم کی دور دائم کی دور دائم کی دور کو دور کی دور دائم کی دور دائم کی دور کی دور کی دور دائم کی دور دائم کی دور دائم کی دور کی دور کی دور دائم کی دور ک

منتی میں ہے کہ کی مختص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور اُس نے اُس پر قبعنہ کرلیا پھر اُس میں کوئی عیب لگایا اور میمی کہا کہ میں اُس کوآئ بی خریدا ہے حالانک ایسا عیب ایک روز میں نہیں بیدا ہوسکتا ہے اور بالغے نے کہا کہ میں نے ایک مہین ہوا کہ فروخت کیا ہے اور حال یہ ہے کہ ایسا عیب ایک مهیندیں پیدا ہوسکتا ہے تو قول ہائع کامعتبر ہوگا کسی نے ایک با عدی خریدی اور اُس میں كوعيب بايا بس أس في بالغ سے جھڑ اكيا اور صاحب شرط كے ياس لايا حالا تك سلطان في أس كوفيعله كامتولى مدكيا تعابي أس في ڈ گری بائع پرکر کے باعدی اُس کووا پس کردی اور مشتری کے واسطے پورے ٹمن کا تھم دے دیا تو مشتری کوابنا ٹمن لینے کی گنجائش ہے۔ کسی نے ایک چو پایٹر بدااوراُس کوبسب عیب کے والی کرنا جا ہااور باکع نے کہا کہ تو عیب پرواقف ہونے کے بعدا پی ضرورت کے واسطے اس پرسوار ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہیں بلکہ میں اس واسطے سوار ہوا ہوں کہ تھے کووایس کر دوں تو قول مشتری کامعتبر ہے اور اس مسئلہ كى تأويل بعض مشائخ كے قول پريد بے كر تھم اس صورت يس بے كد مشترى كوبدون سوار ہوئے واليس كرنامكن ندتھا يديميلا بس بے اور اكر باكع في كها كرتو بإنى بلاف كواسط بلاضرورت ال يرسوار بواج و بعى مشترى كا قول لينا جاب يدفح القدير عن كعما ب-اكر مشتری نے بیج کے اندر کسی عیب کا دعویٰ کیا حالاتکہ ہائع جاتا ہے کہ عیب اس میں فروشت کرنے کے دن موجود تھا تو اس کو جائز ہے کہ جیج کونہ والیس لے تاوفٹنگ قاضی اس کے واپس کرنے کا تھم ندوے اور میرے والدر حمتہ الله فرماتے تنے کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب یا کتے نے دوسرے سے خریدی ہو کیونکہ اگر بدون تھم قاضی کے واپس کر لے گا تو اس کواسے باکنے کو داپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس نے دوسرے سے بیس فریدی ہے تو اس پر لے لیما واجب ہے اور اس کو امتراع کے مجال نیس ہے سے لیم ریدی ہے۔ کی نے کوئی چر خریدی اوراس میں قعنہ سے پہلے کھوعیب معلوم کیا اور کہا کہ میں نے تا باطل کردی پس اگر بائع کے حضور میں کہا کہ تا باطل ہوجائے كى أكرچه بائع قبول ندكر ماوراكر بائع كى غيبت مي ايها كها توسى باطل ند بهوكى اوراكر قبعند كے بعد عيب معلوم كيا اوركها كديس في احق باطل كردى توضيح يدب كدبدون قاضى كے علم ياباك كى رضامندى كے تي باطل ندموكى بين آوى قاضى حال كھامى ب-

ا مونعہ جس سے ہڈ کی کمل جائے۔مھلہ جس سے ہڈ ک ٹوٹ جائے ١١٠۔

مخصوں علی سے ہرایک نے اس پر دھوئی کیا کہ علی نے اس کوقا بش کے ہاتھ استے کوفر وخت کیا ہے اوراس نے جمن اوا ہمیں کیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کیا ہے اس کو دونوں نے کہ کہ جو رہ کہ کہ جا کہ جا کہ جا کہ دونوں نے کہ کہ جو رہ کہ کہ جا گھر ہرا یک جس قد رشن کا دھوئی کرتا ہے اس قد راس کو دونوں نے ہے ہوا کہ دھوئی ہمیں ہے ہوا تا اس میں کوئی حمیب پایا تو دونوں نے ہے اس واسطے کہ دھوئی ہمن میں ہے اور سب اس میں ہرا ہمیں ہیں اگر اس نے اس میں کوئی حمیب پایا تو دونوں نے ہما کہ دوموئی ہمن میں ہے اور سب اس میں ہرا ہمیں ہوا ہوا ہے اور کوئی حمیب پایا تو دونوں نے اس میں کو دونوں نے اس میں کوئی حمیب پایا تو دونوں نے گا اور دونوں نے تعمان عمیب دار لینے پر داختی ہو جائے اور اگر غلام مشتری کے پاس مرکم یا پھر وہ اس کے تعمان عمیب لگا اور اس طرح اگر اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اس کے موض کا مال اس نے لیا یا اور پھر اس میں کوئی حمیب پایا تو دونوں سے نقصان عمیب لگا اور دونوں کو اپس تیس کوئی وہ اپس تیس کوئی وہ اس کے اور پھر اس میں کوئی وہ اس کے اس کو کہا تھر اس کی کوئی دونوں میں کا اس کو لیسکم ہوا ہوں کو اپس میں کوئی حمیب پایا تو دونوں سے نقصان عمیب لگا اور دونوں کو واپس دیا جا در کوئی دونوں میں کا اس کو جہلے سے اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور آیک کی تاریخ جہل ہو حمیب کی دجہ سے دور سے کو دائیں دیا جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے سے تو بدا ہوں دور رہے کو دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے سے تو بدا ہوں دور رہے کو دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے سے تو بدا ہے اور دور رہے کی تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے سے تو بدا ہوں دونوں نے تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے سے تو بدا ہو بدار کوئی میں کھرا کی دور ہوں کے تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے کا تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے ہو تو بدار کے جائے گا کو باتوں کی دور سے تو بدار ہے بیا تی تاریخ جائے گا کویا تا بیش نے اس کو جہلے ہو تو بدار کے دور کے تاریخ کی دور سے تو تو بدار ہے بیاتی میں کو تاریخ کے تاریخ کی دور سے تو تو باتھ کی دور سے تو تو باتوں کو تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی دور سے تو تاریخ کی دور

کی نے دوسرے کہا کہ بیمراغلام بھوڑا ہا تہ جھے اس کوٹر یہ لے اس نے کہا کہ کتے کو بیتا ہا سے بھوڑا ہا کہ کوٹلائے پر شتری نے اس کے بھوڑا ہا تو اس کے بھوڑا ہونے سے کودوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا اور دوسرے مشتری نے اس کو بھوڑا ہا کہ واپس کرنا جا ہا اور شتری اقل نے اس کے بھوڑا ہونے سے انکارکیا اور شتری ٹائی ہائع اقل کے اتر ارکے گواہ لایا تو اس سے اس کو بھوا تحقاق حاصل نہ ہوگا اور اگر ہائع اقل نے مشتری اقل سے انکارکیا اور مشتری ٹائی ہائع اقل نے مشتری گواہ لایا تو اس سے اس کو بھوا تحقاق حاصل نہ ہوگا اور اگر ہائع اقل نے مشتری ہوں یہ کہاتھا کہ بیس نے بینگوڑے ہوئے تو دوسرا مشتری ہوں تو دوسرا اور ہائی ہوں اور مینہ کہا تھا کہ بیس اس کے بھوڑ سے ہوئے و دوسرا تو دوسرا کو فروخت کیا اس شرط پر کہ بیس کر سکتا ہے تا دوسرا تھا ہے ہوں تو دوسرا مشتری کو دانچی کر مسکتا ہے تا دوسرا کے بھوڑا تھا ہے مشتری کی کو دانچی کر مسکتا ہے تا دوسرا کے بھوڑا تھا ہے مشتری کی کو دانچی کی دوسرا کی بیلے مشتری کو دانچی کی دوسرا کے بھوڑا تھا ہے مشتری کی کو دانچی کر مسکتا ہے تا دو تھیکہ اس بات پر گواہ نہ قائم کرے کہ اسے نے اس کوفرو دخت کیا اور حالیہ دو بھوڑا تھا ہے مشتری کی کو دانچی کر مسکتا ہے تا دو تھیکہ اس کے بھوڑا تھا ہے۔ نہیں کی کو دانچی کی دوسرا کی کو دانچی کی دوسرا کوٹر سے کہ اس کوفرو دخت کیا اور حالیہ دو بھوڑا تھا ہے۔ نہیں کی کو دانچی کی دوسرا کی کو دانچی کی دوسرا کوٹر کی کو دانچی کی دوسرا کی کو دانچی کی دوس کوٹر کی کے دوسرا کیا کوٹر کی کوٹر دخت کیا اور حالیہ دوسرا کوٹر کی کو

میں سے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ کرلیا پھر اس سے اس غلام کو دوسر مے خص نے چکایا اور مشتری نے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے

منتی میں فرور ہے کہ کی نے اپنے غلام پر قرضہ کا اقراد کیا پھراس کودوس کے ہاتھ فرو دنت کردیا اور قرض کا پکوذکر نہ کیا تو دوس سے مشتری کو اعتبار ہے کہ غلام اپنے ہائے کو بسبب ای قراد کے جوبائے اقل نے کہا تھا والی کرد ہے کو فکہ قرض کا تو دوس سے مشتری کو اعتبار ہے کہ قرض میں بھٹے کو وائی کراد ساور قرض کا اقراد کے جوبائے اقل نے کہا تھا والی کرد ہے کو فکہ کراد ساور قرض کا اقراد کی بھٹوڑ ہے ہوئے کے درمیان کہ جس نے قرض کا اقراد کی بھٹوڑ ہے ہوئے کے درمیان کہ جس نے بھٹوڑ ہے دوسر سے مشتری اور اس کے ہائے کے درمیان کہ جس نے بھٹوڑ ہے ہوئے کا اقراد نہ کیا تھا تھے کے قراد کے بائند کے میں ہے اور شوہر دار ہونے کا اقراد نہ کیا تھا تھے کے قراد کے درمیان کہ جس نے بھٹوڑ ہے اس باب میں کہ دوسر احشری اپنے کو اس اقراد کی وجہ سے جو بائع نے کیا ہے والی کرسکتا ہے دیجیا میں ہے کہا ان دونوں کے خریدا اور اس پر جھند کرلیا پھراس سے اس غلام کو دوسر سے فیم نے چکا یا اور اس بات پر گواہ لا یا کہ بیجیب ہائے کے ہاس کا سے و

اس کووا پس کرنے کا اختیار ہے اور جس مختص نے کہ مشتری ہے چکایا تھا اس سے مشتری کا بیاکہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے واپس کرنے کے حق کو باطل نہ کر سے **کا بی** ٹماوی قان میں نکھا ہے۔

اگرمشتری نے چکانے والے سے یہ کہاتھا کہ تو اس کوٹرید لے اور اس میں فلانا عیب نیس ہے پھر ان دونوں میں نیٹا نہ مخبری پھرمشتری نے وہی عیب لگا اور تصدکیا کہ اس عیب کے سب سے باقع کو واپس کر بے قاس کو بیا تھیار نہ ہوگا اور اگر بجائے غلام کے پڑا فرض کیا جائے اور باقی مسئلہ کی بجی صورت رہے تو دونوں صورتوں میں مشتری کا دعویٰ نہ سنا جائے گا اور کپڑ ابا لئے کو واپس کر سے گا اور اگر سے بال تھم کا ہوکہ جو بیدا ہوسکتا ہے یا تی مدت بھی تیس پیدا ہوسکتا ہے تو قاضی اس کے بیخے و لے کو غلام واپس کر دے گا میر پھیا میں اس عیب اس تم مشتری اس کے بیخے و لے کو غلام واپس کر دے گا میر پھیا میں اس کے بیخے و لے کو غلام واپس کر دے گا میر پھیا گی ہو اور دیل سے کہا تھی ہوا اور اپنے کہ وہ پھوڑی ہو اور اگر کہا کہ وہ پھوڑی ہو کہا کہ وہ پھوڑی ہو اور اگر کہا کہ وہ بھوڑ اس کو بھی ہوا گی ہو مشتری کو بیا تھیار نہ ہوگا کہ وہ کہا کہ وہ اس کو وہ کس کے موال نے وہ کس سے کہا کہ میرا غلام بھوڑا ہے تو اس کو فروخت کر اور اس کے بھوڑے ہوئے ہو کہ دیل کو واپس کر وہا کہا کہ وہ کہا کہ وہ اس کو وہ کس نے وہل کے وہائے کہا کہ میرا غلام بھوڑا ہے تو اس کو فروخت کر اور اس کے بھوڑے ہوئے ہوئے وہائے اس کو وہ کس کے قروخت کی اور اس کے بھوڑے سے بریت کر لینا پس اس کو وہ کس نے قروخت کی اور اس کے بھوڑے میں وہ تو اس کو اس مقولہ پروائیل کے وہائے در کیا کہ وہ تو اس کو فروخت کر اور اس کے بھوڑے سے بریت کر لینا پس اس کو وہ کس نے وہ کس اس کی کا مقولہ معلوم ہوا تو اس کو اس مقولہ پروائیل کرنے کا افتیار ہوگا ہے تھی بریش تھی تھیں۔

فسول سے متعول ہے کہ کوئی محض ایک ایل باندی لا یا کہ جس کی ایک انگی زائد تھی تاکہ ایک محض کوواہس کرے اوراس محض نے باندی اس کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیااور مشتری نے اس کے قرید نے پرگواہ قائم کے پھر ہائع نے کہا کہ تو نے قرید کا تھی گر میں نے ہرجیب سے ہریت کر لی تھی اوراس پراس نے گواہ قائم کیے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بیٹاد یہ میں تھام نے ایک فلام قرید اور عیب کی وجہ سے اس کوواہس کرتا چاہا اور ہائع اس بات پر گواہ لا یا کہ مشتری نے اقراد کیا ہے کہ میں نے بیفلام فروخت کردیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور مشتری اس کوعیب کی وجہ سے واپس نہر کرتا تھا اور مشتری اقراد گربا تھی اس سے انکار کرتا تھا اور مشتری اور کیا ہے ہوگا اور فلام واپس نہر ہوگا ہوں کے اس کے ہوگا ہوں گا کہ اس جو گوئی یا اے بھوڑی یا اس کے ہوگا اور فلام واپس نہرہ کو گوئی ہوئی ہوں گا ہو کہ کہنا اس بات پر اقراد شار ہوگا کہ ایسے عیب اس میں موجود یا اس تک کہ اگر اس کوفرو وخت کر دیا اور مشتری نے ایسا کیا تو یہ کہنا اس بات پر اقراد شار ہوگا کہ ایسے عیب اس میں موجود ہیں تک کہ اگر اس کوفرو وخت کر دیا اور مشتری نے ایسا می پایا تو بائع کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو واپس تہیں کر سکتا ہے بی تکار الکتاد کی میں تکھا ہے۔

اگرکس نے ایک غلام فروخت کیا اور ہائع اور مشتری دونوں نے اس کے بھوڑے ہونے کا اقر ارکیا اور بیا آثر اردونوں سے بھ کے اندرواقع ہوا پھر مشتری نے دوسر سے کے ہاتھ فروخت کیا اوراس کا بھوڑا ہونا چھپایا پھردوسر مشتری نے اس کو تیسر سے کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ بھوڑ انہیں ہے پھر تیسر امشتری اس کے بھوڑ ہے ہونے ہواتو اس کے بھوڑ ہے ہوئے کا اس کے بسلے ہائع اور پہلے مشتری کے درمیان جی کے وقت واقع ہواتو اس کووائیس کرنے کا افقیار نہ ہوگا اور پہلے مشتری کا اس کے بھوڑ ہے ہونے کا اقرار اس کے بھوڑ ہے ہوئے کا اس کے بھوڑ ہے ہوئے واقع ہواتو اس کے بیس فریدا ہے نافذ نہ ہوگا اور اگر مشتری اول نے اس کے بھوڑ ہے ہوئے پر گواہ قائم کے اور قاضی نے ہائع اول کو وائیس کر دیا پھر ہائع اول نے اس کو تیسر ہے مشتری یا دوسر مے مختص کے ہاتھ اس کو فروخت کر ویا اور مشتری نے اس کو تیسر ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر ہے اس کو تیسر ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر ہے اس کو تیسر ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر ہے اس کو تیسر ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر سے مشتری نے اس کو اور کی گونو کے دیا جو تیسر کے اس کو تیسر سے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فروخت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا جس سے مشتری کے باتھ فروخت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فروخت کر دیا جس سے مشتری کے باتھ فروخت کر دیا جس سے مشتری ہے اس کو تیسر سے مشتری کے باتھ فروخت کر دیا جس سے مشتری کے باتھ کر دیا جس سے مشتری کے باتھ کر دیا ہو کر بھر کر دیا ہو مشتری کواس کا بھگوڑ اہونا اوروہ ماجرا جو پہلےمشتری اوراس سے بائع کے درمیان واقع ہواتھا کہ قاضی نے غلام کوبھگوڑے ہونے کے مواه قائم کیے ہونے کی وجہ سے بالک کووا پس کراویا تھامعلوم ہواتو اس کوافتیارے کدایے بالکے کووا پس کروے بیٹی طی لکھاہے۔ ی نے دوسرے سے ایک با ندی خریدی پھر دعویٰ کیا کہ وہ بھگوڑی ہے اوراس پر کوا والا یا اوراس وجہ سے قاضی نے اس کو والى كرويا بحركم فخف في اس بات يروليل قائم كى كدييمرى باعرى بيميرى مك مي بيدا موكى باورقاض في اس كوباعرى دااوى مجراس نے ای مستخل علیہ کے ہاتھ اس کے فروخت کر دیا اور مشتری نے اس کے بھگوڑے ہونے میں جھڑا کیا اور حاکم کا اس کے بحكور ب مونے كا فيصله دليل ميں چيش كيا تو اس كو دائيس كرنے كا اختيار ب يظهير سيدي لكھا ہے۔ امام يا اس كے اجن فينيمت محرز و الفروخت كي اورمشترى في اس بيم عيب بإيا تو ان دونوں بروا پي نيس كرسكتا ہے كذائى الكانى كيكن امام كي فيض كواس كے ساتھ جنگزا کرنے کے واسلے مقرکرے گا اور اس محض کا حیب کا قرار مقبول نہ ہوگا اور جوا نکار کرے تو اس پرتنم عائد نہ ہوگی اور مرف و واس واسطے مقرر ہے کدائ کے مقالم بی مشتری کواہ قائم کرے اور جس وقت اس مخص سے نے عیب کا اقرار کیا اس وقت معزول تصور کیا جائے گا پھر جب میب کی وجہ سے وہ ال طیمت والیس كرديا جائے ہيں اكر تقتيم ہونے سے بہلے ہوتو نفیمت ميں ملا ديا جائے گا اورا كر بعد تھیم ہونے کے ہوتو وہ من کے عوض فروخت ہوگا اگر چیمن کم ہوایا زیادہ ہو گیا اگر بیت المال میں سے ہے ہیہ بحرالرائق می انکھا ہے۔ ممی نے ایک غلام خریدا اور اپی صحت میں اس کوایے بیٹے کے ہاتھ فروخت کردیا پھر مرکبیا اور بیٹا اس کا وارث موااوراس ۔ کے کوئی وارث نہ تھا چراس وارث نے اس غلام میں کوئی قد می حیب پایا تو اس کووالیس کرنے کا اختیارے مگروہ قامنی سے استدعا کرے گاتا کہ قاضی میت کی طرف ہے کوئی تھے مقرر کرے ہیں بیٹا اس تھے گودا ہی کردے گا پھروہ اس کے باپ کے باکع کودا ہی کردے گا اورا گرمیت کا کوئی دوسرادارث بھی موتو بیٹا اس دارث کووا پس کرے گا چربیدارث میت کے باکع کووا پس کرے گا اورا مام محتر نے اس کی كي تنعيل بين فرماني كداس وقت كياتهم ب كدجب ميت ن بين ب يورائن في ليا بواوراس وقت كياتهم ب كدجب يوراثمن نه حاصل کیا ہواور امام محمد کامطلق چیوڑ و بینا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں مورنوں میں تھم بکساں ہے بیڈناوی قامنی خان میں لکھا ہے۔اگر وارث نے اپنے مورث کے ہاتھ فروخت کیا مجرمشتری مرکبیا اور ہائع اس کاوارث ہوااوراس میں کوئی عیب یایا ہیں اگر کوئی دوسراوارث مِوجود ہوتو اس کوواپس کردے گااور آگر سوااس کے دوسراوارث نہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نقصان نیس کے سکتا ہے اوراس طرح اگر سمى نے اپنے واسطے اپنے پسر نابالغ سے كوئى چيز خريدى اور اس كے قبضہ كرليا اور كواوكر ليے پھراس مى كوئى ميب بايا تو قاضى كے سائے پیش کرے گاتا کہ قاضی اس کے بینے کی طرف ہے کوئی تصم مقرد کرے تو باپ اس کووالیس کردے مجرباپ اپنے بینے کے واسطے اس کے بالغ کووائی کردے اور یمی تھم ہے اگر باپ نے اپنے بیٹے کے باتھ کھی فروشت کیا ہو بدوجیز کردری عن اکسا ہے۔ الركسى مكاتب فياب بأبي إبي كوفر بداتو عيب كى وجد عدا الرئيس كرسكا باورنداس كا نقصان عيب في سكا بيس ا گرمکاتب بعد عیب جائے کے اپنی کمابت اوا کرنے سے عابر ہو جائے تو اس کا مالک اس کی جیچ کووا پس کردے گا اور مکاتب اس کا متولی ہوگا اور اگرمولی نے مکا تب کوفرو دست کردیایا مرکیا تو مولی خوداس کووائس کرے گائیں اگرمکا تب نے این عاج ہونے سے پہلے بالكح كوذم فلام كے ہر عيب سے يرى كردياتو مالك اس كودائي نيس كرسكتا بادراكر مالك نے بالكع كومكاتب في عاجز مونے سے يہلے یری کیا تو جائز کے بیمچیا مزحی شی لکھا ہے۔ اس طرح اگر اس نے اپنی مال کوخریدا تو اس کا بھی بی تھم ہے لیکن اگر کسی مکا تب نے اپنے بعالًى يا بجايا بهن كُوخر بداتو امام ابو يوسف اورا مام محر كول كرموافق بدلوك بعى اى مكاتب بوجاكس مح يس ان كاحكم اور باب يابيني کے خرید کا تھم برابر ہے اور امام ابو صنیعة کے قول کے موافق بدلوگ اس کے ساتھ مکا تب ند ہوں سے پس بسب عیب کے ان کے واپس

کردینے کا افقیار رکھتا ہے جیسا کران کے فروخت کرنے کا مخار ہے ہیں اگر مالک نے ہائع کے عاجز ہونے سے پہلے ہر عیب سے ہری الذمہ کردیا تو امام اعظم کے فزویک سیجے نہ ہوگا اور اگر مکا تب نے اپنی ام ولد خریدی اور اس میں عیب پایا ہیں اگر اس کے ساتھ اس کا ولد ہوتو جیسا ام ولدکی تھے کرنے کا افقیار نیس رکھتا ہے اس طرح اس کے واپس کرنے کا بھی مخار نہ ہوگا لیکن نقصان عیب لے لے گا اور نقصان عیب لینے کا خود میں مکا تب متولی ہوگا ہیں اگر مکا تب نے اپنے عاجز ہونے سے پہلے ہائع کو ہرعیب سے ہری الذمہ کردیا تو میج ہے اور اگر مکا تب کے مولی نے ایسا کیا تو میجے نہیں ہے اور اگر اس ام ولد کے ساتھ ولد نہ ہوتو بھی صاحبین کے فزویک ہے تھی ہے اور امام اعظم کے فزویک اس کے والی کرنے کا افتریار ہے بیجیلا عمل کھا ہے۔

اگرکی فض نے اپنے مکا تب ہے کوئی غلام فریدا تو وہ فض عیب کی وید سے غلام کو والی نہیں کرسکا ہے اور نہ اس کے بائع

سے جھڑا کرسکا ہے ہی جیدا مرحی میں کھا ہے۔ کی مکا تب نے یا کی جرنے کوئی غلام فریدا اور اس کو مکا تب کردیا پھر اس میں جیب پایا تو

بسیب عیب کے والی نہیں کرسکا ہے اور نقصان عیب بھی نہیں نے سکتا ہے اور اگر مکا تب نے یا تر نے بائع کو عیب ہے بری الذ مدکر دیا

توضیح ہے بیاں تک کہ مکا تب کے عابر ہونے کے بعد اس کے بالک کو اور ترکے وارث کو عیب کی ویہ سے دائی کو عیب ہے کہ

اور اگر مکا تب کے عابر ہونے ہے پہلے اس کے بالک نے بائع کو بری الذمہ کیا توضیح نمیں ہے اور کی حال ترکے وارث کا بھی ہے کہ

اس کا بری الذمہ کرے خوا واس وقت تک دومر امکا تب عابر ہوا ہو تو بری کرنا تھے ہے ہو اور اس طرح آگر ترکے وارث کا بھی ہے کہ

بری الذمہ کرے خوا واس وقت تک دومر امکا تب عابر ہوا ہو تو بری کرنا تھے ہے اور اس طرح آگر ترکے وارث نے مورث کے

بری الذمہ کرے خوا واس وقت تک دومر امکا تب عابر ہوا ہو تو بری کرنا تھے ہو اور اس طرح اور ترک کو دارث نے مورث کے

پری خلام میں کوئی ایسا عیب فاہر ہوا جو پہلے بائع کو والی نہیں کرسک ہوا گال والی کر کا مشتب ہوگیا تھا اور اگر مالک میں میں اور کہ کا خوال والی کرک خوالے میں دیا جائے ہو وہ پہلے بائع کو والی نہیں کرسک ہوا گال والی کرکا میں کہ والی الک نے خلام میں کوئی عیب اس کرو والی کر کیا تو بھر والی کر دیا تھا اور اگر مالک میں تھی کوئی عیب اور ترک کرویا تھی کر کا تب کا کو ایس کر نے کا اختیاد نہونا ہو بیا کہ کروا ہی کردیا تھی اور اس کروائی کردیا تھی اور اس کروائی کردیا تھی کروائی کردیا تھی کروائی کردیا تھی اور اس کردیا تھیا تھی تھی کروائی کردیا تھی تھی کہ کہ کہ تو تھی تک کہ کردیا تھی کردیا تھی کروائی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی تھی کردیا تھی کردیا

اگر کی قرضد ارغلام نے کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے اپنے غلام اپنے مالک کے ہاتھ بعوض اس کے حل قیست کے فروقت کیا گھر مالک نے اس پر قبضہ کرلیا گھر غلام میں کوئی حیب پایا ہیں اگر میں نقذ و سے دیا اور میں تعالی طرح کہ درہم یا دینار تھے یا کئی یا وزنی غیر معین چرجی یا کوئی اسباب تھالیکن وہ غلام کے پاس تلف ہوکر اس کے فسد مین ہوگیا تو ان صورتوں میں مالک اس کو والی نہیں کہ سکتا ہے اور اگر خمن نقذ نہ ہویا ہولیکن ایسا اسباب ہو کہ جو غلام کے پاس موجود ہے تو والی کر سکتا ہے اور قبضہ سے پہلے سب صورتوں میں والی کر سکتا ہے بیری نقذ نہ ہویا ہولی اسباب ہوکہ و غلام نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے ایک غلام خرید ااور اس کو اپنی میں کوئی جب کے ہاتھ فروخت کیا اور اس نے قبلہ کر ایا گھر اس خلاص فر اور فرق خوا ہوں نے قرض معاف کر دیا بھر مالک نے غلام میں کوئی عیب پایا تو اس کووالیس نہ کر سے گا اور اگر قبضہ نہ کہ یا ہوتو والیس کر سکتا ہے۔ باقعے اور کی جب کیا تو عیب کی اور سے والیس کر سکتا ہے اور اگر خس جب کی اور سے دیا ہوتو والیس کر سکتا ہے اور اگر خس کر بیا گا ہوں ہو جب کی اور شرحت کیا اور اگر خس جب کی وجہ سے والیس کر سکتا ہے اور اگر خس کی قب کہ کیا ہوتو عیب کی اور سے والیس کر سکتا ہے اور اگر خس میں کھا ہے۔ کس نے ایک غلام کو فروخت کیا اور گرمین کی مسکت ہو جب کیا یا اس کوئی عیب یا اور خس میں گھا ہے۔ کس نے ایک غلام کو فروخت کیا اور گرمین کی کو جب کیا یا اس کوئی عیب پایا تو تبضہ سے بیک فی عیب پایا تو تبضہ ہو کہ ایس کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو ایس کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو ایس کر دیا چھراس میں کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو کہ بیس پایا تو تبضہ ہو ایس کر دیا چھراس میں کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو کہ بیسا کی ایس کر سال ہو کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو کہ بیس کی تو ایس کر سال کے بیکا تو میں کوئی عیب پایا تو تبضہ ہو کیا گر سال کے اور پر تبضہ کر دیا چھراس میں کوئی عیب پایا تو تبضہ کی کوئی عیب پایا تو تبضہ کر سال کے دیا تھر کوئی عیب پایا تو تبضہ کی کی تب کوئی عیب پر اس کوئی عیب پایا تو تبضہ کوئی عیب پر اس کوئی عیب کر تب کوئی عیب کر اس کر اس کر اس کی کوئی عیب کر اس کر تب کر اس کر کر

فصل بنجر:

## عیبوں سے براءت کرنے اوران سے صانت کرنے کے بیان میں

عیوں ہے ہی کردیے کے ساتھ فروخت کردیا جوان وغیرہ میں جائز ہاوراس براءت میں وہ سب عیب داخل ہوجاتے
ہیں جن کا باکن کو علم میں ہواور جن کا علم ہاور جن ہے مشتری واقف ہے یا واقف نہیں ہاور ہمارے اموں کا یکی قول ہے خواہ
عیوں کی جنس بیان کی ہویات بیان کی ہوخواہ اس کی طرف اشارہ کیا ہویات کیا ہوااور اس براءت کرنے ہے ہرعیب ہے جو تھ کرنے کے
وقت ہی می موجود ہے یا جواس کے بعد ہر وکر نے کے وقت تک پیدا ہو بالتع ہی ہوجاتا ہے اور بیقول امام الاوطنيفة اور امام الویونیف کا
ہواور امام محد ہے کہا کہ جو بعد بی کے بیدا ہواس ہے بری نہیں ہوتا ہے بیشر ح طحاوی میں تکھا ہے۔ اگر بالتع نے بیشر طکی کہ ہرعیب
ہواں کے ساتھ موجود ہے ہی ہو سب کے زویک بعد بی کے پیدا ہونے والے عیب ہے ہی نہ ہوگا اور اس طرح اگر کی
خاص حم کے عیب کی تضیع کر ہے تو سب کے زویک بعد بی اور اگر اس شرط کے ساتھ نے کی کہ بالتے ہرعیب سے جواس کے ساتھ موجو
وہاور بعد کو پیدا ہو ہری ہوتی ہی سے بی ساتھ فاسد ہوگی بیشر ح طحاوی میں تکھا ہے۔

اگردونوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ یہ عید کے بعد نیا پیدا ہوا ہے یا بڑے کے دفت کا ہے تو اس کا بھم امام اعظم آور
امام ابو یوسف ہے مروی تیں ہے اور امام جھ سے دوارت ہے کہ باقع کا قول معتبر ہوگا گراس طرح تم لے کرکہ وہ اپنا کم کھائے کہ
یہ نیا پیدا ہوا ہے اور بیتھ اس صورت میں ہے کہ جب براء ہ مطلق بیان کی تع اوراگر براء ہ صرف بڑھ کے دفت کے عیوں سے تھی
اور پھر انہوں نے اس طرح اختلاف کیا تو مشتری کا قول لیا جائے گا یہ بڑا لرائق میں کھائے ۔ اگر دوگوا ہوں نے کسی باندی کے مقد مہ
میں ہرعیب ہے بریت کرنے پر گوائی دی پھر ایک گواہ نے اس کو بریں براء ہ کے تربید کیا اوراس میں کوئی عیب پایا تو واپس کرسکتا ہواں کو مرح اگر دونوں نے بھوڑی ہونے ہے برے کر نے پر گوائی دی پھر ایک نے اس کوثر بدا اور اس کو بھوڑی پایا تو واپس کرسکتا ہواوراگر دونوں نے بھوڑی ہونے ہے برے کہا کہ میں اس کے بھوڑی ہونے ہے بری ہوتا ہوں پھر ایک گواہ نے اس کو نے اس کو تربید لیا اور بھوڑی پایا تو اس کو اختیار نہیں ہے بیم موط میں کھا ہے ۔ اگر بائع نے برعیب سے براہ ہ کر لی تو اس میں وائی اور اکر کل بچار ہوں ہے براہ ہو کی اور اس میں وائی اور اکر کل بچار ہوں ہے براء ہوگی اور اس میں وائی اور اس میں وائی ہو جا کمیں گی اور اگر کل بچار ہوں ہے براء ہوں کی اور اس میں وائی اور اکر کل بچار ہوں ہے براء ہوگی اور اس میں وائی اور اکر کی تاور ذاکہ وائی ہو جا کمی گوا ہوگی ہورائی اور اگر کی تاور خال ہوں میں گھا ہے ۔ اگر برغا کہ ہے براء ہوگی اور اس میں وائی اور اس میں وائی ہو جا کہ ہوگی ہورائی اور اگر کل تکا وی قون کی تا تی ہو تا کہ جا کہ اور اگر کی تافی ہی تھا گھا ور تی ہو گھا کہ اور تی ہوگی ہورائی آلو ہائ میں گھا ہے ۔

اگر ہرسیاہ دائت ہے ہراہ ت کر لی تو اس میں مرخ اور میز دائت بھی داخل ہوجا کیں گے بیٹ القدیم شکھاہے۔ اگر کی نے ایک غلام فروخت کیا اور اس کے ہر قرحدے جو اس میں موجود ہے ہریت کرلی تو اس میں وہ قرحد جن سے فون جاری رہتا ہے داخل ہو جا کیں گام فروخت کیا اور اس کے ہرقر حدے جو اس میں داخل ہوں گے اور داغ کے دنتان داخل نہوں کے کونکہ داغ اور چیز ہاور قرحد اور جیز ہوا کہ قرحداور چیز ہے اور قرح ہے ہری ہوں گے اور چیز ہوگا ہوں کے اور گیا گاہ اس کے مرمی موضحہ زخم کیل تو موضحہ سے ہری نہوگا ہوں کے مرمی موضحہ زخم کیل تو موضحہ سے ہری نہوگا ہوں ہے جو تیری جا تیں ہے مرمی موضحہ نے اس میں موجود داخل ہو سے جو تیری جا ترمی ہوں جو اس میں موجود داخل ہو سے جو تیری جا تیں ہے ہوں جو اس میں موجود داخل ہو سے جو تیری جا ترمی ہوں داخل ہو

ا مین اسک چے وں سے یری ہوگا ہا۔ ع آسدہ واقع مرجو کھویڑی کی بڈی تک پہنچا ہواور موضی جس سے بڈی کی سیدی ظاہر ہواس کی جمع مواضح سے اور جس میں اور چروک جس اور ان دونوں کے سوائے دیگر موضی جس یا دل بھوں کے کہتے کے موافق جر مان ہوگا ہا۔

جائیں گے اور بی مختار ہے اور روک وافل نہ ہوگا ( مین منان ردک ریاج ہے ) ہے واقعات صامیہ میں اکھا ہے۔ کی نے ایک کیڑا خریدا اور

ہائع نے اس میں ایک شکاف مشتری کو دکھلا یا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کواس سے بری کیا پھر اس کے بعد مشتری بائع سے وہ کیڑا لیے آیا اور بھاک کو دیکے کہا کہ بیا تانیس ہے کہ جتنے سے میں نے تھے کو بری کیا تھا وہ ایک بالشت تھا اور بیا یک ہاتھ ہے تو اس باب میں تول مشتری کا معتبر ہوگا اور اس طرح اگر بائدی یا غلام کے آئے کہی سپیدی میں اس طرح اختلاف کے ہوا تو مشتری کا قول لیا جائے گا اور ای طرح اگر مشتری نے بائع کو ہر عیب سے جواس میں موجود سے بری کیا یا اس کے عبول سے بری کیا تھر مشتری نے کہا کہ بیاب بری کرنے کہا کہ بیاب کے بعد پیدا ہوا ہے تھے کو اس بری کے کہا کہ بیاب کی کرکہا کہ بید ہوا ہوا ہے تھے کو اس بری کے بعد پیدا ہوا ہے تھے کو اس بری کے بعد پیدا ہوا ہے تھے کو اس بری کے بدلہ ہوا ہے تھے کو اس بری کے بعد پیدا ہوا ہے تھے کو اس بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تھے کو اس بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تھی کو اس بری کیا تھر کہا کہ بید و نہیں ہے بیتو بعد بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو کو لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ بین نے تھے کو اس بری کھی ہوا ہے۔

اگربائع نے کہا کہ میں نے ہرجیب ہے جواس کی آگھ میں موجود ہے براءت کر لی چرنا گاہ وہ کا ناتطاقو بائع بری نہ ہوگا اوراس طرح آگر کہا کہ میں اس کے ہرجیب ہے جواس کے باتھ میں موجود ہے بری ہوں پھرنا گاہ وہ ہاتھ کتا ہوا پایا گیا تو بری ہوگا اوراگر ایک انگھا یا کتا ہوا ہوتو وہ دو جیب ہیں اوراس ہے بری نہ ہوگا جبکہ براءت ہاتھ کے ایک جیب کے ساتھ ہوا وراگر تھا مالکھیاں مع آدھی تھیل کے ٹی ہوئی ہوں تو بیا کہ جیب ہے سے فاوئ قاضی خان میں کھا ہے اوراگر کہا کہ میں بری ہوں ہرجیب ہے بیا قادئ قاضی خان میں کھا ہا اوراگر کہا کہ میں برعیب سے جواس غلام کے ساتھ موجود ہے گر بھا گنا اس کا پھر مشتری نے اس کو بھوڑ اپیا تو بائع اس سے بری ہوگا اوراگر بائع نے کہا کہ میں ہر عیب سے جواس غلام کے ساتھ موجود ہے بری ہوں گر بھا گئے ہے تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا یہ بچیط میں کھا ہے ۔ کی مختص نے ایک کپڑ اس شرط پر فروخت کیا کہ میں اس کے ہر شے جواس میں موجود ہوگا نے کہا کہ میں بہت شکاف ہے کہا گئے ان کو میں بہت شکاف ہے کہا گئے ہوں یا عفونت کی تو بھی وہ ان سب سے بری ہوگا یہ فاو وہ ان سب سے بری ہوگا یہ فاو وہ ان سب سے بری ہوگا یہ فاون میں نگا ہے۔ کس موجود ہے کہا ہوگا یہ فاون میں کہو گئے کہا کہ میں بہت شکاف ہے ہوں یا عفونت کی تو بھی وہ ان سب سے بری ہوگا یہ فاون کی قاضی خان میں کہوگا ہونے کی قاضی خان میں کھوا ہے۔

ل كي دبيشي ال على سفيدواغ ١١- س قوله برى ندوها كيونكه ما تعدي موجود بيس سيراا سي قول عنونت يعني كل جانا ١١-

ا یک کوچا ہے واپس کردے ہیں اگراس نے اس فلام کے واپس کرنے کا قصد کیا کہ جس پرعیب جان کے قبضہ کیا تھا اور باکع نے کہا کہ تو اس کودائیں نبیں کرسکتا ہے کیونکہ تو نے اس کا حیب جان کراس پر قبضہ کیا ہی تو اس سے عیب پردامنی ہو چکا ہے تو باکع کے کلام پرا اثفات ند کیاجائے گااور اگراس نے دونوں کاعیب جان کر پھر دونوں پر قبضہ کیا یا ایک پر قبضہ کیا تو ایسا قبضہ دونوں کے اعتبار کرنے میں شار ہے یہ

سی نے ایک چیز اس شرط برفروشت کی کدیس ہرا یک عیب سے بری موں تو ایسا کہنا اس غلام کے اعدر عیب مونے کا اقرار كرنائيس بيخلاف اس صورت كے كدا كراس نے ايك يا دوعيوں سے بريت كى شرط لگائى توبيريت اس عيب مے موجود ہونے كے اقرار من ارہے اور بیان اس کابہ ہے کہ اگر کسی نے دوغلام اس شرط پر فروخت کیے کہ باقع اس خاص غلام کے ہرجیب ہے ہری ہےاور وونوں مشتری کوسپر دکردیے محرایک کا کوئی مخص حقدار بیدا موااور مشتری نے دوسرے میں میب پایا تو مشتری کودوسرا میب داراسے حصہ حمن کے موض لا زم ہوگا ہی دونوں غلاموں کو بیچے وسالم مان کرخمن ان دونوں پر تقسیم کیا جائے گا ہیں جوغلام کہ حقد ارکے لیا ہے جب اس كا حصد معلوم موجائة واس قدرمشترى بائع سے واليس كرے كا اور اكر دوغلام ايك عي تمن ميں اس شرط بر فروخت كيے كد باكتواس خاص غلام کے ایک عیب سے بری سے محردونوں میں سے ایک غلام کا کوئی مخص حقدار نگلا مجر مشتری نے اس غلام میں کہ جس کے کہ ایک عب ب براءت موجى بايك عيب باياتونمن دونون برتقسيم كياجائ كاس طرح كدجوغلام حق داركوكياس كي قيت سيح وسالم كي اور دوسرے کی قیمت مع ایک عیب کے دونوں قیمتوں برخمن مقیم کیاجائے کہ جب اس غلام کا حصد معلوم ہوجائے جوئل دارنے لیا ہے تواس قدرمشترى بائع عدائي كرلے بيناوي قامني خان مى لكعاب-

اگرایک غلام دوسرے کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایک عیب سے اس نے بریت کر لی اور مشتری نے ای شرط برخرید کر قبعند کرلیا مجراس میں دوعیب یائے اور کسی سب سے اس کا واپس کرناممکن ندر ہاتو اس غلام کے مجے وسالم قیمت کے حیاب سے جس میب کا نقصان جاہے والیس کر لے بخلاف اس صورت کے کدا کر بائع نے ابتدا و کلام میں بیرز کہا تھا کداس می کوئی عیب بین ہے کی تکدائی صورت میں اس غلام کو دوسرے عیب کے ساتھ قیت لگا کراس کے صاب سے جس عیب کا نقصان جاہے والیس کر لے اور اگر دوغلام اس شرط پرخریدے کہ باکع ایک غلام کے برحیب سے بری ہے اور دونوں پر جیند کرلیا چرایک میں چند عیب یائے تو اس کووالیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگراس کے بعد دوسرے کا کوئی مخص حقدار نظیاتو اس کا حصر تمن مشتری واپس کرلے کا ہیں دونوں کو بے حیب مان کرحمن ان پر تقسیم کیا جائے گا اور اگر دونوں کو اس شرط پرخریدا کہ بالنع ایک کے سرکے تین زخموں سے بری ب مجرمشتری نے ایک محرم می تین زخم پائے اور دوسرے کا کوئی ستی ہوا ہی ستی غلام بعیب اور دوسرے پر تمن زخموں کے ساتھ من دونوں رہنسیم کیا جائے اور ستحق کا حصد شتری بائع سے داہی کرلے بیجیدا می الکھاہے۔

سی نے ایک غلام خریدا اور مشتری کو بقدر حصہ عیب کے تمن واپس دینے کا کوئی مخص ضامن ہوا تو

امام ابوصنیفه میشاند اورامام ابو بوسف میشاند نے قرمایا ہے کہ بیرجائز ہے

نوادراین ساعد می امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ کی نے دوسرے سے ایک غلام خریدا اور تیسرا محف اس سے عیول کا مشتری کے لیے ضامن ہوگیا پھرمشتری نے اس میں پھی جی بیا کروائی کردیا تو امام حنیفہ کے قیاس می ضامن پر منانت نہ ہوگی اور یہ عبده للير باورامام ابو يوسف في فرمايا كروه عيول كاضامن باوريش منانت ورك كرب استحقاق عن اوراس طرح اكرمشترى ا کین کا عهده بالغ یہ ہے وی اس کا عهده وار موگا ندخها من اوروا شع موکد منهان ورک کے بید منی بین کرکوئی مختس مشتری کے واسطے منه اس موکہ جوحاد شد بعد و المراجع على بيدا موكاس كاش مناكن مول ال

کے واسطے کی تھے گئے جایا ہوا ہونے اور آزاد ہوتے کی منانت کی پھر مشتری نے اس کو آزادیا چرایا ہوا پایا تو ضامن سے منانت لے گااور گا اسلے کی تخص نے اندھے یا مجنون ہونے کی منانت کی پھر مشتری نے اس کوالیا ہی پایا تو ضامن سے اپنائن لے لے گااور اگر خال مشتری کے پاس والیس کرنے سے پہلے سرگیا اور بالغ پر نقصان عیب اوا کرنے کا قاضی نے تھم دیا تو مشتری کو افتیار ہوگا کہ ضامن سے لے لیے فیرو بیس دیے کا کوئی مخص ضامن ہوا تو ضامن سے لے لیے دخیر و بیس کوئی مضامن ہوا تو اس کے سے ذخیر و بیس دیے کا کوئی مخص ضامن ہوا تو امام ابو میسف نے فرمایا ہے کہ بیرجائز ہے ہی اگر اس بیس کوئی عیب پائے تو بالغ کووا ہی کرے کہ اس کو اختیار ہوگا کہ بنقد رحمہ عیب پائے تو بالغ کووا ہی کرے کہ اس کو اختیار ہوگا کہ بنقد رحمہ عیب کے شن ضامن سے واپس کرے جیسا کہ باقع سے واپس کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں کھا ہے۔ فضل خریم :

عیبوں سے کچھ کرنے کے بیان میں

عیب کا جاتار ہنامیلے کو باطل کر دیتا ہے ہی جو پچھ بائع ہے اس کے بدلے لیا ہے یابائع نے ثمن سے کم کر دیا ہے وہ اس کو

ا بینی بیناام سروقہ یا آزاد تیں ہوگا ہیں جاس کا ہمی ضائن ہوں اا۔ سے واضح ہوکہ عیب سے سلے کرنے میں یا تو ہائع عیب ہے مکر ہوگا یا متر ہوگا اور شمن یا غیر صحین بینی دین ہوگا جیسے کہ میں وغیرہ واور صلح یا شمن کے موجود ہونے کی صورت میں وغیرہ واور صلح یا شمن کے موجود ہونے کی صورت میں واقع ہوئی یا بعد الفراد تو ہوئی اور علی فرالقیاس مشن کی جانب سے ور بدل صلح یا نقد و ینا غیر ایا یا میعادی اور افتر اق بدل اصلح بر قیمند سے پہلے ہوا یا بعد اور سلح یا شمن کی جانب سے اور بدل صلح یا نقد و ینا غیر کی اور افتر اق بدل اصلح بر قیمند کے وائی کرنے پر پھری لین کم کرد ہے پر یا دوسری چیز خواہ نقتہ یا جنس یا میعادی شمری اور انھیں وجوہ کے با ہم اخترا کے کھونے میں بہت آ برائی ہواور قیو دالغاظ جو اخترا کے کھونے میں بہت آ برائی ہواور قیو دالغاظ جو احترام کے جی اس سے بھی مجھد دار کو آگا تی ہوگی داللہ افتری ہا۔

کسی نے ایک گیڑا خرید کراس کی تیم قطع کرائی اور بنوز نہیں سلایا تھا کداس میں کوئی عیب پایا اور بائع نے اتر ادکیا کہ بیعیب میرے پاس کا ہے پھر بائع نے اس طور پرصلح کی کہ میں اس کیڑے کو لیے لیتا ہوں اور ٹس میں ہے مشتری جھ ہے کہ نے تو بی جائز ہا اور شمن میں ہے مشتری بھے ہے کہ خوشتری نے کیڑے کے قطع کرانے میں کردیا ہے بیچیط میں تکھا ہے کہ گوفس نے ایک بائدی جو پاس دینا رکوخریدی اس پر قصفہ کرنیا اور پھراس میں پھی بھی بیس بھی بیس کی کھی بیس کی کھی بیب لگا یا اور فول نے اس شرط کی اور ایک و بینا رجو بائع نے دونوں نے اس شرط پر سلح کی کہ بائدی کو بائع لے لے اور مشتری کو انچاس دینا روائی کرنے قوالم ابو صففہ کرنیا جائے گا کہ اگر بائع بیا آخر و اور مشتری کی اس کا ہے قوالم ابو صففہ کرنیا جائے گا کہ اگر بائع بیا ہو اور مشتری کی اس کا ہے تو امام ابو بیست کے پاس کا ہے قوالم ابو صففہ کرنیا جائر کہ اور اگر بائع اس بات سے کو طلال نہ ہوگا اور مشتری کو واپس کر دینا واجب ہے اور الم ابو بوسف کے تیاس کر واپس کرنا واجب نہیں ہے اور اگر بائع اس بات سے مشکر تھا کہ بیر بوسکتا ہے قو بھی سبکی تھم ہے اور اگر ایسا عیب ہو کہ مشکر تھا کہ بیر بوسکتا ہے قو بھی سبکی تھم ہے اور اگر ایسا عیب بو کہ اس کا مشکر تھا کہ بیر بوسکتا ہے قو بالا تفاق بید بینا ربائع کو طلال ہے اور اگر بائع نے اقرار کیا اور ندا نکار کیا بلکہ چپ ربا تو چپ ربا اور انکار کرنا تھا کہ بیر بوسکتا ہے تو بالا تفاق بید بینا ربائع کو طلال ہے اور اگر بائع نے اقرار کیا اور ندا نکار کیا بلکہ چپ ربا تو چپ ربا اور انکار کرنا تھر ان کا تھر ان کی تھر میں لکھا ہے۔

سن نے ایک غلام خریدا اور اس میں قبضہ سے پہلے کوئی عیب پایا اور بائع نے اس عیب سے ایک باندی پرصلح کی تو باندی ہیج کے ساتھ زیاوتی میں شار ہوگی ہیں۔

۔ اگر بائع نے مشتری ہے ایک کپڑ الیا اس شرط ہے کہ وہ باندی پھیر لیما قبول کرے اور مشتری کو پورانش واپس کر دے تو میہ صورت اور ایک وینار باقی رکھنا دونوں برابر ہیں اور اگر بجائے کپڑے کے کچھدر ہم ہوں پس اگر ای مجلس میں ان در ہموں پر قبضہ ہو گیا

اگر کسی مشتری نے باعدی کی آگھ میں سبیدی ہونے کا عیب لگایا اور باقع کے ساتھ اس عیب ہے اس شرط پر سلم کی کہ مشتری
اس کو ایک درہم کم دے تو جائز ہے پھر اس کے بعد اگر مہیدی جاتی رہی تو درہم باقع کو واپس کر دے گا اور اس طرح آگر باغدی کے حمل
ہونے کا عیب لگایا اور باقع ہے اس شرط پر صلح کی کہ ایک درہم کم دے پھر ظاہر ہوا کہ اس کو حمل نہ تھا تو مشتری پر درہم واپس کر نا واجب
ہواورای طرح آگر ایک باعدی خریدی اور اس کو کسی کے تکاح میں پایا اور باقع کو واپس وینا جا بااور باقع نے پچھ درہم دے کر اس سے سلم
کرلی پھر باغدی کے شوہر نے اس کو طلاق بائن دے وی تو مشتری کو وہ درہم دینا واجب ہے بیچیط میں لکھا ہے ۔ کسی نے ایک کیڑ اخریدا اور اس کی قیمی قطع کر انی اور اس کو مطلع ہوایا عیب

ل قوار موس آلخ اوراس كے معلوم كرنے كى بيصورت ب كرغلام كى قيت سالم اور قيت عيب دار پر تمن تقتيم كيا جائے جس قد دفرق مووى حصر عيب ہے تو كى بائدى كى قيت ہوتى ہے اا۔ ظاہر ہونے کے بعداس کوفر دخت کردیا تکراس عیب کے ہوش چند درہم لے کرسکے کر لی تو ملنے جائز ہے۔ ای طرح اگراس کوسرخ رنگا تکر فروخت کیا یان فروخت کیا بہاں تک کہ عیب سے ملنے کر لی تو بھی جائز ہے اورا گراس کوفطح کرایا اور ندسما یا بہاں تک کداس کوفروخت کر دیا تکر عیب سے ملئے کر لی تو صلح میچے نہیں ہے اور سیاہ رنگما امام اعظم کے نز دیک فقاقطع کرنے کے مانند ہے اور صاحبین سے نزویک قطع کرنے اور سمال نے کے مانند ہے بیذ خمرہ میں کھاہے۔

فصل بغتر:

## وصی اور و کیل اور مریض کی بینج وشریٰ کے بیان میں

اگرومی نے میت کا مال فروشت کیاتواس کا عہدہ ( دان درک) اس کے ذمہ ہاد رعیب کی دجہ سے اس کو دائیں کیا جائے گا۔

اگر کسی نے ایک غلام بزار درہ ہم کو خرید الور خمن اواکر نے سے پہلے اس پر قبنہ کرلیا پھر شتر کی ہوائے شن کے ایک بزار درہ ہم کا قرض وار ہو

کرمر گیا اور ہوائے اس غلام کے اس کا بچھ مال نہ تھا پھر وسی نے اس غلام میں بچھرجب پایا اور بدوں قاضی کے تھم کے بائع کو واپس کر دیا

تو قرض خواہ اس تقرف کو نیس تو شکا ہے اور وسی بائع ہے آ دھا تمن لے کر قرض خواہ کو دے گا اور اس طرح آگر بغیر عیب کے اس نے

اتا لہ کرلیا تو بھی بھی تھم ہے بیچھ مرحمی میں کھا ہے اور آگر بائع نے وسی سے اس غلام کو واپس نہ لیا یہ اس تک کہ قاضی کے سامت جھڑ ا

اور بائع نقصان عیب کا ضامی نہ ہوگا نہ قاضی کی تھے کہ و سینے ہے پہلے اور نساس کے بعد اور اگر قاضی واقف نہ ہوا اور وسی نے بائع سے

اور بائع نقصان عیب کا ضامی نہ ہوگا نہ قاضی کی تھے کہ و سینے نے بہلے اور نساس کے بعد اور اگر قاضی واقف نہ ہوا اور وسی نے بائع سے

عیب کے باب میں جھڑ اکیا تو قاضی عیب کی وجہ سے غلام بائع کو واپس کر دے گا اور جوشن بائع کا میت کے او پر تھا و واپس ہو بائع کے اس کے بیب اور دوسرے قرض خواہ کے آئر میا ہو جائے گا

کو آگر دوسرے قرض خواہ نے آئے قرض ہونے پر گواہ پیش کے تو بائع کہ جس کو غلام واپس دیا گیا ہے بھا اور جو گیا اور جاتے گا کہ آگر جا ہے تو واپسی واپسی کہ باتی رہے اور دو میان آ دھا ہو گیا اور جاتے گا کہ آگر جا ہے تو واپسی کو باتی رہے اور دو غلام وسی واپسی کردے تا کہ دونوں کے قرض می واپسی کردے تا کہ دونوں کے قرض میں وخوں کے قرض میں انہی کردوں کے قرض میں انہی کردوں کے قرض میں انہی کردوں کے قرض میں فرضت کیا جائے بید خیرہ میں کھا ہے۔

اگروکیل کے پاس گواہ شہول تو اس کوا ختیار ہے کہ مؤکل ہے تم کے ہیں اگروہ تم سے بازر ہاتو قاضی اس کووا ہی کردے گا اور اگر اس نے قتم کھالی تو وہ شے دکیل کے ذمہ پڑے گی اور بیسب جو نہ کور ہوااس صورت میں ہے کہ وکیل آزاد اور عاقل ہواور اگر مکا تب یا ایساغلام ہوکہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہوتو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا جنگڑ اانہی دونوں کے ساتھ رہے گا اور وہ

ا معنی واپسی میں جومحایا قالازم آتی ہے کہ اوہ قیت کی چیز بعوش کم تمن کے واپس ہوتی ہے ا۔

دونوں اپنے مولی پر جوع نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ غلام کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے اس ٹمن کے عوض فروخت ہوگا اور مکا تب کے ذمہ قرض لازم ہوجائے گا بیر پہلے ہے گا ہو جائے گا بیر پہلے گا ہو ہو جائے گا بیر پہلے گا ہو ہے گا ہو کہ عہد و کالت لازم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہواورا گراس عہد و کی صلاحیت ندر کھتا ہواس طرح کہ مجود علام ہویا لڑکا ہوتو مؤکل کو دائیں کیا جائے گا ہیں اگر و کیل اس عہد ہ کی صلاحیت رکھتا ہواور دہر گیا اور کوئی وارث یا وصی نہ چھوڑ اتو مؤکل کو دائیں کیا جائے گا ہو گا گور ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گیں اگر و کیل اس عہد ہ کی صلاحیت رکھتا ہواور دہر گیا اور کوئی وارث یا وصی نہ چھوڑ اتو مؤکل کو دائیں کیا جائے گا ہو گا ہو گا ہو گئی گئی ہو گئی

اگراس سنلہ شی فرید کے وکس کی جگہ جب جی فصومت کرنے کا وکس ہواور باقع دعویٰ کرے کہ مشتری عیب پرداضی ہوگیا ہے۔ تو وکس کواس کے واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مؤکل خود حاضر ہوکرہ م کی کھائے یہ بچیا جس لکھا ہے۔ فرید کے وکس نے اگر کوئی چیز فریدی اور اس کومؤکل کے بہر دکر دیا اور موکل نے اس میں پھی جب پایا تو وکس کو واپس کردے پھر وکس با آخ کو واپس کر رے گا یہ فرعیب بایا اور ہائع کو واپس کر رے گا دیا قاضی خان جس کھا ہے۔ فرید کے وکس نے اگر کوئی چیز فریدی اور اس جس قبضہ سے پہلے پھی جیب بایا اور ہائع کو جب سے بری کر دیا تو جا فرن ہوگی نہ مؤکل کو گذائی الخلاصہ جس فض نے وکس دیا تو جا فرن ہوگی نہ مؤکل کو لازم ہوگی اور اگر قبضہ کے بعد ایسا کیا تو جیج وکس کو لازم ہوگی نہ مؤکل کو گذائی الخلاصہ جس فض نے وکس کے جا سے فرید امورہ جب کی دوری میں کھا ہے۔ فرید کے وکسل سے فرید اور وی جس کی کو بدتے ہوا تو وکس کو لین مؤکل کے باس بھی جس پر واقف ہوا تو وکس کو لینے یا نہ لینے کا افتیار ہے فواہ عیب پرداخی ہوگی ایس جب اگر تو واپس ہو جائے گا اور اگر عیب پرداخی ہوگیا ہی عیب اگر تھوڑ ا ہو تو

و موکل برنافذ ہوگی اور اگر بہت موتو وکیل کے ذمہ ہوگی اور بیاستے مان ہے کیکن اگر موکل راضی ہوجائے تو کا خاذ ای پر ہوگا بی قاوی

مغرئ چراکعیاہے۔

کی نے ایک فلام خرید ااور اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا چر دوسرے مشتری نے اس جی عیب پایا اور اس کو پہلے
مشتری کو واٹی کر دیا ہی اگر اس نے بقید سے پہلے قاضی کے تکم یابا تک کی رضا مندی سے واٹین کیا ہے قو پہلے مشتری کو افتیار ہے کہ
اپنی بالٹ کو واٹین کر دیا اور اگر دوسرے مشتری نے فلام پر بقید کر لیا تھا چھر شتری کی ووائین کیا ہی اگر یہ واٹین بقضائے قاضی بگواہان
ہو یا پہلے مشتری کے تئم سے الکار کرنے پر یا عیب کے اقرار کرنے پر واقع ہوئی تو پہلے مشتری کو واٹین کر دینے کا اختیار ہوگا بشر فلیک ہو واٹر ار بگوا واٹین میں کہ سے بہلے ہائع کے پاس کا ہے اور بقضائے قاضی باقرار عیب کے مشتری کو واٹین کر دینے کا اختیار ہوگا بشر فلیک کی عرف مامندی سے واٹین کی آتے پہلامشتری اپنی کر مشتری اقرار سے الکار کیا
پھرو واقر ار بگوا واٹا بت کیا گیا اور اگر اس کو پہلے مشتری کی رضا مندی سے واٹین کہ بیل مشتری اپنی کو واٹین نیس کر سکتا ہے اور سے کہ فرو مائی کہ کو واٹین کی میں کہ کہ میں کہ کہ بیل کو میں کہ بیل میں کہ بیل کو واٹین کی رضا مندی سے واٹی کو ایس کر دیا اور واٹی میں کہ میں کہ بیل کے موافق ہو کہ کہ کو ایس کر دیا والی کو واٹین کر دی اور ان کے بیل کو واٹین کر دیا کہ کو فلی کے موافق ہو کہ کہ کہ اور اس کے بیلے مقار کی تھر سے بیلے مقار کی تھر سے بیلے مقار کی تھی سے بیلے مقار کی تھر سے بیلے مقار کی تھر اور اس کی بیل کو ایس کر دیا ور دولوں نے قید کر لیا کی کو فلی کے دوسرے سے ایک فلام بڑار دولوں نے قید کر لیا کی کو واٹین کر دیا اور دولوں نے قید کر لیا کی کو واٹین کر دیا ور دولوں نے قید کر لیا کی کو وی دولوں نے قید کر لیا کی کو وی دولوں نے قید کر لیا کی کو وی سے بائع کو واٹین کر ویا ور دولوں نے قید اور اس کی کی کو وی کو کے افتیار کی کو ویائی کر دولوں نے قید کر لیا کی کو وی کی کو ایس کر دیا ور کی کو وی کو کی کو وی کو کی کو ویائین کر دیا ور دولوں نے قید کر لیا کی کو کو کی کو وی کو کی کو وی کو کی کو وی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

الیک صورت علی اگر باکع اور مشتری دونوں نے دوبار واز سرنو پہلے شن سے کم یازیاد و پر بیج کی پھراس کوعیب کی وجہ سے واپس کیا تو دوسرے بائع کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس عیب کی وجہ سے اپنے بائع کو واپس کرے خوا و پرعیب ایسا ہو کہ اس کے حش پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں ہوسکا ہے بید ظا صدیمی تکھا ہے اور اسی صورت ہیں اگر دوسرے شتری نے شن ہیں ایک معین اسب برد ھادیا پھراس نے ظام
میں کوئی عیب پایا اور قاضی کے تقم سے پہلے مشتری کو اپس کردیا تو پہلا مشتری پہلے بائع کو داپس کرسکا ہے اور گر دوسرے مشتری نے ظام
میں کوئی عیب نہ پایا گین دہ اسباب دوسرے بائع کے قبضہ کرنے سے پہلے تلف ہو گیا اور قیت اسباب کی بچاس دینا ترقی آو ایک تبائی
علام کا مقدی ٹوٹ جائے گا اور بیتبائی دوسرے بائع کی ملک میں آجائے گی پس آگر دوسرے مشتری نے اس کے بعد قلام میں کوئی عیب
پایا اور باقی دو تبائی قاضی کے تقم سے دوسرے بائع کو داپس کر دیا تو دوسرے بائع کو بیافتی ایر باتی ہو فلام اس عیب کی وجہ سے پہلے بائع کو
داپس کر دے اور آگر وہ اسباب تلف نہ ہوا ہو کین مشتری نے تبائی غلام میں بی کا قالہ کرایا پھر باتی میں عیب پایا تو دوسرا مشتری اپنے
بائع کو واپس نہیں کرسکا ہے بیجیا میں تکھا ہے کسی نے ایک غلام خرید کر اس پر جند کر لیا اور دوسرے کے ہاتھ فروفت کر دیا اور دوسرے
مشتری نے جے ہے انکار کیا اور تسم کھائی اور پہلے مشتری نے ترک خصوصیت پرعزم کر لیا اور غلام کو اپنے پاس دکھا پھر غلام میں کوئی ایسا
عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس کا ہے تو اس کو اغتیار ہے کہ اپنے کو واپس کر دیا در اگر دوسرے مشتری نے جے سے انکار کیا اور جم کے بائی خوابس کر دیا در اگر دوسرے مشتری نے جے سے انکار کیا اور پہلے بائع کے پاس
مشتری نے ترک خصوصت پرعزم کیا اور تھم کھائی اور دوسرے مشتری نے جو سے بایا جو پہلے بائع کے پاس
مشتری نے ترک خصوصت پرعزم کیا اور تھم کھائی اور دوسرے مشتری ہے تھائی پھر غلام میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس

مشری کو جب بہ بات معلم ہے کہ وہ تھے کہ دوئی کرنے علی صادق ہے تواس کو اپنا بہ معاملہ اللہ کے زو یک بچھ کروائیں

کرنے کی مخوائش نہیں ہے لیکن اگر اس نے اس بات کاعزم کیا کہ بیں اگر بھی کو او بھی لا وَں گاتو بھی دوسرے مشری ہے جھڑا نہ کروں

گاتو اللہ کے زویک بھی اس کو وائیس کرنے کی مخوائش ہے بید ذخیرہ عمل کھا ہے اور اس صورت میں اگر دوسرے مشتری نے بچے واقع مونے کی تھمدیت کی گھر کہا کہ وہ بطور تجھ بہلا مشتری عیب کی مونے کی تھمدیت کی گھر کہا کہ وہ بطور تجھ کے آخر او کے بعد دونوں نے اس بات کی تصدیت کی کہ اس بھے خیار کی شرطی بھر اس کے افراد کے بعد دونوں نے اس بات کی تصدیت کی کہ اس بھے خیار کی شرطی بھر اس کے اور اگر دونوں نے قاضی کے ساتھ خیار کی شرطی بھر دونوں کو خیار والے نے تو ڈویا تو بہلا مشتری اپنے بائع کو واپس نہیں کر سکتا ہے اور اگر دونوں نے قاضی کے سامنے بھی کا آخر ادکیا بھر دونوں اسے اس آخر ادرے ہوں بھر گئے کہ ہم نے بھر آخر او تیس کی ارادہ کر ہے تو قاضی ان دونوں کا افکار بھے کہ تھی ہوں بھر گئے کہ ہم نے بھر آخر او تیس کی ارادہ کر ہے تو قاضی ان دونوں کا افکار بھی کے دیسے واپس نہ کر سکے گا بیم بھر کے کہ ہم نے اور اور نے کا ارادہ کر ہے تو تھی نہ ہوگا اور دوسر آبائع پہلے کو عیب کی دیدے واپس نہ کر سکے گا بیم بھر کر میں گا میا ہے۔

دوسرا مشتری غلام کو اپنے باس رکھے یا آز اوکر نے کا ارادہ کر بھر تھی نہ ہوگا اور دوسر آبائع پہلے کو عیب کی دیدے واپس نہ کر سکے گا بیم بھر کی میں کھا ہے۔

مزمنی میں کھا ہے۔

کی نے ایک غلام خرید کراس پر تبخد کرلیا اوراس میں کوئی عیب پایا اوراس کووائیس کرنا چا ہااور ہائع نے اس بات پر گواہ پیش کیے کہ شتری نے بیا قرار کیا ہے کہ مشتری نے بیا قلام فلال فیص کے ہاتھ فرو دست کردیا ہے قواس کے گواہ تبول ہوں کے اور شتری کووائیس کرنے کا افتیار نہ وگا خواہ وہ فلال فیص صاضر ہو یا غائب ہواور اگر ہائع نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ مشتری نے بینظام اس فیص کے ہاتھ وچ ڈالا ہے اور وہ فیص موجود تھا لیکن دونوں خرید فرو دست سے انکار کرتے ہے تو پہلامشتری وائیس نیس کرسکتا ہے بیز فیرہ میں کھیا ہے۔ کسی نے ایک فلام ہارہ و بیتار کو چکا یا اور ہائع نے و سینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے وہ تھے کو ہم بہ کردیا اور مشتری نے اس پر انسندر کے بارہ و بیتار ہائع کو ہم بہ کردیا اور مشتری نے اس پر ایس کو ہم بہ کردیا اور اس نے اپنے قبضہ میں لے لیے تکرمشتری لیمنی جس کو ہم بہ کردیا ہوں اس نے فلام میں کوئی عیب پایا تو اس کووائیس کرسکتا ہے کذائی اللاہے۔

با*ب نبر*:

#### ۔۔ ان چیز وں کے بیان میں جن کی بیچ جائز ہےاور جن کی بیچ جائز ہیں ہے ہیں میں در تصلیں میں سید

فصل (وَكُ):

# دین کی بیج بعوض دین کے اور ثمنوں کی بیج اور قبضہ سے پہلے بسبب جدا ہوجانے کے عقد کے باطل ہوجانے کے بیان میں

اگرفتذا ایک بدل پر حقیقا یا حکما بہند ہونے کے بعد دونوں جدا ہوجا کیں پس اگر اس ایک بدل پر حقیقا بہند ہونے کے بعد
دونوں جدا ہوئے تو سوائے ہے صرف کے اور ہے ہیں جائز ہے اور ہے صرف ہی جائز نہیں ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ کی نے ایک
دیناروں درہم کوخرید ایمال تک کری صرف داتے ہوئی پھر دینار پر بہند کرلیا اور دینا درہم پر دند کیے یادی درہم پر بہند کرلیا اور دیناد پر و
دیناروں درہم کوخرید ایمال تک کری صرف داتے گی اور اگر ہیے یا طعام بعوض درہموں کے خرید ایمال تک کری صرف ندواتع
ہوئی اور ایک بدل پر حقیقا بعد کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئو تھ جائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما بیند کرنے کے بعد دونوں جدا
ہوئی اور ایک بدل پر حقیقا بعد کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئو تھ جائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما بیند کرنے کے بعد دونوں جدا
ہوگی تو بھ جائز نہیں ہے خواہ بھے صرف ہویا نہ ہوئی اور دی درہم کا دوسر سے پر ایک دینار قرض تھا اور اس دینار کے قرض
دار نے اس کودی درہم کومول لیا یہاں تک کرتھ صرف واقع ہوئی اور دی درہم اواکر نے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بی تھ صرف باطل

ہے اور بیاس طرح اگراس کے چیے یا طعام قرض تغااوراس چیے یا طعام کے قرض دارنے چند در بموں کوخر بدااور درہم ادا کرنے ہے۔ پہلے دونوں جدا ہو کئے تو بھے باطل ہوجائے کی اورائی فعل کا یا در کھنا واجب ہے مالانکہ لوگ اس سے عافل ہیں کذائی الذخیرہ۔

کی نے ودس سے ہزار درہم بیوش سود بنار کے مول کیے اور درہموں کے فریدار نے دینار اوا کریے اور درہم بیج والے نے درہموں کو نداوا کیا اور اس درہم بیجے والے کے درہم والے براس تھ مرف واقع ہونے کے پہلے سے ہزار درہم قرض تھ پھراس درہم بیجے والے نے اس کر بدار سے کہا کہ میر سے قرضہ کے ہزار درہم جو تھے پر واجب ہیں اس مقدم رف بھی جو درہم تھے پر واجب ہیں اس مقدم رف بھی جو درہم تھے پر واجب ہوئے ہیں ان بھی بلور مقاصد لگا نے اور شرخ کا اس پر راضی ہو گیا تو یہ تھے مرف استحساناً جا نز ہے اور تھ مرف واقع ہونے کے بعد بسب خرید کے جو قرضہ واجب ہواس کے مقاصد کر لینے بی انتظاف ہے مثلاً کی نے دوسرے سے چند درہم لیوش ایک و بنار کے فراس کے مقاصد کر لینے بی انتظاف ہے مثلاً کی نے دوسرے سے چند درہم فروخت کرنے والے سے فرید سے اور دیناراس کو اوا کر دیا اور درہموں پر قبضہ نہ کیا ہی کہاں درہم فرید نے والے نے درہموں کے بائع نے درہموں کے بائع نے درہموں کے مشتری سے بیکھا کہ جو بھر سے درہم کے پر اس کی کر ہے کے بوش واجب ہوئے ہیں اور دونوں اس پر راضی موش واجب ہوئے ہیں اور دونوں اس پر راضی موش واجب ہوئے ہیں اور دونوں اس پر راضی بوش کی دورہ سے بیکھا کی بیار میں نگا کے جو تیر سے درہم کی وجد سے داجب ہوئے ہیں اور دونوں اس پر راضی بوش کی دورہ سے بیکھا کی دورہ سے اور دیناراس کی دورہ سے اور ایوسلیمان کی دواجت میں نگا کے جو تیر سے درہم ہی بوش مرف کی وجد سے داجب ہوئے ہیں اور دونوں اس پر راضی بھوٹ ایوسلیمان کی دواجت میں نگور ہے کہ بیری ہو جا کر نہیں ہیں اس طرف اشارہ ہے ادرا بو حفعی کی دواجت میں نگور ہے کہ بیری جو بھوٹ ہیں کھوٹ ہیں کہ بیری کھوٹ ہیں کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے ادر ایوس میں کھوٹ ہیں کھوٹ میں کھوٹ ہیں کھوٹ ہیں کھوٹ ہیں کھوٹ ہیں کہ کو در سے اور دیوں کے دائی کو در اس کے درہم کی کھوٹ ہیں کھوٹ کی دور سے دیا کر در دیوں کے درہم کی کھوٹ ہیں کو در سے کر در اس کے درہم کی دورہ کے درہم کی کھوٹ کے درہم کی کو در سے درہم کی کھوٹ کی کھوٹ کے درہم کی کو در سے کر درہم کی کو در سے کر در سے درہم کی کو در سے کر در سے کر درہم کی درہم کو دورہ کی کو در سے کر درہم کی در سے درہم کو در سے درہم کی کو در سے درہم کی کو در سے درہم کی درہم کی درہم کے درہم کی درہم کے در

اگرایک معین چیددو معین چیدوں کے وض پیچا تو معین ہونے کے سب سے کا جائز ہے یہاں تک کداگر تبعذ ہے پہلے ایک تلف ہو جائے تو بھے باطل ہو جائے گی اوراگر دونوں میں سے کوئی فخص اس کے شل اداکرتا چاہے تو اس کو بیا نعتیار ندہوگا بیشرح طحاوی شی لکھا ہے۔اگرا یک غیر معین چید بعوض دوغیر معین چیوں کے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اگر چہ دونوں ای تجلس میں تبعنہ کرلیں اوراگر ایک معین چیہ بعوض دوغیر معین چیموں کے موض پیچا یا اس کا الٹا کیا تو جائز نہیں تا وقتیکہ جو قرض ہے اس پرای تجلس میں قبعنہ نہوجائے ہے

محیط مزھی میں لکھا ہے۔

امام اجل شمس الائر طوائی قرماتے سے کہ جو تھم ان چیوں کا نہ کور ہواوی تھ بخارا کے در ہموں کا ہے لینی عظارفہ کا اور ایسانی تھم رصاص اور ستوق کا ہاور مشائے نے کہا ہے کہ عدائی کا بھی ایسانی تھم ہونا چاہیے بیڈ فیر و میں لکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک عدائی و فیر و بعوض دو عدائی و فیر و کے فروخت کیا لیس اگر ہاتھوں ہا تھ لین دین ہواتو جائز ہے بی فوٹی کے واسطے مخار ہے بی فوٹی کر عدا میں سے خیار حاصل ہاور دونوں قید کر کے جدا ہو سے تو فوٹی تھا ور دونوں قیس سے ایس کر خوار دونوں قید کر کے جدا ہو سے تو فوٹی اور اگر خیار دونوں عیں سے ایک کا ہوتو بھی امام اعظم کے نزد یک بی تھم ہا دو مصاحبین کے نزدیک تی جائز ہے یہ بدائع میں تھا ہو تو تھی اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام تھی نے فر مایا کہ اگر یکھ پینے بعوض چیوں کے اس شرط پر فرید کے دونوں کے اس شرط پر فرید کے دونوں کے اس شرط پر فرید کا مواور مراوقہ وری کی ہیں ہے کہ جب خیار ایک کا ہوتو دونوں کے واسے نو دونوں کے ایس مقد وری کی ہیں ہے کہ جب خیار ایک کا ہوتو دونوں کے ایس مقد وری کی ہیں ہے کہ جب خیار ایک کا ہوتو دونوں کے ایسے مقام پر فرید اکہ جہاں ان چیوں کا دوان مراور میں دو معین چیوں کے ایسے مقام پر فریدا کہ جہاں ان چیوں کا دوان میں میں گئی ہے۔ اگر ایک بیسے مقد جائز جس نہیں گئی ہے۔ اگر ایک بیسے میں دومعین چیوں کے ایسے مقام پر فریدا کہ جہاں ان چیوں کا دوان میں گئی ہے۔ اگر ایک بیسے مقد جائز بیش ہے۔ اس مقام پر فریدا کہ جہاں ان چیوں کا دوان کہ بیسے میں اگر یہ جی مقین ہیں گئی ہے۔ اس مقام پر فریدا کہ جہاں ان چیوں کا دوان کہ بیسے میں اگر یہ جی مقدن ہیں گئی ہو اور مراکز کی ہوئی ہوئی تھا تو جائز ہوئی چوں کے ایسے مقام پر فریدا کہ جہاں ان چیوں کا دوان کی سے بیس اگر یہ چیم ہوئی تھا تھا تھی جو اس کے اس کی اس کی ایسان کی جی کہ جب خوان کا دوان کی سے کہ بیسان کی کھی دونوں کی کی ہوئی کی کی کی دونوں کے ایسان کی کھی کی دونوں کے دونوں کی کی دونوں کی کی کی دونوں کے کہ بیسان کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی دونو

ناب یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراورفلوس کے اگر قرضہ ہوں تو کیا تھم ہے؟ امام محدّے جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کمی نے دوسرے سے ایک کر طعام قرض لیااوراس پر بھند کرلیا پھر قرض لینے والے نے

قرض دیے والے ہے وہ کر جواس پر قرض ہے سو درہم کوخر بدلیا تو جائز ہے اور اس قرض دینے والے پر قرض لینے والے کا ای گر کے ما نند دوسرا کر واجب ہوگا ہی اس کی خرید سی ہے بخلاف اس صورت کے کہ اگر کر کے قرض دار کے سوائے دوسر مے مخص نے وہ کرخریدا تو جائز نبیس ہے اور جب اس صورت می خرید جائز ہوگئ ہیں اگر ان سودر ہموں کوائ مجلس میں نفقداد اکر دیا تو خرید بوری ہوگئ اور اگر قبضہ كرنے سے يہلے دونوں جدا ہو محية تو خريد باطل ہوگئ اور ميصورت بخلاف اس صورت كے ہے كدا كر قرض لينے والے كا قرض ديے والے پر بھی کوئی کر گیہووں کا آتا ہو پھر ہرا یک نے دونوں میں سے اپنے قرضہ کو بعوض دوسرے قرضہ کے خریدارادر دونوں جدا ہو گئے كيونكدالي صورت ين بيع جائز باورمشارك في فرماياب كديدهم كتأب بين فدكور مواامام ابوحنيفة اورامام محتر كاقول باورامام ابو بوسف كنزديك قرضه كالمركيبوول كاقرض لينه واللى ملك ندبوكا جب تك كدبعد قبضه كوه اس كو نابودندكر يبس في الحال قرض لینے والے کے ذمد کوئی چیز واجب نہیں پس خرید سے نہ ہوگی اور جب اس نے اس کوٹا بو وکر دیا پھراب اس سے خرید اتو بلاا ختلاف خريدنا سيح براكرمشترى يعنى قرض لينے والے في سودرہم اى مجلس ميں اواكرديد براس بصد كرم مي مجموعيب يا يا تواس كوواليس نہیں کرسکتا ہے بلکے ثمن میں سے نقصان عیب واپس لے گا اوراگر د و کر قرض کہ جس پر قبعنہ ہو چکا ہے۔ تلف ہو گیا ہوتو اس کا تھم وہی ہو گا جو - ہم نے ذکر کیا ہے لیکن پہلی صورت میں اختلاف ہوگا اور دوسری مصورت میں اجماع ہوگا اور اس طرح ہرنا ب یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراورفکوس کے اگر قرضہ ہوں تو بھی تھم ہاور اگر قرض لینے والے نے اس گر کو جواس پر قرض ہات کے مانند دوسرے کرے وض خریداتو خرید جائزے بشرطیکہ یہ کرعین نقذ ہواورا گردین کی ہوگا تو جائز نہیں ہے لیکن اگرای مجلس میں قبضہ ہوجائے تو جائز ہوگا ہیں اگر قرض لینے والے نے قرض میں پہرعیب پایا تو پہلی صورت کے برخلاف اس کووا پس نیس کرسکتا اور نداس کا فتصان عیب لے سکتا ہے اور اگر قرض لینے والے نے قرض لیے ہوئے گر کو بعیہ خریدا حالا نکساس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے تو امام انو صنیعة اور امام محرات کے نزد یک خریدنا میج نبیں ہے اور امام ابو بوسف کے نزد یک میج ہے اور اگر قرض دینے والے نے قرض لینے والے سے اس کوخرید لیا تو امام ابوطنیفہ کے زیدک سی بے۔اورامام ابو بوسف کے ول پھی نیس ہے۔ بیمیط میں اکھا ہے۔

کی فض فے دوسر کو ہزار درہم اس شرط پر قرض دیے کہ بیس کھر ے ہیں اوراس نے ان پر قضد کرلیا ہجراس قرض لینے والے نے قرض دینے دائے ہے وہ درہم بعوض دی دینار کے قرید سے قرح ہے چر جبکہ یہاں بالا تفاق فرید تھے ہوئی پس اگرای نے دینارائ جبل میں بعد کرلیا تو بھے ہوئی پس اگرای نے دینارائ جبل میں بعد کرلیا تو بھے پوری ہوئی پس اگر قرح سے بیارائ جبل میں بعد کرلیا تو بھے پوری ہوئی پس اگر قرح سے بینا بارہ اندین میں اوا نہ کے اور ہم زیوف یا بھر ویا ہے تو ان کو والی نہیں کرسکا اور فقصان عیب بھی نہیں لے سکا ہے بیتا تا رہانیہ میں تعد کراہے کی فیص کے ہاتھ بارہ نوٹے ہوئے درہموں کے توش فروخت کرتا چاہا تو تھے جائز نہ ہوگ اور اگراس کے جائز ہونے کا حیاہ تا اس نے کی فیص کے ہاتھ بارہ نوٹے ہوئے درہموں کے توش فروخت کرتا چاہا تو تعنی کہ وہ درہم اس سے معاف کرا لے بید سامیہ میں کھا ہے۔ اگر کسی فیص نے دوسرے پر کسی المی چیز کا دوگی کیا کہ جو تا پیل تعد کرا ہے بھر وہ درہم اس سے معاف کرا لے بید سامیہ میں کھا ہے۔ اگر کسی فیص نے دوسرے پر کسی المی چیز کا دوگی کیا کہ جو تا پیل اشار کی جائی ہوئی ہی بیان کے اور ان کو حاصلے تو لیا شاتہ کی جو اور وہ دونوں جدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں اور اگر درہم یا دینار یا پہنے اپنے دوئی بھی بیان کے اور ان کو معاطلیہ تی بیا طل ہے خواہ وہ دونوں جدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں اور اگر درہم یا دینار یا پہنے اپنے تو تھا بیان کے اور ان کو معاطلیہ تے بوض درہموں کے فریوں کے فراور دونوں نے جول اور اگر درہم یا دینار یا پہنے اپنے تو تو کی ایس کے تو ان کی درہموں کے فراور درہم اور درہم اور دینار کی کا درہ میا بھر وہ تو تو کی ایس کے تو کی اور درہم اور درہم کی کا درہ میا کہ کہ دیتا ہوئے تھا کہ کی کا درہ کے تو کہ دونوں نے جون اور اگر درہم کی کا درہ کو تو کی گر بیا ہوئے تھا کہ کو تو کی کر دونوں نے جون اور درہم کی کا درہ کی کا درہ کے تو کی اور دونوں نے جون کو کر کی کا درہ کی کی کی کی کی کی کی کر کی کا درہ کی کو کر کی کی کی کی کر کا درہ کی کا کہ کی کی کی کر کی کا درک کی کا درہ کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کی کا کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر ک

ا نابودکرنے سے بیمراد ہے کہ کی طور سے خواہ انقاع حاصل کرنے میں یا کی اور طور سے اس کومعدوم کرے اا۔ ع یعنی اگر مکف ندموا ہواا۔ اس جبکہ گف ہوچکا ہے اا۔ سے قول دین لیمنی وصف بیان کرکے اپنے ذر پھم ایا ہواا۔ ھے کیونکہ اس کی ملک ہوچکا ہے اا۔

صورت میں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور ای مجلس میں جو خریدا ہے اس کے مانند لے لیا تو بھے ہوجائے گی اور اگر مجلس سے جدا ہو <u>سے تو</u> بھے باطل ہوجائے گی اور چیموں کی صورت میں عقد تھے باطل نہ ہوگا اگر چہ جس چیز کو خریدا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے مجلس سے جدا ہو کئے ہوں بیدذ خیر و میں لکھا ہے۔

اگراہے درہم کہ جس میں اکٹرمٹل ہے اور کم چاہدی ہے بعوش ای جنس کے درہموں کے ترید ہوں دونوں میں ہے ایک ادھار کا روائتلف جنسوں کے ہوں اور ایک بلر اوھار کھاجائے اور ای طرح آگر دوئتلف جنسوں کے ہوں اور ایک بلر اوھار کھاجائے تو تی جائز نہو گی اور ای طرح جن کو اور ای ہیں اور جو اوھار ہیں وہ غیر دائج ہوں آق بھی جائز نیس ہے ہے تا بیش کھا ہے۔ دوسری صورت کے درہموں میں کہ جن کے میل میں چاہدی غالب ہے اس طرح کہ دوٹلٹ چاہدی اور ایک ملک پیش ہوں اور وہ خالع ہا تدی غالب ہے اس طرح کہ دوٹلٹ چاہدی اور ایک ملک پیش ہے اور وہ خالع ہا تدی کے درہموں ہیں کہ جن کے درہموں اگرائ میں کہ جن میں کہ جن کے ساتھ فروخت ہوں تو سوائے برابر برابر کے جائز نہیں ہے۔ بیدائع میں کھا ہے اور تیسری صورت کے درہموں اگرائ میں کہ جن میں آدھی چاہدی ہوں تو سوائے برابر برابر کے جائز نہیں ہے۔ بیدائع میں کھا ہے اور تیسری صورت کے درہموں میں ہے میں کہ جن میں آدھی چاہدی ہوں تو اس کی تی خالع چاہدی کہ موافق ہے بیدی ہو گاہدی ہوں آگر جو انہوں کا میں ہوئے گیا ہوں تھا ہوں تھا ہوں تھا ہوں تھا ہوں تھا ہوں تھا ہوں ہوں کے درہموں ہیں ہے کہ بیدی ہوں تو اس کی تی خالع چاہدی ہوں تھی ہوں اور ان درہموں ہیں کے درہموں ہیں ہوں تو اس کی تھی خالع ہو تا ہوں تھی ہوں تو اس کی تھی خالع ہوں تھا ہوں تھا ہوں تھا ہوں تا ہوں تھی ہوں تھی کہ بیان کا قرض و بنا جائوں ہوں ہوں تھی کی میں ہوئے کی اگر وہ جو ان کی حمال ہو جائے گا جو بیں جیکی خوان تی کے حمال سے تیکن آگر خور بی تھی تھی ان کی مقدار اور وہ مف کا بیان ہو جائے گا جیں جیکی وزن تی کے حمال سے تیکن آگر خور خور خور میں ان کی طرف اشارہ کردیا گیا تو بیان کی مقدار اور وہ مف کا بیان ہو جائے گا جیں جیکی وزن تی کے حمال سے تیکن آگر خور خور میں ان کی مقدار ان درہموں کی مقدار ان دور جو سے تھا ہوں تو تا جائی ہو بیا ہوں کی موافق ہوں کی ہوں تھی کی موافق کی کھرف اشارہ دور کی گیا تو بیان کی مقدار اور وہ جائی ہوں کی کو خور تھی ہوں کی کو خور تا گیا تو بیان کی مقدار اور وہ خور کی کیا تو بیا تو کو تو تا جائی کی کو خور تا کیا تو بیات کی موقع کی کو خور تا گیا تو بیات کی موقع کی کو خور تا کیا تو بیات کی موقع کی کو خور تا گیا تو بیات کی کو خور تا گیا تو بیات کی کو خور تا کیا تو بیات کی کو خور تا کیا تو بیات کی کو تا کیا تو بیات کی کو خور تا کیا تو بیات کی کو تا کی کو تا کی کو

ا ما کم بعض نے فرمایا کرما کم فقد دھے کرسوالا کھج اُیات یا در کھٹا ہواور بعض نے فرمایا کہ جنع پرمادی ہود یا تحل بھٹ ہے جیسا کرما کم مدیدی کی تعریف مختلف ہے جیسا کرما کم مدیدی کی تعریف میں جی اا۔ تعریف میں انتقاف ہے فصلہ فی العبد یہ باا۔ تعریف میں جی اا۔

امام اعظم مِن الله كرز ديك مسئله مذكوره مين الع كس صورت مين باطل قراريائ كع؟

ا الركسي في دوسرے سے ايك كير ابعوض چندمعين در بموں سے جوائ متم كے تھے كدان ميں ايك تبائى جاندى اور دو تبائى

یے شرط ندکور کا اعتبار ہوگا ا۔ ع شاید مراد کروہ ہے اور بھی عالب استعمال ہے دانشداعلم دولہ نیما بعد پر کو فوف نیس ہے یا کہوڈو ٹیس ہے مرادیہ کرفیر جائز ہے تا۔ ع بیاس وقت ہے کہوزن سے فروخت کی عادت ہوتا ا۔

ے زیوف آئے رصاص را تک کے درہم اور ثاید زیوف سے مستوقد مراد ہوں جو متائے کے مانعہ ویے ہیں ورندزیوف کو بیت المال کینی فرزائیس لیتا ہے اوراس کے سوائے بازاری تاجروں میں برابر چلتے ہیں اور ستوق البنڈیٹس چلے ۱۳۔ سے زیوف جس میں سل ہواور پیشل بہنست جاعری کے ذائد ہواا۔ سے حرود قری ہے اا۔ سے مترجم کہتا ہے کہاس پرفتوئ ٹیس ہے چنانچہ آگے آتا ہے ۱۲۔ نآوي مالنگية ..... جلد 🔾 کتاب البيدع

ہاتھ لین دین کرنے سے جائز ہوگا میں اور پیجامع کبیر سے ندکور ہے کذائی الحیط اور فرمایا کہ ہمارے مشارکے نے عدالی اور عظارف میں اس طرح کی تھے کے جواز پرفتو کا نہیں دیا ہے کیونک میں مال ہمارے ملک میں مہت بڑھ کر ہے ہیں اگر اس میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز رکھاجائے تو سود کا ورواز و کھل جائے گا یہ ہدا ہیاور تبیین میں لکھا ہے۔

نفىل ور):

# کھاں کی بیچے کے خوشوں پتوں فالیزوں کی بیچے اور کھیتی رطبہ اور گھاس کی بیچے کے

### بیان میں

سے اور اگر نفع اٹھانے کے لائق ہوجانے سے پہلے بالا تفاق میں جادراگران کو نفع اٹھانے کے لائق ہوجانے کے بعد فروخت کیا تو سیجے لیے ہوا اگر نفع اٹھانے کے لائق ہوجانے کے بعد فروخت کیا تو سیجے کہ بنی آدم یا چو پایوں کے کھانے کے لائق نہ سے تو سیجے کہ بنی آدم یا چو پایوں کے کھانے کے لائق نہ سے تو سیجے کہ بنی آدم یا چو پایوں کے کھانے کے لائق نہ سے تو سیجے کہ بنی آدم یا چو پایوں کے کھانے کے ٹر طرز فروخت کیا ہو لیے گئا گئا الحال تو ٹر لیماوا جب ہے اور بیا کی وفت ہے کہ ان کا بڑھنا پورا نہ ہولیا ہوا وراگر اس شرط پر فروخت کیا کہ چھواڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو اہام بڑھنا پورا ہوگیا ہوا وراگر ان کو درخت پر چھواڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو اہم ہوگئے ہے اور اگر ان کو درخت پر چھواڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو اہام ہوگئے کے اور امام ابو یوسف کے خزد کی تھا تا ہے گئا ہوا ورا ہم ہوگئے کے اور امام ابو یوسف کے خزد کی تھا تا ہے گئا ہوا ورا ہم ہوگئے کے اور امام ابو یوسف کے خزد کی تھا تا ہے گئا ہوا ورا ہم ہوگئے کے اور امام ابو یوسف کے خزد کی تھا تا ہوگئے ہوا ورا ہم ہوگئے کے اور امام ابو یوسف کے خزد کی تھا تا ہے گئا ہوا ہوا ہوگئے گئا ہا م بھی کے خول پر ہے۔ کذا تی انکانی ۔

اگرانگور کے خوشے خرید ہے اور ان میں کے بعض کیے اور بعض پک سے ہیں لیں اگر ہرشم کے بعض کچے اور بعض پک سے ہیں تو زج جا مُز ہے اور اگر بعض متم کے کچے اور بعض متم کے پک سے ہیں تو جا مُزمیس ہے اور سیح میہ ہے دونوں صور توں میں جا مُزہ ہوا رہ

اس باب می حلدیہ کے درخت کو بڑے تربید کے درخت کو بڑی کا بھر بھوں کو وڑے گرددخت بائع کے ہاتھ فروخت کرے یا بہدکردے یہ بھی الفتادی میں کھیا ہے۔ بید کے درخت کی بیٹری بیٹی جائز ہے اگر چدوہ دم بدم بڑھتے ہیں اور کراث (محدالا) کی تھے جائز ہے اگر چدوہ ہے۔ بڑھتا ہے کو کھر لوگوں کا تعالیٰ بیل ہے اور وہ بہرم برائی ہیں کہ ان میں لوگوں کا تعالیٰ بیل ہے اور وہ دم بدم برحتی ہیں تھی جائز ہے اور وہ دم بدم برحتی ہیں تھی جائز ہیں ہے بیٹھ میں بھی کھیا ہے اس نعمی ہوئی ہیں کہ بید کے درخت کی بیٹری بھی تیں جائز ہے یہ فی القدر میں کھیا ہے اور اگر بڑوں کی فالیز آیک محف کی اور اس میں جیاں نگلنے ہے پہلے اس انتقا کے ساتھ فروخت کیا ایس خیار ذار رافروختم تو بیٹھ فریزوں کے درختوں پر جائز ہے اور جو جیاں نگلی ہیں۔ ان پر جائز بیس ہوگی ہاں پھر جو بچھ بنیاں نگلیں گی اس کی ملک میں ہوں کی اور اس میں جو راس کو دولا ہت حاصل دے تو اس کا حیاد ہیں ہوگی میں اور میں مورف میں میں جو فرد سے اور جو جیاں تعالی میں کو فرایہ پر داسطے چندروز معلومہ کے لے اور جائع صغیر میں خریزے کے درخت بعض فرن کے دوفت بعض فرید ہے اور جائع صغیر میں ہوئی کرایہ پر داسطے چندروز معلومہ کے لے اور جائع صغیر میں کو کرایہ پر داسطے چندروز معلومہ کے لے اور جائع صغیر میں کی میں کہ درخت بعض فرن کے دوفت بعض فرید ہے اور جائع صغیر میں کہ درخت بعض فرن کے درخت بعض فرن کے دوفت بعض فرید ہے اور جائع میں کو کرایہ پر داسطے چندروز معلومہ کے لے اور جائع صغیر میں اس کی درخت بعض فرن کے درخت بعض کے درخت بعض فرن کے درخت بعض کے درخت بعض فرن کے درخت بعض کے درخت بعض فرن کے درخت کے درخت بعض کے درخت کے

ا مشترک غیر مقسوم بویان موالد ای محرمالک زیمن کوافقیار ہے کہ مشتری سے ابھی درفت اکمٹر واد سے ای واسطے آسے فرمایا کما کربیارارہ کیا آواا۔

لکھا ہے کہ جائز تہیں کذانی الخلاصد صاحب حیلہ کو جا ہے کہ درخت یا مجلوں یا کھاس کی تخ مقدم کرے ادر چیچے زمین اجارہ پر لے کیونکدا گراس نے اجارہ کومقدم کیا تو جائز نہ ہوگا ہے تارا لغناوی میں لکھا ہے اورا گرخریزے کے درخت فروخت کیے اورز مین کومستعارویا تو بھی جائز ہے لیکن عاریت ک<sup>ی</sup> دینالازی نہ ہوگا اور اس مخص کواپنی عاریت دینے ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہے بیرقرآوی قاصی خان میں

ایک فالیز دوشر یکوں کی ہے اور ایک نے اپنا حصر سی مخص کے ہاتھ فروشت کیا تو جا تر نہیں ہے کو تکداس کے تو زنے می بائع کے سواد وسرے شریک کوخرر مہنچاہے اور کسی مخص پرضررا ٹھالینے کے واسطے جہزئیں کیا جاتا ہے اگر چدوہ رامنی ہو گیا ہو ہی لازم بیہ کہ تمام فالیز دونول شریکول سے ترید ہے چرہ کا کودوسرے شریک کے حصہ میں سطح کردے رہیجیا میں لکھیا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیفالیز تیرے ہاتھ دیں درہم کوفروشت کیا اور بیکہنا بتیاں نکلنے سے پہلے تھا توامام آبو بگر محمد بن الفعنل نے فرمایا کہ تکا جائز ہے اور خریزے کے درختوں پر واقع ہوگی اور اس کے بعد جو چال تکلیں کی مشتری کی ہوں کی اور اگر چھوڑ رکھنے کی شرط پر چے واقع ہوئی تو جائزتیں ہے ہی اگر وہ فالیزمشترک ہواور ایک نے اپنا حصداس میں سے فروخت کر دیا تو جائز نہیں ہے ہی اگر اس نے اپنا حصد فرو شت کر نے مشتری کے سپر دکر دیا تو باکنے کا حصد مشتری کو ملے گا تاوفٹیکہ کا ندنو نے اور اگریشریک نے کہ جس نے فرو شت نہیں کیا ہے دوسرے شریک کی بیٹے کی اجازت دے دی اور راضی ہوگیا تو مجراس کوافقیارے کدراضی علی ندہوبی فاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ کس نے ایک مجیتی جوبھل ہے فروخت کی ہیں اگر اس کواس شرط پر فروخت کیا کہ شتری اس کوکاٹ لے یااس میں اپنے جو پایہ چھوڑ وے کہ وہ اس کوچ لیس تو تیج جائز ہے اور اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ مکنے کے وقت تک اس کو کھیت میں چھوڑ دیے تو جائز نہیں ہے اور ایسے بی

رطبدی تع بھی ای تفصیل پر ہے اور بھی جارہ ہوا درای کو تعید ابواللیث نے لیا ہے بید جواہر اطاطی میں اکسا ہے۔

فاوی ابواللیت میں فرکورے کرایک زمین دو فخصوں میں مشترک تھی کہاس میں دونوں کی میتی تھی اور ایک شریک نے آدمی تھیتی لین اپنا حصدا ہے شریک کے سوادوسرے کے ہاتھ بدوں زمین کے فروخت کردیا اگر کھیتی بک ٹی موتو کتے جائز ہے اوراگر کی ندموتو جائز میں بہلین اگراس کا ساتھی راضی موقو جائز ہے خواہ اس نے مطلقاً فروخت کی ہو یا کاٹ کینے کی شرط کر کی مواور اگر چھوڑ رکھے کی شرط کی ہوتو جائز نہیں ہے اگر چداس کا شریک راضی ہوجائے اور اگر دونوں میں سے ایک نے آدھی کھیتی مع آدمی زمین کے فرو خت کر دى تو ي جائز باورمشر كالع كي قائم مقام موجائ المريكي صورت بن جب كدا وهي يقى كان ناجا يَرَهُم كاب اكراس في عقد بھے کونٹے نہ کیا یہاں تک کر بھیق پک ٹی تو وہی مقد رہے جائز ہوجائے گا اور اگر پہلی صورت میں بھیتی مع زمین کے دوفخصوں میں مشترک ہو إوراك خف ابنا كيني كاحصد بدول زمين كے دوسرے شريك كے باتھ فروخت كردے يس اگر كيتي ند كى موتو تع جائز ندموكى كذانى الحيط \_ مي عنار ب نقيبه ابوالليث كاكذاني محيط السرحى اوراس تنصيل رحم ب كياس اورتمام مم كي كميتيون كاجب كدوه وومخصول مي مشترک ہوں اور ایک اپنا حصہ بدوں زمین کے دوسرے ساتھی کے ہاتھ فرو خت کردے اور اگر آدھی کھیتی مع آدھی زمین کے اپنے ساتھی کے ہاتھ فروخت کردی یا کسی اجنبی کے ہاتھ بدوں اپنے ساتھی کی رضا مندی کے بیجی تو نتے جائز ہے اور اجناس میں ہے کہ اگر آدمی مشترک تعبتی این شریک کے ہاتھ فروخت کردی تو طاہر اگروادیش جائزے برمحیط میں الکھاہے۔

مسیخ نصیر تحریب نے فر مایا کہ تہائی بر کا شت کرنے والے نے اپنا کھیتی کا حصہ زمین داریا دوسرے کے

باتھ فروخت کیا تو جا ئزجہیں 🖈

فقاوی مغری میں غرکور ہے کہ آگر ایک درخت دو مخصوں میں مشترک ہواور ایک اپنا حصر کمی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرے ہو

جائز نہیں ہادراگر تین فضوں میں شتر ک ہوادرا یک نے اپنا صدودوں ساتھیوں میں ہے ایک کے ہاتھ فروخت کیاتو جائز نہیں ہے اوراگر دونوں کے ہاتھ فروخت کردیا تو جائز ہے بیٹر بیش کھا ہے۔ اگر کھیتی زشن دار اور کا شکار کے درمیان مشتر کے تھی اور زشن دار اوراگر کا شکار کے ہاتھ اوراگر ایک کھیتی تھی ہوئی ہوتو ہر ایک کو اپنا حصد دسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے جائے الامغر کی کتاب الموارگر کا تعلق میں میں اس کی اور کا شکار کے ہاتھ فروخت کی آب الموارگر کی کتاب الموارگر کی تعلق کی دسے بیان کھیل کو دست کرنا جائز ہو ہا کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ جس میں اس کی اور کا شکار کی مشتر کے بیان تعلق کی دست میں اس کی اور کا شکار کی مشتر کے بیان تھی تو اس کی دو دو اس کی تعلق کر دو ت کر دی اور کا شکار نے زشن اور کھیتی دونوں کی تھی کہ جو یا جدی تھی ہوگا ہیں جو بات کی دونوں کی تھی کی جائے گا دوراس میں تعلق کے دو دی سے کہ دو تھی ہوگا ہیں جس کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھی کی تعلق کے دو دی سے کہ دونوں کی تھی کی تعلق کے دونوں کی تھی کی تعلق کی تعلق کے دونوں کی تھیں کی تعلق کی دونوں کی تھی کی تعلق کی تعلق کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھی کی تعلق کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تو تو دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی تھیں کی دونوں کی دو

ایک زیمن یم کیسی تھی اور زیمن وار نے زیمن بدول کیسی کے یا کیسی بدول زیمن کے فروخت کردی تو تھ جائز ہا اورای طرح آگر آدمی زیمن بدول زیمن کے فروخت کی تو جائز ہیں اگر ایسی تھے اورای آگر آدمی زیمن بدول زیمن کے فروخت کی تو جائز نیمن ہے گئن آگر ایسی تھی اگر ایسی تھی دارا اور کا شکار کے درمیان واقع ہوتو کا شکار کو ایٹا حصد شن وار کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہوتا چاہے بیڈادئ قاضی خان میں کے ہاتھ بیچا تو جائز ہیں ہے اور یہ تھی اس میں ہے کہ نے ذیمن وار کا ہواورا آگر کا شکار کا ہوتو جائز ہوتا چاہے بیڈادئ قاضی خان میں کھیا ہے۔ اس صوت میں آگر کھیتی کی ہوئی ہوتو ہرا کے کا شکار اور ذیمن وار کو اپنا حصد دمرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ جائم الاصغر کے باب حرارہ تھی گھیا ہے کہ اگر تھا وار نے اگر اپنا کھیتی کا حصد ذیمن واریا دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہیں ہے یہ جائے کہ اس کھیا ہوتی الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ ذیمن وار نے آگر اپنا کھیتی کا حصد بدوں زیمن کے کس اجنبی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھیتی اس وقت تک کی دیمی میاں تک کدائ کی تھے بسب اس کے کہ شرکی کے خرر کے کو خرر

نہ پنچ نا جائز قرار پائی تھی پھرائ تر یک نے اس کے بعدا پنا حصہ بھی ای شتری کے ہاتھ فروخت کردیا تو وہ پہلی تھے جائز ہوجائے گی یہ فرخیرو میں لکھا ہے پھر جاننا چاہیے کہ آدھی کھیتی برقرار دیکھے کا استحقاق حاصل ہو چیے کہ جہاں کھیتی والے کھیتی برقرار دیکھے کا استحقاق حاصل نہ ہو چیے کہ کسی نے دوسر رے کی ذہیں بطور استحقاق حاصل نہ ہو چیے کہ کسی نے دوسر رے کی ذہیں بطور خصب چین کر زیر دی اس میں کھیتی کر لی تو آدھی کھیتی کی بھے جائز ہوگی اوراس قیاس پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آدھی بھارت بدوس زیر میں کے فروخت کی بس اگر وہ محارت بنانے میں حقد ارتفا تو جائز ہیں ہے اوراگر اس نے بطور خصب زیر دی بنائی تھی تو جائز ہے یہ مجیط میں کھیا ہے۔

بی اوراگرفتنا کیتی میں ہے کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے زمین خریدی اوراس میں کھیتی ہوئی اور کھیتی اور زمین میں شریک کرلیا تو جائز ہے اوراگر ماگ کے ہوئے اوراگر ماگ کے کمیت میں نگا ساگ خریدا تو جائز ہے اوراگر ساگ کے کمیت میں لگا ساگ خریدا تو جائز ہیں ہے بہتا تا دہ نہوں ہے اگر خربا کے درخت پر گئے ہوئے تا ذہ چوار نے وائے ہوئے خلک چواروں کے ہوئی بدوں پیانہ کے خرید ہے قو جائز نہیں ہے بہتہذیب میں لگھا ہے۔ کسی نے اپنی زمین دوسر ہے وائد میں دائی پراس خواروں کے ہوئی بدوں پیانہ کے خرید ہے قو جائز نہیں ہے بہتہذیب میں لگھا ہے۔ کسی نے اپنی زمین دوسر سے کو آدھے کی بٹائی پراس شرط سے دی کہ وہ اس میں دوخت کا دے اور اس نے شہوت کے درخت اس میں لگائے بھر مدت کر دیا تو جے فاسد زمین اور اپنا پودوں کا حصہ فروخت کر دیا تو سے بسلے مشتری نے دوسر سے کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا تو جے فاس دونوں کے ہوگی اور دیکھ مغروری ہے کہا مام میں گئے ان دونوں کے ہوگی اور دیکھ مغروری ہے کہا مام میں گئے ہیں میں گئے ہے۔

م اس کے تھم میں سب متم کے جارے کہ جن کوچو پاریے جے جی خواہ وہ ختک ہوں یا تر داخل ہیں بخلاف درختوں کے کہ وہ عوا واظل نہیں ہیں کیونکہ تھاس وہ ہے جس کی ساق ندہواور ورخت وہ ہے جس میں ساق ہو پس ورخت تھاس میں واخل ندہوگا یہاں تک کہ

ل قال ذلك ان آخل نے التر جمداً كرا في ذهن كے ميد كے برندے كا غروضت كيئے حالا تكردہ المحى ہاتھ تين آق جائز قيل بسيدادي على باا۔

فأوي ماليكية ..... جلد الهوء كتاب الهوء

اگر درخت اس کی زمین میں اُمھے تو اس کوفرخت کرسکتا ہے اور کماۃ کا تھم کھاس کے مانند ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اگر اپنی کے دمین کے دمین کے درخت کے دمین کے درخت کے اور کماۃ کا تھم کھاس کے مانند ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اگر اپنی آئے قروخت کے تو ان کا بیٹیا جائز نیس ہے کذائی الحاوی۔ فصل مومی:

مرہوں اور اجارہ دی ہوئی اورغصب کیے ہوئے اور بھا گے ہوئے غلام یا باندی اور ارض قطعیۂ اجارہ ٔ اکارہ کی بیچ کے بیان میں

کی بہاں تک کداس کا مال(۱) اس کے پاس بھنے جائے یہ تصول عمادیہ میں اکھا ہے۔ اگر اجرت پر دی ہوئی چیز اجرت پر لینے والے کے

پاس ابنا مال (۲) حاصل کرنے کے واسطے رو کئے کی صورت میں تلف ہوجانے کا خوف رکھتی ہوتو بخلاف رہن کے اس سے قر خدسا قطانہ

ہوگا بہ فاوی قامنی خان میں اکھا ہے کمر کے مالک نے اس اجرت پر دیے ہوئے کمرکو بدوں اجرت پر لینے والے کی رضا مندی کے

فروخت كرديا بجراجرت پر لينے والے نے اجرت ميں پكوبز هاكراز سرنو اجار وكا عقد كرنا جا باتو بچ موقوف نافذ ہوجائے كى كيونك دوبار و

ا کینی مشتری نے قامنی ہے تا من نے کرائی یا ہوز قامنی نے تھم ندویا تھا تھیل ہے کہ مرادیہ ہو کہ مرتبن نے تاج منح ندگی بنابر قول بعض مشارکے والقداو عم اا۔ ع اس لیے کہ تا اولی ہےا جارہ سے اا۔

<sup>(</sup>۱) معنی کہایہ ویکھی دے چکا ہے اا۔ (۲) معنی دیا ہوا کرایہ اا۔

اجاره كرنا يبلي اجاره ك فتح كوشائل ب يس جب و وقع مواتو يع نافذ ع موجائ كى يرقديد يس كلماب.

جس مخص نے دوسرے کی ملک کی کوئی چیز فردخت کی پھرائ کودوسرے عیے خیر کرمشتری کے بہردکردیا تو جائز نہیں ہے اور نئے فاسد نہیں بلکہ باطل ہوگی اور صرف ای صورت میں جائز ہوگی کہ جب بھے کرنے سے پہلے اس کی ملکت کا سب قائم ہوتیٰ کہ اگر فاصب نے فاسد نے مالک اور آگر فاصب نے مالک اگر فاصب نے مالک سے اس کو خیر نے دور کی چیز فرو خت کی پھرائی شے کے مالک کو منان دے دی تو تھے جائز ہو جائے گی اور آگر فاصب نے مالک سے اس کو خریدایا مالک نے اس کو جب کی بیائی واس سے میراث میں پھٹی تو اس سے پہلے اس کی تھے نافذ نہ ہوگی بیضول محادیہ میں

ا الله و الله المنامض باسقاط هذه باجارة الاجارة سقط هدم تعارض الهي والاجارة قيقدم الادف وجوا الهي ١٢ مع العين وبي نافذ جولي ١٢ مع الدين وبي نافذ جولي ١٢ مع الدين من الله المنافذ بولي ١٢ مع المنافذ بولي ١٢ منافذ بولي ١٢ مع المنافذ بولي ١٢ مع المنافذ بولي المنافذ بولي ١٢ منافذ بولي بولي ١٢ منافذ بولي ١٢ منا

کھاہے۔ بشر نے اہام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسر سے مخص کا طعام غصب کیاادراس کو صدقہ کردیااوروہ ہنوز سکینوں کے ہاتھوں میں سوجود تھا کہ غاصب نے اس کے مالک سے اس کو ٹریدا تو اس کی ٹرید چا تزہاورا ہے صدقہ سے رجوع کر لے ادراس کی شم کے کفارہ کے کوش جائز نہ ہوگا ادرا گر سکینوں نے طعام کو بعد ٹرید نے کے تلف کردیا تو وہ اس کے ضاص ہوں کے اور اگر عاصب نے ٹریدنہ کیااوراس کی قیمت کی صال دے دی تو اس کا صدقہ جائز ہوگا اور شم کا کفارہ ادا ہوجائے گا اور صدقہ سے رجوع نہ کرے گا ادرا گر عاصب کے مالک سے ٹرید نے کے وقت وہ طعام سکینوں کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو ٹرید ہاطل ہے لیکن اگر عاصب یوں کے کہ میں اس طعام کو ٹرید تا ہوں جو تیرا مجھے پر ہے تو ٹرید جائز ہے اور صدقہ بھی جائز ہے۔

ا گرغصب کرنے والے سے خرید کر کئی نے آزاد کرویا پھراس کے مالک نے نیچ کی اجازت دی تو

قياسااس كاعتق نافذ نه موكا 🏠

اگرمشتری کے پاس اس کا ہاتھ کا ان الا گیا اور مشتری نے اس کے وض کا مال لے لیا پھر غلام کے مالک نے غاصب کی تھے

کی اجازت دے وی قو ہاتھ کا نے کے وض کا مال مشتری کا ہوگا اور جس قدر آ دھے جن سے ذاکد ہوگا و مصدقہ کردے گا اور اگر غلام مرکیا

یا آل کیا گیا گیا گیا گیر مالک نے اجازت دی قو اس کی اجازت کے نیس ہے اور اگر مشتری نے غلام کو آزاد کردیا پھراس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھراس کے

مالک نے عاصب کی تھے کی اجازت وی قو ہاتھ کئے کے وض کا مال غلام کو ملے گابیتا تارخانی میں کھا ہے۔ بشام نے امام ایو بوسٹ سے

روایت کی ہے کہ کس نے ایک فخص کا غلام غصب کر کے اس کو فروخت کردیا پھراس کا مالک آیا اور اس نے بھے کی اجازت دی لیس فرمایا

ا عروش كار جمدامباب كم ما تعدامطلاح مترجم الد

اگراس غلام کا قیام نہ جانا کے ہواس طرح پر کہ وہ ہماگ گیا پھراس نے تھے کی اجازت دی تو ظاہر الروایت ہیں اس کی اجازت سے جہلے جو چزید بیدا ہوسٹلا غلام کے بحد مال حاصل کیایا با ندی کے کوئی بچہ بیدا ہوایا اس سے شہر سے وطی کرنے کے کوئی معرطلا یا غلام کے ہاتھ کننے کے کوئی مال ملاتو بیسب مشتری کا ہوگا یہ چیط سرخی ہیں تکھا ہے۔ جامع ہیں نہ کور ہے کہ کی نے دوسرے کی با ندی غصب کرلی اور پائری کو باہم تھے کرلیا اور دونوں نے غلام اور بائدی کو باہم تھے کرلیا اور دونوں نے غلام اور بائدی کو باہم تھے کرلیا اور دونوں نے بھنہ کرلیا پھر مالک کو بیشر کی گی اور اس نے تھے کی اجازت دے دی تو تھے باطل ہوگی اور اگر غلام اور بائدی کے مالک دواشخاص موں اور ان دونوں کو اس کی خبر کینی اور دونوں نے اجازت دے دی تو تھے جائز ہو جائے گی اور بائدی غلام خصب کرنے والے کی ہو جائے گی اور بائدی غلام نے اور اس کو مالک کو اور اس کی خور ہوگی ہوگی دور بائدی کے مالک کو اور اس کی خور بائدی کی قبت اس کے مالک کو اور اگر نی واجب ہوگی دیجیط میں کھا ہے۔

بھا گے ہوئے غلام کی بھے سے متعلق فقہاء کی آ راء 🖈

بھا گے ہوئے کی تی نا جائز ہے ہیں اگر وہ بھا گئے ہے لوٹ آیا اور اس کوشتری کے پیر دکر دیا تو امام محد ہے ۔وہ تی جائز ہوگی اور ایک جائز ہوگی اور ایک جماعت مشاکنے نے اختیار کیا ہے اور ایسا بی قاضی اسیجا بی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ان کی شرح میں بیوں نہ کور ہے کہ اگر بھا گا ہوا غلام حاضر ہوجائے اور بائع مشتری کے سپر دکر دیتو تھے جائز ہوجائے گی اور دونوں میں ہے جو مختص انکار کوے خواہ بائع سپر دکرنے سے یامشتری جھند کرنے سے قواس پر جرکیا جائے گا اور از سرنو تھے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کین

ا اس کا اجازت دینا مطلقاً سی بی جائز ہوجائے گیا۔ یع دوز عرب یا کیا حال ہا۔ سے لیمن بجائے غلام با عری کے قرض کی جائے الد سے جس کی با عرب ایک محض نے فصب کرلی ہے الد ہے بوجا سے فصب کیا ا۔

اگر مشتری اس جھڑے کوقاضی کے رویرو پیش کرے اور بالغ سے قبعنہ لانے کی درخواست کرے اور سپر دکرنے ہے اس کا بجز ٹابت ہو اور قاضی دونوں کے درمیان مقدی کو مسلح کردے بھر فلام حاضر ہوتو اس وقت میں ٹی تھے کرنے کی ضرورت ہوگی اور دوسری روایت محر ے بیآئی ہے کدائی تھ جائز نہیں ہے اور ٹی تھ کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک جماعت مشائخ نے اس کواعتیار کیا ہے اور ابوعبداللہ المبنى اى برفتوى ديية تصاور في الاسلام في شرح كتاب البيوع كرباب بيوع فاسده من ايسانى ذكر كيا ب كذا في المحيط فقهاء في فر ملیا کہ مختار میں ہے اور میمکی روایت کی تاویل ہے ہے کہ غلام کے لوث آنے کے وفت وہ دونوں بھر باہم رامنی ہو جا کیس بیغیا ثیہ میں الكعاب-اكرابك عقص بعام موجوع غلام كے مالك كے ياس آيا اوركما كرتيرا بعا كا بواغلام بيرے ياس موجود ہے اور مس نے اس كو پكر ليا ہے تو اس كومير ، ہاتھ رنج وال اور اس نے فتح والاتو جائز ہے۔ بيذ خير وشي لكھا ہے۔ جب كداس كى زج جائز ہوكى پس اكر مشتری نے اس پر قبضہ کرنے کے وقت اس بات پر گواہ کر لیے تھے کہ میں اس پراس واسطے قبضہ کرتا ہوں تا کہ اس کے مالک کووالیس كرون تو اب قابض شارند موكا بس اكرمشترى ك واليس كرنے اور جديد قصنه كرنے سے پہلے وہ غلام مركبيا تو تيج ثوث جائے كى اور مشتری اپنائمن دا پس کر لے گا اور اگر اس نے کواونیس کیے تھے و قابض شار کی ہوگا یہ فتح القدیریس لکھا ہے۔ اگر اس نے آن کریہ کہا کہ وہ غلام فلاں مخفس کے پاس موجود ہے اوراس نے اس کو پکڑلیا ہے تو میرے ہاتھ اس کونے ڈال اور اس نے اس کی تقیدیق کر کے اس کے ماتھ فروخت کردیا تو تاج جائز نیل ہے لیکن بیری فاسد ہوگی کداگراس پر قبضہ پالے گاتو مالک ہوجائے گایہ بح الرائق میں لکھا ہے۔ اگر کوئی غلام خريدااوروه قبضه سے پہلے بھاگ ميا تو اس عقد كے فتح كرنے كامشترى كواختيار ہےاور تاوفتيكه غلام بھا كا ہوا حاضر ندہو بائع كويه ا فتیار نہ ہوگا کہ مشتری سے ٹمن کا مطالبہ کرے بیز خیرہ میں لکھا ہے۔ اگر بھا گا ہوا غلام اپنے نابالغ بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز نہیں ہےاوراگراس بینے کو یا کسی يقيم کوجواس كے پاس پرورش پاتا ہے وہ غلام ببهكردياتو جائز ہے اور بھائے ہوئے غلام كوكفاره بن آزادكرنا جائز بي فرطيكاس كازنده مونا اوراس كى جكم معلوم مورينها بيدس كلما ب\_

ل كينكه عامب تما ١٦ - ع الم المسلمين خليف ١٦ -

ظمیرالدین ای پرفتونی دیجے تنے کذاتی انحیط اورا گر کاشتکار نے ہنوز زراعت نہ کی لیکن ال چلالیا اور نہریں کھود کی ہیں تو نگا ہرا کر وایت میں اس کی تاخذ ہوجائے گی اور بھی اسمح ہے اورا گر تاک انگور کو بیچا تو اس کی تنے عال کے تن میں نافذ نہ ہوگی خواہ اس نے تاک میں محددری کی ہویانہ کی ہویے فسول محادیہ میں کھاہے۔

فعل جهار):

#### حیوانات کی بیع کے بیان میں

من جار ن مرا تافرق ہے کہ اس صورت میں فتح ہے پہلے اگر ہر دکردیے پرقادر ہوجائے وہ کا فرزہ ہے گی اور مشتری کوخیار رویت رہے گا خواہ اس سے پہلے اس نے چھلی کودیکھا ہو یانددیکھا ہواور سے کھا ام ابوائسن کرخی کے زدیک ہے اور مشارخ کانے فر ملا کہ اس کی تج جائز نیس ہے اگر چہدہ پر دکردیے برقادر ہوجائے بہنیا تھ میں لکھا ہے۔

كتأب البيوع

امام محمد میساند کے نزد کی شہدی محصول کی بیج 🖈

شہد کی تھیوں کو جہدا کھنے موجود ہوں تھے کرنا جائز ہیں جاور ساہم اعظم اورام ابو یوسٹ کے فرد کی ہے لیاں اکھی پہتوں میں شہد ہواور چھتے کوم ان تھیوں کے جواس کے اندر ہیں فرید کر ہے جائز ہا ورام مھر نے فر بایا ہے کہ اگر شہد کی تھیاں اکھی جو بور آتو ان کا بھے کرنا جائز ہے اور ای پر فتوئی ہے سے فیا شہد میں کھا ہے۔ فادئ ابوالیت میں ہے کہ جو تک افرید کرنا جائز ہے اورای کو صدر الشہید نے لیا ہے کہ افی الحیط اور بی بی تو بی ہے۔ اگر کی میں کو اس میں اور کی تھیا اور اس کے جو تک لگا دے قو بالا تعاق جائز ہے۔ یہ فلا صدی کی کھا ہور کری ہیلے کے اعظر سے بی کو میں واسطے اجرت پر لیا ہے کہ وہ اس کے جو تک لگا دے قو بالا تعاق جائز ہے۔ یہ فلا صدی کی کھا ہے اور اس نے بی اور کی کھا ہے اور میں اور کی سے بی اور کی سے بی اور کی اس کے بی اور کی اس کے بی اور کی اور کی اور کی کی اور کی اور کی کا میں اور کی کو جائز ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل جن وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل جن وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل جن وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل جن وی کی کا میں کہ کہ اور کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کو جائز ہے۔ یہ کہ کو نظم حاصل کو جائز ہیں ہے۔ یہ کہ کل چیز وں کی کی جن سے کہ کو نظم حاصل ہو جائز ہیں ہے۔ یہ کہ کو نی خوائز ہے۔ یہ کہ کو نظم حاصل کو جائز ہے۔ یہ کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کو جائز ہے۔ یہ کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کھی جن سے کہ کو نظم حاصل کی کو نظم کی کو نے کی کو نظم حاصل کی کے کہ کو نظم حاصل کی کو نو کو کو کی کھی کے کو نظم حاصل

ل بن شال ببرطر ح كذريد كالما على قولدات أفي كينكدات كواس عن السيراليا بجيدا كدجانورون عن عادماً جارى بياا\_

فصل بنجر:

### احرام باند صنے والے کاشتکار کوئیج کرنے اور محر مات کی بیج کے بیان میں

تحرم بینی احرام باند صف والا اگر شکار کوفروخت کر نے قو جائز نہیں ہے ای طرح حرم کا شکار پینا جائز نہیں ہے یہ بیط میں لکھاہے۔
کھاہے۔ حرم کے اندر شکار کا پیچنا جائز نہیں ہے فواہ محرم فروخت کر ہے یا طال کہ جس نے احرام نہیں باندھا ہے یہ براجیہ میں لکھاہے۔
حرم کے اندردو طالوں نے کی شکار کی جو طل میں ہے نہ پوفرو فت کی قوام اعظم کے نزدیکہ جائز نہیں ہے لیکن حرم سے طل کی طرف نکل کراس کو سپر دکر رہے گا اورامام محرد کے بائز نہیں ہے یہ بی طرحت کی قوام اعظم کے نزدیکہ جائز نہیں ہے بائز نہیں ہے جورکیا میں دوسر سے کا شکار ہواں کے مالک نے فروخت کیا اوروہ طال تھا تو بی جائز ہے اور سپر دکر دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اوراگر اس نے تلف کر دیا تو اس پر بڑا الازم آئے گی اوراگر کی محرم نے ایک شکار کے پیچنے کے واسطے می طال کو دیش بنایا اور اس نے گا اوراگر اس نے تلف کر دیا تو ام معظم کے نزدیک بھالی ہے۔ کذائی الحاوی۔ اگر طلال نے کی محرم کو اس نے نہیں ہے اگر کسی محص نے ایک محص کو کسی شکار کے پیچنے یا خرید نے واسطے و کسل کیا تو جائز شکار فروخت کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک بھا ہے۔ کذائی الحاورہ کی نے خوام ہوگل کیا تو جائز شکار فروخت کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک بھے جائز ہے اور صاحبین کے خوام ہوگل کیا تھا۔ موکل کیا تھا ہم موکل نے احرام با ندھا اوروکیل نے شکار فروخت کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک تھے جائز ہے اور صاحبین کے جائز ہے اور صاحبین کے خوام کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک تھے جائز ہے اور صاحبین کے خوام ہم کرد کی کے جائز ہے اور صاحبین کے خوام کے موام کی گلال ہم کرد کی کرد کے کرد کی کھا ہم میں کہ کہ اس

اگردی نے قرآن شریف فریدا ہواورای طرح آکردی کی مسلمان فلام کے ایک حصرکا مالک ہواتو گلزے کا تھم پورے کے جو می اند ہواوراگردونوں حقد کرنے والوں جی سے ایک مسلمان اور دومرا اڈی ہوتو ان دونوں کے درمیان مرف وہی امر جائز ہوگا جو دومسلمانوں جی جائز ہوگا اور آگر مسلمان نے کی دی گوشراب کے پیچنے یا فرید نے کے واسطے دیکل کیا تو امام اعظم کے فردیک جائز ہوا ایک خال ایک خال ما اسلام المایا تو سب پر جرکیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دیں ہیں آگر ان کا کوئی وہی ہوگاتو و وفرو وقت کر سے گا اور آگر نہ ہوگاتو تو تاشی ان کا کوئی وہی مترکی وہ اور آگر مسلمان غلام کی کا فروخت کر دیں ہیں آگر ان کا کوئی وہی مترکی وہ اور آگر مسلمان غلام کی کا فرکو جہ کیا یا صدقہ میں دیا اور اس کے پر دکردیا تو جائز ہا اور کا فرید ہیا یا صدقہ میں دیا اور اس کے پر دکردیا تو جائز ہا اور کا فرید ہیں جائز ہوگاتو وہ فروخت کر دیا تو جائز ہا وہ کا فروخت کر دیا تو جائز ہا وہ کا فروخت کی دیا ہوگاتی دیا تھا تائی ہوگاتو وہ خس میں جائز ہوگاتو ہوگاتوں کی فرید کیا تھا تھا کہ ہوگاتوں ہوگاتوں کو خبرہ کیا تا مسلمان نے کوئی مسلمان خال می میں ہوگاتوں کی خوف خود میں کا فروخت کی تائی کہ ہوگاتی وغیرہ کی انہوں کی فروخت کی اور ہوگاتی ہوگاتوں ہوگاتوں

جائز نہیں ہے اور کو نچیاں بنا کراس سے نفع اٹھانا موزہ دوز کوجائز ہے اور انسان کے بالوں کا پیٹا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے اور بھی ہے اور اس کے بھی ہے اور اس کے بھی ہے ہوئے ہے۔ بھی ہے ہے ہے ہوئے ہے ہوئے ہے ہوئے ہے ہوئے ہے ہے۔ بھی ہے ہے اور اس کو بہت بڑا ہدیہ ہوئی ہیں گھی کے باس سے لیے اور اس کو بہت بڑا ہدیہ ہیں کہا نہ بلاور خرید وفر شت کے دیا تو اس میں کچھ خوف نہیں ہے ریس اجیہ میں تکھا ہے۔ عورت کا دو درہ اگر چہ کی بیالہ میں ہو بیٹنا جائز نہیں ہے خواہ وہ عورت کا دو درہ اگر چہ کی بیالہ میں ہو بیٹنا جائز نہیں ہے خواہ وہ عورت کا دو درہ اگر چہ کی بیالہ میں ہو بیٹنا جائز نہیں ہے خواہ وہ عورت آئر اوجو یا باعری ہواور اس کے تلف کردیے والے پر صال نہ ہوگی بیکا تی تک کھا ہے۔

امام الا يوسف معقوبی ہوتی ہے دواہت ہے کہ ہاندی کا دودہ بھٹا جائز ہے اور بھی مختارہ انقادی میں تکھناہے۔ ہائتے اور مفایین کی بچھ منعقوبیں ہوتی ہے اور ملاوح اس کو کہتے ہیں جو مادہ کرتم میں ہوقال المتر جم مضابین وہ نیلنے ہیں جو باہ کی پیٹھ بی مول۔ اس تعظم ہے یہ بھی تھی تھا ہے درگا ہے کہ بھن کرائی میں ذکی تھی بھتا اور اگر آزاد آدی ہول ہے تھی تھی تھا ہے اور اگر آزاد آدی اور شراب اور سوراور مرداد کا فروخت کر تا جائز نہیں ہے۔ یہ تہذیب میں تھا ہے۔ کو یراور میگئی کا بھٹا اور ان دونوں سے نفع افٹا نا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ وہ تا کہ اور کی اس پر غالب نہ ہو جائے اور ای طرح کوہ کا بھٹا ہی جائز اور کی اس پر غالب نہ ہو جائے اور ای طرح کوہ کا بھٹا ہی جائز اور کی اس پر غالب نہ ہو جائے اور ای طرح کوہ کا بھٹا ہی بھٹا ہو یہ بھٹا ہی تھا ہی تھا ہے اور دباطات کا گو پر بچٹا جائز نہیں ہے گر جب اس کوکوئی محض بحت کر نے میں جائز ہیں ہے گر جب اس کوکوئی محض بحت کر فروخت کر سے قوجات کر اور جائے گئی ہے کہ خوف نہیں ہو اگر تا ہا تھی ہے گر ہو جائے گئی ہے کہ خوف نہیں ہے اگر حرام کے ساتھ تل جائز ہے سے تھید میں تھو اس کے دریاس کے دریاس کے برابر نہ ہوجائے یہ جوہوائے یہ جرام کے ساتھ تل جائے کہ دیاس طرح محتلط ہے اور یہ جواز اس وقت تک ہے کہ ترام چیز طال پر غالب یا اس کے برابر نہ ہوجائے یہ جوہوں کے سے کہ ترام چیز طال پر غالب یا اس کے برابر نہ ہوجائے سے کہ ترام چیز طال پر غالب یا اس کے برابر نہ ہوجائے کہ میں میں تھوا ہے۔

بربط اور طبل اور مز ماراور دف اور نرداور ان کے مانند چیزوں کو بیجنا امام ابو حنیفظ اللہ کے قول میں

#### جائزي

ا مین اگر کمی کے پاس موئے مبارک آن مروز کا فیٹا ہواہ راس ہے کی تخص اس موئے مبارک کو لے ابلور بھے کے اس کی توش کی ویٹا جا ترخیس ہے اوراگر بید کے طور بھاری جدیڈ چیش کرے تو مضا کفٹہ بیس ہے اا۔ سے قال المحر ہم اے استخراجہ مند فان حرمتہ بھے حسب المحل منصوصة وقد عدہ المضہم من الکبائر ۱۱۔ سے عذرہ پلید چزنجس وکیکن بتا ہرین کو ہرمیگلی کو بھی شائل ہے والفواہ ماؤکر ۱۱۱۔ سے بیاقیداس واسطے ہے کہ خضیف بے قیت ہوتی ہے کی مال مذہوری ۱۱۔ ہے بیتھ محص کھے کے واسطے ہے کھانے کے واسطے تیل ہے ۱۱۔ ای خون سے بہتا ہوا خون مراد ہوتا جا ہے ۱۱۔ سے انتظاد واحرام وطال اس طرح ہوکہ والل برحرام عالب ہوجائے ۱۱۔ بی بیٹی تنظم اٹھانے کے جواز کا ۱۲۔ ہے آلات الموالواجب ۱۱۔ کے ہاتھ بیچنا ہے کہ جوان کو استعمال میں لائے تو تو زوئے ہے پہلے ان کی تیج جائز ہے اوراگر ، بیسے مختص کے ہاتھ بیچا کہ جوان کو استعمال میں لاتا ہے یا ایسے مض کے ہاتھ بیچنا ہے جوان کو استعمال میں لائے تو تو زویے ہے پہلے ان کی تیج جائز نہیں ہے۔ آخ الاسلام نے فرمایا کہ جو تھم اصل کتاب میں مطلقاً نے کورہے وہ اس تفصیل پر جو سیر کہیر میں نہ کور ہے تیمول ہوسکتا ہے سے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگران چیزوں کو کی فض نے تلف کرویا ہیں آگر تلف کروینا قاضی نے تم سے تھا تو کوئی تخص نے ضامن نہ ہوگا اورا کرقاضی کے تم سے نہ تھا تو بھی اہام ابو بوسٹ اور امام تھر کے نزویک بھی تام ہے کذائی فقاوئی فان فقوی صاحبین کے قول پر ہے بہتر یب بھی تھا ہے۔ اگر کسی نے ابنا غلام بعوض اس کے فروخت کیا کہ بھی اسپنے اورنہ مشتری کی زبین بیں چراؤں گایا اس کے توض کہ بھی اس کے کنوئس سے پانی بیوں گا تو جائز ہے اور اس طرح آگر غلام بائع یا مشتری کی بائد یوں بیس سے کسی بائدی کے توض فروخت کیا اور اس بائدی کو میں نہ کیا تو تھے منعقد ہوگی بیر محیط سرحی بیس کھھا ہے۔ امام ابو مینی آئے اور امام ابو بیست اور امام تھر نے فرمایا کہ ان چیزوں کی تھے ہیں سب کی تھے جائز ہے اور ان کے تف کرنے والوں کو صان وینی پڑے گی اور امام ابو بیست اور امام تھر کہ تو اس کے کشر واگو ایسے تھی کے تو سے کہ تام وی کہ تھر اس کے کشر کہ تاکہ ورکوا سے تھی کے توفی کے باتھ بینے بھی کہ جواس کا کلیسا جماع کے توفی کے بھر قول کہ تھی ہے۔ بیا تا درخانہ بھی کہ تواس سے کہ تھر اور نہیں ہے اور زبین ایسے تھی کے جواس کا کلیسا جماع ہو تو بہتر ہیں ہے بینا تارہ انہ بھی تھا ہے۔ مکا تب اور مربر اور ام ولد اور جس غلام کا کی جدھ میں آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھے جائز ہیں۔ مکا تب اور مربر اور ام ولد اور جس غلام کا کی جدھ میں آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھے جائز ہیں۔ مکا تب اور مربر اور ام ولد اور جس غلام کا کی جدھ میں آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھے جائز ہیں۔

ولذلک اور وافظ آخ فی التر جمدا اس سے سلیسار عبادت فان العرائیاں کرجا ۱۱۔ سے مکاتب سے بیمرا دے کہا وام مکاتب دے اور آگر عاہر ہوکر رقیق ہوجائے تو فروخت ہوسکتا ہے اللہ سے خودام ولد کے ہاتھ ۱۱۔ بی سترجم کہتا ہے کہ یعنی شانا مکاتب کا بیٹا مکاتب کی ہاندی سے پیدا ہوا تو وہ بھی بہنولڈ اصل کے بینی ہاپ کے مکاتب رہے گا اور بیمر ہو طہ ہابعد سے واگر الواقک سے مالک لوگ مراوہوں تو عبادت سما طبق سے معلوم کیا جائے محر صادی کہاں ہے و باایس عبارت شانبر تیس ہے ہاں ایسے ہی لوگ مکاتب وغیر ومراوہ و سکتے ہیں ۱۱۔

(١) خلقا للشاقي والمراله يدفي المديرا

ضائن ہوگا اور بی سی ہے بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہا اور بائد ہوں کی اولا وجوا سے لوگوں کے ہو بھز لہ اصول کے شار کی جاتی ہے اورا کی طرح حالت کتابت میں خریدا ہواور بیٹا اور ماں باپ کا بھی بی تھم ہے گرسوائے ان کے ناتے والے کی کتابت میں واخل بیں ہوتے بیں اور مکا تب کوان کا تھے کر وینا امام اعظم کے نزد یک جائز ہا ورصاحبین کے نزد یک جائز نیس ہے۔ بیصاوی می لکھا ہے۔ فصل مرتم :

### ر بو ااوراس کے احکام کے بیان میں

واضح ہوکردیا اشرع شمال بال کو کہتے ہیں کہ جو بال کوش بال لینے ش زیادتی ہوکداس کے مقائل میں نہ ہواور بیریا ا ہرناپ یا تول کی چیز وں میں جوابی جنس کے ساتھ بیٹی جا کیں جب ناپ کی چیز ہی جیسے گیہوں اور جواور تھوار باور تمک اور تول کی

ناپ کی چیز وں میں بیانہ ہاوروز فی چیز وں میں وزن ہیں جب ناپ کی چیز ہی جیسے گیہوں اور جواور تھوار باور تمک اور تول کی

چیز ہی جیسے سونا اور چیا ندی وغیرہ جواو قیہ کے حساب سے بیٹی جاتی ہیں اپنی جنس کے ساتھ ہرا ہر ہرا بر فروخت کی جا کیں تو تو تھے گئے ہوا اور کی وخت کی جا اور کو فی بر حساب ہاور اس جی برای ہوتی ہیں بہاں تک کہ جن چیز وں میں دیا اجاری ہوتا ہے

اگر کوئی برحتی ہوگی تو تھے تھے ہیں ہواں ہوئی ہیں کی ددی اور جید دونو اس ہرا ہر ہوتی ہیں بہاں تک کہ جن چیز وں میں دیا اجاری ہوتا ہے

اگر ان میں کی جید بعوض ردی کے جوان ہرا ہری کے بیٹی جائے تو سے تھی ہوا اور ایک لی جرکے چیز بد لے دولپ بھر کے فرو وخت کرنا

جائز ہا دورا کی سیب دوسیوں کے مون بچینا جائز ہو دوسی جا درا کی ہو ایک لی بھر کے چیز ہو لے دولپ بھر کے فرو خت کرنا ہوتا ہوں کہا تھا ہوا کہ بھر کی جیز ہو کے جائز ہیں ہوا کہ بیاں ہوتا ہوں ہوا کہ بیاں جائز دونوں میں ہوا درا گر دونوں میں ہوا کر دونوں میں ہوا کر دونوں میں ہوا کی جائے ہوئی ہوں ہوا کہ جوان ہوا کہ بیا کی جائز ہو ہوا کہ بیاں تو دیا دونوں میا کہ جوان ہوا کی جوان کی جوان ہوا کی جوان ہوا کر دونوں نہ بیا کی جوان ہوا کر دونوں نہ بیا کی جوان ہوا کر دونوں نہ بیا کی جوان ہوا کی جوان ہوا کی جوان ہوا کی جوان ہوا کر دونوں نہ بیا کی جوان ہوا کر گر کی جوان ہوا کی جوان ہوان ہوا کی جوان ہوا کی

نى كريم مَنْ الْمَيْمِ كَيْ بِيان كروه كيلي چيزي بميشه كيلي بى ر ميں گي 🏤

كانى مى لكھاہ۔

پس آگر کیلی چیز کووزن کے حساب سے یاوزنی چیز کوکیل کے حساب سے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اگر چہ جس طور پر فروخت کی تن باہم برابر موں تاوفشکدان کا برابر مونا اسے اصل طور کی ندمعلوم مورینبرالقائق میں لکھاہے۔ شخص نے فرمایا کداس بات پر اجماع ہے کہ جس چیز کا کیلی ہونا صریح تھم سے ثابت ہو گیا ہے اگر اس کووزن کر کے درہموں کے موض فروخت کرے تو جائز ہے ای طرح جس كاوزنى بونا صرى ثابت بواب أكريانه كحساب عدر بمول كوض فردخت كى جائے تو جائز بيد فيره ميں الکھاہے۔جوچیزیں کمثل تیل وغیرہ کےمنوں <sup>ع</sup>یااو قیوں کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں وہوزنی ہیں۔ بیعظارالفتاوی **میں لکھ**اہے۔ اس جو چیز کدرطلی ہے یااو قید کے حیاب سے بھی ہے اگراس کوائی جس کے ساتھ کیل کے حساب سے برابر برابراس کی مقدار کیل کے حساب معلوم ہواورجس قدراس کیل عسساتا ہے اس کاوزن معلوم نہ ہوفر و شت کریں تو جائز نہیں ہے اور اگران دونوں کوکیل کے حساب سے زیادتی سے فروخت کریں اور دزن میں وہ دونوں برابرر ہیں تو بھے بے بیافتح القدیر میں لکھاہے اور مبسوط میں لکھاہے کہ بد بودار گیبول اور جید گیبول ایک جنس میں اور ایسے خر مامیں سیراب کر دوز مین کا اور بحس سینجی زمین کا دونوں ایک جنس میں اور فاری مچموارہ تھے اوروقل دونوں ایک جنس ہیں باد جوداس کے کہ دصف میں اختلاف ہے اور ایسے علکہ اور رخوہ مچموراہ ایک جنس ہے بیظم پیریہ میں اکھا ہا اور ققہا و نے بیٹیم کے مالوں میں سے جن مالوں میں ریا اجاری ہوتا ہاس میں جید ہونے کا دصف اعتبار کیا ہے گی وصی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا جید مال ردی کے موض فروشت کرے اوروقف کے مال میں بھی ایسا ہی ہونا جا ہے یہ نہر الغائق میں مکھا ہے۔ ایک اغرے کا دواغروں کے عوض اور ایک جمہوارے کا دوجہوارے کے عوض اور ایک اخروٹ کا دواخروٹوں کے عوض بیٹا سیجے ہاورایک پیم معین کودومعین پیپول کے عوض فرو شت کرنا امام اعظم اور ابو بوسف کے نز دیک سیجے ہاورامام محد کے نز دیک جائز نہیں ہے بیکانی میں ککھاہے۔ تر انگور کا خٹک کے ساتھ برابر پیانہ کے حساب سے بیچنا امام اعظم کے نزد میک سیح ہے اور صاحبین کا اس میں خلاف ہےاورای طرح ہر پیل کہ جو خشک ہوجاتے ہیں جیسے انجیراور تشمش اوراخروث و کمٹری کے اوراناراور آلو بخاراان میں تربد لے تر کے اور خنگ بدلے خنگ کے بیچنا جائز ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور چھوارے کا حلوا چھوارے کے موض زیادتی کے ساتھ بیچنے میں کچھے خون نہیں ہے لیکن اگر میریج الی جکہ واقع ہو جہاں چھوارہ وزن ہے بکتا ہے۔ تو اس طرح ادھار پیجنا جائز نہیں ہے اورا کرا کی جکہ واقع ہوکہ جہاں چھوار و پیانہ سے بکتا ہے تو ادھار بھی جائز ہے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ابوائسن کرفیؓ نے ذکر کیا ہے کہ در خت خر ماکے سب پھل ایک جنس میں اور باقی مھلوں میں ہرتھم کے درخت کے پھل ایک جنس ہوتے ہیں جیسے کہ اگورسب ایک جنس ہیں اگر چہاس کی اقسام مختلف ہیں اورای طرح امرودایک جنس ہیں اگر چہاس کی بھی اقسام مختلف ہیں اور یہی حال سیب کا ہے بہاں تک کرایک تشم کا انگور دوسری متم کے ساتھ زیادتی ہے بچنا جائز نہیں ہاور بھی حال سیب اور امرود کا ہاور امرودکوسیب کے ساتھ زیادتی ہے بچنا جائز ہے

ا لین اگر کئی ہے تو کیل کے حساب سے اوروزنی ہے تو وزن کے حساب سے اا۔ سے جواصل سابق میں فدکور ہوئی ہے اا۔ سے مترج کہتا ہے کہ بیتا دراس سے ہندوستان کا من ہے آگر چراصل میں من کا لفظ اس منی میں تبیل ہے گرم اووا حد سے یا لفظ من کا ترجمہ با متنبارا خسلاف معروف و من میر شائل و تیم رہے کہ بین کا ترجمہ با متنبارا خسلاف میں وہ وزمین ہے شائل و تیم رہے کہ میر کہ سکتے ہیں اا۔ سے نجس اصل میں وہ وزمین ہے جو بدون پائی و بے اگاتی ہے اور مجمل منسوب باکن و تی برکس آن اا۔ ہے ایک تم ہے عمرہ تھوارے کی اا۔ ای محمری فتنب میں ہے کہ میر امرود بذا ہوالمعروف اور یہاں میں وقیروا ا۔

اورا یے بی سیب کوانگور کے ساتھ زیادتی ہے جہنا جائز ہے بیدذ نیرہ میں لکھا ہے۔ گیہوں کوآئے یا سنو کے عوض برابرزیا دتی ہے بیجنا کیجے نہیں ہے

اتے ہوں کہ بیانہ میں ناپے جاسکیں اور اگر تھوڑے ہوں تو بعض کے ساتھ بچنا جائز ہے اور ایسا بی تھم ہر کمیلی اور وزنی چیز کا ہے اور اگر گیبوں بعوض گیبوں کے انگل پر بیچے گئے پھر دونوں بیانہ کئے گئے اور دونوں برا بر نکلے تو تیج جائز ہو جائے گی اور قاعدہ نکے کلیہ یہ ہے کہ جس جگہ دونوں بدلوں کا معیار شرکی میں برابر ہونا عقد تھے جائز ہونے کے واسطے شرطا انتہار کیا گیا ہو وہاں وقت عقد تھے واقع ہونے کے اس معیار کی راہ سے برابر ہونے کاعلم شرط ہے ہے ذخیرہ میں کھھا ہے۔

ا گر کسی نے پچھ طعام بعوض طعام شل کے خربیدااور مشتری نے بیطعام بائع کے حوالہ کردیا اور مشتری نے جوخود خربیدا تھا اس کو چھوڑ دیااوراس پر قبضہ ندکیااور دونوں جداہو گئے تو ہمار ہے نز دیک اس میں پھھڈ رنہیں ہےاور کھانے کو کھانے کے عوض اس کی جنس یا اس کے خلاف جنس کے ساتھ بیچنے میں دونوں کا ای مجلس میں باہم فیضہ کرلیں جمارے نزویک شرط نیں ہے بیمسوط میں فکھا ہے اگر گیہوں کو جو کے وض زیادتی کے ساتھ باتھوں ہاتھ لے کرفروخت کیاتو جائز ہے اگر چہ جو کہ اندر گیبوں کے دانداس قدر ہوں کہ جتنے جوش ہوا کرتے ہیں ایسے بی اگر گیبوں کو گیبوں کے موض فرو خت کیا تو جا تزمیس ہے گر جب دونوں برابر ہوں تو جائز ہے اگر چہ ہرا یک میں جو کے داند موجو ہون بیفآوی قاضی خان میں تکھاہے۔اگر کسی نے پچھ گیہوں جو بالیوں کے اندر میں بعوض صاف کیے ہوئے گیہوں کے خریدے تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن اگر میں معلوم ہو کہ صاف کیے ہوئے گیبوں اس سے زائد ہیں تو جائز ہے بیٹلیریہ میں لکھا ہا کر گیبوں کی چری کی گیبوں کے عوض بیانہ یا انگل ہے فروخت کیا تو جا تز ہے بشر طیکہ اس نے چھوڑ ر کھنے کی شرط نہ کی ہویہ بحرالرا أن میں کھا ہے اصل میں ذکور ہے کہ اگر ز جنون کا تیل بعوض زینون کے تا تکوں کا تیل بعوض تکوں کے یا ایسی بحری جس کی پیٹے پر پیٹم تھی بعوض کیٹم کے یا الی بکری کو کہ جس کے تھنول میں دود ھاتھا بعوض دود ھ کے باشیر ہ انگور کو بعوض انگور کے باتر خر ما کو بعوض دوشاب سے با دودھ کو بعوض روغن کے یارونی کو بعوض رونی کے چھے یا خر ماکی تھلیوں کو بعوض چھوارے کے یااییا گھر کہ جس میں سونے کے پتر تھے بعوض سونے کے باالی کوار کہ جس میں جا عدی گی تھی بعوض جا عدی کے باصاف کیے ہوئے گیہوں بعوض ایسے گیہوں کے جو بالیوں میں ہیں فروضت کیا پس اگر حالص یا جدا کیا ہوا پوشیدہ یا ملے ہوئے سے ذاکد ہوتو زیج جائز ہے اور جو چیزعلیحد وری جاتی ہے اگروہ لی ہوئی ے کم یااس کے برایر ہویا کی اور برابری معلوم نہ ہوتو بالا جماع تیج جائز نہیں ہے اور بیتھم یعنی خالص کا زائد ہونااس وقت ہے کہ جب دوسرے بدل کا نصلہ مجمعہ قیمت رکھتا ہواوراگراس کی بیجہ قیمت نہ ہوتو تن جائز نہ ہوگی جیسا کہ اگر تھی کومسکہ کے وض فروخت کیا تو جائز نہیں ہے لیکن جب کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ خالص تھی اس تھی کے برابر ہے جومسکہ میں نکلے گا تو تیج جائز ہوگی اور بیاقیہ یعنی نصلہ کا قیمت دار ہونا امام ابوصنیفہ سے صراحتاروایت کیا گیا ہے میر پیمار میں کلھا ہے۔اگر کیاس کو بعوض اس کے سوت کے فروخت کیا تو امام محر کے بزد کیک جائز ہےاور میا ظہر ہے اور اگر اوٹی ہوئی روئی کو بے اوٹی ہوئی روئی کے پیچا تو جائز ہے بشر طبیکہ میہ بات معلوم ہوجائے کہ غالص رونی اس سے زائد ہے جو بے اوٹی ہوئی میں نکلے گی اور اگر ہے اوٹی ہوئی بعوض کیاس کے فروخت کی نو ضروری ہے کہ خالعی اس ہے زیادہ ہوجو کیاس میں نکلے گی بیزہرالرائق میں لکھا ہے اور کیاس کوروئی کے عوض بالا جماع ہرطرت بیجنا جائز ہے بیدہ ایڈ میں لکھا ہے۔ ا گرخوشبو کی چیز ملانے سے تیلوں میں فرق ہو گیا تو ان کو دوجس شار کریں گے 🏠

رونی کے سوت کوروئی کے کیڑے کے موض ہاتھوں ہاتھ فرو خت کرنے میں پچھاڈ رنہیں ہے اس طرح ہرجنس کا سوت اس جنس

<sup>۔</sup> قولہ قاعدہ کلیے بینی جہاں بچھ جائز ہونے کے بعد شرع نے بیشر طالگائی ہوکہ بید دونوں چیزیں پیانہ یاد ان بیس برابر ہوئی جائے ہیں ہو یہاں برابری معلوم ہونا بچھ کے وقت شرط ہے تھی کہ اگر بینلم نہ ہوتو بچھ باطل ہے اگر چہاتھاتی ہے دونوں برابرلکلیں ہاا۔ سے قولہ چری و بینی کیہوؤں کا کھیت جس میں وانہ وار ہالیان نہ ہوں ہا۔ سے بینی دوسرے میں جواور ایک چیز ہے جیسے کیہوؤں میں بھوسہا در تل میں کھلی وغیر وہاا۔

کے کیڑے کے وض بینا جائز ہے بشر ملیکدا ہے کیڑے وزن سے بکتے ہوں ہے تعبہ میں اکھا ہے۔ ایک تغیر تل خوشبو میں بسائے ہوئے کودو تغيرتل بي بسائے ہوئے كے وض جينا جائز ہے اور زيادتى خوشبو كے مقابله من ركھى جائے كى اور امام ايو يوسف نے فرمايا كه خوشبوكا انتهارصرف ای وقت موگا که جب اس سے وزن میں کچھزیاوتی موکداگرووتل خالص رہ جائیں تو ان کا وزن کھٹ جائے بہ حاوی من العاب اور بغشدادر خرى كاتيل دوجنس بين اور مختف تياون كاصول اجناس بين مدفق القدير من العاب اورال اورزيون كاتيل دوجس بیں اوراس طرح اگر خوشبو کی چیز ملانے سے تیلوں میں فرق ہو کیا تو ان کودوجس شار کریں مے اگر چدان کی اصل ایک بی ہویس فقہانے فرملیا کہ بسائے ہوئے مکوں کے تیل کدایک تفیر کو بے بسائے مکوں کے تیل کی دوتفیروں کے عوض بینا جائز ہے اورخوشبو کو بمقابله زیادتی کے گروانا ہےاورز بیوں کا ایک رطل تیل کہ جس میں خوشبو ملائی ہے بعوض بے خوشبو ملائے ہوئے ایک رطل کے بیجنانہیں جائزے كيونكه خوشبوزاكد كے يس كويان نے زينول كاتيل بعوض زينوں كے تيل اورزيادتى كے فروخت كيار يسراج الواج من الكساب اورمنتی میں ندکورے کدا کر آیک کوک عل بغشد میں پروروہ بعوض بانچ کوک ال بے پروردوہ کے باتھوں ہاتھ فروخت کے تو جائزے اوراگر بروردوہ پیانہ ہیں بے بروردوہ کے برابر ہوتو جائز نہیں ہادراس طرح جن ستوؤں ہیں روغن اورشکر ملائی ہوئی ہوان کو بعوض

ب لمائے ہوئے کے برابر بیناجائز نیں ہے بیجیط می لکھاہ۔

اگرایک بری بعوض بری کے گوشت کے فریدی ہیں ویجمنا جا ہے کہ اگر گوشت کے کوش ذرج کی ہوئی کھال مینجی ہوئی بری كدجس كى چر بي اورانتويال تكال والى كى بين فريدى بس اگر دونوں برابر مول تو جائز ہے درنہ جائز نيس ہے اور اگر بعوض كوشت ك الي بكرى ذرى كى جوئى كدجس كى كمال نييل فينجى كى بي خريدى پس اگريد كوشت اس سے كم جوكد جننا ذرى كى جوئى بن ب يااس ك برابر ہو یا کی اور برابری معلوم نہ ہوتو تھے جائز نہ ہوگی اور اگر ذرج کی ہوئی کے گوشت سے زائد ہوتو جائز ہے۔ اگر گوشت کے عوض زندہ بمرى خريدى توقياس چاہتا ہے كہ جائز ند ہونيكن جب به بات معلوم ہوجائے كديد كوشت اس بكرى كے كوشت سے ذا كد ہے تو جائز ہے اوريبي قول امام محركا ب\_استحسانا برحال من جائز باوريةول امام اعظم اورابو يوسف كاب بيفادي قاض غان من اكلماب -شرط بيد ے کہ نقد معین کیا جائے اور اوحار جائز نہیں ہے رینہرالغائق میں لکھا ہے اگر ایک ذیج کی ہوئی بکری بعوض ایک زندہ بکری کے خریدی تو بالأجماع جائز ہاوراگردوزندہ بریاں بعوش ایک ذرح کی ہوئی کھال تھینی ہوئی بری کے خریدیں تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔اگر دو ذیح کی ہوئی کھال چینی ہوئی بحریاں بعوش ایک ذیج کی ہوئی ہے کھال چینی ہوئی بکری کے خریدیں تو جائز ہے کیونک ' الی صورت میں کوشت بمقابلہ کوشت کے رہااور جس قدر مسلومیں <sup>سے</sup> میں زیادتی ہے وہ غیر مسلوحہ کے سقط کے مقابلہ میں رہااورا گردو ذیج کی ہوئی بے کمال میٹی ہوئی بکریاں بعوض ایک ذیج کی ہوئی کمال میٹی ہوئی بکری فریدیں تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ کوشت مع مقط کی زیادتی سود ہوگی اور اگر دو کھال مینی ہوئی بری کے خریدی ایک کھال مینی ہوئی بری کے وض خریدیں تو جائز نہیں ہاس واسطے کہ بہاں کوشت بی کوشت کا مقابلہ ہے۔ پس زیادتی سود ہے لیکن اگر دونوں وزن میں برابر معلوم موں تو جائزے بیشرح طحاوی بمراكعاے۔

لوشت کا اعتبار علی اصل پر ہوتا ہے ہیں گائے اور بھینس ایک جنس بیں کدان میں سے ایک کا کوشت دوسرے کے کوشت ك عوض زيادتى سے بيجناً جائز نبيس باور اونت ميں بختى اور اعرابي ايك جنس بيں اور ايسے بى بھير اور بكرى ايك جنس بيں يدذيره ش كلها باورية قاوى عما بيش ب كدكها موشت كي يحوض برابر بينا بهار المحاب كنزديك جائز باورزيادتي حرام ب كين

ل ساند عردف السس على مسلونيس صاف كي مولى اورسقط برادوائ كوشت كهال واوجدو فيره بالسسس يعنى جس كاكوشت مواار

کیڑے کی جس اسے اصول اورصفات کی وجہ سے مختلف ہوجاتی ہے اگر چہان کا نام ایک ہی رہے

اگرایک کوزہ پائی کودوکوزہ پائی کے حوض بیاتو امام اعظم اورایو پوسٹ کے زدیک جائز ہے کیونکہ پائی ان دونوں کے زدیک

کیلی یاوزنی نہیں ہے تو زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہوگا اور برف اگروزن ہے یہ بلکا ہوتو اس کو برف کے حوض بیچنا جائز ہے گر برابری شرط ہے بیٹھ ہیریہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی کیڑا سونے کے بیٹھ ہیریہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی کیڑا سونے کے بیٹھ ہیریہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی کیڑا سونے کے تاروں سے بینا ہوا خالص سونا زائد ہو بیچیط تاروں سے بینا ہوا خالص سونا زائد ہو بیچیط میں تعمل کھا ہے۔ کیڑے کی جنسیں اپنے اصول اورصفات کی وجہ سے خلف ہوجاتی ہے اگر چہان کا نام آیک بی رہے جیسے ہردی و مروی اور جومری بغداد میں بنا جاتا ہے وہ اور ہے وہ اور جوخرا سان میں بنا جاتا ہے وہ دوسرا ہے یہ صاوی میں تکھا ہے اور اراضی تمدہ کے اور طالقائی دوجش میں بینا ہوا کی جنسیں آلما کی میں تکھا ہے اور اراضی تمدہ کی اور ایسے بی زید تی اور و ذاری دوجش میں تنظا صدیمی تکھا ہے اور اراضی تمدہ کے اور طالقائی دوجش میں بینا ہوا گئی میں تکھا ہے۔ اور طالقائی دوجش میں بینا ہوا کی جو بین بینا ہوا کی میں تکھا ہے اور اراضی تمدہ کی اور ایسے بی زید تی اور و ذاری دوجش میں تا جاتا ہوں میں تکھا ہے اور اراضی تمدہ کی اور ایسے بینا ہوا جی بینا ہوا گئی میں تکھا ہے۔ اور جوش کی تا ہوا گئی میں تکھا ہے اور اراضی تمدہ کی اور ایسے بینا ہوا گئی میں تکھا ہے۔ اور جوش کی تا ہوا گئی میں تکھا ہے۔

ی عبائز ہے ا۔ ع خراب م خراب اللہ اللہ ہے کہ اس سے کا ہر ہوا کہ ہندوستان بھی بھساب وزن کے بھے کے بیٹھم نہ ہونا ہا ہے ہا۔ سے قول متا پیطیات وغیرہ اوراگر موافق مرف کے جماب کے ساتھ تغییر کی جائے تو مخیائش ہے ہا۔ ہے قال فی الاصل کا نیروی مع المروی بھل ان یراد کا لبروک الذی بہائ بالمروک واللہ اعلم ہاا۔ یہ تعدور جمہ لبدست وجاوتی الحدیث علیہ کساز البدائے بھن والمراد نہتا ہاؤکرہ ا۔

مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں رہا انہیں ہے اور بدام اعظم اورامام محدکا قول ہے اورامام ابو بوسٹ نے فرمایا کدان دونوں میں دارالحرب میں بھی رہا اٹا بت ہوتا ہے اوراس طرح اگر کوئی مسلمان دارلحرب میں امان لے کر کمیا اور وہاں اس نے کی ایسے مسلمان کے سمانی کے برت نہیں کی ہے فرید وفرو خت کی تو اس کے ساتھ مود ایسے مسلمان کے ساتھ کہ جو دارالحرب میں ایمان اورامام مجد اور امام ابو بوسف نے کہا کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ مسلمان دارالاسلام میں بجرت کرآیا اور پیمانام اعظم کے فرویک کیا تو اس سے سود لین جائز نہ ہوگا کہ ذائی الجو ہرۃ النیز تا کہ ایسے بی اگر دارالحرب میں دو فحض ایمان لائے اور دارالاسلام کی طرف بجرت نہیں ہے تو اس سے سود لین جائز نہ ہوگا کہ ذائی الجو ہرۃ النیز تا کہ ایسے بی اگر دارالحرب میں دو فحض ایمان لائے اور دارالاسلام کی طرف بجرت نہیں ہے دارالاسلام کی طرف بجرت نہیں ہے دارالحرب میں باہم دارالاسلام کی طرف بجرت نہیں اورامام محد کے ذرد یک جائز ہا درامام ابو بوسف نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے تیمین میں تکھا ہے۔

فصل بعثر:

## پانی اور برف کی بیٹے کے بیان میں

جو پانی کنویں اور نہر میں ہے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے کذائی الحاوی۔ اس کا حیلہ یہ ہے کہ ڈول اور ری کواجرت پر
و سے دے میں بیط سرحسی میں ہے۔ جب اس پانی کو نکال کرا پئی مشک ہے بااور کئی بہتن میں بھر لیا تو یہ احراز ہے پس اس کا حقدار ہو گیا تو
مشل پکڑے ہوئے شکار کے اس میں تصرف اور اس کوفروخت کر سکتا ہے بید خیرہ میں لکھا ہے ای طرح مین کے پانی کواہی برتن میں بحرز
کرنے ہے مالک ہوجا تا ہے رہ بیط سرحسی میں لکھا ہے اور ایسے پانی کا فروخت کرنا جس کو کی مختص نے اپنے حوض میں جمع کرلیا ہے تو شخط
الاسلام معروف بخو اجرزادہ نے شرح کتاب الشرب می ذکر کیا کہ اگر حوض کے کیا ہوایا تا نے پایستال کا ہوتو بھے ہر حال میں جائز ہے پس

ا شریکین بالمفاوضدا می معنی بالاتفاق ۱۱ سی عندالا ما منظم ۱۱ سی خریدار کے باتھ اس کا پائی فروخت ندکرے بلکہ ڈول دی اس کواجرت پر دے اور اجرت اس قدر بردھائے کہ بانی کی بھی قیت آجائے ۱۱ ہے قال نی الاصل جرق کی گئر اوغیرہ وانماعدل تعیما ۱۲ ہے اکثر فقیما نظیما کا دیارہ کی استفادہ کا سیام کے خوام کا میں بانی جذب ندہ وجا تا ہوا۔

شخ الاسلام نے کویاصا حب دوش کویانی اپنے دوش میں کرلینے کی وجہ سے پانی کا نظام ارگر دانا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ پانی کا جاری رہا بند جوجائے تا کہ بھٹے غیر مجھے کے ساتھ دخلط نہ ہوجائے اور اگر دوش تا نے یا پیشل کایا تھے کیا ہوانہ ہوتو اس میں مشائ نے ایسا ہے اختلاف کیا بی جیسا کہ گرمیوں میں برف کے جمدہ کے اندر برف کے بیچنے میں اختلاف ہے اور امام تھے نے فرمایا کہ مختار اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر بائع نے اس کو چکانے کے طور پر پہلے سپر دکر دیا بھر اس کے بعد تھے قرار پائی تو جائز ہے اور اگر پہلے فروخت کر کے پھر سپر دکر وکیا تو جائز

سیج یہ ہے کہ میر دکرنے ہے پہلے اس کا بچنا جائز ہے بشرطیکہ تین دن تک میر دکر دے اور اگر بعد تین دن کے میر دکیا تو تھ جائزند ہوگی میمیداسرتسی میں کھا ہے۔ کس نے ایک برف کا چدیجہ بھاتو اسم بیے کہ تا جائز ہے خواہ پہلے میرد کر کے پر فروخت کیا یا تا كر كے پرسپردكيا بواوراى كوفقيد الوجعفر نے اختياركيا ہے۔ پہلے سپردكر كے پر فروخت كرنے من زيادہ اختياط ہے بياقادي قاضى خان من الكعاب فقيد الونفر محد بن سلام الملي سيروكر في سي ببلياور بيهي في كوجائز ركعة تع جبك في كرف اورسيروكرف من زياده یدت نه دوجائے ای طرح کہ بچھ کے ایک یا دو دن بعد سپر دکر دے اوراگر تین دن بعد سپر دکیا تو جائز نہیں کہتے تتے اور یمی ند ہب اکثر مشاکخ ماورا والنهركا ب مرجب تي جائز مونى تومشترى كوسير دكرنے مين ويكھنے كے وقت خيار رويت ثابت موكالين أكراس نے سيروكى واقع ہونے کے بعدد یکھا پس اگرسپروگی پورے تین دن گزرنے پرواقع ہوئی تواس کوخیاررد بت عاصل شہوگا اورا گرتین دن سے پہلے واقع ہوئی تو عقدی سے تین دن تک اس کو خیار ویت حاصل ہے میں معالے ۔ اگر صرف سینچے کا پانی فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اوراگریانی مع زمین فروشت کیا تو جائز ہے اوراگرایک زمین کومع دوسری زمین کے بانی کے فروشت کیا تو امام محر نے اس صورت کوؤ کر تبیں فرمایا ہے اور فقیہد ابونصر بن سلام نے کہا کہ بیرجائز ہے اور فقیہد ابوجعفر کہتے ہیں کدای کی طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک سے سے کسی قدرمشکین آب فرات کی خریدیں ہیں اگر مشک معین تھی تو امام ابو یوسف کے فزو کے جائز ہے کیونکہ لوگوں کا تعال ہے اور پکھال و کھڑے وغیرہ کا بھی ہی حال ہے اور بیجواز استحسانا اور تیاس کی دلیل ہے ہے اوراگراس مشک کی مقدارنہ ہوتو تع جائز نہیں ہے اور بھی قول امام ابوحنیفرگا ہے بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ مجھ سے ایک درجم لے کرتومیرے جو پاؤل کواشے مہینہ پائی پائے تو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ برمہینداتی مشکیس با دے تو جائزے بشر طیک اس کومفنک دکھلا دے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تھے تیری زمین قراح سم بانی سے سراب کروں گا بھراس کے لیے نہر کھول کراس کوببراب کیا تو اس مخض کو بچھے نہ ملے گا اور اگر کہا کہ اپنے چو یا یوں کومیری نہریا میرے فلاں حوض سے پانی پلا لے تو یہ جائز ہے كذاني الذخيرو\_

فصل بنتر:

مبیع یاشن کے نامعلوم ہونے کے بیان میں

جس مخص نے بیج میں تمن کومطلق جموز دیا اس طرح کہ مقدار ذکر کی اور صفت ذکر نہ کی تو اس شہر میں جونفذی زیادہ چلتی ہوگی ای پر بیج واقع ہوگی اور اگر شہر میں نفتو دمخلف رائج ہوں تو بیج فاسد ہوجائے گی لیکن اگران میں سے ایک بیان کرد سے تو یا کوئی زیادہ رائح

لے مجمد ہ جائے اجماع پر ف وسیائی فی کماب الغصب اسم اسم اسم اسم اللہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی وہ می زیرکوف اور میکی یہاں مراد ہے تا ۔ سع قراح بالفتح زمینے کہ آب دورخت نداشتہ باشد 11۔

پس آگر مشتری اور ہائع میں جھڑ اندہوا یہاں تک کہ ہائع نے سب کو پابھن کو تاپ کر مشتری کے سپر دکر دیا توجس قد رسپر دکیا ہوہ دسب امام اعظم کے زویک مشتری کولازم ہوگا اور ہاتی کی تھ باطل ہوگی اور ایمائی اختلاف ہروزنی چیز میں ہے کہ جس کے گڑے کہا کہ میں نے کرنے میں گر ہائع نے کہا کہ میں نے سیسب زمین اس بیل سے ہرگز ایک دوہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردی تو امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ کل کی تھ جا ترمیس ہے سیسب زمین اس بیل سے ہرگز ایک دوہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردی تو امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ کل کی تھ جا ترمیس ہے سیس نہ معلوم ہوجا کی تھے جا ترمیس ہوگا اور اگر سے نے نہا دونوں جدا ہو گئے تو تھے کا فاسد ہو تا ہر حیات گا اور امام ابو یوسٹ اور امام جر نے فرمایا کہ اس کی ایک گڑ ایک دوہم کے جا دو اس سے سب کی تھ جا تر ہے اور مشتری کو بچھ خیار نہیں ہے اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے بیسب کیڑ اس کے ہردوگر درہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردیا تو اس میں بھی ایسانی اختلاف ہاور دوہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردیا تو اس میں بھی ایسانی اختلاف ہاور دوہموں کے حساب سے یا تین گڑ اس کے تین درہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردیا تو اس میں بھی ایسانی اختلاف ہاور

ا مین اس کے بعد میر قرض خواہ نے کہا کہ میں نے قبول کیا ۱۲۔

سی تھم ان وزنی چیز وں کا بھی ہے کہ جن کے گڑے کرنے میں ہائع کو معزت پیٹی ہولیکن جو چیز یں گئی کی بیں ان میں کھا تا کیا جائے گا اگر وہ جو جیز یں ہائم قریب قریب تر یب برا بر کے ہول تو ان کا تھم وہی ہے جو کیلی اور وزنی میں نہ کور ہوا اور اگر اسی گئی کی چیز وں میں ہائم تفاوت ہو مثلاً ہائع نے کہا کہ میں نے بیدگلہ بریوں کا ہر بکری اس کی وی درجم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو اس میں ایسا ہی اختلاف ہے جو بیسا کہ گڑوں کے بیزوں میں نہ کور ہوا اور اگر بائع نے بید کہا کہ اس گلہ کو ہر دو بکر بیاں اس کی ہیں درہم کے حساب سے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو سب کے قول میں ہلا تفاق ہورے گلہ میں تیج جائز نہیں ہے اور اگر مشتری کو ای جی کہا کہ تی معلوم ہوگئی اور اس کے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو سب کے تول میں ہالا تفاق ہورے گلہ میں تیج جائز نہیں ہے اور اگر مشتری کو ای جمل میں سب کی گئی معلوم ہوگئی اور اس نے بیچ کو اعتبار کر لیا تو بھی جائز نہیں ہے بیشرح طحادی میں کھا ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ میں نے بیر گیہوں اور بیہ جُو ہر قفیز ایک درہم کے حساب سے فروخت کیے اور سب

قفیزوں کی تنتی نہ بتلائی تو امام اعظم میشاند کے نزدیک سب کی بیج فاسد ہے کہ

ا كرمين ديرى من سوائ ايك تفيز ك سب ديرى كو بها توسب كى بي سوائ ايك تفيز ك جائز موكى بخلاف اس صورت کے کہ کہا کہ میں نے اس بکری کے گلہ کواس میں سے ایک بکری غیر منعین کے سوافرو دست کیا تو بیج فاسد ہے میراج الوہاج میں الكعاب-اكرايك موتى اس شرط يربي كريدايك مثقال وزن من ب جرمشترى في اس كواس ين زياده بإيا توه ومشترى كرير ومحرديا جائے گار فاوی قاضی خان میں لکھائے۔ اگر کی نے کہا کہ میں نے یہ گیروں اور یہ جو برتفیز کا ایک درہم کے حساب سے فروخت کے اور سب تغیروں کی گنتی نہ بتلائی تو امام اعظم کے نزو یک سب کی جے فاسد ہے یہاں تک کرکل قفیزی معلوم ہوں اور جب معلوم ہو تنمی تو اس کوخیار ہوگا کدا کر چاہیے قو برقفیر کیہوں کی ایک درہم کے حساب سے فرید لے اور صاحبین کے فرد یک کل کی فتا جا تز ہے اور اگر بالع نے کہا کہ دونوں میں سے ایک تغیر ایک درہم کو ہے تو ایک تغیر کی تاج جائز ہوگی کہ جس میں آ دھے گیبوں اور آ دھے جوہوں مے اور باتی کی تیج جائز ندہوگی اور جب مشتری کوسب تغیر معلوم ہوگئی او امام اعظم کے زویک اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر بائع نے اس کواس شرط پر فروخت کیا که برایک دل تغیر ہے اور بر تغیر ایک ورہم کو ہے تو برایک آ دھے تمن میں مشتری کولازم ہوگی بہال تک کدا کر بعد قعند كرنے كے ايك على عيب بائے تو فقا اس كوآ د مع عن مالى كرسكا ہے۔ اگراس على حساب سے بيچا كدونوں على سے ايك تغیر ایک درہم کو ہے پھرایک میں حیب پایاتو خاص اس عیب دارکواس کے حصد من کے وض واپس کرسکتا ہے ہیں اگر کیموں کی قبت جو کی قیت سے دو چند موتو جوکوایک تبائی شن می اور کیبول کودو تبائی شن می واپس کرے گا اور اگر باکع نے کہا کے تغیر دونوں میں سے ایک ورہم کو ہے ہی کو یا کہ اس نے بیکھا کہ برقفیز ان دونوں میں سے ایک درہم کو ہے اور اگر کمی نے ایک ڈھیری کیبول کی اور ایک مل عجریوں کا اس شرط پر بیچا کہ ڈھیری دی تقیر ہے اور گلہ ش دس بحریاں ہیں اس حساب سے کدایک بحری اور ایک تغیر دس ورہم کو ہے ہی اگرمشتری نے ہرایک کووں پایا تو تھ جائز ہے اور جو گلہ میں گیارہ بحریاں پائیں تو سب کی تھ فاسد ہے اور اگر گلہ میں دس بحریاں پائیں اور و ميرى يس ميار وتغيري يا كيس تو ي سي اوراكراس في مرايك كونو بايا تو ي جائز موك اور مردس كوايك بكرى اورايك تغير بر تعتیم کیا جائے اور جو بکری کدزائد ہے اس کے ساتھوان کیہوں میں سے ایک تغیر ملائی جائے ہی جب سب کیہوں کا حصر معلوم ہو جائے تو اس میں ہے دسواں نکال ڈالا جائے اور بقیدش کے موش سب کو لینے یا ترک کرنے کا وہ مختار ہو گااور اگر اس نے گلہ کونو اُور و جرى كودس بايا تو و جرى كى ايك قفيز كى تي فاسد موكى كيونكراس كاخمن معلوم نيس بيس واسط كراس كاخمن نبيس پنجانا جاسكا محراس

ا قولد پر دکردیا آئے مناخرین نے کہا کہ یہاں قیاس چھوڈ کرٹنوی ہونا جا ہے کہ بھے رد کی جائے اا۔ ع بیدند کہا کہ گیبوں کی ایک تقیم یا جو کی ایک تقیم اس ع قولہ بچے جائز تول منح موجود میں بھی موجود ہے کہ برایک کو پایا حالانکہ بریوں میں اشکال ہے اور شاید سے کہ بریاں دس اور فقط گیبوں کو پایا ا۔

کے کہ بعد شن اس پر ادراس بکری پر کہ جو کم ہے تقسیم کیا جائے ادرا مام اعظم کے نز دیک جب بعض میچ میں صفظہ فاسد ہوجائے تو کل میں فاسد ہوجا تا ہے ادرصاحبین کے نز دیک کل میں قاسد نہیں ہوتا ہے اس لیے نو بکر یوں اور نوقفیز وں میں ان کے نز دیک تھ جائز ہوگی اور مشتر کی کوخیار حاصل ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔

قد وری بین تکھا ہے کہ اگر بائع نے کہا کہ بیگوشت بروطل استے کے صاب سے بین نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم کے فزو کیک سب نی تی فاصد ہاور صاحبین نے فر مایا کہ سب کی تی جا کڑے ہار ہے اور مشتری کو خیار نہ ہوگا یہ مجیط میں تکھا ہے کی نے انگور کے سب نی تی فاصد ہے لور کر استے کو اور وہ فوکر ان کو گوں میں معروف تھا ہیں اگر انگور ایک بی جنس کے بول تو واجب ہے کہ ایک فوکر سے کی تیج امام اعظم کے فروی جا کڑ ہوجیہا کہ ذھیری میں برقفیز ایک دوہم کے حساب سے بیچنے میں ایک تغیز کی تیج جا کڑ ہوتی ہوتی اور اگر انگور کی تیج جا کڑ ہوجیہا کہ ذھیری بالکل نی جا کڑ نہ ہوگی جیسا کہ بری کے گلے میں کی بری کی کری جا کڑ ہوگی اور ایسے ہا اور اگر ہیں کہ کری کے گلے میں کہ بری کی تیج جا کڑ ہوگی اور ایسے ہا اور ایسے ہا گر میں کے کڑ میں نے ذکر کیا ہے جا کڑ ہوگی اور ایسے ہی اگر میں میں میں تھیں ہوں تو بھی بہی تھم ہے۔ اس طرح مدر اکشید نے اپنی قرار کی بی جا کہ ہوگی اور ایسے ہی اگر میں ذکر کیا ہے اور فقیمہ ایواللیٹ نے اس طرح ذکر کیا کہ جس سے اس میں خلف ہوں تو بالا تفاق جا کڑ ہو کہ میں ہوگی جس کے ہول تو اس میں اختلاف ہے اور فقیمہ ایواللیٹ نے اس طرح ذکر کیا کہ میں نے کہ میں ان کہ ہوں تو کہا کہ میں نے اس میں کہ میں ہوگی میں ہوگی ہیں تک ہول تو اس میں تھی میں میں ہو ہو ہے گرا کر کی کہا کہ میں نے اس میں تی ہور ہو کہا کہ میں نے اس میں تی ہور ہو کہا کہ میں نے اس میں تی تو سے ایوا کر کی کا فور ہو سے کہا کہ میں نے اس میں تی تو سے ایوا کہا کہ میں نے اس میں تیں تب تک ہرا کہ کو دونوں میں سے تی سے انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہو اور براز دیم کی کھا ہے۔ اس میں تھی تو سے بھی تھیں کھا ہے۔ اس کو دونوں میں سے تی سے انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہے۔ اور اگر کی کھا ہے۔ اس کو دونوں میں سے تی سے انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہے۔ اور اگر کی کھا ہے۔ اس کو دونوں میں سے تی سے انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہے۔ انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہے۔ انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھا ہے۔ انکار کرنے کا افتیار ہے دیم جوا میں کھی اگر کے کہ انگر کے کہ اگر ان کے کہ کو کو کو کہ کہ کو دونوں میں سے تی سے انکار کرنے کا افتیار ہے دیم کے کہ کو کو کو کو کی کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کو کو کے کہ کو کہ کو کو کو کی کو کہ کو کہ کو کو کو کو

اگرکی نے تاک کے انگوراس شرط برخرید ہے کہ وہ ایک بڑار من ہیں چر معلوم ہوا کہ نوسومن ہیں تو با تکے کوسومن سکا حصہ شن حال ہے اور امام اعظم کے قیاس مے موافق باتی کا عقد فاسد ہو جائے گایہ بڑار مائی شرکھا ہے۔ اگر بج کیلی ہواور سب بیانوں کا شار بنا و باق میں کا فرکھا ہے۔ اگر بج کیلی ہواور سب بیانوں کا شار بنا و باق میں کا ذریع کی کہ بیہ تقریر کا تحق بیڈ ھیری اس شرط برفرو خت کی کہ بیہ تقییر ہے کہ برفقیر کا تحق بھی ھیں کی ایک ور بہ کو ہے بایوں کہا کہ سوقفیر سودر ہم کو ہواور برفقیر کا تحق بھی ھیں بیان کیا یانہ بیان کیا ہو بی کہ کہ بیہ تقییر ہے کہ برفقیر اس میں کی ایک ور بہ تو بیان کیا یانہ بیان کیا ہو بی کو میان کیا اور اس کو خیار نہوگا اور اگر مشتری کو جو اس کو خیار نہوگا اور اگر مشتری ہے وہ اس کو خیار کو تھیں کیا ہو بیان کیا ہو بیان کیا ہو بیان کیا ہو بہ کو میان کیا ہو بہ کر رہے ہوئی کہ وہ میان کیا ہو بہ کر رہے ہوئی کہ وہ میان کیا ہو بہ کر رہے کہ وہ میان کیا ہو بہ کی گئی ہے تو اس کو بعوض حد شن کی ہو باکر کے اور دوان کے بید ہیں ان کا اعتبار نہیں تھی سب کیلی چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں میں کھی ہے کہ نے کو دور نے کی معزم تنہ ہو بیشرح طحاوی میں کھا ہے۔

اگر کمی نے ایک کیڑ اوس درہم کے عوض اس شرط پرخریدا کہ وہ دس گڑ ہے یا کوئی زمین سودرہم کے عوض اس شرط پرخریدی کہ وہ سوگڑ ہے گئی زمین سودرہم کے عوض اس شرط پرخریدی کہ وہ سوگڑ ہے چھڑ مشتری نے سوگڑ ہے گئی تھیں ہے کہ مشتری کے اور اگر مشتری نے اس کو زیادہ پایا تو وہ مشتری کا ہوگا اور ہا کئے کو خیار نہ ہوگا اور کم بانے کی صورت میں وصف مرغوب فوت ہوجانے ہے بسبب اختلال رضا مندی کے مشتری کو خیار صاصل ہوتا ہے گرش تھیں میں سے پچھ کم نہ کیا جائے گا ہے کافی میں لکھا ہے اور اگر کمی نے کہا کہ میں نے ہے کپڑ ایا یہ

ا پخته این ۱۱ س منتجده ۱۱ س ایک و کن ۱۱ س مع مین عندالا مام اعظم والله ایم الفاتی ۱۱ مقال ۱۱ سام ۱۳ سط کرخمن بمقابله اوصاف نیس بوتا بهتا وفتیکه عنم ندید اکر برمشلانی گزایک در جم کو با ۱۱

میں علم گزوں سے ناپنے کی سب چیزوں میں ہے جیسے لکڑی وغیرہ اور بھی علم ہروزنی چیز کا ہے کہ جس کے گڑے کرنے میں ضرر ہوتا ہے جیسے پنیل یا تا نے وغیرہ کا و حلا ہوا برتن مثلاً یوں کے کہیں نے بیرتن تیرے ہاتھ سودرہم کے فوض اس شرط پر فروخت کیا کہ بیدی من ہے پھرمشتری نے اس کو ہاتھ پازا کد پایا تو اس کا وہی تھم ہے خواہ باکٹا نے ہرمن کائٹن بیان کیا ہو یانہ کیا ہو یہ ضمرات میں کھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے ہاتھ ریے کٹر ااس کنارے سے اس کنارہ تک بیٹیا ہوں اور وہ تیرہ (۱۳۳) گزے اور ٹاگاہ وہ پندرہ کُر نظا اور ہائع نے کہا کہ میں نے غلطی کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گا اور یہ کپڑ اای ممن کے توش جواس نے بیان کیا ہے قاضی کے علم میں مشتری کو ملے گا اور دیانت کی راہ سے زیادتی مشتری کے سپر دنہ میونی جائے بیظمبیر ریہ عیم الکھا ہے۔ اگر کس نے جاندی کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز اس شرط پر کہاس کا وزن سومثقال ہے دس وینار کوخریدی اور دونوں قبصنہ کر کے جدا ہو سکتے بھرمشتری نے اس کاوزن دوسومثقال پایا توبیسب دس دینار کے عوض مشتری کو ملے گااور ثمن میں پچھ زیادتی ندکی جائے گی اور اگراس کومشتری نے اس (٨٠) يا نؤے (٩٠) متقال يا يا تو مشتري كوخيار حاصل بوگااور اگر جردس متقال كے واسطے كوئى ثمن عليحد وبيان كرديااوركها كرجس نے اس کوتیرے ہاتھ اس شرط پر پیچا کہ میرسومثقال دس دینار کو ہے پر دس مثقال ایک دینار کے حساب سے ہے اور دونوں نے قبعنہ کرلیا پھر مشتری نے اس کاوزن ایک سو بچاس مثقال پایا بس اگر جدا ہوئے سے پہلے یہ بات مشتری کومعلوم ہوئی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ اگر جا ہے توخمن میں یانچے وینارزیادہ کر کےسب کو پندرہ دینار کے وض لے لے ورند ترک کردے اور اگر جدا ہونے کے بعداس کو بیہ بات معلوم ہوئی تو اس ذهلی ہوئی چیز کی ایک تہائی کی تھے باطل ہو جائے گی اور باتی میں مشتری کواختیار ہوگا کہ اگر جا ہےتو دس (۱۰) دینار کے وض اس كا دو تهائى حصد لينے برراضى بوجائے ورندسب كودالس كر كائے وينار پھير لے اور اگرمشترى نے اس كو پچاس مثقال يا يا اور جدا ہونے سے بہلے یابعد بیمعلوم ہوگیا تو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو وہ چیز واپس کر کے اپنے سب دینار پھیر کے باراضی ہو جائے اور حمن میں ہے یا بچ دیناروالیس کر لے اورای طرح اگرسونے کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز بعوض در ہموں کے خریدی تو اس کا تھم بھی ای تفصیل کے ساتھ ہے بیشر ح طحاوی میں لکھاہے۔

ا فر دھلی ہوئی چیز کواس کی جنس کے وض برابروزن پر فروخت کیااور مشتری نے اس کوزائد پایا پس اگر جدا ہوئے ہے بہنے اس

ل اس کوافتیارے ا۔ ع تعنی عنداللہ اس کودہ فیماروائیس سے اا۔

اگر کیلی چزکواس شرط پر خربدا کرده دی تغیز ہے زیاده ہے گھراس کودس (۱۰) تغیز ہے نہادہ پایا تو جائز ہے اوراگردس اس اس طرح برخربدا کرده دی (۱۰) تغیز ہے کم ہے گھراس کودس ہے کم پایا تو جائز ہے اوراگردس (۱۰) یا نزیادہ پایا تو جائز تبیل ہے۔ امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ جائز ہے اوراگر کی دارکواس شرط پر خربدا کرده دی (۱۰) گز ہے تو سب صورتوں میں بجا جائز ہے۔ امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ جائز ہے اوراگر کی دارکواس شرط پر خربدا کرده دی (۱۰) گز ہے تو سب صورتوں میں بجائز ہے اوراگر کی دارکواس شرط پر خربدا کرده دی (۱۰) گز ہے تو سب مورتوں میں بجائز ہے اوراگر پالی ہے کہ بیاتو بھی ہی گورہ کر بیاتو بھی اوراگر پایاتو بھی فاسد ہوجائے گی اوراگر گیبوں کواس شرط پر قرو خت کیا کہ دہ گر بالی ہے کم بیاتو تو بھی میں داخل شہور کی اوراگر پالی ہے کہ بیال تو بھی مقدار بیان کی ہوئی تھی اوراگر نیادہ پایا تو نور ہو ہوں کہ کر بیات ہوئی تھی اوراگر بیات ہوئی ہوئی تھی اوراگر نیادہ کر بیاتو تو بھی میں داخل شہور کی اوراس کولیک سے کر جو برائر ہوئی ہوئی اوراس کولیک سے کہ بیاتو تو حد مقدان کو کالی فرائس کو بیاتو ہوئی ہوئی تو میں میں کھیا ہے۔ اگر گیبوں کواس شرط پر خربدا کردہ ایک کر بین گھران کونا پاتو ایک تغیر کم پایا تو باتی کا عقد امام اعظم کر دورت ہوئی ہو بات کا اور اس کی کھی ہوئی اوراس ہوئی ہوئی اور کی کے جو اوراس ہوئی ہوئی اور اس کے خرد کی ہوئی اور کی بات کے خرد کی ہوئی اوراس کو کی خرد کی ہوئی اوراس کی دورت ہوئی کو کر دیا ہوئی اوراس کی دورت کی ہوئی گھر کے اس شرط پر خربدے کہ ہو اگر موٹ تھری ہوگا اور کو کر بیا ہوئی کی طرف متعدی ہوگا اور کی کی خواس کی دورت کی بائی کی اس میں مورتوں کا تھر کیاتی کی دریاس کی سیس مورتوں کا تھر کیاتی کی اس کی سیس مورتوں کا تھر کیاتی کی میں کہ سے کہ سے اس کے کہ کر در بیک کے اس شرط پر خربد کے کہ اس کی سیس مورتوں کا تھر کیاتی کی میکھ کی کہ سے کہ میا میں کھر کے اس شرط پر خربدے کہ سے اعظم کے کرد دیک میں میں دیا تا ہوئی کی میکھ کی کا مقدر کیات کی سیاد کیا گئی ہوئی کی میں کی سیس مورتوں کا تھر کیاتی کی سیس کی کرد کے کا می شرط پر خربدے کہ سیس کی سیس مورتوں کو کی گئی ہوئی کی کرد کے کرد کیا میکھ کی کرد کے کہ کرد کیا گئی ہوئی کی کرد کیا گئی کے کرد کیا گئی ہوئی کی کرد کیا گئی ہوئی کی کرد کیا کی کرد کی کرد کیا کی کرد کیا کی کرد کیا کی کرد کی

ا مین کی برقروفت کیلازیادتی برقروفت کیااا۔ ع لیک دفتر کہا کیا کہ برا سال میں اس میرکی پینین شکیاجائیگا کینک ذائدیا ہے کے بین اللہ سے العاشیال خل حذاللہ بنع بھا مطلقاً فلت فد صرح لذلك ۱۲۔ ہے وظنی له علی اصل ان الصفقه متی فسدت فی لکل عندہ موادله ساخلی هذا پہنی ان بسوز عند هدائی لباقی ۱۲۔

اكركس في ايك كيرول كي تفوى اس شرط يركه بدي (١٠) كير يه بي قروحت كى مجرايك كير الكمنايا برها بايا تو ع فاسد مو من كذا فى الكانى اوراكر بركير ما كاتمن بيان كرديا ميا تعااور بحر كمناتوباتى كى تي مي باورمشترى كوافتيار دياجائ كارباب يامود وے")اوراگر بر حاتو تے فاسد موجائے کی اور بعضوں نے کہا کہ امام اعظم کے نزد کی کھٹے کی صورت بھی بھی بھے فاسد موجائے کی اور سے بہے کہ اس صورت میں جائز ہوگی بیٹیس میں تکھا ہے۔ کسی فض کے پاس کیبوں یا کوئی ناپ کی دوسری چیز تھی یا تول کی چیز تھی کہ اس فق کے زدیک وہ جار ہرارمن تھی اور اس نے اس کو جار مخصوں کے ہاتھ ہرایک کے ہاتھ اس میں سے ایک ہرارمن بعوض تمن معلوم کے فروخت کی پھراس میں تمی یائی تو بعضوں نے کہا کہ چاروں مشتریوں کوافقیار ہوگا کہ اگر چاہیں تو موجود ہ کو بعوض حصہ ثمن کے لیے لیں ورنیزک کردیں تو تھیک جواب وہ ہے جوبعضوں نے دیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر باکع نے ان سب کے ہاتھ ایک ہار کی بھا تعاتو البديئ عم بجوز كور موااوراكراس في المع يجهي بها تعاتو تعنى يجيط مشترى يربز الى ببلوس برند بزار كاوراس كواعتبار موكا كدا كرما بي وخس قدر باتا ب اس كولے له ورندرك كردے بيفاوي قامني خان من لكما ب ام محرف جامع من فرمايا كدا كركى نے دوسرے مخف سے ایک مشک کے زینون کا تیل سودرہم کے موض اس شرط برخریدا کد مشک اور جو پھھاس میں تیل ہے سب اس کا ہوگا بشرطیکهای سب کاوزن سورطل ہو پرمشتری نے اس کووزن کیا تو سب تو ہے(۹۰) رطل نکلا کہ جس میں بیں (۲۰) رطل کی مشک اورستر (۷۰) رطل تیل تعانو نتصان خاص کرتیل میں شار ہوگا ہیں جمن کومشک کی قیمت اوراسی (۸۰) رطل تیل کی قیمت پر تعشیم کریں ہے ہیں جو سیحے تیل کے پڑتے میں پڑے گااس میں سے تقعمان طرح دے کر باقی مشتری پر واجب ہو گالیکن مشتری کو باقی میں اعتبار ہو گا کراگر جاہے واس کوائ شن پر جوہم نے بتلایا ہے خرید سے ورند ترک کردے اور اکثر مشامخ نے فرمایا کہ امام اعظم کے فزد یک سب کا عقد فاسد موجانا جا ہے اور اگر مشتری نے مشک کوساٹھ رطل افتی تھل کو جا لیس طل پایا ہیں اگر لوگوں کی آپس کی خرید وفرو دست میں مشک اس مقدار کوئیس بہنچا کرتی ہوتو مشتری کوافتیار ہوگا کہ اگر جا ہےتو سب کو پورے تمن میں لے لےورند ترک کردے آور اگر مشتری نے مشک کوسو (۱۰۰) رطل اور تیل کو پیچاس (۵۰) رطل پایا تو تنع قاسد ہوگی اور اگر مشک کاوزن میں رطل اور تیل کاوزن سو( ۱۰۰) رطل پایا تو مشک اور ای (۸۰) رطل تیل بعوض بورے تمن کے مشتری کے ذمہ لازم ہوگا اور باتی بائع کو واپس کر دے گا اور اس طرح اگر مشک علیحہ وہتی اور تیل علیحدہ تھا پھرمشتری نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کرخر بداتو اس کا تھم بھی ای تنصیل کے ساتھ موگا جو ندکور ہوئی ہے بیمیط میں

اگرکی نے زینون کا تیل اس شرط پر خریدا کہ اس کومیرے برتن کی میں وزن کرے گا اور برتن کے ہروزن کے بدلے بچاس رطل کم لگا تاجائے گاتو بھے فاسد ہے اورا گراس شرط پر خریدا کہ جو بچھاس برتن کا وزن ہے اس قدر کم لگا نے گاتو جائز ہے بیجا مع صغیر میں کھا ہے۔ اگر کسی برتن میں سے تھی خریدا اور دونوں کو بدوں برتن کے اس شرط پر خریدا کہ بیر سب سو (۱۰۰) مطل بین بحر تھی کو چالیس مطل اور تیل کو ساٹھ رطل پایا تو تیل میں سے دیں رطل بائع کو واپس کردے گا اور آگر ایک کون کے جمن میں سے دیں رطل بائع کو واپس کردے گا اور آگی کے جمن میں سے دیں رطل کا خرن کم کرے گا اور ای طرح آگر ایک کون کے لیہ سب سو دروں کی طرف نبیت کیا تو مقدیج میں برخم کی چیز سوکی دروں کی طرف نبیت کیا تو مقدیج میں برخم کی چیز سوکی دروں کی طرف نبیت کیا تو مقدیج میں برخم کی چیز سوکی

ایک تہائی واجب ہوگی میرمجیط علی تکھاہے۔ایک معین کی برت کہ جس کی مقدار شمعلوم ہویا ایک معین پھر کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہود ونوں کے اندازہ پر بڑھ کرنا جا کز ہے اور سن نے امام اعظم سے روایت کی کہ جا تزئیس ہے اور اقل اسح ہے کذائی الکائی۔ یہ کم اس صورت میں ہے کہ وہ برتن منکبس کی امتضا خارجہ ہوتا ہواور اگر منکبس ہوتا ہو جیسے زئیل اور نوکری وغیرہ تو جا تزئیس ہے کہ سرف پائی کی مشک میں استحسانا بسبب لوگوں کے تعال کے جائز ہے اور اس طرح اگر پھر کے دیزہ ریزہ ٹوٹ کر چھڑ تے ہوں تو بھی جائز نہیں ہے۔اس ملرح اگر ایک چیزے کر وزن کے انداز سے بیچا کہ جو خشک ہو کر کم ہو جاتی ہے جیسے خریزہ کری وغیرہ تو بھی جائز نہیں ہے تیجین میں تکھا ہے۔ اس عورت کی تابعی اور سنے کی اس کی مقدیق کے صورت پر بائی رہے ہی ہو اور میں تھا ہو ایک مقدیق کے میں درہم موجود تھا اور اس فرم کی طرف کیا تو بھی فاسد ہو جائے گی میہ محرالہ ان میں تکھا ہوں اور میا شارہ اس درہم کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پایا دوسرے کہا کہ کہ طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے جائے میں مشکل میر کی اس کے موش خریہ تا ہوں اور میا شارہ اس درہم کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے چھ طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے جائے میں مشکل میر کی تھا ہوں اور میا شارہ اس درہم کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے جائے میں مشکل میر کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے جو طرف کیا تھا ہوں اور میا شارہ اس درہم کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے فاسد ہوگی ہے جائے میں مشکل میر کو میں کر بھر نے دورت کے اس کیا کہ میں کورٹ کے دورت کیا گور کے دورت کیا گور کے دورت کیا گور کے کہ کو کو کر بائع نے اس درہم کو مستوق پائے قریب کی کر دیا ہوں اور میا شارہ اس کیا گور کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کے دورت کیا گور کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کیا گور کے کر کے دورت کیا گور کیا ہو کر کورٹ کیا گور کے کر کر کے دورت کیا گور کے کر کر کے دورت کیا گور کیا ہو کر کورٹ کیا گور کیا گور کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کورٹ کیا گور کیا ہو کر کر کے دورت کیا ہو کر کورٹ کر کے دورت کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کر کے دورت کیا ہو کر کورٹ کر کے دورت کیا ہو کر کر کے دورت کیا ہو کر کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کورٹ کیا ہو کر کر کورٹ

ا گرنسی نے کوئی چیزاس کی رقم کے ساتھ خریدی اوراس رقم ہے مشتری کو آگا ہی نہھی تو عقد فاسد ہوگا 🌣

کی نے ایک باندی تربید نا چائی اور ایک ہیمانی الا یا اور کہا کہ ہیں نے ہیا ہی بعوض اس ہیمانی کے یا بعوش آس چز کے جو

اس ہیمانی ہی ہے نہ یہ کی گھر با لکھ نے جوہیمانی ہیں تھا اس کو اس شہر کے نقد کے بر ظاف پایا تو ہا لکو کو اختیار ہے کہ اس کو واپس کر کے جو

نقد اس شہر ہیں چاری ہے لیے اور اگر اس نے اس میں ای شہر کا نقد پایا تو اس کو اختیار نہ ہوگا اور بیصورت بر ظاف اس صورت کے

ہو کہ اگر شتر کی نے کہا کہ میں نے ہیا باندی بعوض اس چیز کے جو اس نم میں ہے تربید کی پھر بالئے نے وہ درہ ہم جو اس نم میں ہے دیکھے تو

اس کو خیار حاصل ہو گا اور بیہ خیار کہیت کہ بلاتا ہے نہ خیار رویت کیونکہ رویت نقو دہیں ٹابت نہیں ہوتا ہے۔ بی فاوئ قاضی خان میں

اس کو خیار حاصل ہو گا اور بیہ خیار کہیت کہ بلاتا ہے نہ خیار رویت کیونکہ رویت نقو دہیں ٹابت نہیں ہوتا ہے۔ بیفاوئ قاضی خان میں

نہی تو عقد قاسد ہو گا پھر اگر اس کے بعد ای پھل میں معلوم ہو جائے تو عقد جائز ہوجائے گا اور امام شمل الائد صلوائی فرماتی تھے کہ اگر اس نے موجو اس کے اس کے ساتھ ور اس میں اس قم ہے آگر ہو گائی سے بسلے دونوں جد اس کو اس کے ساتھ ور اس کی موجو کے اس کے ساتھ ور اس کی موجو کے گائی کہ الذخیرہ و اگر آگائی سے بسلے دونوں جد اس کو ساتھ ور بھر کے گائی الذخیرہ و اگر آگائی سے بسلے دونوں جد اس کو موجو ہے گا کہ افی الذخیرہ و اگر آگائی سے بسلے دونوں جد اس موجو ہے تو کہ کو قال نے بیا ہے اور بائع اس کو جائ ہے اور اس کی اس کہ جائی کی اس کو جائے گائی الذخیرہ و اگر آگائی سے بسلے دونوں جد اس کو جو سے بیلے اس کو جو سے تھر کر ہوئے ہوئے کہ کہ نے اس کو دوسرے کے ہاتھ کی خالات کہ دیا تھ دوسرے کے ہاتھ کی خالات کہ دونوں کے ہاتھ کی خالات کہ دیا تھ کی خالات کے جائے گائی کا کہ کو خوال کی جو بیا تھ کی خالات کردیا تو دوسرے کے ہاتھ کی خالات کہ دیا تو اس کو جو تو بیا تھوں کو خالات کے دوسرے کے ہاتھ کی خالات کی بر کی تو نے اس کو دوسرے کے ہاتھ کی خالات کی جو بر سے کہ بائع نے اس کو دوسرے کے ہاتھ کی الاق کی حدالت کردیا تو اس کو جو سے دی کہ کی تو اس کی کہ کہ صوبے سے بیا گو کو خالات کر سے کہائی کو دوسرے کے ہاتھ کی خالات کے بائع کے خالات کی دوسرے کے ہاتھ کی خالات کے دوسرے کے ہاتھ کی کہائی کو دوسرے کے ہاتھ کو دوسرے کے بائع کو خالات کی دوسرے کے ہاتھ کی دوسرے کے اس کو دوسرے کے ہاتھ کی دوسرے کے بائی کو دوسرے کے بات

یا صورت اولی یوں ہے کہ ایک روپیہ کے موض بیمعین بیالہ بھر کے دس بیائے اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین پتھر کے وزن مجر ہے۔ اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین پتھر کے وزن مجر ہے۔ اور عرضی یا طولی اور ابتاض کی یا عتبار قطرین عرضی وطولی و افسار قطرین عرضی وطولی و است کے جس سے مقدار شمن معلوم ہو جیسے کپڑے وغیر ہ پرنشان النہ ساط زیادت یا عتبار قطرین عرضی وطولی فاقیم ۱۲۔ سیع رقم بسکون تاف ایک علامت کے جس سے مقدار شمن معلوم ہو جیسے کپڑے و غیر ہ پرنشان اللہ سے جی جس سے مقدار شمن معلوم ہو جیسے کپڑے وغیر ہ پرنشان اللہ میں جس کو آگئے کہتے جی ۱۲۔

ے ایک گڑکی جانب معلوم سے فریدا تو جائز نہیں ہے اور اگر با لئے نے اس کوکاٹ کرمشتری کے پیر دکر دیا تو تھے بھی جائز نہیں کہ کے کہ مشتری اس کو قبول کر لیے جائز ہے اور امام ابو بوسف سے دواہت ہے کہ بیجائز ہے اور امام گئے سے مروی ہے کہ بیفا سد ہے لیکن اگر کاٹ کراس نے مشتری کے پیر دکر دیا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اسکے لینے سے انکار کرے بیقدیہ میں لکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں ہے ابنا ہو اس گھر میں ہے جانبا ہو اس کھر میں ہے جانبا ہو اس کو مقد ارکواس گھر میں ہے جانبا ہو اگر چہ بائع اس کے حصد کی مقد ارکواس گھر میں ہے جانبا ہو اگر چہ بائع اس کو نہ جانبا ہوتو امام اعظم اور امام مجر سے جانبا ہو گئے ہو یا نہ ہویا قبادی قامی خانہ ہوتو امام اعظم اور امام مجر سے جائز ہو ہو گئے ہو یا نہ ہویا تھی خانہ ہوتا ہوتا ہو یا نہ ہو یا نہ ہو یا قبادی خان میں لکھا ہے۔

اکرکی نے دوسر ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ غلام اسے کو بیچا اوراس کا نام ندلیا اوراس کو مشتری نے نہیں و کھا ہے قی باطل ہے اورای طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام بیچا تو تیج فاسد ہے بشر طیکہ ہائع کا دوسرا غلام بھی ہو ہی اگر ہائع اور مشتری دونوں اس بات پر شفق ہو گئے کہ میں ہے تیزے جائز ہوگی اور تو لہ تیج جائز ہوگی اس کے معنی میں مشائح کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی ہیں مشائح کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی ہیں مشائح کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ نہیں بلکہ دوسری تیج دست بدست منعقد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بلکہ دوسری تیج دست بدست منعقد ہوجائے گی نہیں کہ کہا کہ محالہ ہوکر جائز ہوجائے گی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔ شرح کما بالعماق میں ہے کہا گر دوسرے ہی کہا کہ منعقد ہوجائے گی نہیں باخلاص مکان فی میں موجود میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام جوفلاں مکان فی میں موجود

ا لازم نیم ہے اا۔ ج جس قدر مشتری مقدار بیان کرتا ہے اا۔ ج قولہ سموں تہم ونصیب وایک عصر مرف میں چھٹے مصر کو کہتے ہیں اا۔ سم واند نذیمین ہے اا۔ ہے کہ کون لوگ ہیں اا۔ اِل بیکہنا اس حال میں تھاکہ گائے زیر اُٹھی اا۔ بے بی فاسد ہے ہیں جی متبوضہ کی قیست کا ضائمی ہوگا اا۔ مے تمام بحری بوزن اس کے جو کے اا۔ اِل کینی مقام اا۔

نویں فصل 🏡

# ان چیزوں کی بیچ کے بیان میں جودوسری چیز سے متصل ہوں اور ایسی بیچ کے بیان میں جس میں استثناء ہو

جودود ه تشنوں کے اندر ہے یا جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا پیٹا جائز نیس ہے اور اس پٹم کا جو بکری کی پیٹھ پر ہے روائے مشہورہ میں جائز نیس ہے گذائی محیط السرھی ۔ اگر مقدواقع ہونے کے بعد بالک نے پٹم یا دوده کو سپر دکر دیا تو بھی جائز نیس اور وہ مقد سی خیا ہے گئے یہ ہوتی ہے۔ یہ را طحاوی میں تعماہے۔ گیہوں جو بالیوں کے اندر موجود جیں ان کا بیٹا نہ ہوتی ناپ اور تو ل دونوں طرح ہوئے جو ان ان کا بیٹا ناپ اور تو ل دونوں طرح ہوئے جیں ان کوٹو نے ہوئے جواروں کے موض ان کی کے کمل کے شل پر انداز دکوت خمیس ہے اور دوہ یہ ہے کہ جو جو جواروں کے موض ان کی کے کمل کے شل پر انداز دکوت میں ہے اور دخت کرے اور تی ہے تار ایسے گیہو تو بیں ان کوٹو نے ہوئے جواروں کے موض ان کی کے کمل کے شل پر انداز دکوت کے گیہوں کے موض فرو دخت کرے بہتم الفائن میں تکھا ہے۔ اگر ایسے گیہودک کا جو مرتز یوا تو جائز نہیں ہے اور اگر روند نے کے بعد دانہ لگا لئے کے موض فرو دخت کرے بیٹھا مرس تکھا ہے۔ اگر ایسے گیہودک کا مجبور کے بائز اور مشتری کی چرکو چکاد میں اور دونوں کا کے موض فرو ہوئے کہ بائع اور مشتری کی چرکو چکاد میں اور دونوں کا اس بات پر انفاق ہو جائز نہیں ہے اور اس میں بیٹھ جو ان بیس ہے کہ وارد والی میں بیکھ فرق نہیں ہے کہ دونوں کا ہو بیٹھ کے اور دونوں کی جو کی تو اس میں بیکھ فرق نہیں ہے کہ مورک کی تی تی موالی اس جائز نہیں ہے کہ وارد والی بیل ہو اور دونوں ہیں ہے کہ میں اور اس میں بیکھ فرق نہیں ہوئی اس بیار کی کہ مورک کی مورک کی مورک کی ہوئی کو مین کی خود دیکھا اس بیار کی کہ در کی کھرا کی تھونک کو مدد کی مورک کی اور دونوں میں ہے کہ مورک کی تو دونوں میں سے کی پڑر انجینک کو دور کی کھرا کی تو کو مورک کی کھرا کو بھر کی کھرا کی تھونک کو دونوں میں سے کی پڑر انجینک کو دور کی کھرا کی تھونک کو دونوں میں سے کہ مورک کی کھر دونوں میں سے کو کی دونوں میں سے کہ برایک کی دونوں کی کھرا کو تو کو کو کو دونوں میں سے کہ مورک کی دونوں کی کھرا کو کھونوں کی کھرا کی کھرا کو کھونوں کی کھرا کو کھونوں کی کھرا کو کھونوں کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھرا ک

کیبووں کا درخت بدوں گیبووں کے فروخت کرنا جائزے بیظمیر بیٹی لکھا ہے۔ اگرسیپ فروخت کی اورموتی کانام شایاتو جائز ہادرموتی مشتری کا ہوگا۔ بیظلا صبی لکھا ہے۔ اگر فروزے کے اندر کے جاکس نے فریدنا چاہے اور بالع نے فروخت کردیے اور فروزہ والا اس بات پر رامنی ہوگیا کہ فریوزہ آس دے تو بی بالکل جائز نہیں ہے اور بی بی بی کے ہے گذائی جواہر الا فلاطی اور ای طرح اگر چھوارے کے اندر کی تیلی کا بھی بی بی کم ہے اوراگر بالع نے اس کو مشتری ای طرح اگر چھوارے کے اندر کے تیل کا بھی بی کم ہے اوراگر بالع نے اس کو مشتری کے میر دکر دیا تو بھی جائز ہی میں کھا ہے۔ اگر کسی جولا ہے کو اپناسوت دیا کہتو میر سے واسطے عمامہ اپنے رہتی تاریخ وال کے کرئن و سے اوراس نے بُن دیا چھراس سے وہ ایر پیم جواس نے عمامہ بی نام جوریک کیا تو جائز ہے بیقدیہ میں لکھا ہے اور عیون میں نکھا ہوں کی بی کا جو اس نے میا میں بنا ہے فرید کیا تو جائز ہے بیقدیہ میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہوں کی کا جائز ہے وقد مرت المسلم اللہ ہوں کا جون کی کھی کا می کی کھی کی کا جائز ہوں کے نام نکر کروں کی کھی کو کو کہوں کیا تو اس کے کا جائز ہوں کہ کروں کی کھی کے کہوں کرائی بلوری کی کھی کور کی کھی کی کھی کہوں کرائی بلوری کی کھی کروں کے کہوں کی کھور کے کو کہوں کی کھی کھی کی کھی کی کھی کور کروں کو کہوں کورٹ کروں کورٹ کروں کورٹ کی کھی کروں کی کھی کورٹ کی کھی کروں کورٹ کی کورٹ کروں کروں کورٹ کروں کروں کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کروں کورٹ کورٹ کورٹ کروں کروں کروں کی کھی کورٹ کی کھی کروں کی کھی کروں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا تو کروں کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

ع میں کا بھن کرانی بھورتے کے تا جائز ہے ولد مرت المتعلم 11۔ ع مصل باس ہے 11۔ ع مولیا تی بنار ہی جیلتا آن می بل میں محتل ست کہ مراوقتم ہر کہ باشد بعنی پیل کے اندر کے بچے 11۔ ہے تھے متعلب ہو کرجائز نہوجائے گی 11۔ ایس قولہ تاریا تا نہ 11۔

كتاب البيوع

ا بي ديوار ميں شهتر (لينٹر)وغيره رکھنے دينے کا مسکد ﷺ

پس اگرو و د کھے کرراضی ہوگیا تو ہاتی اُدھیڑنے کے واسطے ہا گئا پر جرکیا جائے گا اور ای طرح زیبن کے اندر گا جرکی تھے کا بھی بھی تھم ہے یہ خلا صہیں لکھا ہے۔ دکان کے اندر کی عمارت کے اور زمین کے درختوں کی تھے کے جائز ہونے کے واسطے یے شرط ہے کہ اس کے جدا کرنے میں ہائع کی ملک کوخرر نہ پہنچتا ہو ہے تعدیہ میں لکھا ہے۔

این ساعد کہتے ہیں کہ میں نے امام محر ہے کہا کہ اگر بالغرض میں نے ایک شہتر غصب کرلیا اور اس کوایک بیت کی حیت میں والا یا میں نے کچھ پختدا بنش غصب کرلیں اوراس سے ایک دار بنایا یا میں نے ایک چوکھٹ غصب کرلی اوراس کوایک دروازہ میں لگایا مجر میں نے وہ بیت یا درواز ویا دار فروخت کرویا تو کیاالی تیج کوآپ جائز سجھتے ہیں اور جب مشتری اس غصب سے آگا و ہوتو کیااس کو والين كرنے كا اختيار بوگا تو امام محد نے فرمايا كري جائز ہاورمشترى كوا ختيار ند ہوگا يرميط ميں لكھا ہے۔ كسى كاشتكارى كسى مخض كى زمين ( کمیت۱۱) میں عمارت تھی ہیں اگر وہ عمارت کوئی منایا درخت تھا تو جائز ہے بشرطیکہ زمین میں چھوڑ رکھنے کی شرط نہ کی ہواور اگر کھیت کی موزائی بانبرکا اُ گارنایااس کے شک ہوتو جائز نیس ہے۔ ظبیر یہ میں لکھا ہے۔ اگر چی کوئی داریاز میں ہوکہ جود وصفوں میں بلائقسیم مشترک ہو پھرایک ان میں سے ایک بیت معین یا ایک قطعہ زمین معین تقلیم ہونے سے پہلے فروخت کر دیا تو بھے جائز نہیں ہے نہاس کے حصہ کی اورنداس كے شريك كے حصر كى بخلاف اس صورت كے كماكراس نے دارياز من ميں سے اپنا بورا حصر فروخت كرديا تو رہے جائزے يہ شرِح طیاوی میں لکھاہے۔ پانی بہنے کے راستہ کو بچنا اور ہبہ کرنا جائز نہیں ہے اور گزرگاہ کی بچنا اور ہبہ کرنا جائز ہے سیمین میں لکھا ہے۔ اگر کمی عمینے ایک الی باعری کہ جس کے پیٹے بیٹ بیٹر بھا کہ جس کے حق میں بیومیت کی تی تھی کہ رید بچے فلاں محف کودیا جائے فروخت کر دی پھرجس مخص کودے دیے کے واسطے وصیت کی گئی تھی اس نے تاتع کی اجازت دے دی پھرمشتری کے بعد باندی بچہ جنی تو اس مخص کوشن میں ہے بچھے نہ ملے گا اور اگر قبضہ ہے پہلے جنی توشمن میں ہے اس کا حصیہ ہو گا کیکن اگر قبضہ ہے پہلے وہ بچہ مرکمیا تو كي حصدة وكاادراكر قصدے بہلے جن ادراس مخص نے كرجس كواسطے بجدى دصيت كى تئى تا كى آجازت شدى يا بجي كوآزادكر ديا تو اب مشتری باندی کواس کے حصد تمن کے عوض لے لے گا اور بچہ جننے کے بعد اس محض کا اجازت دینا کسی حال میں میجے تہیں ہے۔ بید تا تارخانيه ش لكعاب - اكرمي من ساكى چيز كواستنا وكيا كه جس كاجدا بيچنا جائز بوقواستناء جائز موگا چنانچه اگرايك و هيرى فروخت کی تمرایک صاح اس میں ہے لیتی ایک صاح کا استثناء کیا یا ہوں کہا کہ میں نے بید مشکا سرکہ یا تنل کا قروخت کیا تمروس (۱۰)سیر۔ای طرح اگر کوئی عددی چیزیں ہوں کہ جو ہاہم قریب قریب ہیں ادران میں ہےاستثناء کیا تو بچ جائز ہوگی ادرا گرمیج میں ہےا کی چیز کا استثناء کیا کہ جس کا الگ بیجنا جائز نہیں ہے تو استثناء سیجے نہ ہوگا جیسے کوئی باندی بدوں اس کے تمل کے یا کوئی بکری بدوں اس کے کسی عضو کے یا ایک گلہ کریوں کا بدوں ایک بحری کے یا جا ندی جو معی ہوئی آلوار بدوں اس کے جا ندی کے فروخت کی تو تھ جائز ندہوگی بیجیط مرحتی میں لکھاہے۔

آگر کوئی عمارت یا دار فروخت کرنے علی اس علی کی کوئی کو استفاء کیا یا یکی اور کی اینیں اور مٹی کو استفاء کیا تو جائز ہے بھر طیکہ مشتری نے اس کوتو ڑڈ النے کے داسطے قریدا ہو یہ تعیہ علی کھا ہے اگر درخت پر گلے ہوئے پھل فروخت کرنے علی اس علی ہے چندرطل معلومہ کا استفاء کیا تو جا کز نہیں ہے اور اگر پھل ٹو نے ہوئے ہوں اور سب کوفروخت کرنے علی اس علی سے ایک صاع کا استفاء کیا تو جا کز ہونا میں اس علی سے ایک صاع کا استفاء کیا تو جا کر ہونا ہو ہوئے ہوئے ہوں اور بھی قول طحاوی کا ہے اور ظاہر الروایت کے موافق جا کر ہونا جا اور اگر ایک خرو میں کہا کہ بیردوایت میں سے ایک درخت معلوم استفاء کیا تو جا کر ہے بیر اج الو ہاج علی لکھا ہے۔ اگر ایک جا در ایک ہونا کر ایک خروائی الو ہاج علی لکھا ہے۔ اگر ایک

ا سمی تعمیر موکرجس ہے آبادانی مقصور ہوتی ہے اور بیمرادنہیں ہے کہ تمر ہوتا۔ ع بعنی خاص راستہ جومملوک ہاا۔ سے مثلاً دارث نے تا۔ سے قولہ جبکہ میاندی ملاضرر چھوٹ سکتی ہوتا۔ ہے بعنی عدم جواز کی تا۔

وهیزی سودرہم کے عوض سوائے اس کے دسویں حصد کے فروخت کی تو مشتری کو پورے ثمن میں اس کا نو دسواں حصد ملے گا اور اگر بالغ نے کہا کہاس شرط پر فرو خت کرتا ہوں کہاس کا دسواں حصہ میرارے گا تو مشتری کواس کا نو دسواں حصہ بعوض ثمن کے نو دسویں حصہ کے سلے كا اور امام محر سے اس كے برخلاف روايت كيا حميا ہے كہ دونوں صورتوں ميں بعوض بورے تمن كے ملے كا اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیسو بحریاں بعوض سودرہموں کے اس شرط پر بیتیا ہوں بدید بحری میری رے یامیرے واسطے ریکری رہے تو بھے فاسد ہے اور اگر کہا کہ ہدول اس بکری کے بیچا ہوں تو ننا نوے (۹۹) بکریاں بعوض سودر ہم کے مشتر ی کولیس کی کذانی فتح القدیراوراگر کہا کہ بیسو بکریاں تیرے لیے بعوض سودرہم کے بدوں اس کے آ دھے کے بیں تو آ دھی بکریاں بعوض سودرہم ہے ہوں کی اور اگر کہا کہ میرے واسطے اس کی آ دھی رہیں گی تو مشتری کواس کی آ دھی پیچاس درہم کولیس کی سیمیط میں لکھا ہے۔ اگر پچھ بمریاں یا کپڑے کی تھن می بعوض سودرہم کے فروخت کی اوراس میں ہے ایک غیر معین کواشٹنا ہ کیا نو بھے فاسد ہے اورا گرمعین کا استثناء کیا توجائز ہے کذانی الخلاصہ یکی تھم ہرالی عددی چیزوں کا ہے جو باہم متفاوت ہوں یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔الی باندی کی تیج کہ جس کے پیٹ کا بچے آزاد کردیا محیا ہوجا ترمنیں ہےاوراس مسئلہ کی نظیر حمیارہ مسئلہ اور ہیں یک وہ ہے کہ مقداورا سنٹناء دونوں جائز ہوں اور وہ میہ ہے کہ باندی کے دے دینے کی کمی کو وصیت کی اور اس کے بیٹ کا بچراستناء کیا یا پیٹ کے بچدکودے دینے کی وصیت کی اور باندی کا استثناء کیا تو استثناء سیجے ہے اور چارمسئلے اس میں ہے وہ بین کہ جن میں عقد اور استثناء دونوں فاسد ہوتے بیں اور وہ بہ ہے کداگر بائدی کو فرو خت کیایا اس کومکا تب کیایا اجرت پر دیایا قرضہ ہے اس کے دینے پر ملح کی اور اس کے پیٹ کے بچیکا استثناء کیا تو بیسب عقو د فاسد جیں اور چیر(۲) صورتیں اس میں ہے وہ بیں کہ جس میں عقد جائز ہے اور استثناء باطل ہے اور وہ ریکہ اگر بائدی کو ہبہ یا صدقہ کر کے سرد کر دیا پاس کومبر میں دے دیا یا عمد آخون کرنے کی صلح میں اس کو دیا یا عورت نے اسپنے خاوند سے خلع کرانے میں دے دیا یا اس باند کی کو آزاد کردیایاان سب صورتوں میں اس کے پیٹ کے بچہ کا استناء کیاتوان سب عقود میں استناء باطل ہےاور عقود ما فغر ہوجا کمیں سے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور امالی میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا بیر غلام ہزار ورجم کو تر نصف اس کا پانچ سودرجم کوتو بورے غلام کی بیج ایک بزار پانچ سو ( ۱۹۰۰) درجم کوجائز ہے اور ای طرح اگر کہا کہ مگر نصف اس کا سودرہم کو بیجا تو پوراغلام مشتری کوایک بزارایک سودرہم کو ملے گا اور بھی امال میں امام محد سے مروی ہے کداگر کہا کہ می نے بیغلام تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کواس شرط پر بیچا کہ میرے واسطے اس کا آوھ ابعوض تبن مودرہم یاتہائی شمن یاسودینار کے دہے گاتو ان سب صورتوں میں تیج فاسدے بہمجیط میں لکھاہے۔

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیددار تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کوسوائے سوگز کے فروخت کیا توامام اعظم میں ایڈ کے نزد یک تھے فاسد ہے ہیں۔

سی نے خاص راستہ کا رقب اس شرط پر فرو دست کیا گرباتھ کواس میں آمدور دستہ کا تن رہ گاتو ہے جائز ہا اورای طرح اگر وار کے مالک نے نیچ کا مکان اس شرط پر فرو دست کیا گداس کو بالا خانداس پر برقر اور کھنے کا تن رہے تو جائز ہے بیٹھ بیر بیمی کھھا ہے۔ این سائے نے اور میں امام محمد سے روایت کی کداگر کس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیدوار تیر سے ہاتھ فرو دست کیا گراس میں کا ایک راستہ اس جگہ سے اور دار کے درواز ہ تک اسٹناء کیا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا اور اس کواپنے یا غیر کے واسطے شرط کر لیا تو تھ جائز ہے اور جو تمن کہ ذکر کہا ہے وہ سب سوائے راستہ کے باتی وار کا ہوگا اور اگر دارگی فرو دست میں بیشرط کی کداس میں ایک راستہ باقع کا کوار اس کی طول وعرض بیان کر دیا تو بی جزار در ہم کواک شرط پر موگا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا تو بی جائز ہیں ہے۔ بیچیط میں کھھا ہے۔ اگر کہا کہ میں ابنا بیدوار تیر سے ہاتھ جزار در ہم کواک شرط پر

پیتا ہوں کہ میمین بیت میرارے گا تو سیح نیں ہادراگر کہا کہ سوائے اس بیت کے پیتا ہوں تو بی جائز ہادراگر کہا کہ ہی نے بیدار
تیرے ہاتھ سوائے اس کی تمارت کے فروخت کیا تو بی جائز ہادر بتائے ہیں داخل نہ ہوگی اوراگر کوئی زہین فروخت کی اوراس میں ہے
ایک درخت میں کوم اس کے جائے ارکے استفاء کیا تو بی جائز ہادر مشتری کو بیا تقیار ہوگا کہ اس درخت کی شاخوں کوا پی ملک میں
لیکنے نہ دے یہ بر الرائق میں کھا ہے۔ حسن بین زیاد نے کتاب الاختلاف میں ابو بوسف وزفر میں کھا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کہا
کہ میں نے بیدار تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کو سوائے سو (۱۰۰) گز کے فروخت کیا تو امام اعظم کے فرد کی بی قاسد ہو اور امام ابو
یوسف کے فرد کی بی جائز ہا دورہم کو خیار ہوگا جبکہ وہ وہ ارکے تمام گروں کی بیائش سے واقف ہو ہیں اس کوا فقیار ہے کہا گروا میں
ہوتو باکع اس کے ساتھ وار ہیں سوگر کا شریک ہوگا اوراگر ندراضی ہوتو بی کو ترک کردے بید چیا ہی کھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ ہیں نے
ہوتو باکع اس کے ساتھ وار ہیں سوگر کا شریک ہوگا اوراگر ندراضی ہوتو بی کو ترک کردے بید چیا ہی کھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ ہیں نے
ہوتو باکع اس کے ساتھ وار ہیں سوائے وی (۱۰) تقیر کے اس میں سے فروخت کیا تو امام اعظم کے فرد ویک بی قاسد ہوگی اور امام ابو
ہوسٹ کے فرد میک بی جائز ہو اور جب اس میں سے دی (۱۰) تفیر نکا کی جائم کی واجو نے میں تو مشتر کی کو خیار ہوگی اور امام ابو
ہوسٹ کے فرد میک بی جائز ہو اور جب اس میں سے فروخت کیا تو مشتر کی کو خیار ہوگی اور اگر تی کہا کہ اس باستفاء ایک دیار کی ان موردیناروں میں سے فروخت کیا تو بھی نا نوے (۱۹) دینار پر قرار پائے کی کہ انی الحم الرائق۔

ومويق فصل 🏠

کی تھے جائز نہ ہوگی بیمیط میں تکھا ہے۔ کی نے ایک غلام خرید ااور اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اپنے غلام کے ساتھ ملا کرفروخت کردیا تو

اللہ المحرج ونی الامل اذاباع بملیة الادیناز االح بینی سویرسوائے ایک دینار کے فہذا حمل ان یقصد بایرادہ ان ذکر الممیر نے المعیشے بہذا العجم معروف المحرب العربية ولا مجال المحت من الکتاب وعلی بذافیج علی المحت و بذافسل احملت فيروقد ذکرونی باب الاستعناء فی مواضع من الکتاب وعلی بذافیج علی المحت و بدافسل احملت فيروقد ذکرونی باب الاستعناء فی مواضع من الکتاب وعلی بذافیج المحت المحرب العربية ولا مجال المحت المحت و مقال المحرب العرب العرب العرب العرب المحت الم

تک کددونوں کوئس کے ہاتھ ایک ہزار درہم کواس طرح ایک ڈالا کہ ہرایک کی قیمت ہائج سودرہم ہے تو مقبوض کی آئے جائز ہے اور غیر مقبوض

ہمارے تنوں اماموں کے فزو کیف فقط اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی پی خلاصہ بی لکھا ہے اگر کسی ایک فقص نے کمی باقع سے ایک غلام ہزار درہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کرلیااور قیمت نداوا کی بہاں تک کداس غلام کواپنے ایک غلام کے ساتھ ملاکراس باقع کے ہاتھ ہزار درہم کواس تفصیل ہے کہ ہرا یک پانچ سوورہم کا ہے فرو خت کردیا تو اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی اور جوخر بدا ہے اس کی تھے جائز نہ ہوگی بیدذ خبرہ

لی میں ہے کہ سی مختص نے ایک داراورایک مسلمانوں کارات جومحدود معلوم تھاجع کرے خریدا بجرمشتری سے بعند کرنے كے بعدراسته كا استحقاق ثابت كيا كيا لي اكروه راسته دارك ساتھ خلط تھا تو مشترى كوا ختيار ہوگا كه اكر جا بي تو داركووا لي كرد يے ورنه اس کے حصد تمن کے عوض لے لے اور اگر ، منداس سے جدا ہوتو مشتری کوا مختیار ند ہوگا اور دارا سے حصہ فمن کے عوض مشتری کے ذمہ ی نے گا اور اگر راستداس طرح محدود نہ ہو کہ اس کی مقدار وریافت نہ ہو جائے تو تیج فاسد ہو جائے گی اور اگر بجائے راستہ کے مجد غاص کوملا کرخرید بے تو اس کا تھم راستہ معلومہ کا تھم ہے اور اگر مجد جماعت ہوتو سب کی بیج فاسد ہوجائے گی اس لئے عملے کہ جامع مسجد کی ت جائز وحلال نیس ہای طرح اگروہ گری ہوئی پڑی ہو یا میدان ہوکہ جس سی کھ مارت تو نیس موجود ہے مردرامل وہ جائع معجد موتو بھی میں تھم ہاورا گرز مین دو مخصوں میں مشترک موکدونوں میں سے ایک نے بوری زمین اسپے شریک کے ہاتھ فروخت کر وی تو اما مظمیر الدین مرغینائی فرماتے تھے کہ بڑے فاسد ہاورای طرح اگر مدعا علید نے مرگ کے دعویٰ سے ایک ایسے دار سے رمسلے کی جو وونوں میں مشترک تعابقواس مورت میں بھی بھی می فرماتے تھے کہ کے فاسد ہاورا کرکسی نے ایک غلام فرید کریا نجے سورو پر نفترد کے تو یا نجے سووہ جواس کے فلاں مخص پر قرض منے ثمن میں تغمرائے یا پانچے سو کی یوں معیاد تغمرائی کہ جبعطا ہوں عج تو دوں گاتو قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کرسٹ کی تی فاسد ہے بیمیل میں لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے ایک محدود زمین دی (۱۰) درہم اور بزارمن گیہدوک کے وف کہ جس کا وصف بیان کر دیا تھا خریدی لیکن گیہوں ادا کرنے کی جگہ بیان شکرنے کی وجہ سے گیہووں کے حصر کی تع ا مام اعظم کے نزدیک فاسد ہوگئی ہی آیا بیضاد ہاتی کی طرف امام اعظم کے قول کے موافق متعدی ہوگا یا نہیں تو امام اعظم کے قول کے موافق فی فرمایا کدباتی کی طرف فسادستعدی نه بونا جائے بید خرو می لکھا ہے۔ اگر کمی نے دوسرے کے ہاتھ خود کوئی چیز فروشت کی یااس کی طرف سے اس کے وکیل نے بیٹی اور مشتر ک نے ہوز حمن نہیں اوا کیا ہے اور جیج کی ذات میں پھی نقصان بھی نہیں آیا ہے تو الی حالت میں اس مشتری یا اس سے وارث سے نداس مخف سے جس کو جبد کی گئی یا اس کے لئے وصیت کردی می ہو باکنے کو بیرجا زنبیل سے اور نداس کی طرف سے اس کے لئے ایسے مفس کو جائز ہے کہ جس کی گوائی اس کے حق میں مقبول ندہوکہ جینے کو بیٹی ہے اس کی جنس سے اس ے کم بھن پراینے واسطے یاغیر کے واسلے مشتری کے فمن اواکرنے سے مہلے فرید کرے اور اس مقام پر اور شفعہ میں درہم ووینارا یک جنس شار کے جاتے ہیں کذانی الکافی۔ اگرمشتری پڑس اداکرنے میں کھے باتی روجائے تو بھی کسی تھم ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

فاوی عمایہ میں لکھاہے کہ اگر پہلے اس کو دیناروں کے وض بنیا پھر درہموں کے وض کم پرخر ید کیا تو جا زنہیں ہے اوراگر پہلے اس کو دیناروں کے وض بنیا پھر چا تدی کے بیتروں سے کے وض کی سے خربدا تو جائز ہے اوراگر پیمیوں کے وض کی پرخربدا تو امام جرائے قول پر ناجائز ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف کے قول پر جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھاہے۔ اگر دومری جنس ٹمن کے وض خریدی یا

ا قول مجد خاص جوعام جماعت کے لیے ندہ وال علی اصل عربی فرمودہ کیا ہن عبارت اور بعض تنظم کیا فنہ شوا۔ سے بینی پورے دار پراا۔ سے اس لیے کدو عدہ عطاء وعدہ جمہول ہے و کذاؤاول اا۔ ہے قولہ من قال اکستر جم من سے مراد کن شرعی جو ترب سر کے موتا ہے اور ہم خطب ش تفصیل کر چکے اا۔ ال تاوقتیکہ پوراٹمن اوان موجائے تب تک بھی تھم ہے اا۔ یے بعنی سکر ندتھا اا۔

عیب دار ہوجانے کے بعد خریدی او جائزے۔ بیٹھذیب عمل اکھا ہے۔ ایک مورت عمل اگر تمن اول اداکرنے سے پہلے یا بعد کوزیادتی ك ساتعة زيدى توجائز باوراكرز خ كمت كيااورجي عن اس زخ كى وجد كمن آلى بحرباك في اس كوجين كو يجا تعااس ي كم يرخريد کیا تو جائز نہیں ہے اور زخ کا اعتبار نہ ہوگا۔ بیرخلاصہ میں اکھا ہے۔ اگر با گئے نے آ دھے تمن پر قبصہ کرلیا پھرآ دھے گوآ دھے تمن سے تم پر خریدا تو جائز تیں ہے اور اگر بائع نے مشتری پرحوالہ للے کردیا تھراس کو کی کے ساتھ خریدا تو بھی بھی تھی ہے بیتند می لکھا ہے۔ اگر مشتری نے اس کوسی کے ہاتھ فرو دست کردیا تھر ہائع اوّل نے دوسرے مشتری سے جینے کو بچاتھا اس سے کم پرخر بدا تو جائز ہے اوراگروہ چیز (میں) میلے مشتری کے پاس کسی ایسے سبب سے واپس موگئ کہ جس ہے وہ نتے سب لوگوں کے حق میں شخ شار موقو میلے باکع کی خرید کی کے ساتھ جائز نہ ہوگی اور اگر کسی ایسے سبب ہے واپس ہوئی کہ جس ہے تع صرف ان دونوں کے تن جس بھنے کا اور تیسر سے حق عن فی تا کا تھے رکھے تو بہلا باک اس کواسینے فرو خت کے ہوئے واموں سے کی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ بیجید عمی لکھاہے۔ فاوی عما بید مس لکھا ہے کہ اگر یا لئع نے حمن پر قبضہ کرلیا چراس کواس حمن سے کم پرخریدا تو جائز ہے اور اگر ان در ہموں کوزیوف پایا (بالع نے ۱۳) اور والبي كردياتوجواز باطل ندموجائ كاوراى مرح اكربائع في مشترى سابك كيزے برشن مصلح كرلى اور بائع في اس پر قيعنه مي کرنیا پھراس چیز کوکی سے خربیدا پھر کپڑے میں کوئی عیب پایا اوراس کووا پس کر دیا تو خربید فاسد نہ ہوگی اورا کر بائع نے در بموں کوستو آت<sup>گ</sup> بایا ہوتو خرید فاسد ہوجائے گی اور اگراس چیز کوجس کو ہا تع نے فروخت کیا ہے بائع کے باب یا ہے نے کی کے ساتھ اپنے لئے خرید لیا تو یہ باقع کی زندگی اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں جائز ہے اور اگر مضارب نے فروخت کیا مجر رب المال نے کی سے خرید لیا تو جائز تبیں ہاکر چداس میں نفع بھی ہواگر کس نے ایک غلام سودرہم کوخر بدااور اس پر قبعند کرلیا بھر ہائع کے ہاتھ ایک بارعدی تین سودرہم کو فروضت کی پھراس با عری کوغلام اور سودرہم کے وض خریداتو آدھی با عدی کی انتے جائز ہے بیتا تار خاند می لکھا ہے۔ اگر کس نے ایک غلام کوایک ہزار درہم اُدھار پر فروخت کیااور کسی اجنبی کے واسلے نیار کی شرط کی پھراس اجنبی نے بچے کی اجازت دے دی پھراس اجنبی نے اس کویا کچ سودرہم کوشن ادا کرنے سے پہلے عظم خریدلیا تو جائز ہے ادرا کر جوش بالغ ہے وہی خرید سے قو جائز نہیں ہے بیسراجیہ میں لکھا

آگرمشتری نے فریدی ہوئی چیز کی فض کو ہر کردی پھراس کے بعد جس کو ہر کی ہاس نے ہرکر نے والے پینی مشتری کے ہرکر دی پھراس کے بعد جس کو ہر کی ہوئر یہ کا وہرے کے ہاتھ فروخت کردیا ہرکہ اس مشتری ہے اس کے ہائع نے کی پر فریدی تو جائز ہے اور اس کے ہر فروخت کیا تو جائز ہے اور اگرمشتری نے زید کو مثلاً ہی اور پھراس سے فرید لیا پھراس نے ہیا تھا کہ اس کے ہر فروخت کیا تو جائز ہیں ہے اگر کی نے اپنا غلام ہر کر کے اس کے ہر دکر دی پھراس ہے اگر کی نے اپنا غلام ایک ہزار در ہم کو بیچنے کے واسطے کی کو وکیل کیا اور وکیل نے اس کو فروخت کردیا پھر فرن ادا ہونے سے پہلے دکیل نے بید تھمد کیا کہ اس غلام کوا پیٹر واسطے یا دوسرے کے واسطے کی کو وکیل کیا اور وکیل نے اس کی پر فریدے تو جائز ہیں ہے اور اگر مدیریا مکا جب یا غلام نے روخت کیا ہوتو اس کے موٹی کو کی کے ماتھ فرید کرنا جائز نہیں ہے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر اس نے فود فروخت کیا پھر دوسرے فنم کو

وکیل کیا تا کہ وہ کی کے ساتھ خرید ہے تو امام اعظم کن دیک جائز ہے بی ظا صد میں لکھا ہے۔ جو چیز فروخت کی ہے اس کے ساتھ طاکر
دوسری چیزش ادا ہونے سے پہلے کی کے ساتھ خرید نے میں اس دوسری چیز کی تھے تھے ہوتی ہے مثلاً ایک باندی پانچ سودرہم کو خول یہ اس کو اور اس کے ساتھ طاکر دوسری کو بائع کے باتھ میں اواکر نے سے پہلے پانچ سودرہم کو بچاتو جس باندی کوئیں خریدا تھا اس کی تھے جائز
ہوگی اور خریدی ہوئی کی تھے فاسد ہوگی ہیں بخر الرائق میں لکھا ہے۔ قد وری میں لکھا ہے کہ کی چیز کو بعوض ایسے خمن کے جوٹی الحال اداکیا
جائے فروخت کر کے پھر اس کو ای خمن کے موض میعاد مقرد کر کے خرید کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایک ہزار درہم کو ایک سال کے دعد ہ پر
فروخت کیا اور پھر اس کو ایک بخن کے دعد ہ پرخرید اتو جائز نہیں ہے اور اگر تیک درہم یا زیادہ بڑھا سے تو جائز ہے اور شن

יוים פון:

ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہوئی ہےاور جن سے بیع فاسد ہمیں ہوئی ہے جاننا جائے کہ بچے میں جوشرط کی تی یاو والیس شرط ہوگی کہ جس کوعقد بچے جا بتا ہے بینی وہ عقد کے ساتھ بلاشرط واجب ہو جاتی ے ہیں انسی چیز کی شرط کرنے سے مقد میں فسادنہیں آتا ہے جیسے کہ باکنے کے ذمہ ریشرط لگانا کرچیج مشتری کے سپر دکرے یامشتری کے ذمه پرشرط لگانا كهشن بالغ كے سپر دكر سے اور ياو والى شرط موكى كه جس كوهقدن جا بتا موليعنى بلاشرط عقد كے ساتھ واجب نه بوليكن بيشرط اس عقد ہے مناسب ہے بعنی اس مقد کا استحام کرتی ہے مثلا اس شرط کے ساتھ تھ کرنا کہ مشتری شمن کا کوئی گفیل دیے اور کفیل اشارہ کرنے یا نام لینے سے معلوم ہواوروہ اس مجلس میں موجود ہواور کفالت قیول کرلے یا موجود نہ ہواور دونوں کے جدا ہونے سے پہلے حاضر ہوکر کفالت قبول کر لے تو استحسانا کتے جائز ہوگی اور ای طرح اس شرط کے ساتھ کتے کرنا کہ مشتری شمن کے عوض کچھ رہن دے اوروہ رہن ا شارہ کرنے بانام لینے سے معلوم ہوتو بھی تھے استحسانا جائز ہے کیونکدرہن اگر چہ مقتصیات عقد میں سے نیس ہے مگرموجب عقد کا موکد ے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر و ور ہن معین نہ ہولیکن اس کا نام لیے دیا گیا ہو ہیں اگر و واسباب ہوتو جائز نبیں ہے اور اگر ناپ یا تول کی چیز ہوکہ جس کا وصف بیان کر دیا گیا ہے تو جائز ہے اور اگر رہن معین نہ ہواور اس کا نام بھی ندلیا گیا ہواور صرف دونوں میں بیشر طاقر ارپائی ہو کہ مشتری شمن کے عوض کچھے رہن کر نے تو بھے قاسد ہو کی لیکن آگر دونوں رضا مندی کے ساتھ ای مجلس میں دور ہمن معین کردیں اور مشتری جدا ہونے سے پہلے اس کو ہائع کے سپر دکروے یا یہ کہ شتری تمن کونی الحال اوا کردے اورمِ میا دکو باطل کرد ہے تو تع استحسانا جائز ہوجائے کی بیمیط میں لکھا ہے۔ اگر تفیل معین ندہواور نداس کا نام لیا حمیا ہوتو عقد فاسد ہوگا اور اگر تفیل اس مجلس عقد میں موجود ہوخوا واس نے کفالت ہے اٹکارکیا ہو یاند کیا ہولیکن کفالت قبول نہ کی بہاں تک کدونوں جدا ہو گئے یا اس نے کوئی اور کا م شروع کر دیا تو آئے استحسانا فاسد ہوجائے کی خواہ اس کے بعد وہ قبول کر سے باز قبول کرے بیز خیرہ میں لکھا ہے۔ آگر بیشر ط کی کہ جید کیہوؤں کا ایک محرر ہن کرے تو جائز ہے کیونکہ بیہ جہالت مفسد ہے نہیں ہے اور اگر ہے میں کسی رائن معین کی شرط کی پھرمشتری نے رائن کے سپر دکرنے ہے اٹکار کیا تو اس پر جرنه کیا جائے گالیکن اس ہے کہا جائے گا کہ یا تو رئن یا اس کی قیمت یا ثمن ادا کر دیا حقد فنخ کر دیا جائے گا بیرمحیط سرحسی میں

ا اگرمشتری نے ان سب مورتوں سے انکار کیا تو یا تع کو پہنچا ہے کہ تاج کراہ سے بیدائع میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز اس

شرط برخریدی کدفلا ب مخص کفیل بالدرک میت توب بمنزلدا بسے شرطیہ خریدئے کے ہے کہ شتری نمن کے موض ربمن دے یا اپنی ذات پر لفیل دے پس بیزج میچے ہوگی اگر کفیل اس مجلس میں حاضر ہوا در کفالت کر لے بیافنا دی مغری میں لکھا ہے۔ اگر اس نثر طریر فروخت کیا کہ بالغ كس فخص كومشترى يرحوالدكرد على كمثن اس سے لے ليو ك قياسا واستسانا فاسد باورا كرييشرط بوئي كدمشترى بائع كواسيے سوا ووسرے برخمن لینے کا حوالہ کروسے گا تو قیا سافا سدہ اوراستھا تا جائزے بیظمیریدیں لکھا ہے اوربعض مشارکنے نے حوالہ کی صورت میں ید کہا ہے کدا گراس شرط پر فروخت کیا کدمشتری پورائمن اپنے قرضدار پراتر اوے تو بھ فاسد ہو کی اور اگر آ دھائمن اپنے قرضدار پراتر ا دیے کی شرط کی تو جائز ہے اور ماکم نے استے مختصر میں ذکر کیا ہے کہ یہ برطرح جائز ہے اور یکی سی سے بید مرحس می لکھا ہے۔ اگر وہ شرطالي شرط موكه عقد كمناسب نبيس بيكين شرع بس اس كاجواز وارومواجيے شرط خياراورميعاديا شرع بس اس كاوروونيس مواليكن لوگوں میں متعارف ہے مثلاً کوئی نعل عمل اور اس کا تسمداس شرط برخریدا کہ بائع اس کوی دے تو تھ استحساناً جائز ہے بیچیط میں اکتعاہے۔ اگر چڑااس شرط پر فریدا کہ بائع اس کا موزہ یا قلنموہ بناوے بشر طبیکہ اس کا استراپنے پاس ہے لگا دے تو اس شرط کے ساتھ تھ جا تز ہے کیونکہ لوگوں کا تعال پایاجا تا ہے بیتا تارخانیہ پی لکھاہے۔ای طرح اگرایک موز و کہ جس بیں شکاف تھااس شرط پرخریدا کہ بالکع اس کو ی دے یا کوئی کیڑا کہ جس میں چھیدتھا کس کدڑی فروش ہے اس شرط پرخریدا کہ بائع اس کوی دے اور اس پر پیوند لگادے تو جائز ہے بيميط سرهمى بش لكعاب - اكركر باس اس شرط برخريدا كداس كقطع كريكى دينوجا زنبيس ب كيونك ابياع ف نبيس ب يقبيريدهم لکھاہے۔اگروہ شرط ایک شرط ہوکہ جس کا شرع میں جائز ہونا کی صورت میں وار د نہ ہوا اور نہ ولوگوں میں متعارف ہے ہی ایک شرط میں اگر دونوں عقد کرنے والوں میں ہے کسی کا نفع یا جس پر عقد قرار پایا ہے اس کا نفع ہواور وہ غیر بھی حق کے استحقاق کی اہلیت رکھتا ہوتو عقد فاسد ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی غلام اس شرط پر بیجا کہ شن اداکرنے سے پہلے وہ شتری کے سپر دکردے تو بی فاسد ہوگی ميظميريه يل الكعاب كسى في دوسرے سے كماك يس في ابنا غلام تيرے باتھ ايك بزار درہم كواس شرط يربيجا كو ابنامية غلام مجيع عطا كرے ياكها كداس شرط بركرتو ابتابيغلام ميرى مك كردے تو تا فاسد ہوگى كيونك اس نے تام كرنے من بهركی شرط كى اور اگركها كديس نے بیفلام تیرے ہاتھ بزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا کہ تو ابنا غلام جھے بطور زیادت <sup>9</sup> کے عطا کرتو بیجائز ہے اور بیشن کے اندر زيادتي من شارموكا في مناوي قامني نان من لكما يه-

اگر کسی غلام کواس شرط پر بیچا کیمشتری جب اس کوفر وخت کر ساتو با گنج اس کے خمن کا زیادہ حقد ارہے تو بیج فاسد ہوگی بیراج الو باج میں گفتا ہے۔ اگر کہا کہ بیس نے تیرے باتھ بیگد حمااس شرط پر فروخت کیا کہ جب تک تو اس کو لے کراس نہر سے تجاوز نہ کرے گا اور جھر کو بھیر دے گاتو بیس اس کو تیول کر لوں گاور شہیں بھیروں گاتو بیچ جھی بیس ہے اور اس طرح اگر کہا کہ بتا وقتیکہ تو اس کو لے کرکل تک تجاوز نہ کرے گاتو بھی بھی تھی ہے اور اگر کوئی چیز اس واسطے خریدی کہ باکع کے باتھ فروخت کرے تو تی فاسد ہے اور اگر کہی گھا ہے۔ اگر کہی پیل اس واسطے خرید کے باتھ فروخت کرے تو تی فاسد ہے میں لکھا ہے۔ اگر کہی پیل اس واسطے خرید سے تاکہ بائع اس کوتو ڈو دے یا بائع ایک برار در بھم مشتری کو قرض دی تو تی فاسد ہے بیر فلا صدی کھا ہے۔ اگر کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کہمشتری اس کو بھی تراس کے باتھ بھی قوالے بیان کو بھی قرض دی تو تی فاسد ہے بیر فلا میں کہی تراس کے باتھ بھی قوالے بیان کو بھی قرض دی تو تی فلامہ بھی قرض دی تو تی فلامہ بھی قرض دی تو تی فلامہ بھی تھی تو تی فلامہ بھی قرض دی تو تی فلامہ بھی قرض دی تو تی فلامہ بھی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی فلامہ بھی تو تی تو تو تی تو تو تی تو تی تو تی تو تو تی تو تو تی ت

فاسد ہادراگرفلال تحقی اجنی کے قرض دیے کی شرطی تو تینے جائز ہوگی بیڈادی قاضی خان بھی تھا ہے۔ پھر جب اس خریدی ہوئی بھڑے نفخ کی شرطی تو مقد کا فاسد ہوجا ناصر ف ای صورت بھی ہے کہ وہ چر بیایات دکھتی ہو کہ دوسرے پراس کا استحقاق حاصل ہوا در ایک چرز میں ہادور اسک نفخ کی شرط پرخریدی لین اسکی چرز میں ہوتا ہے اور اس کے نفخ کی شرط پرخریدی لین اسکی شرط کے ساتھ کہ جس بھی اس کا نفخ ہے تو مقد قاسد نہ ہوگا یہ اس تک کہ اگر کوئی چیز سوائے رقیق کے جوان بھی سے اس شرط پرخریدی کہ اس کو فروخت نہ کرے گا یا جید نہ کرے گا تو بچ جائز ہوگی اگر چہ اس بھی معقود علیہ کا نفع مشروط ہے بیچیط بھی تھا ہے۔ اگر کوئی غلام یا باعدی اس شرط پرخرو دخت کی کہ تو تی جائز ہوگی اگر چہ اس بھی معقود علیہ کا نفع مشروط ہے بیچیط بھی تھا ہے۔ اگر کوئی غلام یا باعدی اس شرط پرخرو دخت کیا کہ دشتری اس کو فیصل ہے اگر کوئی غلام اس شرط پرخرو دخت کیا کہ دشتری اس کو فیصل ہے گا کوشت کھلائے تو تی فاسد ہوگی بیٹ قامد کا مشتری اس کو فیصل ہے گا کہ دائر دوا ہے تا کہ دور کی تعقد ہائز ہوجا ہے گا کہ دور کہ کہ مشتری اس کو تا کہ دور کو تا کہ اس کو تا کہ دور کوئی خلام اس شرط پرخرو دخت کیا کہ مشتری اس کو آزاد کر دیا تو اس کا حتی نافذ نہ ہوگا اور اگر اس پر تبضہ کیا گراس کو تا تا کہ دور کوئی خلاص کو تا کہ مشتری پرشن واجب ہوگا اور مائین کے ذردیکے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کو تعدد ہائز نہ ہوگا اور مائین کے ذرد کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیٹر دیکی بیٹر کی کی بیٹر نے کی بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیٹر دیکی بیٹر میں کے دور کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیٹر کی بیٹر کے کی بیٹر کیا گیا ہوئی کے دور کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیٹر کیا گیا ہوئی کے دور کی کھر میں کھر کیا گیا ہوئی کے کہ میکر کیا تھر کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کے کہ مشتری پرشن واجب ہوگا اور صاحبین کے ذرد کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیٹر کیا گیا ہوئی کے کہ میٹر کی پرخر کیا تو اس کو کھر کیا گیا ہوئی کے کہ میکر کیا گیا ہوئی کے کہ کی کھر کیا گیا ہوئی کے کہ کوئی کیا گیا ہوئی کی کھر کیا گیا ہوئی کے کہ کوئی کی کھر کیا گیا ہوئی کے کہ کوئی کی کھر کی کھر کی کوئی کے کہ کوئی کی کھر کیا کہ کی کھر کیا گیا کہ کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کر کر کے کوئی کی کھر

امام محمد میشاند نے فرمایا کہ ہرالی شرط جس کو ہائع پرشرط کرنے سے عقد فاسد ہوجا تا تھا جب اجنبی پر شرط کی جائے گی تو عقد باطل ہوگا 🌣

اس بات پراجماع ہے کہ اگروہ غلام مشتری کے پاس آزاد کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کو قیمت دیلی پڑے کی اور اس طرح اگرمشتری نے کسی کے ہاتھ فردشت کیایا اس کو ہبہ کر دیا تو بھی اس پر قیمت واجب ہوگی بیتا تار خاند میں لکھاہے۔ اگر کوئی ہا عمری اس شرط پر خریدی کہ مشتری اس کودیبا کے (ریشی،) کیڑے بہتائے گایا یہ کہ اس کوئیس مارے گایا یہ کہ اس کوایڈ انس پہنچائے گاتو تھے قاسد ہوگی ہے فناوي قاضى خان يس لكعاب آكركوني بائدى اس شرط پرفروشت كى كەشترى اس كومد برينائ ياام ولدينائ توسى قاسد ب يدبدائع میں لکھا ہے اور اگر منفعت کی شرط دونوں عقد کرنے والوں میں ہے ایک اور دوسرے اجنبی کے درمیان جاری ہوئی بایں طور کہ مشتری نے اس شرط پرخرید کیا کہ بائع کواستے درہم فلاں اجنبی قرض دے اور مشتری نے اس کو قبول کرلیا تو صدر الشہید ہے شرح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد نہ ہوگا اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد ہوجائے گا اور جوقد وری نے ذکر کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مشتری نے بائع سے کہا کہ میں نے تھے سے مدچنز اس شرط پرخریدی کرتو جھے کو یا فلال مخص کوقرض دے اور اس صورت میں قدوری نے ذكركياب كدعقد فاسدب بيذ خيره ي كلماب منتلى يسب كدامام محد فرمايا كدبراكي شرط جس كوبائع برشرط كرف عاعقد فاسد موجاتا تعاجب اجنى برشرطى جائع كي توعقد باطل موكاليني قاعده بيك جوشرط باكع برلكاني نبيس جائز باكرغير بالع برعقد عن مشروط ہوتو عقد باطل ہوگا از انجلہ مثلاً اگر کسی مخص نے ایک محور اس شرط پرخریدا کہ باکع مشتری کویس (۲۰) درہم ہبر کرے توب باطل ہادر اس طرح اگر بیشرط کی کدفلال محف مجھ کویس (۲۰) درہم ببدکرے تو بھی باطل ہاور برایسی شرط کہ جس کو باکع پرشرط کرنے ہے مقد فاسدن موتاتها جب اجنى يرشرط كى جائة كى توعقد فاسدن موكا (جائز موكانا) اوراس كوخيار حاصل موكا بيفلام يس ككعاب -اكركونى چيز اس شرط برخریدی کدفلاں فخص اجنبی مجھ سے اس قدر مگٹائے تو تا جائز ہے اور اس کوخیار ہوگا کدا کرجاہے تو بورے شن سے لے ورندتر ك كروے اور ابن ساعة في امام ابوطنيفة عدوايت كى ب كداكر دوسر في سے كوئى چيز اس شرط پرخر يدى كدباك مشترى ك ل خيص ايك يتم كاملوا بوتا ٢٠١٠ ٢ قلت فهذ وحمل الشرط بالمفهوم المراد فاحمل ان يكون افكم بالقساد بهذ اليبيدولذلك ذكروصاحب الذخيره فافهم ١١-

سمی نے کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کدمشتری اس کواپنی ذات کے واسطے خرید ہے تو تا جائز نہ ہوگی اورا گر کہا کہ بیچیز میں نے تیرے ہاتھ بعوض سودرہم کے حرام کمائی اورر شوت کی راہ سے فروخت کی تو تیج جائز ہوگی بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیزاس شرط برخریدی کدیس اس کاخمن اس کے فروخت سے اداکروں گا تو تے فاسد ہوگی یہ بحرالرائق بی اکھا ہے۔ اگر کوئی واراس شرط بر فروخت کیا کدمشتری اس کومسلمانوں کے لئے مجد بنادے تو تا فاسد ہے اور ای طرح اگر چی طعام اس شرط بر بھا کداس کو فقیروں پرصدقہ کردے تو بھی فاسد ہے اور ای طرح اگریہ شرط کی کداس دارکوسقالیے پامسلمانوں کامقبرہ پیائے تو بھی کچے فاسد ہے بیہ فناویٰ قامنی خان میں تکھاہے۔ فناویٰ عمامید میں ہے اگر شیر و انگور میں بیشر مل کی کداس کوشراب بنادے تو تی عج اکز ہے بیتا تارخانیہ میں لكما ب\_ اگركها كديش بيفلام تير بهاته تين مودر بم كواس شرط پر بيچا مول كديدا يك سال ميري خدمت كرب يا تين مودر بم كو بيچا موں اور شرط بیے کربیا بیک سال میری خدمت کرے گایا تین سودرہم میں لیتا موں اور ایک سال تیری خدمت کرے گا توبیا تا فاسد ے کونکداس تھ میں اجارہ کی شرط ہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں اپنا بیفلام تیرے ہاتھ ایک برس تیری خدمت کے واسطے بیتا ہوں تو مجى ي فاسد بي فاوى قامنى خان من العماب أكركونى كير ااس شرط ير يها كمشترى اس كوجلاد بياكونى داراس شرط يريها كداس كو ڈ ھائے تو بچ جائز ہاور شرط باطل ہے رید بدائع میں لکھا ہے۔اگر ایسی شرط ہو کہ جس میں نفع ہواور نہ ضرد ہے مثلاً پر کھ کھا تا اس شرط پر بي كمشترى اس كوكما في الونى كير ااس شرط بركساس كويمن في جائز بيد يجيط ش الكما ب- الركوني باعدى اس شرط برخريدي كم اس سے وطی کرے یا بیک وطی ندکرے تو امام محد کے نز دیک دونو ل صورتوں میں جائز ہے اور بھی سی ہے بیر پیطامز حسی میں لکھا ہے۔متعنی میں ہے کداگر بالغ نے کہا کہ میں اپنا بیفلام تیرے ہاتھ ایسے بزار درہم کوجو تیرے فلال فض پر قرض میں وہ تھے کواس کی طرف سے ادا كرنے كى غرض سے بيتيا ہوں تو تا جائز ہوكى اور باكتاب فلال فض كى طرف سے اواكرنے مى معلوع قرار ديا جائے كا اور نواوراين ساعد من الم مجر عدد است كى بكر اكركس في ايناغلام كى كى باتحد بوض اس قر ضد كے جواس مشترى كا قلال يرب اورو واليك بزار

ا قولهاس قدرد موے مثلاً ثمن باره درجم میں سے جاردرہم دے اور اس سے نکلانٹلورہ پیدہ فیرہ وستوری جومعروف ہوں بہرول ہمشروط ہوتی ہے اور اس سے کا خاسد ہوتی ہے اا۔ ع قولہ جارہ لیعنی با عمد کر کھر میں کھلائے اس سے ستایہ سیل خانتا اس سع قولہ جائز کیکن صاحبین کے نزدیک محروہ ہے اا۔ ہے قولہ اوالیعنی شمن سے تیم ہے قرض وار کا قرضہ تھے اوا ہوجائے اا۔

درہم ہیں فروخت کیااور فلاں فخص بھی راضی ہوا تو تیج جائز ہوگی اور وہ مال اس قرضدار پرجس پر قرضہ تھا باکئے کا ہوجائےگا۔ بیر محیط میں لکھا ہے۔اگر کوئی غلام کمی مختص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کا ثمن باکع کے قرض خواہ کوادا کر بے تو تج طرح اگر غلام کمی مختص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کی طرف ہے اس کے قرض خواہ کے واسطے ایک ہزار کا ضامن ہوتو تنج فاسد ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

اگر کی نے دوسرے ہے کہا کو اپنا بیغلام فلال مخص کے ہاتھ فرو خت کرد ساس شرط پر کہ میں تھے کوسول مراس کام کے دوں گا ہیں اس مخص نے اس فلال مخص کے ہاتھ بزار ورہم کوئے کیااور کے میں وہشر طاذ کرنہ کی تو بچے جائز ہوگی اوراس مخص کوسودرہم دیتا لازم ندہوں کے اور اگراس نے دے دیے ہول تو اس کواف یار ہوگا کہ اس سے رجوع کرے (واپس کرے ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ تو اپنا غلِام فلال مخص کے ہاتھ اس شرط پر فروشت کردے کہ میں تھے کوسو درہم ہبہ کروں گا تو بھی بھی تھم ہے بیر قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ منتنی میں ہے کہ اگر کئی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیرا بیفلام ان سوور ہموں کے *کوش خرید تا ہوں* جوفلاں محص پر ہیں تو بیائع فاسد ہے اورا گر کہا کہ بی اپنا کیڑا تیرے ہاتھ بعوض ان سو (۱۰۰) درہموں کے جو تیرے فلال مخض پر آتے ہیں اس شرط پر بیتیا ہوں کہ وہخض اس سے جو تیرااس برآتا ہے بری موجائے توبیہ جائزے بیمیط مس الکھاہے۔ کسی نے کوئی چیز فرو دست کی اور کہا کہ مس نے تیرے ہاتھ اتے اس کوشرط پرفروخت کی کہ میں اس کے تمن سے اس فقدر کم کروں گا تو بیٹن جائز ہے اور اگر کہا کہ اس شرط پر کہ میں اس کے تمن سے اس قدر تھو جبد کردوں گاتو جائز نیں ہاوراگر کہا کہ می نے تیرے باتھائے کوای شرط پر فروخت کی کہ میں نے تیرے ذمہ اتا کم کردیایا کہا کہاس شرط پر کہاس قدر میں نے تھے کو ہبہ کیا تو تھ جائز ہوگی کیونکہ ببہ قبل واجٹ ہونے کے کم کرنے کم کا تھم رکھتا ہے اور میلی صورت میں مبدی شرط بعدواجب مونے کے تھی بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔اگر کوئی غلام اپنی وات کے واسطے ایک مهیندی شرط خیار کر کے اس شرط برخر بیدا کہ اگر مشتری اس کوئیج کے واسطے پیش کرے یا اس سے خدمت کے توجمی وہ اپنے خیار پر باتی رہے گا توریج عظم فاسد ہوگی اورا کر کمی کا دوسر مے خیص پر ایک دینار تھا اور اس نے اس ہے ایک کیڑا اس شرط پر تربیدا کہ اس دینار کا مقاصہ نہ " كرية فلا برالروايه كے موافق تع فاسد ہوكى بياں تك كداكر بجائے كيڑے كوئى غلام بوادراس كومشترى نے قبضہ سے پہلے آزادكر دباتواس كاعتق نافذ ند بوكااورا كرقبضد كے بعد آزاد كياتوامام اعظم كنزو يك استحساناوه عقد جائز موجائے كايبان تك كه مشتري كواس كا حمن دینا پڑے گا اور صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کو تیمیت دینی پڑے گی۔ بدیجیط میں کھیاہے۔ اگر کسی نے انگور کے خوشے اس شرط برخر یدے کہ بائع باغ کی دیواری بوادے و تع قاسد ہوگی اور اگر بائع نے کہا کہ و خرید اور میں اس کی دیواری بوا دوں گا تو بھے جائز ہوگی اور دیواریں بنوانے کے واسطے بائع پر جرنہ کیا جائے گالیکن اگر اس نے نہ بنوائیں تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اگر عابة لے لے ورندوائی کردے بظہیر بیش لکھاہے۔

اگر کسی چیز کی فروخت میں بیقرار بایا کہ ٹمن کو مشتری متفرق اداکرے گائیں اگر بچے میں بیشر طقرار پائی تو بھے جائز نہ ہوگی اور اگر کتے میں بیشر طانہ تھی لیکن بعد ہے۔ ایساذکر کیا تو با لئع کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ کیارگی لے لیے۔ بیر مختار الفتاوی میں کلمعا ہے۔ اگر کوئی چیز اس طرح برخر بدی کہ اس کو مشتری کے مکان میں اداکرے ہیں لحاظ کیا جائے گا کہ اگر وہ چیز شہر میں ہواور اس کا مکان بھی شہر میں ہوتو استحسانا اس شرط کے ساتھ امام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے فرو کیک بھے جائز ہوگی اور اگر اس کا مکان شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہوا اور اس کے مکان تک اور اس کا مکان شہر میں ہوتو بالا جماع جائز نہ ہوگی اور اس کے مکان تک اور اس کے مکان تک

ا قولہ مودرہم بیٹر طامغد ہے ہی جب بڑھ کے وقت فدکور ندہو کی تو تھ جائز رہی ا۔ ع کینی کھٹاویے کے تھم جس ہے اا۔ ع قولہ فاسد بعنی خدمت بعنی با نخاس جس بیٹ کرنے کی شرط مغید ہے اا۔

اگرکی نے اس شرط پر فروخت کیا کہ نقدا سے کواورادھارا سے کویا ایک مہینہ کے ادھار پراسے کواورو مہینے کے ادھار پراسے

کوتو جائز نہیں ہے۔ یہ ظاصہ بھی کلما ہے۔ اگرکی نے دوسر سے کہا کہ بھی یہ مشک اوراس کے اندر جوز تحون کا تیل ہے تیر سے ہاتھ

اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ مشک بچاس طل ہے اور نیون کا تیل بچاس طل ہے کہا یک طل ان دونوں میں کا بعوش ایک درہم کے

ہے جرمشتری نے مشک سماٹھ رطل پائی اور تیل چالیس رطل پایا تو شمن تیل اور مشک کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا پھر شن پر ان وی رطلوں کا
حصہ جواس نے مشک میں ذاکہ پائے ہیں بر حادیا جائے گا اوران دیں رطلوں کا حصہ کہ جواس نے تیل میں سے کم پائے ہیں گھٹا یا جائے گا
جراس کوا تقیار دیا جائے گا کہ اگر تیرا تی چاہ ہے گا اوران دیں رطلوں کا حصہ کہ جواس نے تیل میں سے کم پائے ہیں گھٹا یا جائے گا
کہ راس کوا تقیار دیا جائے گا کہ اگر تیرا تی چاہتے ہے اور نہ چوڑ دے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی دیک گھڑ اس شرط پر خریدا کہ وہ خوش
مرف ہے جائز ہے اور اگر کوئی بکری اس شرط پر خریدی کہ اس کے بیٹ میں بچرے یا کوئی اونی اونی اونی اس شرط پر خریدی کہ اس کے بیٹ میں بی ہے ہے قو ظاہر الروایت میں جائز نہیں ہے جیدا کہ اس کے بیٹ میں سے میا کہ کہ اس کے بیٹ میں ادا کرے گایا ایک برار درہم ایک میں ہی ہے۔ اگر دوسرے سے ایک برار درہم ایک میاس مرف کہ میں سے کہ کو اس کے کہ اس کے متاس مرف کہ میں ادا کرے گایا ایک برار درہم ایک میں میں میک ہی ہو جائز ہے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی بکری اس شرط پر خرض لئے کہ اس کے متاس مرف کہ میں سے تو تی کہ اس مرف کہ میں سے تو تی کہ اس می کیا ہو جائز ہے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی بکری اس شرط پر خرض اور کر سے گا تو جائز ہے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی بکری اس شرط پر خرض اور کر سے گا تو جائز ہے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی بکری اس شرط پر خرض سے کہ کہ اس کے مور نے بیچیط میں کھا ہے۔ اگر کوئی بکری اس شرط پر خرف کے کہ اس کے مور در بخار امیں اس می کے مور کے کہ اس کے مور کے کہ اس کے مور کے کہ اس کے مور کی کہ اس کے کہ کے کہ اس کے دوسر سے دی کھوڑ کی کھوڑ کے کہ کی کوئی کوئی کری اس کری کھوڑ کی کہ کوئی کری کھوڑ کے کہ کوئی کوئی کری کی کوئی کوئی کری کی کہ کوئی کہ کوئی کری کوئی کری کوئی کری کوئی کری کوئی کری کوئی کہ کوئی کوئی کری کوئی کوئی کوئی کری کوئی کی کوئی کری کوئی کوئی کری کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کری

اگرکوئی با تدی اس شرط پرخر بدی کدوہ بیت ہے ہے وفقید الویکر بلی نے ذکر کیا ہے کدمشائ نے اس تھ کے جائز ہونے میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کدید بھی مانند جو بایوں میں حمل کی شرط کرنے کے جائز نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ تع جائز ہے اور فقید ابو بکر نے فرمایا کہ بھی قول میرے نز دیک اس سے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ فلیمد ایوجعفر ہندوائی نے کہا کہ بیشرط اگر بائع کی طرف

ا - توله مایت معاطر المرافر بطور براوت عمیب بوتو جائز سے ۱۲۔

ا گوکوئی دارخر بیدااوراس دار کے ساتھ فناء دار کی شرط کرلی تو بیچ جائز نہ ہوگی 🏠

اگرکوئی با ندی اس شرط پرخریدی کده ایداایداراگ گاتی ہے گرده ناگاہ کی گا تا بھی ٹیس جائی تو تی جائز ہا اور مشتری
کوخیار نہ ہوگا اور مشارکن نے فرمایا کہ میکھم اس وقت ہے کہ جب اس صفت کوئیب ہے براءت چاہنے کے طور پر ذکر کیا ہو یعنی گانا عیب
ہا اور بالغ نے جب یہ ذکر کیا تو یہ ذکر کرنا اس کا ایلوں اظہار عیب کے تعااور قادی شی فہ کور ہے کہ امام اعظم کے قول پر اور دوقو لوں شی
ہا امام مجد کے ایک قول پر اس شرط کے ساتھ تی فاسد ہا اور پہلاتھم اختیار کیا گیا ہے یعنی جواز اور اس بنا پر لڑنے والے مینڈ ھے اور
لانے والے مرغ کی تی بھی جائز ہوگی جبکہ یہ صفت اس میں بطور عیب کے براء ت چاہنے کے ذکر کی ہو یہ غیا شہری کھا ہا اگروٹ وائر ویٹ مائن میں کھا ہے۔ اگر کوئی براخر بیدا کہ وہ ایکی آواز میں بول ہے تو تی خاسط فرید ہے جائز نہ ہوگی کیوٹر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ ایکی آواز میں بول ہے تو تی خاسط فرید بر جرنیس کیا جا سل ہے اور شروط کا نی الحال بچھان انگل نہیں ہے تھی رہے میں کھا ہے اور اصل میں فہ کو اس کی کوئی کہ اس کی کوئی داخر بیدا اکہ وہ ایکی آواز میں بول ہے جائز نہ ہوگی کیوٹر اس شرط پرخر بیدا کہ وہ گردان ہے تو تی خائز نہ ہوگی کیوٹر اس شرط و خرود ت کیا کہ وہ کہ کہ اس شرط کی تو تی جائز نہ ہوگی کیوٹر کی ہو تی جائز ہوگی ہے اگر کوئی داخر بیدا اور اس دار کے ساتھ فتا موار کی شرط کر فتر جائز ہوگی داخر بیدا اور اس دار کی ساتھ فتا موار کی تو تی جائز ہوگی ہے اگر کوئی داخر بیدا اور اس دار کی ساتھ ویکر میں کی کوئی دیندار سے میدا کر سے گا اور پھر اس کے کوئی دیندار کے گا اور پھر اس کے کوئی دیندار کے گا دور پھر اس نے کوئی دیندار کے گا دور پھر اس کی کوئی خوار اس کی کوئی دیندار کے کا دور پھر اس کے کوئی دیندار کے کا دور پھر اس کے کوئی دیندار کے کیا کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کی کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کے کوئی دیندار کے کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کے کوئی دیندار کے کہ کوئی دیندار کے کوئی دیندار کوئی دیند

ا تول عنوب یعنی نی الحال اس نے بچددیا ہے یا ابون بعنی قریب سال کے گزر چکا ہے کدوہ گا بھن ہونے والی ہے ۱۱۔ ع ابواللیث ۱۲۔ سع حسام الدین اللہ سع قولہ بعن برسوس میں است من اللہ کے میں اللہ معلم ہوسکتا ہے گئی برسوس میں است ہے اللہ کے معلم ہوسکتا ہے گئی بذایاتی میں گئی بھی بات ہے اا۔ لا یعنی عقدے پہلے ۱۱۔

المام رکن الاسلام کی بلدفدی سے بہتھا گیا کہ ایک زین کا فراج دیں اور اس کے مالک نے اس کو پندرہ ورہم فرائ کر و خدت کیا کہ اس پر باخی ورہم اپنی دوسری زین کا فراج بڑھوں نے فر بایا کہ بچے فاسد ہے اورا سے بی اگر کی مقدار میں اختلاف کریں بھی تھم ہے بھر کن ان سلام ہے بہتھا گیا کہ اگر اصل فراج اس ذین کا معلوم نہ ہواور بائع اور شتری اس کی مقدار میں اختلاف کریں مشتری کم کا دعویٰ کر سے اور بائع زیادہ کا تو کہ اس کے اس کی مقدار میں اختلاف کریں مشتری کم کا دعویٰ کر کے اور شتری کا کا قراح کے باب میں بھا کم بادشاہ کا فہر بی کا دعویٰ کا دور بائع اور شتری کا اور شتری بائع کو بہتم دلائے کہ دمیں جات کا اور اگر شتری کا اقتاج تھا وہ مسلکتا ہے بس امات نے جواب میں فر بایا کہ قراح کے باب میں بھا کم بادشاہ کا ناکب میں فرائی کے فرائی ہوگر بید معلوم ہو کہ اس پر فرائی کے مساب سے تھیم کرتے ہیں اور ایسے بی قدیم سے ان میں جالآتا ہے بھرا کیا کہ در معلوم ہو کہ اس پر فرائی کے حساب سے تھیم کرتے ہیں اور ایسے بی قدیم سے ان میں جالآتا ہے بھرا کیا کہ بیر فرائی ہوگر بید معلوم ہو کہ اس پر فرائی کہ میں فرائی ہوگر دید معلوم ہو کہ اس پر فرائی کے حساب سے تھیم کرتے ہیں اور ایسے بی قدیم کر ایک کر بیر فرائی کہ بیر فرائی کہ بیر فرائی کے میا کہ بیر فرائی کے حساب سے تھیم کرتے ہیں اور ایسے بی قدر میا کہ اس کر فرائی کہ ہوگر کے اس کر فرائی کر بیر کہ اس کر مواد کی کہ اس کر فرائی کہ ہوگر کے اس کر مواد کر فرائی کہ ہوگر کے کہ بائع اس کر مواد کی کہ اس کر مواد کہ کر ہوگر کہ کہ بائع ہو جائے گی ہیں اگر شعد کے ساتھ لیے ہیں دونوں نے بیر شرطی کی کہ بائع اس کا خرائی کہ دونوں کے دیر شرطی کہ ہو جائے گی ہیں اگر شعد کے ساتھ کیا ہیں کہ دونوں نے بیر شرطی کی کہ بائع اس کا بار کا اس کر وادوں کی کہ پر دی تو گوگر اس کو معلوم ہو کہ کہ کہ ہو جائے گی ہیں اگر شعد کے ساتھ کیا ہوں کہ دونوں نے بیر شرطی کی کہ بائع اس کا بار کا مرکم کا برخوری کہ کہ ہو گی گی ہو گیا گی گوگر کی کہ بائع کی کہ بردی تو گوگر کی کہ بردی تو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کیا کہ بائع کی کہ بردی کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کیا گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کیا گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کہ کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کو گوگر کی کہ بردی کو گوگر کی کہ کو کو گوگر کی کہ کو گوگر کی

ل قولدما كالكيتي لين بتوزاس من بليال أيش آئي بين اارح يمنى جائنا بينارس مع يمنى طون كارس مع يعنى وهم ولاسكا بناا-

انھائیں تو تھے فاسد ہاورای طرح اگراس شرط پر فروخت کی کہ شتری ہاں کی جبایت نئی جائے تو بھی بہی تھم ہاوراگراں شرط پر خریدی کہ جبایت اقل مشتری کے ذمہ نہ ہوگی اوراگر دونوں اس بات پر شنق ہو گئے تو تھے جائز ہوگی بیر ظامہ بھی لکھا ہے۔اگر کوئی زبین فروخت کی اوراس کا خراج ذکر نہ کیا اوراس کوئے بھی شرط نہ گروا تا تو تھے جائز ہے پھر لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا خراج اگر اس قدر زیادہ ہے کہ جولوگوں بھی عیب گنا جاتا ہے تو مشتری کو بسبب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار نہ ہوگا وی قاضی خان بھی کہ جولوگوں بھی عیب گنا جاتا ہے تو مشتری کو بسبب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار نہ ہوگا ہوگا وی قاضی خان بھی

اگر کوئی زمین پیچی اور کہا کہ اس کا خراج اس قدر ہے بھراس ہے ذیاد ومعلوم ہوا پس اگروہ زیادتی اس قدر ہو کہ جس کولوگ عیب محنتے ہیں تو مشتری واپس کرسکتا ہے اورا گر کوئی داراس شرط برخریدا کہ اس برنو ائب نہیں بندھے ہیں پھرمشتری ہے نوائب طلب كئة محيحة واس كودايس كرنے كا اختيار ہوگا اگر ہاكغ زندہ ہوتو اس كواورا كرمر كيا ہوتو اس كے دارتوں كودايس كردے اوراى ملرح اگر داركو اس شرط پرخریدا کداس کا قانون آ دهادا تک ہے چرو وزیاد و نکلاتو مشتری کووایس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی دکان اس شرط پرخریدی كماس عن بين دربهم كرابية تا ب محرمعلوم بواكرينده دربهم أتاب بين أكراس الساس كي مراد بيقي كريبيلي زمان عن اس عن بين درېم كرابية تا تفاتو عقد يخ فاسدنه بو كااوراكريهم اوتنى كه سندويهي اس ش اى قدرة تار ب كاتو عقد فاسد مهو كااورا كرمطلق جيوز ديا اوراس لفظ کی تغییراوراس سے چھارادہ ند کیاتو عقد فاسد ہوگا بیچیط میں لکھاہے۔کوئی زمین اس شرط پر بی کداس میں اس قدر درخت جیں اور مشتری نے ان کو کم پایا تو تیج جائز ہے اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے تن میں خرید لے ور ندترک کر دے اور ایٹر کوئی واراس شرط پر بیچا کداس میں اس قدر بیت میں اور مشتری نے ان کو کم پایا تو ہے جائز ہا ورمشتری کوای طرح خیار حاصل ہوگا اور اگر کوئی ز مین اس شرط پر فروخت کی کداس میں اس قدر درخت میں کدان پر پھل آھئے ہیں اور سب کومع مجلوں کے فروخت کیا اور اس میں ایک در نت ایساتھا کہ جس پر چیل نیس آئے شے تو تھے فاسد ہوگی جیسا کہ اگر ایک بھری ذرج کی ہوئی فرو خت کی بھرنا گاہ اس کا ایک یاؤں ران ے کٹا ہوا نکلاتو ﷺ فاسد ہوگی بیفآوی قاضی عان میں تکھاہے۔ اگر کوئی زمین اس شرط پر فروخت کی کداس میں خرما کا درخت اوراس کے علاو واور درخت میں پھراس میں کوئی درخت نے نکااتو بھے جائز ہے اورمشتری کوخیار ہوگا اور اگر اس زمین کومعہ درختوں اورخر ما کے درخت کے پچایااس شرط پر پچا کہ اس میں خرما کے درخت یا اور درخت ہیں دونوں برابر تنہیں ادرا ک طرح اگر آیک دار مع نیچے کے مکان اور بالا غانہ کے بچا پھرد یکھا گیا کہ اس میں بالا خانیس ہے تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اورا گرسی نے کہا کہ میں نے بیدوار مع اس کے مہتر وں اور دروازوں اور لکڑیوں کے تیرے ہاتھ فروخت کیا بھرمعلوم ہوا کہ اس میں نہ جہتر سے اور نہ دروازے اور نہ لکڑی تو مشتری کو خیار عاصل ہوگااوراگراس کے اندر دو درواز ہے اور دوشہتر ہوں تو اس کوخیار نہ ہوگا اور <sup>ھے</sup> اگرایک درواز ہیا ایک شہتر ہوتو خیار ہوگا اوراگر ہوں کہا کہ یں نے اس دارکو تیرے ہاتھ جو کھاس میں شبتیر وں اوروروازوں اورلکڑ بوں اورور فنوں سے بوفرو فیت کیا پھرمشری نے ان جيزون من سے بجھن پاياتو اس كوخيار ند موكا اور اگركوئي مكواراس شرط برخريدي كدوه بعقدر سودر جم جا ندى كے كلى اس اكوئي جوتا اس شرط پر کہ اس میں تسمہ لگا ہے یا کوئی انگوشی اس شرط پر کہ اس کا تلینہ یا توت ہے یا کوئی تلینداس شرط پر کہ اس میں سونے کا حلقہ پڑا ہے مجرد یکھا تو تسمده غیرون فکے یا بدچیزین شرط کے موافق تعیل کیکن قصد سے پہلے ملف ہو کئیں تو مشتری کوان صورتوں میں اختیار ہو گا کداگر جا ہے تو باقی کو پورے تن میں مےورندر کردے لیکن تھینے کی صورت میں جب بیٹر طکی کداس میں سونے کا حلقہ ہا اور حلقہ نہ بایا عمیا تو تیج

ا تول جہایت جوسلطان اپنی رعیت ہے پر مائند کاس کے ہاند ہے والوائ حرام اا۔ ع کیونکد آئندہ نہیں معلوم ہوسکتا ہے کہ کنتے کرایہ پراشے کی اا۔ ع وونوں مورتوں کا تھم بکساں ہے اا۔ سے دھنیان وغیر واا۔ ہے تھے پوری ہوگی اا۔ ان جاندی چرھی ہوئی تول تعلّہ حلیہ یعنی زیور سے آرا۔ شاور کل وطعے میں فرق یہ کے جوکھی یانی ہے اا۔

مکان سینٹ کی چنائی کا کہ کر بیجالیکن بعد میں پتہ چلا کہ ٹی اور چونے کی چنائی ہے 🖈

اگر كوئى داراس شرط ير يچا كداس كى مارت بخشر اينوس كى بيداوروه ولى اينوس كى تكلى تو تجريد مى ندكور ب كديج قاسد مو جائے کی پیضلامہ میں لکھا ہے اگر ایک کیڑا اس شرط پر پیچا کہ دہ عصفر (عمم ۱۱) کارنگا ہوا ہے اور دہ زعفران کارنگا ہوا تکلاتو کے فاسد ہوگی اورا گرایک کیر ااس شرط پرخریدا کداس کا تانا ایک بزار ہے محروہ گیارہ سو نکا ابو کیر امشزی کے سپر دکیا جائے گا اور اگراس شرط پرخریدا کہ ورچھا ہے اور پنجا نکلائو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس کو پورے تمن میں لے ورندتر کے کر دے بیز قاوی قاضی خان میں ا الماہے۔ اگر کہا کہیں نے تیرے ہاتھ میکٹر افز<sup>ان</sup> یا خز کا فرد شت کیا اور اس کیڑے میں ملاؤ تھا ایس اگر تا ناشر ط مےموافق تھا اور بانا غیرتما تو بی باطل ہوگی اور اگر بانا شرط کے موافق تھا تو ہے جائز اور قز کی صورت میں مشتری کو خیار ہوگا اور فز کی صورت میں اختیار نہ ہوگا بشرّقر ماتے ہیں کہ میں نے امام ابو بوسیف سے بوجھا کہ ایک نے دوسرے سے ایک کیڑ ااس شرط پرلیا کہ و مکمان کا ہے مجراس میں ایک تهائي سوه نكااتو فرمايا كداس كووالين مرسكتا باورا كرقطع كرلياتو بجمدوالين نبيل ليسكتا اورا كراس مي اكثر سوت موتو يع فاسد موكى ا بریجیط میں لکھا ہے۔ اگر سفو اس شرط برخر یوے کہ اس میں ایک سیر مسکر لتھ کیا ہے اور دونوں نے قبضہ کر لیا اور مشتری اس کو دیکمتا تھا پھر ظاہر ہوا کہ اس نے آ دھ سے سے تھ کیا ہے تو بیچ جائز ہوگی اور مشتری کوخیار نہ ہوگا جیسا کہ اگر صابوں اس شرط برخریدا کہ اس میں است مے تیل دیا ہے پھرظا ہر ہوا کہ اس سے کم دیا ہے اوع مشتری صابون خرید نے کے وقت دیکھا تھا تو بلا خیار کی جائز ہوگی اور ای طرح اگر ایک قیمی اس شرط پرخریدی کدوه دس گزگی بی ہے اور مشتری اس کوو یکنا تھا مجروه نوگز کی بنی بولی تفکی تو تا بلا خیار جائز بوگی اور اکر دوسرے فض کے ہاتھ کھا بریٹم فروخت کیااور بالغ نے مشتری کوول ویا ورمشتری اس کو لے کیا پھرا یک مدت کے بعد آیااور کہا کہ م نے اس کو کم پایا ہی اگریہ بات معلوم ہوجائے کہ یکی ہوا کے سبب سے آگئ ہو پا ایسا نقصان ہو کہ دو دفعہ تو لئے سے آجا تا ہے تو بالكار کچھلازم ند ہوگا اور اگر نقصان ہوا ہے نہ ہوادراس قدر نہ ہو کہ دوبارہ تو لئے سے داقع ہوتا ہے ہیں اگر مشتری نے بیاقر ارتبیس کیاتھا کہ بید اتينمن بيعن جس قدرتول دياس كاقرار نبيس كرچكاتها تواس كواغتيار موكا كه حصه نتصان كاتمن شد ميادرا كرحمن اداكر چكاموتوواليس الداور اكرمشترى في باقراركياتها كدائية من مير في تبعد بن أعميات بمركباكيش في ماياتواس كوكى كافمن ندوي ياوايس لين كا ختيار نه بوگا أكر دانه بائ كندم كوخريد الجيراس من آ دها بهوسا پاياتو اس كو آ د حيشن من لي كا بخلاف اس مورت ك كدا كراس في ایک کھنا گیبوں کا اس شرط پرخریدا کدوہ دس گز ہے چراس نے کم پایا تو اس کوا نتیار ہوگا کدا گر جائے تو بورے تمن میں لے درندترک کر

ل قولة زياخ اس كي نسير كماب اللهاس جلد جهادم عن خكور بالدي نتعمان بين السكاب الد

دے ای طرح اگر کوئی کتاب اس شرط پرخریدی کدوہ کتاب النکاح امام محد کی تصنیف ہے پھر معلوم ہوا کدوہ کتاب الطلاق یا کتاب الطلب ہے یادہ ہوگا کہ استان کا حقیقہ پرسیاہ تحریر یکی کتاب ہے الطب ہے یادہ ہوگی اس واسطے کہ سفید پرسیاہ تحریر یکی کتاب ہے اور بیام جنس واحد ہے ہاں اختلاف اس میں فقط انواع کا ہوتا ہے اور وہ مانع جوازی خوازی خوار کرکوئی شاہ اس شرط پرخریدی کدوہ بھیری ہوں ہوں کہ ہوتا ہے بھراس کواریا نہ پایا تو بھیری ہوگا ہوتا ہے اور اگر کوئی اونٹ اس شرط پرخریدا کدوہ چکی چلانے کا ہے بھراس کواریا نہ پایا تو والیس کرسکتا ہے بید قاوی قاص خان میں لکھا ہے۔

اکرکی انسان کواس شرط پر فروخت کیا کہ یہ باندی ہے پھر کھلا کہ وہ فلام ہے تو ان دونوں ہیں ہے واقع نہ ہوگی اور بیا تحسان ہے کہ اس کو ہمارے ملانے افتحار کیا ہے اور اس طرح کے مسئلوں ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جب عقد ہے ہیں اشارہ سے ساتھ تام رکود یا جائے اور پھر مشار الیہ اس کے موادوسر ابیا جائے ہیں اگر وہ با تقبار میں قاعدہ یہ ہوگی چنا نچا گرکی تخص نے ایک میں اشارہ ہے کہ بات کو اور اس طرح پر اور شرح کی باتو ہوگی ہوتا تھے گا تھا تو بھی باطل ہوگی اور اگر مشار الیہ ای جن کا ہو کیان صفت ہیں فرق ہوتو تی جائز اور شرح کی دو حرا ہوتو ہے ہا طل ہوگی اور آگر مشار الیہ ای ہوگیان صفت ہیں فرق ہوتو تی جائز اور شرح کی دو کھنے کے وقت می اور دیکھا تو وہ یا تو سے ہو مشری کا ہو کیان صفت ہیں فرق ہوتو تی جائز ہور اور شرح کی تقار کوئی تو ہو اس شرط پر خریدا کہ اس ہیں روئی بھری ہے پھر مشتری نے اس کو اور میشا تو صوف پایا ہی ایس مشاخ نے کہا کہ تج جائز ہور اور سے بھر اس کو اور میشان کو وائی کر وے اور بعضوں نے کہا کہ تج جائز ہور اور بھر اور اس کے اور میں کھا ہے۔ اگر کوئی جہ اس شرط پرخریدا کو ایس کو اور اس کو اور اس کو اور اس کو اور اس کے موافق پایا اور اس کے بہ ظلاف وہ باتا تو ور مردی لگلاتو بھی ایس کر اور اس کو ایس کو اور اس کو بی باتا تو ہور کوئی کہ اور اگر کوئی قبال میں گلا ہور کوئی کیا ہور کوئی گلا میا ہور کوئی گلا ہور کوئی کوئی تھا ہور کوئی گلا ہور کوئی کلا ہور کوئی کلا ہور کوئی کلا ہور کوئی کا کوئی تھا ہور کوئی کا کوئی ہور کوئی کلا ہور کوئی کلا ہ

ایک فخص نے دوسرے سے ایک طشت اس شرط پرخریدا کہوہ دس سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا پھروہ یانچ

سیر کا ٹکلاتو اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے ٹمن میں لےور نہ ترک کردے 🖈

آگرکوئی باندی ٹیبٹ اسٹرط پرخریدی کہ بالغ نے اس سے تا پردگی مشتری وطی ٹیس کی ہے پھرظا ہر ہوا کہ بالغ نے اس سے وطی کھی تو تھ لازم ہوگی اور مشتری و ایک بالغ نے اس سے تا پردگی مشتری وطی ٹیس کی ہوگا ہر ہوگی اور مشتری و اپس ٹیس کرسکتا۔ بظہیر بیش کھھا ہے۔ اگر کوئی با ندی اس طریخریدی کے وہ باکرہ ہے پھروہ باکرہ نہیں بایا اور بائع نے کہا کہ میں نے فروضت کر کے تیرے ہاتھ اس کو باکرہ پردکیا ہے پھراس کی بکارت جاتی دی تو بائع کا قول تسم سے معتبر ہوگا اور بائع یوں تسم کھائے گا کہ میں نے اس کو بیچا اور پردکیا ور حالیکہ وہ باکرہ

ا تولہ شاہ بھیز وہری دونوں کوشال ہے گراس نے اپنی مرغوب شرط کر لی تھی اا۔ سے آدی کی صورت نظر آئی تھی اور میمیز ہوتھا کہ مرد ہے یا عورت مثلاً ایر انہا اندھیر اتھا یا دور تھا اا۔ سے شیبہ سم عورت سے وہلی کی گلی ہودہ ثیبہ ہوجاتی ہے گرکٹواری آزاد عورت سے اگرایک دفحہ نغید نیا واقع ہوا تو کہا گیا ہے کہ کو کا دو کتھ میں ہے آگرایک دفحہ نغید نیا واقع ہوا تو کہا گیا ہے کہ دو کنواری کے تھم میں ہے اقول در حقیقت وہ ثیبہ ہی ثیبہ وہی ہے جس سے ولی کی گلی ہوا ا۔

تھی اور بینڈکورٹیش کہ قامنی اس کووائیوں کو دکھائے گا اور کتاب الاستسان میں نہ کور ہے کہ دابیکو دکھلائے گا بیہ خلا صد میں لکھا ہے۔ تواور ابن سام میں ہے کدایک مختص نے دوسرے سے ایک مجیلی اس شرط پرخریدی کدوہ دس رطل ہے اور اس کوتو ل کرمشتری کو دے دیا پھر مشتری نے ہیں کے بیٹ میں ایک پاتر پایا کہ اس کا وزن مثلاً تین رطل تھا اور مچھلی اپنے حال پر باقی ہے تو مشتری کو اعتبار ہوگا کہ اگر جاہے واس کو بورے من میں لے ورند ترک کردے اور اگراس کے معلوم کرنے سے بہلے اس نے مجمل کو بھون لیا تو مجملی کے دس وال وزن کی قیمت اوراس کے سات رطل کے وزن کی قیمت دونوں کواعراز وکر کے جو پھوفرق ہوااس قدر صدیقے مشتری واپس لے اوراگر اس کے بیٹ می ٹی یاس کے ماندالسی چزیں بائی جائیں کہ جس کو چھلی کھاتی ہے تو بچے باا خیار مشتری کولازم ہوگی امام محد نے فرمایا کہ اگرایک مخص نے دوسرے سے ایک ملشت اس شرط برخر بدا کہ وہ دس سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا مجروہ یا نجے سیر کا تکلاتو اس کوخیار ہوگا کہ اگر چاہے تو بورے تمن میں لے ورند ترک کردے اور اگر مشتری کے پاس اس میں پھر عیب آھیا اور ہائنے نے بسب عیب کے لینے سے افکار کیاتو دیکھاجائے گا کہ اگر اس مکشت کے دس سر ہونے پراس کی قبت ہیں درہم تھی اور پانچ سیر ہونے پردس درہم تھی اور میب سے اس میں ایک درہم کا نقصیان آعمیا تو مشتری با تع ہے اوھائمن بسبب نقصان وزن کے واپس لے اور بھی دسواں حصد فمن کا بسبب عیب کے والبس كرجوا يك درجم موتاب مديجيط من العماب -الركوني اونث اس شرط پرخريدا كدوه آوازنيس كرتا بجراس كوديكها كه آواز كرتاب تواس کوافقیارے کدواہی کردےاور بیجواب اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ جب اس کا آواز کرتا عادت سے زیادہ ہو کہ جس کولوگ عيب تاركرتے موں يافاوي قاضي خان يس لكھا ہے۔ اگركوئي باندي اس شرط پرخريدي كدد وجي نيس ہے محرمطوم ہوا كدو و يجيجني ہے تو اس کووائیں کرسکتا ہے بیٹلمبریہ میں لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ اپنا غلام فلان مخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کر دے کداس کا تمن میرے ذمداور غلام فلا س مشتری کا ہوگا تو طاہر الروایت کے موافق الی بچے جائز نہیں ہے اور اگر کہا کدایا غلام فلاس محض کے ہاتھ ایک بزار درہم کو چ ڈال اس شرط پر کہ میں تیرے لئے تن میں سے یا چے سودرہم کا ضامن ہوں تو کا جا زے بیرفاوی قاضی خال بیں لکھاہ۔

ے قولہ حصد یعنی تمام تمن اس کے دیں رقمل اور سات رقمل کی قیت پر تقسیم کیا جائے گا کہی جس قدر دونوں میں تفاوت ہواش قدر صدیمن دالیس لے ۱۲۵۔ معرب مصد بھرین ہوا

مبرگان کے دعدہ پر تنج کرنا بھی ہےاورامام محمد نے نوروز اور مبرگان کا مسله جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ بچے مطلقا فاسد ہوتی ہےاور بچے تھم یہ ہے کہ اگر باکع اور مشتری نے نوروز مجوس کا یا تو روز سلطان کا بیان نہ کیا تو تنج فاسد ہوگی اورا گرکوئی ایک بیان کردیا اور دونوں اس کاوقت پہنچا نے میں تو بچے فاسد نہ ہوگی رہیجیط میں کھا ہے۔

اگرایک اسباب بزاردرہم کودل مینے کے وعدہ سے اس شرط پر قریدا کہ جس قسم کا نقد اس وقت رائے ہوگاہ تی تمن میں دوں گاتو اس موری اورا گرکی نے ایک غلام ایک بزار درہم کواس شرط پر بیچا کہ تھوڑا تمن ہر ہفتہ میں اوا کر سے بہاں تک کے مہینہ کے گر ر نے پر پانچ مو درہم اوا کر سے بہاں تک کے مہینہ کے گر ر نے پر افتیار ہوگا کہ اگر کر سے تو اورا کر چاہے تو تا قاصد ہے بید قاوئی قاصی خان میں لکھا ہے۔ اگر مشک کوقول سے قریدا اوراس میں را تک ملا ہوا پایا تو اس کو اورا گر چاہے تو تھے کو ترک کرو سے اورا گر تی اورائر کی چاہو تھی ورن کے تمن میں سے کم کر لے اورائر چاہے تو تھے کو ترک کرو سے اورائر تی ورن سے قریدا اوراس میں رب ملا پایا تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر اس قرید کر سے اور کرتا ہے اور عیب نہیں گنا جا تا ہے تو اس کو ور سے قرید اورائر میں ہوتی میں ہوا کرتا ہے اور عیب نہیں گنا جا تا ہے تو اس کو حصد تمن کے بوٹر کے لیے تھی میں ہوا کرتا ہے اور نہیں گر دے اورائر اس کی جز ہوکہ تھی میں ہوتی ہیں اگر چاہے تو اس کے حصد تمن کے بوش کے ورنہ تی کو دے اورائر کری نے ایک تھی ہراتی یا غیر ہراتی کیڑوں کی یا میں ہوتی ہیں اگر چاہے تو اس کے حصد تمن کے بوش کے ورنہ ترک کر دے اورائر کری نے ایک تھی ہراتی یا غیر ہراتی کی ورس کے اور ورنہ تا می ورنہ تھی اورائی میں اس کے ایک تھی میں اور پھوارے مشتری کے دے اورائر میں اس کے تو اور ورنہ تھی کی اورائی میں اس کے اور ورب سے تھی ہی اور ورب سے تھی پارون میں کہ ان کے لینے سے انکار نہیں کرسکا ہے میں تھی اور ورب سے تھی پارون ورب سے تھی پارون کے ایک کے ان کے لینے سے انکار نہیں کرسکا ہے میں کھو میں لکھا ہے۔

ایک داند موتی خریدااوراس می دزن کی شرط کر کے دونوں نے قبضہ کرلیا پھراس کوئم پایااور و واس کوتلف کر چکاہے تو امام اعظم کے تیاس میں برک کردیا کیونکہ موتی کی ہے تمن میں سے تیاس میں برک کردیا کیونکہ موتی کی ہے تمن میں سے بہت کچھ گھٹ جاتا ہے اور بین کھ اے کہ انسان واپس کر لے اور باب لا جارواور آخر کتاب الصرف میں لکھا ہے کہ اگر

المستح عندى اطلاق محدّا ذلن يوجد ميلا دعيني عليه السلام في شيرين الازمية الآمية فعملاً عن معرفة الا

موتی اس شرط پر پیچا کہ اس کا وزن ایک مثقال بیجر و وو و مثقال نکا اتو زیا دتی بااثمن مشتری کے بیر دکی جائے گی اس لیے کہ جن چیز وں شی کلزے کرنا ضرر کرتا ہاں میں وزن بمنولہ وصف کے ہوتا ہے بید خیر و میں لکھا ہے۔ ایک ہائے خریدا کہ جس میں خرما وغیرہ کے درخت ہیں اور بیشر طبی کہ وہ دی جرب ہے اور بدون تا ہے کے اس پر قبضہ کرلیا اور چند سال تک اس کے پھل کھائے پھر اس کوئو جرب ہا یا تو ایام اعظم کے قیاس میں اس کو والی نہیں کرسک ہا اور نہ کھووا ہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور امام مجرز سے دوایت ہے کہ کسی نے ایک زمین خریدی اس شرط پر کدوہ وہ س جرب ہے اور اس میں انگور کے درخت ہیں اور چند سال تک اس کے پھل کھائے ہے کہ مسلوم ہوا کہ وہ یا تھی خریدی اس کے پھل کھائے بھر مسلوم ہوا کہ وہ یا تھی ہوتی ہوگی اور اگر دس جرب ہوتی تو امام مجرز نے فرمایا کہ انداز و کیا جائے کہ بیز مین پانچ جریب ہونے میں گئے کی ہوگی اور اگر دس

ایک محص کے پاس دوقعیر گہوں ایک زئیل میں ہیں چرا یک تفیر ایک درہم کو کی کے ہاتھ نے ڈالی اوراس نے جعدنہ کیا تھا

کہ بائع نے دوسرے کے ہاتھ اس میں ہے ایک تفیر ایک درہم کو نے ڈالے پھرائی تفیر تلف ہو گئے قو ہر سمتری کو افتیار ہوگا کہ اگر

چاہت ہو ہرائی ان دونوں میں ہے باتی تفیر کا آ دھا آ دھے ٹن میں لے لے ور نہ ترک کردے اوراگر ایک نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور
دوسرے مشتری نے ایک تفیر پر بقت کرلیا اور پہلے مشتری نے کی چیز پر بقتہ نیس کیا پھر دوسرے مشتری نے پہلے تھی بر بسب عیب کے بدون
دوسرے مشتری نے ایک تفیر پر بقت کرلیا اور پہلے مشتری نے کی چیز پر بقتہ نیس کیا پھر دوسرے مشتری نے پہلے تھوڑ دیے کا افتیار ہے پھراگر
دوسرے مشتری نے ایک تفیر پر بقت کرلیا اور پہلے مشتری کیا تھے تو نوٹ جائے گی اوراگر بائع نے دولوں تفیر کو نے لا ایا اور وہ تفیر بسب عیب کے
یائع نے دولوں تفیر وں کو ملا دیا تو پہلے مشتری کی تھے ٹوٹ جائے گی اوراگر بائع نے دالیس کی ہوئی تفیر کو نے لا ایا اور وہ تفیز بسب عیب کے
یائع نے دولوں تفیر وں کو ملا دیا تو پہلے مشتری کی تھے ٹوٹ جائے گی اوراگر بائع نے دالیس کی ہوئی تفیر کو نے لا ایا ور وہ تفیر اس میں کے عیب نے اوراگر بائع نے دالوں کیا کہ بائی تفیر کو سالے اوراگر کی ایا تا چاہواتی اور اگر کی ایا تا چاہواتی کے اوراگر کی ایا تا چاہواتی کی اوراگر کی ایا تا چاہواتی کی وہ بھی تھی ہے اوراگر کی کا این چاہواتی کے دولوں کی سے اوراگر کی کو تھیا ہے اوراگر کی کا لین چاہواتی کے دولوں کی اوراگر کی کو تھیا ہے اوراگر کی کو تھیں کیا گی اوراگر ہائی تفیر پہلا ہو کہ جس میں جس سے تو مشتری کو افتیار ہے کہ اس کا آ دھا لے اوراگر میا ہو اوراگر کی اوراگر بائع نے دستری کو بھی تھی دولوں کی میں ہو کہ تھی ہو سے تو مشتری کو افتیار ہے کہ ان کا آ دھا لے اوراگر ہائو مشتری کو افتیار ہے کہ اس کا آ دھا لے اور اس بھی کے سکتا ہے اور اگر ہائوں کو مشتری کو افتیار ہے کہ ان کا آ دھا ہے اور اوراگر کیا گیا تا ہو اس کے دولوں کے سے دولوں کی کو تفیر کے دولوں کی دولوں کی کو تفیر کے دولوں کو تھیں کے دولوں کی کو تفیر کو کو تفیر کی کو تفیر کے دولوں کی کو تفیر کے دولوں کی کو تفیر کی کو تفیر کے دولوں کو تفیر کی کو تفیر کے دولوں کو کو تو کو کو تو کو کو تفیر کو تفیر کو تو کو تفیر کو تو کو تفیر کو

کسے نے ایک ذہن ہم اس کے پانی کے تربی ہم معلوم ہوا کہ اس کے سینجنے کا پانی نہیں ہاور مشتری نے چاہا کہ ذہن کو اس کے حصد کے وقی لے اور پانی کا حصد شمن ہائع سے وائیں کر لے اس کو ساختیار ہوگا بیذ نیر وہی انکھا ہے۔ اگر کچو طعام کی بیانہ سے خرید کیا اور اس پر قبضہ کیا تا اور بی بیان کسک کہ اس کو دوبارہ بیانہ کر سے اور اس طرح اگر بائع نے اسپنے بائع سے اسپنے مشتری کے سائے بیانہ کر کے فریداتو بھی مشتری کو جائز نہوگا کہ الی اور مستری کے سائے بیانہ کر کے فریداتو بھی مشتری کو جائز نہیں ہے اس بیانہ پر اقتصاد کر ساور اس کا بیانہ اور کھا تا بدوں دوبارہ بیانہ کرنے جائز نہ ہوگا کہ الی افرائی کے اس تھم کو اس میں تصورت پر محمول کیا ہے کہ جب بائع نے تیج سے بور کہ اس کا بیانہ کیاتو اس میں تصرف کرنا جائز ہے اگر چہ بیانہ اور اگر بعد تا ہے اس کا بیانہ کیاتو اس میں تصرف کرنا جائز ہے اگر چہ بیانہ کیاتو اس میں تشری کے خائز بہونے کی حالت میں اس کا بیانہ کیاتو اس میں انہ کا بیانہ کیاتو اس میں اس کا بیانہ کیاتو اس میں انہ کہ دوبارہ بیانہ کرنا شرط ہے بیتا تار خائیہ میں کھیا ہے۔

ل بہاں شراب بعنی شخینے کے بانی کو تھم میں دے دیافلیجنہ ۱۱۔ ع تولہ طعام بعنی اناح و تیل و گندم ۱۱۔

آگرکی نے دوسرے سے پچھ گیہوں اندازہ کے پرخرید ساور بعد قبضہ کرنے کان کو دوسرے کے ہاتھ بیانہ سے فروخت کیا تو ان جس ایک بی بار بیانہ کرنا کائی ہے اوراس طرح آگر کس سے ایک کر گیہوں اس شرط پر کہ وہ ایک کیا جس آخر ان کو بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو اس جس بھی آیک بی بار بیانہ کرنا کائی ہے خواہ بیشتری بیانہ کر سے فواہ وہ ترش لینے والا بائع اپنے مشتری کے سامنے بیانہ کر اورا اگر پچھ گیہوں اندازہ سے فروخت کیا یا ہی سے پچھ گیہوں یا بہد کے طور پر پچھ گیہوں پائے اور ان کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا تی شرط پر کہ وہ ایک گر جس اس کے قیمت کیا یا تی شرط پر کہ وہ ایک گر جس اس کے قیمت میں آتے اور بیانہ کرنے سے پہلے ان کو اندازہ سے فروخت کیا بی ان ان سامہ سے ان کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ پر فی ڈالا تو امام گئر سے روایت کیا ہے اورا گر کہ گیہوں بیانہ سے فروخت کیا تو بیا تر ہے اور ایمان دوروایت کیا ہے کہ جائز ہے اورا گر ان کو بیانہ کو اور جس کی کرکیا ہے کہ جائز ہے اورا گر ان کو بیانہ کرنے سے پہلے ان کو دوسرے کے ہاتھ اندازہ پر فی ڈالا تو امام گئر سے اورا گر ان کو بیانہ کرنے سے پہلے بیانہ کے دوسرے کے ہائی اور وائی ہو کرکیا ہے کہ جائز ہے اورا گر ان کو بیانہ کرنے سے پہلے بیانہ کے حساب سے فرو خت کیا تو جائز ہے اورا ہی سسکہ جس دوروایتیں ہو گئی اوروائی جو کہ کیلی چیز وں جس معلوم ہواوی وزنی جوز وی جس سے بیروط علی کھیا ہے۔

کتی کی چیز ول میں دوبارہ شار کرنا ایک روایت میں واجب ہے اور دوسری روایت میں واجب بیس ہیک اگری کی چیز ول میں دوبارہ شار کرنے کا افتیار ہے اور اس میں کی کرنے اور اس میں المرف کرنے کا افتیار ہے اور اس میں کرنے کا افتیار ہے اور اس میں کرنے کے خواس کی اس کر اس کا اور اس میں کہ کرنے کے اس کرنے کا کا افتیار ہے اور اس میں کرنے کے داس میں کرنے کے داس میں کرنے کے داس میں کو اس کی اور دوسری کا اور دوسری کرنے کے داس میں کو اس کی دوبارہ شار کرنا ایک دوبارہ گانا کر اور ہے اور دوسری کرنے کے داس میں دوبارہ شار کرنا ایک دوبارہ گانا کر اور اس میں دوبارہ شار کرنا ایک دوبارہ گانا کر اور دوسری کرنے کے داس میں دوبارہ شار کرنا ایک دوبارہ گانا کر اور دوسری کرنے کے داس میں دوبارہ شار کرنا ایک دوبارہ گانا کر اور دوسری کرنے کے داس کے دوبارہ کی دوبارہ ک

اگردوسرے مشتری نے اس کو کم پایا تو اس کوافقیار ہوگا کہ پہلے مشتری سے حصد نقصان لے خواہ یہ نقصان دوبارہ پیانہ کرنے سے آتا ہو پانہ آتا ہو پی اگر یہ نقصان الیا ہو کہ دوبارہ بیانہ کرنے سے آتا ہو پائے سے بچھوا پس نہیں کرسکتا ہواد اگر الیانہ ہوااور الیانہ ہوتا کو اہوں سے بابائع کی تقد بی سے تابت ہوگا اس نقصان کوواہی لے سکتا ہوادر بینظم کا تو لیہ کا تھا اور اگر تھے ما ابحد ہوتو بھی بی تھم ہوادرای مسئلہ میں اگر بیصورت واقع ہوئی کہ اگر پہلے مشتری نے اس طعام میں سے ایک تفیر فروخت

ا قولها ندازه بعنی بدول پیاند کی قریری ۱۳ سے بی کوئی چز گیبودک کے موش فروشت کی ۱۳ سے بعنی اعماز پر فروشت کرتے ہیں ۱۳۔ سے واضح قول مجرّا لیکان انعم ۱۴۔ ہے بعنی بطور کے تولید کے ۱۳۔

کرے مشتری کودے دی پھر ہاتی کوبلور کے تولیدے اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ ایک کر ہے پھر مشتری ٹانی نے اس کا بیانہ کیا اوراس کو پرائر پایا تو بیجا نز ہے اوراس کو خیار نہ ہوگا لیکن کر کاشن اکتا لیس حسوں پر تھیم کیا جائے گا پھر جو پھھا کی تغییر کے حصد میں پڑے گا وہ دوسرے مشتری ہے ساتھ کیا جائے گا اور ہاتی اس کو دینار پڑے گا اور امام جھڑکے نزدیک اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو سب کو پورے مشتری ہے دور ترک کردے اور اس مسئلہ میں اگر دوسری کے مرابحظ واقع ہواور ہاتی مسئلہ ہے حال پرد ہے تو امام اعظم اور امام کھڑکے نزدیک مشتری کو دیتار ہے کہ اگر چاہے تو بورے شمن میں لے در ندوا ہی کردے یہ چیط میں کھا ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ اگر تھے معین مشارالیہ ہو کر جو بشر ماکل قروضت ہوتی ہوتی ہے تو بیا نہ کرنے سے پہلے جوزیادتی اس می پیدا ہووہ
یا تع کی ہوگی اور بیا نہ کرنے کے بعد مشتری کی ہوگی اور اگر ہے معین مشارالیہ نہوتو بیا نہ کرنے کے بعد مشتری کے جغر بیا نہ کرنے کے بیا
جوزیادتی ہووہ ہائع کی ہے اور جعنہ کے بعد مشتری کی ہوگی اگر ہے مطعام ایک درہم کو اس شرط پر قریدا کہ وہ ایک تغیر ہے پھر بیا نہ کرنے
سے پہلے وہ تر ہوگیا پھراس کو بیانہ کیا ہی وہ الفیر المقاتو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو اس میں سے ایک تغیر لے ور نہ ترک کر
د ساورا گرمشتری کے سامنے بیانہ کرنے کے بعد جعنہ کرنے سے پہلے ذاکہ ہوگیا تو زیادتی مشتری کی اور بسب تری کے اس کو خیار ہوگا
اورا گر بعد بیانہ کرنے کے کم ہوگیا تو پور نے جن میں لے گا اور اگر اس سے پہلے کم ہوا تو حصر شن میں لے گا بی پیدا مرحمی میں کھا ہے۔ اگر اور اور میشتری کے جانے سے اتنازیادہ یا
معتری کے واسطیاس کے سامنے بیانہ کر دیا اور وہ ایک تغیر نکلا اور بہوز مشتری نے جبغہ نہ کہا تھا کہ دوبارہ بیانہ کے جانے سے اتنازیادہ یا
معتری ہوگی اور پہلے بیانہ میں واقع ہوتا ہے قسمتری کو پور ہے من میں لازم ہوگا کہ بی کہ ودوبارہ بیانہ کرنے میں آجاتا ہے تو اگر

فأون مامنيرة ..... جلد 🗨 كالمراكز 💎 💮 كالمراكز و ٢١٠ كالمروء

زیادتی ہوگی توبائع کوواپس کی جائے گی اورا گر کمی ہوگی تو حصیمن میں دونوں مالتوں میں لے کا بیمچیط میں لکھا ہے۔

بار کیارہ:

بیع غیرجائز کے احکام میں

واضح ہو کہ بچ دو ہم کی ہے ایک باطل اور دوسری فاسد لی باطل وہ ہے کہ جس کا کل بچ قیت دار مال نہ ہو چیے کہ شراب یا سور مالا کوئی چیز اور فاسد ہوہ ہے کہ جس کے دونوں بدل مال ہوں مثلاً کوئی چیز بعوض شراب یا سور یا صید حرم بالد ہر یا مکا تب یا ام ولد کے خریدی یا اس میں کوئی شرط فاسد لگائی یا مثل اس کے الی بچ بعوض قیمت مجھے ہوئی شراب یا سور یا صید حرم بالد ہر یا مکا تب یا ام ولد کے خریدی یا اس میں کوئی شرط فاسد لگائی یا مثل اس کے والی بچ بعوض قیمت میں ہی ہی ہوئی ہے السرخسی اور مشائح نے اختلاف کیا کہ جھے ضافت میں ہی ہی ہی المانت میں ہی ہی ہوئی ہے۔ شرط المانت میں اور بعضوں نے کہا کہ امانت میں اور بعضوں نے کہا کہ والمانت میں اور بعضوں نے کہا کہ والمانت میں اور مشائح ہے المانت میں ہوئو استرس کی فاسد میں بھند یا نا جھند ہیا نا جھند ہی ہوئو استرس میں ہوئوں ہو

اگر بائع نے بیضہ کی اجازت دی اور مشتری نے آئ مجلس میں یابعد جدا ہونے کے بیفتہ کرلیا تو بیفتہ کے اور ملک تیا سااور استحمانا ا ثابت ہوجائے کی لیکن یہ ملک تو ڑے جانے کا استحقاق رکھتی ہاور جو چیز مشتری نے بطور بھے قاسد کے فریدی اس میں تملیک یا نفع انھائے کی راہ سے اس کوتھرف کرنا مکروہ ہے لیکن باایں ہما گراس نے اس میں تصرف کرلیا تو اس کا تعرف نافذ ہوگا اور اس کے سبب سے بائع کا حق والیسی باطل ہوجائے گاخواہ یہ تصرف ایسا ہوکہ بعدوا تع ہونے کے قوڑ دیا جاسکتا ہے جیسے بچے وغیرہ یا ایسانہ ہوجیے آزاوکر یا

ا قولددونون حالتون بین آخ اقبل حالت جوده مسئله اقبل محیط مرتسی بین آیا ہے کواگراس سے پہلے کم بوتو حصر تمن بین لے کااور دوسری حالت وہ جو یہاں خاکور ہے اا۔ ع قول ایک تغییر آنج مینی ایک ڈھیری بی سے ایک قفیز کے توش اللہ سی سے سمی دوسرے کو مالک کرویتا ۱۳ ا

وغیرہ کی اجارہ اور نکار یہ کا تصرف بائع کے حق واپی کو باطائی نہیں کرتا ہے کذائی الحیط اور اگر مشتری نے غلام کو آزاد یا در بریائی کیا تو کئی کرنے کا حق باطل ہو گیا اور ای طرح اگر باندی کوام ولد بنایا تو بھی بھی تھم ہاور وہ مشتری کی ام ولد ہوجائے گی اور اس پر باندی کی قیمت دیں واجب ہوگی اور اس طرح اگر اس کو مکا تب کر دیا تو بھی بھی تھم ہاور کتاب الشرب میں دور واپیتی ہیں اور سے کہ وہ علام کا بات کا مال اوا کرئے آزاد ہوگیا تو مشتری پر قیمت کی حفان متقر رہوگی اور اگر بال اوا کرنے ہو اور مشتری پر قیمت کی حفان متقر دیوگی اور اگر اس کو کا اور اگر مال اوا کرنے ہوا اور پھر محض کموک ہوگیا ہیں آگر میمشتری پر قیمت کی حفاق کی خوان میں کہ مستری پر قیمت کی تو وصیت سے اور اگر قاضی کے تھم کے بعد واقع ہوا تو بائع کو خلام لیا ہوگیا ہیں آگر میمشتری ہوگیا ہیں آگر میمشتری ہوگیا ہیں آگر میمشتری ہوگیا ہیں آگر میمشتری ہوگیا ہیں اور اگر میمشتری ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں اور اگر میمشتری ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہ

سمی نے ایک گیڑ ایطوری فاسد کے قریدااور فیف کر کے اس کوقط کرایااور ہنوز نیس سلایا تھا کہ باکع کے پاس وہ ایست رکھااور وہ مشتری قب کو مشتری قبط کرا نے کے فقصان کا ضامن ہوگا اور اس کی قبت کا ضامن نہ ہوگا یہ فیادی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ہی ایک زمین خالی تھی گھا ہے اور اگر ہی ایک کا حق مخ باطل ہوگا ۔ ایک زمین خالی تھی کہ اس مشتری نے کوئی گھرینایا ور خت لگائے آوا ما اعظم اور امام ابو بوسٹ کے زوی یک باکنے کا حق مخ باطل ہوگا یہ پی اس مشتری نے در مینے کی قیمت واجب ہوتی ہے اگر وہ فیتی ہے جزوں می اور امام میں کہ جاس کی تھیت واجب ہوتی ہے اگر وہ فیتی ہے جزوں میں سے ہوا اور ایک میں اس وقت ہے کہ جب بی مشتری کے پاس تلف ہویا وہ اس کوتلف کر سے باہد کر کے سر در کے اور بالغ کا واپس کرنے کا حق بھی جا تار ہے اور اس طرح آگر اس نے دیمن کی یا دوسرے کے ہاتھ فرو خت کردی تھی جی کرد ہے اور بالغ کا واپس کرنے کا حق بھی جا تار ہے اور اس طرح آگر اس نے دیمن کی یا دوسرے کے ہاتھ فرو خت کردی تھی جی حقم ہے ہیں اگر اس نے مک ربی کیا بہدے وہ وہ کر کیا یا ہی جا اس کے پاس ایس سب ہے آگئی کہ جو ہر طرح سے دیم جا تو بائع کو اپنی کرنا اس وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیمت اداکر نے کا تھی نہ کیا ہواور اگر ایسا تھی دیا تو بائع کی ایس کے بیا تار ہا بی خلاص میں کہ خاص دیا تو بائع کی اس کے بات ادا کرنے کا تھی نہ کیا ہواور اگر ایسا تھی دیا تو بائع کی دیمن کیا ہواور اگر ایسا تھی دیا تو بائع وہ کوئی کی اور کی تھی دیکھ کیا تھی اور کی تھی دیا تار با بی خلاص میں لکھا ہے۔

پیدانه هوجیسے رنگ وغیروتو باکع کاحق واپسی جاتار ہے گا اورمشتری پریا قیمت داجب ہوگی یااس کامثل اگرمثلی ہواورای طرح الم رکھے روئی متنی کداس کوشتری نے کا تایاسوت تھا کہ اس کو بتایا یا گیہوں تھے کہ ان کو پیسا تو باکع کاحق جا تار ہااورمشتری کو قیمت یامش و بتا بڑے گ اورا کرزیادتی منفصلہ ہوپی اگرد واصل سے بیدا ہوتو منٹے کی مانع نہیں اور مشتری دونوں کووایس کرسکتا ہے اور اگر باندی میں بچہ جننے سے کچھنتصان آیا تو مشتری کو بچھ دیناند رئے ہے کی کیونکداس کا بچہاس نقصان کو پورا کرتا ہے اور اگر بیزیادتی مشتری کے باس تلف ہوگئ تو مشتری اس کا ضامن نہیں لیکن نقصان ولا دے کا ضامن ہوگا اور اگر مشتری نے خود تلف کردی تو منان دےگا۔

اگرزیادتی منفصلہ اصل سے پیدا نہ ہوتو با کع کوا ختیار ہے کہ پیچ کومع زیادتی کے واپس کر لے 🏠

الكريج ملف موكي اورزيادتي قائم بنوبائع كواختيار موكا كرزيادتي واپس لے اور مين كى جو قيت قبضه كرنے كے وقت تحى وه مشتری سے لے اور اگروہ زیادتی منفصلہ اصل سے بیدانہ ہوتو بائع کواختیار ہے کہ جیج کومع زیادتی کے واپس کر لے اور بیزیادتی اس کو طلال نہوكی اور اگرمشتری كے ياس تلف ہوكئ تو اس برضان نہوكی اور آگراس نے خود تلف كردى تو بھی امام اعظم كرز و يك ضان نبیں ہاورصاحین کے زور کیاس پر صان ہوگی اور اگر مشتری نے چیج کو تلف کر دیا اور زیادتی اس کے باس رو کئی تو اس پر چیج کی صان واجب اورزیادتی ای کی ہوگی۔ اگرمشتری کے باس مع میں پھی نفسان آیا ہی اگر پیفتصان آسانی آفت سے ہوتو ہائع کو اختیار ہے کہ مشتری سے مجمع کو لے کراس نقصان کا جر ماند لے اور اگرمشتری کے فعل یا خودمج سے کفٹل سے نقصان آئے جب بھی بہی تھم ہے اور اگر اجنبی کے تعل سے نقصان آیا تو یا کھ اس سے جر مانہ نے سکتا ہے اور مشتری سے اجنبی واپس نہ لے گا اور اگر جا ہے تو مشتری سے لے پھر مشتری اجنبی سے لے اور اگر اس اجنبی نے جیج کولل کر ڈ الا تو بالکع مشتری سے قبت لے سکتا ہے اور قاتل سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور مشتری اس قاتل کی مددگار براوری سے تین سال میں قیمت وصول کرے گا اور اگر بائع کے فعل سے اس میں پھے فتصان آیا تو مین واپس کی ہوئی شار ہوگی یہاں تک کہ اگر وہ مشتری کے پاس تلف ہوجائے اوراس کی طرف سے کوئی ایسافعل ند بایا جائے جورو کئے ہیں شار ہے تو اس کا تلف ہونا بالع کے ذمدرہے گا اور اگر اس کی ظرف ہے رو کنا پایا جائے بھروہ تلف ہوجائے تو دیکھا جائے گا کہ اگریہ تلف ہونا بائع کے جرم کےسبب سے ہوا تو بچے واپس کردی گئی شار ہوگی اورمشتری ضامن نہ ہوگا اور اگر بائع کے جرم سے ملف نہیں ہوئی تو مشترى اس كاضامن ہادر باقع كے جرم كا نقصان اس كے ذمه ہے كم كرديا جائے كا اور اگر بائع نے اس كول كرديا يا جي ايكوكي يس كرجس كوبائع في كودا تما كركي تووايس كى بوئي شار بوكى اورمشترى سے صان جاتى رہے كى بيشرح طحاوى ميں لكسا ہے۔

ا كركسى نے ايك با عمى بطور زخ فاسد كے خريدى اور قبضه كر كے اس كفع سے بچے ڈالا تو اس كا نفع صدقه كرد بے اور اگر اس كے حمن ہے کوئی چیز خرید کراس کا نفع اٹھایا تو بیفع اس کوحلال ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ کسی نے ایک داربطور بیج فاسد کے خریدااور اس پر قبضہ کیا پھرو و محدثرل ہو گیا بھر بائع نے قاصی سے سائے جھڑا بیش کیا اور قاضی نے تھم دیا کہ شتری دار کی قیمت جو قبضہ کے دان تھی بالع كواداكر ف فضع مع كوبيا عتيار موكاكروه وادمشترى ساى تمت كول ليكى في الك غلام بطوري فاسد كر يدكر قضده كركر لیا پھراس کوآزاد یاقل کیااور قل اور آزادی کے دن اس کی قیت قبضہ کے دن کی قیمت سے زیادہ متنی تو اس پر قبضہ کے دن کی قیمت واجب ہوگی روقاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام بعوض اپنے مکا تب یامد بریاام ولد کے خربد ااور دونوں نے باہم قبصنہ كرلياتو غلام كاخريداراس كاما لك بوجائ كااورمكاتب يامد برياام ولدكاخر بيداأس كامالك شدو كاأكرجه بإجازت بالنع كي قيضه كيابو ا تال المرجم بيمسكر بيهوي باب بيوع مرده من آيا جادراس اعداض ب كربائدى تتعين جاس كالفع ناجائز جاورتمن فيرمعين ليس بالفح كواس كالفع

جائز يهاار و قوله في كواختيار موكا اقوال في نظر ال

اورای طرح آگر کوئی غلام فیر کے مال سے اس کی بلاا جازت خریدا تو غلام کاخریدار اس کا ما لک ہوگا اور دومرااس مال پر قبعنہ کرنے ہے مالک ند ہوگا تادفقتیکہ اس مال کا مالک تھے کی اجازت ندد ہے اورای طرح آگر کسی نے کوئی غلام بعوش شرب کے یا لیا ہے پانی کے جوجوش یا تہر یا کئویں میں جو غیرمحرز ہے خریدا یا بعوش دانوں کے جو ہنوز کا نے نہیں مجھے میں خریدا تو اس کا بھی بھی تھم ہے بیرشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

کی در دوہ با عرب کے ایک با عرب بلور تے فاسد کے تریدی اور کی قدر مہم تر دکر کاس کا نکاح کردیا اور اس کے توہر نے اس مولی کی اور دہ با عرب با کر تھی گر اگر بیر ہرا تا ہے جواس با عرب کی اور دہ با عرب با کہ تو کے مشتری با عرب کی اور دہ با عرب با کہ کی با کہ کی کہ در تری ہو کے مشتری کے مشتری کے مشتری کے مشتری کے مشتری کے دعدہ پراد حارب بینا جا کر نیس ہو اور اگر مشتری کے مشتری سے لگا یہ بید کی ایس کی ایک آ کھے جوائی رہی تو مشتری اس کی میں مشتری کے دعدہ پراد حارب بینا جا کر نیس ہو اور اگر مشتری نے اس پر بیند کیا اور اس کے پاس اس کی ایک آ کھے جوائی رہی تو مشتری اس کو مع نصف ہے تھے تا ہے بائع کو والی کر سے اور اگر مشتری کے موات کے مشتری کے بور نے دوالے سے معان لے یامشتری سے اس کی تھے تا کہ مشتری آ کھے بھوڑ نے دوالے سے معان لے یامشتری سے اس کی تھے تا کہ مشتری آ کھی بھوڑ نے دوالے سے معان لے یامشتری سے اس کی تھے تا کہ مشتری آ کھی بھوڑ نے دوالے سے معان اس کی اور بائی کی جوائے تھے کہ مشتری آ کھی بھوڑ نے دوالے سے معان اس کی اور بائی کی دور میں میں تو دہ اس کے بائع کی اور بائی بیدکو لے گا دور مردہ بیدی تھے تھے کہ مستری کی تھے تا کہ کا در بیدی میں تھو اس کے بائدی کی تھے تا در اگر ایک بید مرسے میں تھو دور دور تو بائی کی تھے تا کہ کی تھے اس کی تھے در میں میں تھو بائدی کی تھے تا کہ کا در میں میں تھو بائدی کی تھے تا ہے کہ اس کی تھے کہ میں تھوں کے دور کی میں تھوں کی تھے تا کہ کی تھوں کے دور کی میں تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کے دور کی دور کی دور کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے دور کی تھوں کی

سی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے فروخت کیا پھر قبصنہ کے بعد دونوں نے بھے تو ژ دی پھر یا کئے نے

ا سینچ کا مقرری حصراا و سیخ ممل ندر ۱۲۱ سی کذانی النوند الموجود اولت اصله فلتر اجع المقدمت ال سیم کیمنگریوں علی بین ۱۱ در بی کیمنک کے پیوڑنے کا بیر مان آدی بین ضف قیت ہے ال

مشتری کو قیمت سے بری کیا پھر غلام مشتری کے یاس مرگیا تو اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی ا

آگرایک غلام بلوری فاسد کرتی در کے باتع کی اجازت ہاں پر قبضہ کیا اوراس کا تمن اوا کرویا پھر باتع نے جا ہا کہ غلام
دواہی لے قومشری کو اعتبار ہے کہ بہائش ہورا لے لینے تک غلام کوروک رکھ ہیں آگر بائع مرگیا اور سونے و فت کیا جا گا پھر اگر اور مشتری اس غلام کا اس کے قرض خواہوں بی ہے نیا وہ حقد ار ہے ہیں اس کا تن اوا کر نے کو اسطے موقی اور آگر وہ رائمن مرائم بہائش کے برابر ہوتو سب مشتری لے لئے اور آگر وہ ہوتو نیا دی جھر کہ شرائل کے واسطے مشتری بھی تمام قرض خواہوں کے ساتھ جو بھر کہ کی افرائل کے قرض خواہوں کے واسطے ہوگی اور آگر وہ رائمن کم ہوتو باقی کے واسطے مشتری بھی تمام قرض خواہوں کے ساتھ جو بھر کہ کی افرائل کے مسلم ہوتی اور در ہم قرض خواہوں کے واسطے ہوگی اور آگر وہ فاام مشتری کے باس مرگیا تو اس کو قیمت دبی ہوئے ہا گئی اور آگر مشتری نظام کو بعوض آیک بزار در ہم قرضہ کے جو تربید نے پہلے بائع کے فرص خواہوں کے واجہ کی اور آگر مشتری اجوائی کو اور آگر مشتری ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی اور آگر ہوئی کا اور آگر وہ فاام مشتری کے واجہ کی اور آگر مشتری اجوائی کو اور اس کی مورد سے اس کو اور آگر ہوئی کو خاصر ہوئی تو مشتری اس مجام کا ذیادہ و مقدار نہ ہوگی ایم مشتری کے باس مرگیا تو اس پر علام لیا میں مورد سے بھی کو روخت کیا پھر قبضہ کے بعد دونوں نے تی تھ تو ڈ دی پھر بائع نے مشتری کو قیمت سے بری کیا پھر مشتری کے باس مرگیا تو اس پر غلام کی می تو مشتری کی کو بی مربائع نے مشتری کی کو بی سے بری کیا پھر مشتری کے باس مرگیا تو اس پر غلام کی قبض خان میں کھا ہے۔ مشتری دی کیا پی مرشتری کے باس مرگیا تو اس کے باک میں نے اس کو مقام سے بری کیا پس مرگیا تو اس کے باک سے بری کیا پی اس مرکیا کو میں دونوں کے باک میں نے سے مونوں میں کھا ہوئی کو میں نے اس کو مقام سے بری کیا پھر مشتری کے باک می کی کیا تو مشتری بری کیا گئر میں نے مشتری کیا ہوئی کو میا کہ کیا گئر مشتری کیا گئر میں نے مشتری کیا گئر میں نے سے میں کیا گئر میں کو میا کو کیا گئر میں کیا گئر میں کو کیا گئر میں کو کیا گئر میا گئر کے دوروں کیا گئر میں کو کیا گئر کیا گئر کو کو کیا گئر کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کو کو کیا گئر کیا گئر کو کیا گئر کو کو کیا گئر کو کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کو کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر

ت می می اور منانت لازم ہوجائے کی اور پہلی ہے می نہ ہوگی اور اگر پہلا باکع کی طرف ہے خرید کا وکیل تعااور اس نے اپ اس مشتری ہے اسيخ مؤكل كے سواسط خريد كياتو دوسرى كي سيح باورمشترى كائمن اس پرواجب ہوگا اوراس كى منان پہلےمشترى پرواجب ہوگى بس اگر دونوں تعوں میں برابری ہوتو دونوں برابر بدلا مجھ لیں اور اگر کسی میں زیادتی ہوتو وہ دوسرے کودے دے بیشرح طحادی میں تکھا ہے۔ ا كرائع كونى كير اتعاكداس كومشترى في مثلا سرخ يازردرنكاكبس عيميني بن زيادتى بوكن توامام محر عصروى بكه بالمع كو افتیار ہوگا کدا کر چاہے تو اس کیڑے کو لے اور رنگ کی وجہ سے جوزیادتی ہوئی ہے مشتری کودے اور اگر جا ہے تو اس سے اس کی قیمت كى منان كاور بنى سي بدائع مى كلمايد اكركونى زمن بطور تا فاسدك يى اورمشترى فاس كوم بركروانا تو ظا برالروايت ے موافق تاوفتیکداس میں محارت نہ بنادے حق منطح باطل نہ ہوگا اور جب ممارت بنالی تو امام انظم کے فزد کیے منطح کرنے کاحق باطل ہو کیا اور درختوں کا بودینا عمارت بنانے کے مانند ہے میرفراوی قامنی خان میں لکھاہے۔نوادرابن سامہ میں امام ابو یوسٹ سےروایت بہے کہ ممی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے خریدا مجرمشتری نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور اس پر نرض ہو گیا مجر بالع نے غلام واپس کر لين مسترى ، جمر اكياتو غلام اس كووا بس دياجائ كااور قرض خوابون كواس غلام سے لينے كى كوئى راوتيس باورمشترى غاام كى قیت اور قرض میں ہے جو کم ہووہ قرض خواہوں کو دے گار بچیط میں لکھاہے۔ کسی نے ایک باعدی بطور نظ فاسد کے قریدی اور بالغ کی اجازت ساس يرقبضه كيا بحريج فاسدمون كي وجد سيالك في جابا كداس كومشترى سدوابس في اورمشترى اس بات يركواواا ياك میں نے اس کوفلال مخص کے ہاتھ استے کوفرو شت کیا ہے ہیں اگر بائع نے اس کی تقید این کی تو مشتری سے اس کی قیمت کی منان لے اور اگر تکذیب کی تو اس کو پھیر لے سکتا ہے ہیں اگر ہا گئع نے ہاندی واپس کی پھروہ مختص جوعا ئب تھا حاضر ہوااور مشتری کے قول کی تصدیق کی تواس کوا ختیارے کہ باندی کوبائع سے پھیر لے اور اگر بائع اوّل نے مشتری کی تقید این کرے اس سے قیت لے لی پھروہ مخص حاضر ہوا توبائع كويدا فقيارند موكا كمشترى سے باندى والى كرے خوا واس مخص فے مشترى اوّل كى تقدد بن كى مويا محذيب كى مواورا كرمشترى نے بیکہا کہ س نے اس کوا یک مخص کے ہاتھ فرو دست کیا ہے اور اس کا نام علی نہااور بائع نے اس کی تکذیب کی قوبا تع اس باعدی کووائیں لے سکتا ہے بس اگر اس نے واپس لی پھر ایک مخص آیا اور مشتری نے کہا کہ بی نے اس محص کو کہا تھا پس اگر اس مخص نے مشتری کی مكذيب كي تودايس موجانا سيح رباادراكر تقديق كي توجعي ايسابي بيريط من العاب

اگردونو ب مقدی کرنے والے اختلاف کریں اس طرح کدا یک ہے جو نے کا دعویٰ کرے اور دومرائ فاسد ہونے کا دعویٰ کرے ہو نے کا دعویٰ کرے ہوئے کا دعویٰ کرے ہوئے کا دعویٰ کرے ہوئے کا دعویٰ کے موافق محت کے دگی کا قول اور فساد کے دعی کرتا ہے جو سب روایتوں کے موافق محت کے دگی کا قول اور فساد کے دعی کے گواہ معتبر ہوں مے اور اگر فساد کا دعویٰ کی ایسے سب سے کرتا ہے جو نفس مقد میں ہے مثلاً کہتا ہے کہ اس نے اس چیز کو بعوض ایک بڑار درہم اور ایک رطل شراب کے خریدا ہے اور دومرا کہتا ہے کہ صرف ایک بڑار درہم کو خریدا ہے تو بھی ظاہر الروایت کے موافق تھے جو جونے کے دعی کا قول اور دی گواہ جیسا کہ پہلی صورت میں ہے معتبر ہوں مے بی قاویٰ قاضی خان میں کھا ہے۔

باس باره:

بیج موقوف کے احکام اور دوشر یکوں میں ایک کے بیج کرنے کے بیان میں

ا مینی قبت می جوزیادتی ہوئی ہے ہوا۔ ع قرمبنو اولوگ نلام ندکورکو ماخوذ تین کر سکتے ہیں ہی اس کوفروشت ٹین کراسکتے ہیں ہوا۔ ع مین مین نہ کیا ۱۲۔ سے خریدارے میری مراد میننس تھا ۱۲۔

اگرکی نے فیر محف کے واسط فریدی تو یہ تھا اس پرنافذہوگی کین یہ اگر مشتری لڑکایا ججو ہے موقوف رہے گی اور یہ کم اس وقت ہے کہ جب درمیانی نے فیر کی طرف نبعت نہ کی ہوئیں اگر نبست کردی اور ہوں کہا کہ یہ ظام فلاں محض کے واسطے فرو فت کیا تو تھے موقوف رہے گی اور بی ہے کہ تھے موقوف ہونے کہ واسطے اس قدر کانی ہے کہ ایک ہے کہ اس کے فلال محض کے واسطے فرو فت کیا تو تھے موقوف ہونے کے واسطے اس قدر کانی ہے کہ ایک ہے کہ اس کہ اس فلال محض کے اسطے اس فلال محض کے واسطے کو فرو نہ کہ اس کے اس کے فلال محض کے واسطے سے اور کہ کہ اس کے اس کو فلال محض کے واسطے سے اور مرانی آدی ہے کہا کہ می نے بین فلال محض کے واسطے سے اور مرانی آدی ہے کہا کہ میں نے بینا اس محسور کے اس کو فلال محض کے واسطے فریدا اور ہائع کہتا ہے کہ می نے بینا اس محسور کے اس کو فلال محض کے واسطے فریدا اور ہائع کہتا ہے کہ می نے بینا اس کو فلال محض کے واسطے فریدا اور ہائع کہتا ہے کہ می نے بینا واسطے فیوا کو موسطے فریدا کو اس کے موقو کہ اس کہ میں نے بینا کہ میں نے بینا کہ اس کے واسطے فریدا کو اس کے واسطے فریدا کے میں نے بینا کہ میں نے بینا کہ میں نے قوام کے واسطے فریدا کو اس کے واسطے فریدا کو اس کے واسطے فریدا کو میں کے واسطے فریدا کو میں کے واسطے فریدا کو میں کے واسطے فریدا کو اس کے واسطے فریدا کو اس کے واسطے فریدا کو میں کے واسطے فریدا کو اسطے فریدا کو اسطے فریدا کو اسطے فریدا کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا کہ میں نے فیل کو میں کے واسطے فرو کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کے واسطے فرو کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کے واسطے فرو کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کہا کہ میں کے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو میں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تو کہا کہ کہا کہ میں کے کہا کہ میں کے فرو کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ میں کے فرو کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہیں کے کہا کہ کہا ک

میں دوسر مے فض سے کہ جس کا غلام نہ تھا کہ پی نے تیرا پیفلام اپنے واسطے ایک بزارورہم کوخریدا اور اس غلام کا مالک حاضر تھا اس نے کہا کہ پی نے اجازت دی اور سپر دکیا تو امام گئے نے فر مایا کہ مالک کے کلام سے اس وفت تھے ہو جائے گی کسی نے دوسر سے کا غلام بدوں اس کی اجازت کے فروخت کیا اور اس کے مالک نے کہا کہتونے اچھا کیا اور کارصواب کیا اور تھے کواچھی تو فیل کی تو بیاس کا کلام بڑھ کی اجازت بیں شارنہ ہوگا اور مشتری سے اس کووالیس لے سکتا ہے اور اگر اس کے مالک نے شمن لے لیا توبیا جازت ہوگی

ا اسباب ترجه عروض وجومن اصطلاح المحرجم كمانيديل المقدمة ١١٠ على مجود جوتفرقات مع ممنوع جوجيسة لام مجود بالانفاق ومثلاً آزادسفيه مجود از نب قاضي صاحبين كرز ديك فقد ١١٠

اورای طرح اگراس نے کہا کہ تو نے جھے کوئے کی مشقت ہے بچایا اچھا کیا اللہ بچنے جزائے خیر دیتو یہ بھی نے کی اجازت نیس ہے لیکن امام مجد نے فرمایا کہ اس کا یہ کہنا کہ تو نے اچھا کیا اور کارصواب کیا استحسانا اجازت ہے کذانی فاوئی قاضی خان اور بھی اس مجد نے میں امام مجد نے فرمایا کہ اس کے اس کی اور بچے کی زمین فروخت کی اور بیٹے نے کہا کہ جب تک بیس زعرہ ہوں اور ہے پر رامنی ہوں یا جب تک زعرہ ہوں اور ہے پر رامنی ہوں یا جب تک زعرہ ہوں اور ہے ہے کہ اور بیٹے نے کہا کہ جب تک بیس زعرہ ہوں اور ہے پر رامنی ہوں یا جب تک زعرہ ہوں تو یہ اجازت میں شار ہے اور اگر کہا کہ بیس اس کو نگاہ بیس رکھوں گا جب تک زعرہ ہوں تو یہ اجازت میں شار ہے اور اگر کہا کہ بیس اس کو نگاہ بیس کے دیم ہوں تو یہ اور اس کے اس کہ اور اس کے امام اور پوسف ہے درای ہے کہ کہ کہ ہورہ وہ نہ کہ اور اس کے ایک میں نے میں تھے کہ اور اس نے بائع ہے کہا کہ جس نے میں تھے کہ بہدکیا یا جھے کہ مدت ہوں تھے ہورہ وہ دیا ہے کہ مدت کہا کہ جس نے میں تھا ہے۔

سمسی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے ایک ہزار درہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کیا پھراس کو ہائع کے ہاتھ سودینار کو بچے ڈالا پس اگر ہائع نے اس پر قبضہ کیا تو یہ قبضہ بھے فاسد کے سطح کرنے میں شار ہوگا ہی

کسی نے دوسرے کا کیڑااس کی بلا اجازت فروخت کیا اور مشتری نے اس کورتگا پھر کیڑے کے مالک نے بھے کی آجازت دی
تو جائز ہادراگراس کوقطع کرلیا اور سلالیا تو اجازت ہے بھی بھے جائز نہ ہوگی کیونکہ میں گفت ہوگئی یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر در میائی
نے کوئی چیز دوسر مے مخص کے واسطے خریدی اور دوسر سے کی طرف اس کی نسبت نہ کی یہاں تک کہ خریداس در میائی کے واسطے ہوگئی پھر
مشتری اور جس مخص کے واسطے خریدی ہے دوتوں نے گمان کیا کہ خریدی ہوئی چیز اس کے واسطے ہے جس کے لیے خریدی ہے پھر مشتری
نے قبضہ کے بعدای خن کے وقت کہ جانے کوخریدی ہے اس مخص کے بہر دکر دی اور جس مخص کے واسطے خریدی تھی اس نے قبول کر لی پھر

مشتری نے جاہا کہ بدوں اس کی رضامندی کے اس ہے واپس کر لے تو اس کوالیا افقیار نہیں پہنچا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اس طرح کداں شخص نے کہا کہ بیس نے بدوں تیرے کا تھے کو خرید اسطے خرید کیا کہ بیس نے بدوں تیرے کا تھے کو خرید اسطے خرید کیا ہے تھے اس شخص کا کہ جس سے اس شخص کا کیا ہے تو اسطے خریدا ہے تو بیاس کی جانب ہے اس شخص کا کیا ہے واسطے خریدا ہے تو بیاس کی جانب ہے اس شخص کا تھے وہ کی کا قرار کرتا ہے بید بدائع بی تکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام بطور زمی فاسد کے ایک ہزار در ہم کو خرید الور اس پر قبضہ کیا بھر اس کو ہائع کے ہاتھ سود بینار کو فاق اور جب تک قبضہ نہیں کیا ہے تک واسد کے ایک جس شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا ہے تک واسد کے فیار کی بیان کی اس کی ایک بیا ہے تک فیسٹر کی بیان کی ایک میں تاری کی بیان کی ایک کیا ہے۔ کی فاسد کے فیار کی کیا ہے۔ کہ فیسٹر کی کھا ہے۔

اگرکی نے کہا کہ میں نے تیرا پیفلام آپ سے اور قلال مخص سے کل کے دن ایک ہز اردرہم کوخر بدا تھا ہی اس کے مالک نے

کہا کہ میں راضی ہوں تو یکھڑج جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے تیرا پیفلام کل کے دن خرید آ و حااہے سے پانچ سو درہم کو اور آ و حا

فلال خص سے پانچ سو درہم کو پس اگر مالک کیے کہ میں نے اجازت دی تو اس آ و صے کی تیج جس کو قلال مخص سے خریدا ہے جائز ہوگی
کذائی الحیط اور اجازت مالک سے پہلے مشتری کو فنح تیج کا اختیار ہے اور ایسانی درمیانی کوئیل اجازت مالک کے اختیار ہے یہ دجیز
کردری میں لکھا ہے اور بچ موقوف میں سے ایک اس مجورلا کے کی تیج ہے کہ جوخرید و فروخت کو بھتا ہے کہ اس کا خرید و فروخت کرنا اس

ایک گاؤں دو مخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے اس میں سے چند کھر اور دویا تین قراح جنو دخت کیے تو نصف میں جائز ہے

ا اس داسطے کہ بیاجارہ ہے اا۔ ع کیونکہ تھے پوری تیس ہوئی ا۔ ع نیقیز تصف باتی ہے پورا کرا لے اا۔ ع قراح کمائی ہوئی زمین جو کیتی وباغ لگانے کے قابل ہویا کھیت ہواا۔

ا گر کیڑے یا بگریاں یااس کے مانندجو چیزیں کہ منقسم ہوتی ہیں دو شخصوں میں مشترک تھیں 🏠

سن نے ایک شخص کا غلام بیچااور مشتر کی نے غلام پھیروینا چاہاور کہا کہ تو نے اس کے مالک کی بلاا جازت فروخت کیا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اس کے مالک کے تھم سے فروخت کیا ہے پھر مشتری نے غلام کے مالک کے اس اقرار پر کہ اس نے بائع کوغلام کے بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی گواہ چیش کیے یا اس بات پر گواہ چیش کیے کہ بائع نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر بائع نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ غلام کے مالک نے اس کو تیج کی اجازت نہیں دی تو تیج باطل ہوجائے گ فآويٰ مانظية ..... جلد 🕝 ڪڙ 🕻 ٢٧١

بھر طیکہ مشتری اس کا خواستگار ہواورا گرفلام کے مالک نے قاضی کے سامنے اپنے تھے دینے ہے انکارکیا اور غائب ہو گیا اور ہائع سے تھے کرتا جا ہا تو قاضی تھے کو تھے کرو ہے کہ ایک ہے اس کے تھے ان کارکیا تو تھے تھے تھے کہ تھے تا کہ خلام کے مالک ہے اس کے تھے ان کارکیا تو تھے خود کرے گیا اور شخری جائے گا ہے ہے ہے تھے گا ہے گھر ہیں گر اس کے خود ہے انکارکیا تو اس کا گور ہے تھے گا ہورا گر فالم کا الک نے ماشر ہو نے ہے مرکیا اور اس کا وارث کی ہا گئی ہوا ہی ہے گا ہے گھر ہیں گر اس کے قوام ہو تھے گا اور اس کے گا ہو ہیں گر ہو ہے گا ہو ہیں گر ہو گا ہو تھے گا اور گر ہی گا ہو ہی گا ہو ہی گھر ہیں گر ہو ہے گا ہو ہی گھر ہی گا ہو ہو گا ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گا ہو گھر ہو گھر ہے گا ہو ہی گھر ہو گ

بار نیره:

## ا قالہ کے بیان میں

اگر کسی نے کہا کہ تو جھے ہے اقالہ کر لے اور میں تھے کوشن میں ایک سال تک تا خیر دوں گایا کہا کہ جھے ہے اقالہ کر لے اور

ل قیت غلام کا ضامن ہوگا ۱۳ تو گرزیاو تی متعلداتو کی تفظ زیادتی کا استعال برسیل غلط انعام ہے اور زیادتی متعلد جیسے حسن دجمال وغیر واور منفصلہ جیسے بچرو غیر ۱۲۱۔

یں پیاس درہم تھوکوچوڑ دوں گاتوا قالہ سے ہوگا اورتا خیراور کم کردینا سے نہیں ہاورا مام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ یہ بھی سے ہوا ورا مام ابو پوسٹ کے نزویک اقالہ ایسے دولفظوں کے ساتھ کہ ایک ماضی ہوا ور دوسر استعبل ہوتی جوجا تا ہے مثلاً ایک نے کہا کہ جھ سے اقالہ کرا لے اور دوسر سے نے کہا کہ جس نے اقالہ کرا لے اور دوسر سے نے کہا کہ جس نے اقالہ کیا تو اس کے نزویک جی جے ہوا مام محد نے قرمایا کہ جس ہوتا محر صرف وہ ماضی کے لفظوں کے ساتھ ماندی ہے کے اور فاوی میں امام محد کا قول محتار رکھا گیا ہے بید جیز کر دری میں لکھا ہے کس نے کوئی چیز نیچی پھر مشتری کے کہا کہ قرم ہے کہا کہ تو بھے سے کہا کہ تو بھر سے کہا کہ تو بھر سے نہ کہا کہ میں نے تھے سے اقالہ ہوگا یہ فان میں لکھا ہے۔ اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھے اور فاوی میں داخل میں ہوایا میں ہوایا میں نے تھو اور کیا یہ فراوی تا قالہ ہوگا یہ فلا سے اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھوڑ دی اور ہا کہ جی رائع نے کہا کہ تی جو اور کیا تو تھوں کی اور ای پر فتو تی ہے یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ اگر ہائع نے کہا کہ تی ہوئی میں اور ای پر فتو تی ہے یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ اگر ہائع نے نے تھول کی اور ای پر فتو تی ہے یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ اگر ہائع نے نہ ہوگا تا وہ تھی کہا کہ تی نہ کہا کہ تیں اور ہائع نے قبول کیا تو یہ تی ہائع ہے کہ تو بھو سے اقالہ کر کے بی خالے کہ میں نے قبول کیا تو یہ تی بائع کے اس کہنے کے ہو تو جھ سے اقالہ کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ تی بائع کے اس کہنے کے ہو تو جھ سے اقالہ کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ تی بائع کے اس کہنے کے ہو تو جھ سے اقالہ کر لے یہ ظام میں لکھا ہے۔

## ولآل ہائع کے مطلق ہ

تھم ہے جا ڈالنے کے بعد تمن کے کربائع کے پاس آیا اور بائع نے کہا کہ میں استے کوئیں دوں گا پھرولآل نے مشتری کو فر دی اور اس نے کہا کہ میں نے بھی نہیں چا ہتا ہوں تو بھی نے نہوگی یہ تغییہ میں لکھا ہے۔ تعالمی ہے اقالہ منعقد ہوتا ہے اگر چہا یک کی طرف ہے ہواور بھی سیجے ہے بہ نہرالفائق میں لکھا ہے مشتری نے طعام پر قبضہ کرلیا اور بعض شمن سرد کیا پھر چندروز بعد کہا کہ شمن کراں ہے ہیں ہائع نے وہ بعض شمن کہ جس پر قبضہ کیا تھا واپس دیا ہی اس شخص کے فہ جب پر کہ جو کہتا ہے کہ ایک جانب کی تعالمی ہے تھے منعقد ہو جاتی ہا تالہ ہے اور بھی شخصے ہے دوجیز کروری میں لکھا ہے۔ کوئی شخص ایر پٹیم خرید کر لے گیا پھر بائع ہے کہا کہ بیرے کام کا نہیں ہے واس کو لے اور میر اٹمن واپس کر دے اور بائع نے انکار کیا مشتری ہے تھے کا فتح کرنا طلب کیا اور اس نے کہا کہ میر اٹمن دے و سے ہی بائع نے ایسانی کیا تو بیا تالہ ہوگا نہ ابتدائی تھے۔ بائع نے نے مشتری ہے تھے گا فتر بی تعلیم سے اس کہ دومرے کے ہاتھا کی کھڑا ایچا اور مشتری نے اس سے کہا کہ جس نے اس کیڑے کی تھے جس تیرے ہاتھا قالہ کیا ہے تو اس کی قبط محملے کے اس نے دونوں کے جدا مشتری نے اس سے کہا کہ جس نے اس کیڑے کی تھے جس تیرے ہاتھا قالہ کیا ہے تو اس کی قبط محملے کیا کہ اس نے دونوں کے جدا

اگردونوں واپس دینے سے پہلے تلف ہوئے توا قالہ باطل ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے۔

اگرکوئی با ندی بیجی پھر بھے سے افکار کیا اور مشتری بھے کا دعویٰ کرتا ہے تو با نع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہہ کسی نے ایک گدھاخرید کر قبضہ کیا پھر چارروز کے بعداس کولایا اور بانع کوواپس دیا اور بانع نے مریحا قبول نہ کیا اور بانع اس کو چندروزا ہے کام میں لایا پھر تمن واپس دینے سے اور اقالہ قبول کرنے سے افکار کیا تو اس کو بیا نقیار ہوگا بیظم پر بیش کھھا ہے۔ کسی نے ایک با ندی بچی اور مشتری نے اس کے تربید نے سے افکار کیا تو بانع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے جب تک کرترک خصوصت پر عزم نہ کرے کیونکہ مشتری کے افکار سے تاج فتح نہیں ہوتی ہے ہے اور اس طرح اگر کوئی باندی بچی پھر بچھ سے افکار کیا اور مشتری بچھ کا موٹر دیا ہے دعویٰ کرتا ہوتا اور بانع نے من لیا کہ اس نے جھڑ انھوڑ دیا ہے دعویٰ کرتا ہے تو بانع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے پھرا گرمشتری نے دعویٰ کرتا چھوڑ ااور بانع نے من لیا کہ اس نے جھڑ انھوڑ دیا ہے

ا تاکدوین ہوجا کی اار ع لین یا لکے نے تمن پراورمشتری نے قط پراار سے لین سکدوارٹیس ہمثلاً چاتدی کا خاصدان وغیرہ ہے اا۔ سے لینی مثلاً دیناراا۔ ہے کھراگریا کے نے ترک خصوصیت پرعزم کرلیاتواس کوطلال ہے کہ باتدی سے دلی کرے اا۔

تو اس کووطی کرنا حلال ہوگیا بیڈناوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کی تخص نے ایک غلام بعوض باندی کے خرید کیا اور دونوں نے تبضہ کرلیا پھر
مشتری نے آ دھا غلام کی کے ہاتھ بیچا بعداز ال باندی کی تنج کا اقالہ جائز ہوگا اور اس پروا جب ہوگا کہ غلام بیچنے والے کوغلام کی قیمت
ادا کر ہے اور ای طرح اگر اس نے غلام فروخت نہ کیا لیکن اس کا ہاتھ کا تا گیا اور اس کے کوش کا مال اس نے لے لیا پھر یا ندی کی تنج کا
اقالہ کیا تو بھی بھی تھم ہے بیظم پیر بیٹس نکھا ہے۔ کس نے ایک غلام ایک ہزار در ہم کوخر بیدا اور ٹمن دے ویا اور غلام پر قبضہ نہ کیا پھر بائع
نے اس سے ملاقات کے بعد کہا کہ بیس میں نے تھے کو غلام اور شن ہر کیا تو میہ کہنا تھے کا تو ڑتا ہے اور شن کا ہر کرنا تھے نہیں ہے بید قاویٰ

قاضی خان میں لکھا ہے۔

امام اعظم کے ذور کی فاسد شرطوں ہے اقالہ باطل نہیں ہوتا ہے کھونک وہ تنے ہیں پیدا سرخی میں کھا ہے۔ جس کا کی محض پر معیادی قرض ہے اگر قرض دار سے اس قرض کے بوش کوئی چزخر یوں اور قبضہ کرلیا بھر دونوں نے اقالہ کیا تو قرض کی معیاد ہود نہ کر ہے گا اور اگر اس کو بسب عیب کے قاضی کے تھم ہے اس طرح والیس کیا جو جروجہ سے تنج ہوا تو میعاد کو ورکر ہے گی اور قرض کا کوئی تغیل ہوتو کھا لہت دونوں صورتوں میں ہوت<sup>2</sup> نہ کر ہے گی برگیا میں کھھا ہے۔ ایک جو بروجہ سے تنج ہوا تو میعاد کو ورکر ہے گی اور اپنے مشتری ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ کہا کہ ستی کے ساتھ قروضت کی ہے ہی ہوتو اس کو بچھ اور اپنے واسطے تنج افراور جھے کو جیری اس گا نے کا تمن جوتو نے میرے ہاتھ میں ہوتو اس کو بچھ اور اپنے ہوتو اس کے تاری سے کہا ہو کہ اپنی جوتو نے میرے ہاتھ ہوتوں ہو گئی ہوتوں سے کہا ہوگا اور تنظم ہوتوں کی بھوت کی ہوتوں ہوت

ہے۔ تاک انگور بعوض سونے کے خرید ااور بجائے اس کے گیہوں دے دے پھر دونوں نے بیج جنح کر لی تو اس کو تھم دیا جاہے گا کہ گیہوں طلب کرے اور اگر جید در ہموں کے ہوش کوئی چیز خریدی اور بجائے ان کے زیوف دے دے داور ہائع نے ان سے چیٹم ہوٹی کی پھر دونوں نے اقالہ کرلیا تو ہوسکتا ہے کہ مشتری ہائع ہے جید در ہم دائیس سے کر لے۔ ایس کوئی چیز خریدی کہ جس میں بار پر داری اور مشقت ہا اور مشتری اس کو دوسری جگہ لے گیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو والیسی کا صرف ہائع کے ذمہ ہوگا کی نے ایک گائے خریدی اور اس پر جند کیا اور ہائع کے خریدی اور اس کی اور اس پر جند کیا اور کھا تا تھا تو ہائع کو احتراب پر احتراب کو دورو دورو ہتا تھا اور کھا تا تھا تو ہائع کو احتراب کو کہ دوناس کا دور دورو ہتا تھا اور کھا تا تھا تو ہائع کو احتراب کو کہ اس دورو کی مشان میں دورو کی مشان سے کہ اس دورو کی شان سے کہ اس دورو کی شان سے کہ اس دورو کی سے دورو کی شان سے کہ اس دورو کی سبب اس کے کہ اقالہ موجود کے تی میں طاح ہر ہوانہ معدوم کے تی ہیں ہوتھ ہیں لکھا ہے۔

بارې جموده:

## ہیچ مرابحہاورتولیہاوروضیعہ کے بیان میں

كوخيار ماصل موكار محيط سرتسي ميل ككما يـــ

اگر کوئی کیڑا دس درہم کوخریدا پھراس کے توش ایک دینار اور کیڑا دیا تو راس المال دس ہوگا بیاں تک کداگر اس کومرا بحة فروخت کیاتو دوسرے مشتری کوور درہم دیے پڑے گے اور اگر ایک کیڑا بعوض دی درہم کے جواس شہر کے نظار کے برخلاف می خریدا اوراس کوایک درہم نفع سے بچاتو وی درہم ویسے ہی ملیں سے جیسے اس نے اوا کیے ہیں اور ایک درہم اس شہر کے نفذ میں سے ملے گااور اگر نغع کوراس المال کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ ہمی تیرے ہاتھ وہ مازوہ کے نفع سے بیتیا ہوں تو نفع تمن کی جنس ہے ہوگا یہ محیط میں الکھاہے۔ اگرمشتری نے بجائے جیدور ہموں کے زیوف اوا کیے اور بائع نے اس سے چٹم بوٹی کی تو اس کو یہ جائز ہے کہ جید کے صاب ے نفع کے کرمرائحة فروخت کرے بیرحاوی میں لکھاہے اور اگر اس نے ثمن کے توش کوئی اسباب دیایار بھن کے دیا اور وہ ملف مو کیا تو سے درہموں پر تفع لے کرمرا بحتہ فروخت کرے گا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ کوئی اسباب مرا بحنہ فروخت کیا اور اس کوخبر دی کہ میرا راس المال اور بنار میں پرمشتری نے اس کوشن اوا کرنا جا ہاتو اس نے کہا کہ میں نے اس کوشامی دیناروں کے وض خریدا ہے حالا تک بدیجے بغدار میں واقع ہوئی ہے تو امام محمد نے فرمایا کداس کوسوائے نفتر بغداد کے دوسراھ نہ طے گا اور اگر و واس بات بر گواہ لایا کہ میں نے اس کو شامی دیناروں سے خریدا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں مے اور مشتری کوخیار "ماصل ہوگا میرمحیط میں اکھا ہے۔

اگرایک جنس کے دو کیٹر ول کی بھی سلم میں دس درہم د ہےاوران <u>دونوں کی جنس اورنوع اور صف</u>ت اور

گز کی تعداد برابر بیان کردی 🖈

اگر مشتری نے تھے مستخص کو ہبد کر دی چر ہبدے رجوع کر لیا تو اس کومرا پحند بیجنا جائز ہے اور ای طرح اگر اس نے فروخت کیا ہو پھربسب عیب یا خیاریا اقالہ کے اس کووا پس ل کی ہوتو بھی ہی تھم ہے لیکن اگروہ تا تمام ہوجائے پھربسب میراث یا ہدے اس کے یاس واپس آئے تو اس کومرا بحتہ بیجنا جائز نیس ہاورا گرمیج سب ایس ہوجونا بی یا تو ٹی یا گئی جاتی ہے بشر طیکہ اعداد میں تفاوت سے نه بوتو مشتری کواس ش سے تعوزی بیجنا جائز ہے اور اگر و میچ یوری مختلف ہویا اعداد میں تفادت ہو کہ بعض بڑی اور بعض چھوٹی ہو ہی اگر مرابحته بعض کوغیر منقشم فروخت کیا تو جائز ہے اورا گرمعین کر کے فروخت کیا پس اگرفٹن اکٹھا ہوتو جائز نہیں اورا کر ہرایک کانٹمن علیٰجد ہ بیان کیا گیا تو امام اعظم اور امام ابو یوسف کے فز دیک اس تمن پر جو بیان ہوا ہے نفع لے کرمرا بحنة ج سکتا ہے بیرهاوی میں بکھا ہے اگر ایک مبس کے دو کیڑوں کی تے سلم میں دس درہم وے اوران دونوں کی جنس اور توس اور مفت اور گزکی تعداد برابر بیان کردی 🗠 اور دنت کے آئے تان دونوں پر قبضہ کرلیا مجران دونوں کو پانچ پر تفع ہے بچنا جا ہاتو تاونکٹیکہ بیان نہ کردے محروہ ہے اور صاحبین کے فرمایا کہ محروہ نیس ہے بیکانی میں تکھاہے۔ اگر ایک کیڑاخر بدا اور اس کا آدھا جل کیا تو یہ جائز نہیں کہ باتی آدھے کو آدھے تمن پر مراہحة فروخت كرے اگر چه باقى كير اباعتبار كزوں كة دھا ہو بيميط من كعاہے۔

علام ك فصب كرف والع يراكروه قيت اواكرف كانظم قامني كى طرف سدويا جائ كدجو بها محف ك وقت غلام كى قیمت تھی پھروہ بھا محنے ہے لوٹ آفٹ تو غاصب کو جائز ہے کہ مرابحتہٰ اس قیمت پر فروخت کرے جواس نے ڈانڈ دی ہے مگروہ کمے گا کہ ميقلام جھوكواتے ميں يرا إ اليان اگرايك فلام شراب كوش خريدااوراس ير قبضه كيا مجروه بھاگ كيااور قاضى نے اس برتهم كياك

ا جوكر من كرير براير تفااا را يهان تك كرمشترى كرومد ان كافر خدر ماقط بوكيا ١١ س حمن يردر بم بول يادينار بول اار سي تخ مرا محت ا۔ ہے خواہ شامی ہویا کوئی اور ہواا۔ لا جا ہے خریدے یاترک کرے ا۔ یے خریب قریب برابر ہوں اا۔ م برایک بظاہر یا فی در ہم تک موتا ہے اگر چرتشر کے فیل ہے ال ہے جومدت کے سلم کے آنے کی تغمیری ہے ال

ہائع کو قیت اوا کر ہے تو بھی بھی تھم ہے بی قاوئ کبری میں اکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ایک گیڑا کھی کوش لینے کی شرط پر جبد کیا اور دونوں نے ہاہم قبضہ کرلیا تو امام اعظم کے نزدیک مال صلح کے مائنداس کومرائحۃ بیچنا جائز نہیں ہے لیکن امام ابو ہوسٹ کے نزدیک اگر موض شل ہید کی قیمت کے ہے تو کہ مضما لقہ بیس کہ دوہ یوں کیے کہ جھے یہ مال استے میں پڑا ہے اور بیت کہنا چاہے کہ میں نے اس کو خریدا ہے کہ کا اور اس نے اس کو ایک جزار وہم کو بیچا کیم وونوں نے ہاہم قبضہ کر لینے کے بعد یا پہلے بیچ کا قالد کر لیا اور اس کومرائحۃ بیچنا چاہا تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے بیجادی کی کھی ہے۔ اگر ایک مختوب کے اور دونوں نے قبضہ کرلیا تو گیبوں کومرائحۃ بیچنے میں بھی خوف نہیں ہے اور الیے بی ہر کمی اور دونی چروں کی ایک معمن میں خریدا کی کہا ور دونی ہی تھی ہو نے موض جو غیر معمن جی خریدا کی گیا ہوں کو چو تھائی گیرید کی کھی ہو نے معمن جی خریدا کی گیریوں کو چو تھائی گیرید کی کہا ہوں کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا گیریں ہے بخلاف اس صورت کے کہا گرایک چاندی کا کئی خریدا پھر کیراس کوا یک در ہم کے نقع سے بیچا تھی گھی ہے۔

جو کچھاں مخص نے سفر میں اپنی ذات پرخرج کیا ہے کھانے اور کرا بدو غیرہ ہے وہ اس میں ندالائے کی نکداس میں عرف کا نہ ہونا فلا ہر ہے بیمبسوط میں لکھا ہے۔ چروا ہے کی اجرت اور غلام کوکوئی ہنر سکھلانے یا قر آن پڑھانے یا علم پڑھانے یا اجرت یا مال کے حفاظت ہے دکھے کے مکان کا کرایدراس المال میں ندملائے اور اس طرح غلاموں کے محافظ یا اناج کے حافظ کی اجرت

ل کیونکہ ہبدیشر طاقوش حل تھے کے ہے تی کری شفسہ تابت ہوتا ہے اا۔ ع قال الحر جم اس کلام سے مراد ہے کہ اتنے وام کوئی انداز وکرنے والا انداز ونیس کرتا ہے اور یکی مراد ہر جگہ ہے جیسیا کہ مترجم نے مقدمہ بھی تنیبہ کردی ہے اا۔

ہی نہ طاوے گا اورا سے بی طعبیب کی اجرت اور رائف اور بیطار کی اجرت اور آجی کی حرود ری اور خادموں کی اجرت اور جرم کا جرائہ اور جواس سے راہ علی طلم سے لیا حمل راس المال میں نہ طائے گر اس صورت میں کہ ان کے طانے کی عادت جاری ہو یہ تبر الفائق میں ہاور چھنے لگانے والے کی اجرت نہ بر حاد سے بیعاوی میں تعمالے سے اور چھنے لگانے والے کی اجرت نہ بر حاد سے بیعاوی میں تعمالے سے طاج برالروایت میں والی کی اجرت نہ بر حاد سے بیعاوی میں تعمالہ کی تاہم میں ہے نہ کرنے والوں کی اجرت نہ بر حاد سے بیعاوی میں تعمالہ کی تاہم میں المحل کی اجرت بر حاد سے والوں گی اجرت نہ بر حاد سے بیعاوی میں تعمالہ کی تاہم میں کہانے اور کی جراس اف اور زیاد تی ہواور چو پاؤں کے جانہ وی کو ام ملائے کیان اگر کوئی چیز ان سے میں وور حد یا مور سے کہا خور کی اور خور کی اور خور کی اور خور کی اور خور کی دور میں اور خور کی اور خور کی اور خور کی اور خور کی تاہم سے میں اور کی تاہم کی اور خور کی تاہم کی اور خور کی تاہم کی کا خور کی تاہم کی کا اور خور کی کہا ہے تاہم کی خور کی تاہم کی کا اور خور کی کو اور خور کی کوئی ہو تاہم کی کا اور خور کی کوئی ہو تاہم کی کا در کوئی ہو اور کی کوئی ہو تاہم کی کا اور کوئی ہو اور کی کوئی ہو تاہم کی کا اور خور کی کوئی ہو کہ کی کہا ہو ہو سے تو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو ک

ہوگیا تواس کومرا بخنا بیجنا جائز ہے ت

آگر بائع نے تی مرایحۃ میں خیا نت کی تو مشتری کو خیار حاصل ہوگا کہ اگر چاہتے ہورے ٹن میں لے ورنے ترک کر دے اور
اگری تو لیے میں اس نے خیا نت کی تو ٹمن میں ہے کم کر دے گا اور بیا ام اعظم کے زو کیہ ہوتا ہے اور خیا نت کی صورت میں اگر ہی والی کرنے ہے پہلے تلف ہو تی باس میں کوئی اس میں کوئی اور اس کا خیارا مام اعظم کے زویک باطل ہوجائے گا اور میں امام میں کا شہر تو لے بیائی میں تکھا ہے اگر ہی ہو گیا تو اس کو مراسحۃ بینی اجا کر سے اور ایسے تا اگر ہی موراس کو میر اس کو میر اس کو میران کو میر اس کو مراسحۃ بینی اجا کر ہے ہو کہ اور کی کو مراسحۃ بینی اجا کر ہے ہو گئی ہو ہو کے گراس کو مراسحۃ بینی اجا کر ہے ہو گئی ہو ہو کے گئی ہو ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کوئی ہو ہو کہ کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہ

ا اگر بائع نے تھوڑ افٹن مشتری کوچیموڑ ویا تو مشتری ہاتی ٹمن پر مرا بحنہ فروخت کرے گااوراس طرح اگر پیچنے کے بعداس نے کم

کردیا تو مشتری دوسرے مشتری ہے بھی اس کومع حصہ نفع کے کم کردے گا اور گربائع نے بھے مرابحت ہے اس کو بھے تولیہ کردیا تو دوسرے مشتری ہے بھی ایسائی کیا جائے گا اور ایر مشتری نے بھی ایسائی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بھی ایسائی کیا جائے گا اور ایر مشتری نے بھی ایسائی کیا ہے بھی ایسائی کو ایسائی کو ایسائی کو بھی تا ہے گا دو میں کہ بیند کی مہلت دی گئی تو اس پرواجستری کے بعداس کو ایک جہینہ کی مہلت دے بیچیط بھی کھھا ہے۔ اگر مشتری کو پوراخمن جبدکردیا گیا تو جائز جی کھھا ہے۔ اگر مشتری کو پوراخمن جبدکردیا گیا تو جنے کو خریدا تھا اس پرمرابحدۃ بیچنا جائز ہے بیروائی بھی کھھا ہے۔

ب ربحیا میں لکھاہ۔

ا تولیشن مین وه یاز دو کے حساب سے کل جمن کس تقدر ہوا ۱۲۔ ع تولہ تھم دینے والے مینی جس نے فروشت کا تھم دیا جس کا کیڑا ہیں درہم قیتی

فأوي عالم الميرية ...... جلد المجار المهام الميروع كتاب البيوء

سن کوئی چیز بھتے میں اُس کو پڑی ہے دوسرے کو بطریق قید دے دی اور مشتری کو نہ معلوم ہوا کہ کتنے کوائی ہوئی ہے تو نیج فاسد ہے ہیں اگر بائع نے اُس مجلس میں اُس کوآگاہ کیا تو بھی جھ ہوگی اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اُس کو لے ور نہ جھوڑ دے

یہ کافی میں کھھا ہے اگر کوئی کیٹر اوس (۱۰) ورہم کو خرید انجھ اُس کو وہ بیاز دہ کی کی ہے بیج ڈالا تو داس المال کے ہر درہم کے گیارہ ہز ء کیے
جائیں سے کہاں سے ایک سووس (۱۱۰) جز وہوں کے پھر اُس میں ہے گیارہ کا ایک جز ء کم کیا جائے گا اور وہ وس (۱۰) درہم ہوئے اور ای
طور پر بیٹھم سب صورتوں میں جاری کیا جاتا ہے مثلاً اگروہ وہ دواز دہ کی کی ہے بیجا تو ہر درہم کے بارہ حصہ کیے جائیں گے ہی کل ایک سوسی سے میں اور کی کی ہے بیجا تو ہر درہم کے بارہ حصہ کیے جائیں گے ہی کل ایک سوسی سے میں اور اُس میں ہے ہی کی ایک سے بیجا تو ہر درہم کے بارہ حصہ کیے جائیں گے ہی کل ایک سوسی سے اور اُس میں ہے ہیں (۱۲۰) سا قط ہو جائیں گے گذا فی انجیط ۔

بارې ښرر قو (6:

## استحقاق کے بیان میں

تع کا حقدار پیدا ہونے سے پہلا حقد حقدار کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اور ظاہر الروایت کے موافق اُس کا ٹوٹ جانا اور سخ ہوجانا واجب نیس ہوتا ہے ہوجیط ہیں تکھا ہے اور اس باب ہیں اختلاف ہے کہ بختے کب فتح ہوجاتی ہے اور سے جہ جب تک بائع سے خمن واپس ندکر سے فتح نہیں ہوتی ہے تی کدا گرشتی نے قاض ہے تھم پانے کے بعد یا قبضد کے بعد پہلے اس سے کہ مشتر کی بائع سے اپنی خمن واپس کر سے بچ کی اجازت دی تو سجے ہوگی بہنر الفائق میں تکھا ہے اور اگر میتے ایک بٹر اوایک غلام اور قبضد سے مہنے یابعد کو اُس کے حصر جمن کے کوش نے ور نہ بچوڑ د سے پہلے یابعد کو اُس کے حصر جمن کے کوش نے ور نہ بچوڑ د سے اور اگر میتے وو چیزیں ہیں جیسے وہ غلام یا دو کپڑ سے اور دونوں کے قبضہ سے پہلے ایک کا کوئی حقدار نکلا یا ایک سے قبضہ کے بعد دوسرے کا حقد اور اگر میتے وہ خوار ہوگا اور قبضہ سے بہلے ایک کا کوئی حقدار نکلا یا ایک سے قبضہ کے بعد دوسرے کا صفحہ جدا ہوگیا اور اگر میچ کیلی یاوز ٹی چیز ہواور قبضہ سے پہلے اُس کی مقد جدا ہوگیا اور اگر میچ کیلی یاوز ٹی چیز ہواور قبضہ سے پہلے اُس کی کوئی ستی ہواتو مشتری کو باقی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بھول میں کوئی ستی ہواتو مشتری کو باقی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بعد کوئی سی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بھول میں کی سے بعد کوئی حقد اربوگیا ہوائی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بعد کوئی سی میا میں کی بھول کی کوئی سی کی کوئی سی کے حقد اربوگیا ہوئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے بعد کوئی سی کیا تھیں کے حقد اور کیا تھی سے کہتر کی کوئی میں کیا ہوئی میں خیار ہوگا اور قبضہ سے دو تین میں کیا تھی کوئی سی کیا گھیا ہوئی میں امام اعظم سے دوئی خوار ہوئی تھیں گئی ہوئی کی کوئی سی کیا تھی کیا ہوئی کیا گھیا ہوئی کوئی سی کیا گھیا گھی کوئی سی کیا گھیا ہوئی کوئی کیا گھی کوئی سی کیا گھیا ہوئی کیا گھی کیا گھی کوئی سی کوئی کیا گھی کوئی سی کوئی سی کیا گھیا گھی کوئی سی کوئی کیا گھی کیا گھیا گھی کوئی سی کیا گھی کوئی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کوئی کیا گھی کوئی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کوئی کیا گھی کی کیا گھی کوئی کیا گھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کیا گھی کی کوئی کی کوئ

کسی کے پاس تین تغیر گیہوں ہیں کدائی شی ایک تغیر ایک کے ہاتھ پھر دوسرا دوسرے کے ہاتھ پھرتیسرا تیسرے کے ہاتھ فرو خت کر کے سب کو تین ناپ دیں پھر سب بیل سے ایک تغیر کا کوئی حق دار پیدا ہوتو وہ تیسرا تغیر لے گا بیٹے سیس سے ایک تغییر کا کوئی حق دار پیدا ہوتو وہ تیسرا تغیر لے گا میٹے ہیں لکھا ہا گرجی یا مغصو ب کے بخنے یا غصب ہونے کے وقت سے کوئی حق دار لکلاتو مشتری اپناٹمن والیس کر لے اور عاصب بری ہوگیا اگر کی خقد ار ایک کیڑا خریدایا غصب کر کے اُس کی کمیش سلائی یا گیہوں خرید کر بیائے یا بھری خرید کر اُس کو بعونا (طال کر سرا) پھر اُس کا کوئی حقد ار لکا تو مشتری خرید کر اُس کو بعونا (طال کر سرا) پھر اُس کا کوئی حقد اور لکا تو مشتری میں اور تیسرا کہ اُس سے صفان کے سکتا ہے اور اگر نہ سلایا یا نہ بھونا تو مشتری واپس کہ اس کا سرا کہ اور دوسراولیل لا یا کہ اس کا گوشت میر ا ہے اور تیسرا کہ ان کہ کہ اُس کے مشتری ہائع سے خمن واپس کہ ہو کہ کہ اُس کے میں اور دسرا اس بات پر کہ کلیا اس بات پر کہ کلیا اس کے سکتا ہے دی کوئی جس اور دوسرا اس بات پر کہ کلیا اس میری ہیں اور تیسرا اس بات پر کہ باتی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع سے خمن واپس نہیں کہ آسینیں میری ہیں اور دوسرا اس بات پر کہ کلیا اس سے بیکا نی جس اور دوسرا اس بات پر کہ کلیاں میری ہیں اور تیسرا اس بات پر کہ باتی میر ا ہے تو بھی مشتری بائع سے خمن واپس نہیں کہ سکتھ ہے بیکا نی جس کھا ہے۔

ل قولدہ دوازدہ لیعنی بارہ کی چیز دیں(۱۰) کو تھٹی کے ساتھ ۱۲۔ یع قولددوروایتیں بینی ایک ردایت کے سوافق باتی والیس کرنے بیل مختار ہے اور دوسری دوایت بیل نیس بلکداس کے حصر شمن میں لیناواجب ہے ۱۲۔

اگرغلام کے مستحق نے قبل اس کے کہ غلام ولانے کا اُس کے واسطے تھم دیا جائے تھے کی اجازت دی تو

امام اعظم الله كيز ديك تيج اور مبددونوں جائز ہيں 🏠

زید نے عمروے ایک غلام تربید ایم اس کو برکو بہرکردیا پر برکرنے خالد کے ہاتھ بہا پھر خالد کے پاس اُس کا حقدار پیدا ہوا تو ایک نے بیان تو وہ بھی (زیرا) لے گا یہ زیدا ہا تمن عمرو نے بیل لے سکتا ہے جب تک کہ خالد اپنا تمن بحر ہے نہ نے اور جب اُس (خالد ان) نے لیا تو وہ بھی (زیرا) لے گا یہ ظہیر رید میں کھا ہے زید نے ایک خلام ترید کر قبضہ کیا پھر بحر کو بہدیا صدقہ بھی دیا پھر خالد نے آکر برکر کے ہاتھ ہے اپنا استحقاق ہا بت کے لیا تو زیدا ہے ہائے ہے تری واپس کرسکت ہا وراگر زید نے عمرو سے تریدا اور بحر کے ہاتھ بھر کر دیا پھر بحر کے پاس سے حقد ار نے لیا تو اہام اعظم کے نزدیک دوسرے مشتری کے باس کرنے ہے پہلے پہلا مشتری اپنی جاتھ ہے تمن بیل سے اس کا بیان میں کو اور ایک مشتری کے پاس بچہ بنی جو مشتری کا نہ تھا پھر اُس باندی کا گواہوں سے کوئی حقد ارتکا تو استحقاق بھی اس کا بچہ اس کے تابع نہ ہوگا اور اگر حقد ارتکا واسطے اصل شری کا تھا بھر اور ایس کی اور ایس کا حقول والوں تو دو استحقاق میں اور نوا کہ کا حال نہ معلوم ہوا تو زوا کہ قاضی کے تھم میں واض نہ ہوگی اور ایسے بی اگر بیذیا دتی دوسرے کہا تھ میں بھوا ور بنا بر بیو تو بھی بیڈ دو ایک قاضی کے تھم میں واض نہ ہوگی اور ایسے بی اگر بیذیا دتی دوسرے کہا تھ میں بواور بنا بر بیوتو بھی بیڈ دو ایک قاضی کے ذریکھم نے دوشل کے بار کی اور ایس بیوتو بھی بیڈ دو ایک قاضی کے ذریکھم نے دوشل میں کا کھی اور ایسے بی اگر بید یا دی دوسرے کہا تھی میں بواور بنا برب بوتو بھی بیڈ دو ایک قاضی کے ذریکھم نے دوشل ہول کی بیکا تی شریکھا ہے۔

اگر کسی نے کسی مشتری ہے کہا کہ تو جھے کو ترید نے کہ پی غلام جموں اور اُس نے خرید لیا پس وہ آزاد نکا اتو اگر بائع حاضر ہویا

اس طرح غائب ہو کہ پہچانا علی جا سکتا ہے تو اس غلام کے ذمہ پھے نہ ہوگا اور اگر بائع اس طرح غائب ہو کہ تیس پہچانا جا سکتا ہے مثلاً اُس کا

میکا نا نہ معلوم ہوتو مشتری اپنا مال شمن اُس فتص ہے لے گا کہ جس نے اُس ہے کہا کہ تو جھے کو ترید لے کہ بس غلام ہوں چھر میڈفس اگر قادر

ہوتو جو اُس نے مشتری کو واپس دیا ہے اُس فتص ہے لے کہ جس نے اُس کو بیچا تھا یہ بخر الرائق میں تکھا ہے کہ فتص نے ایک وار میں اپنے

حق جمول کا دھوئی کیا لیعن کسی قدر کا دعوئی کیا اور مدعا علیہ نے اُس ہے انکار کیا چھر سودر ہم پر صلح کی ان کو مدی نے لیا پھر دار کے گئز ہے

و کو ایس میں تا کے حقت یہ فاہر نہ ہوا کہ یہاں جی سے کہا کہ قو ہر ایر نیام خرید لے بحر نے اس خلام ہوں جا اُس ہوں حثا زید نے بحر سے کہا کہ قو ہر ایر نیام خرید لے بحر نے اس خلام ہوں جھی خرید لے بار اور کیا علم میں ہوں جا ا

کا کوئی حقدار نکلاتو مدعا علید مدی ہے پھینیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے پورے دار کا دیوی کیا تھا اور سو درہم پر مسلح ہوئی تو اب سکے کا نوٹ جانا ضروری ہے اور اگر مدی نے اس پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گراس صورت میں کہ بید ہوئی کرے کہ دعا علیہ نے میرے تن کا اقرار کیا ہے تو دیوی سیحے اور گواہ قبول کیے جا کیں گے بیکائی میں لکھا ہے اور اگر اُس شخص نے کسی مقدار معلومہ کا دیوی کیا مثلاً چوتھیائی وغیرہ تو جب تک مدعا علیہ کے پاس اس قدر ہے تب تک مدی سے پھینیں واپس کرسکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واپس کرئے گا بیہ بحرالر اُئی میں لکھا ہے۔

ا كركونى باعدى خريدى اور قبضه كيا بحرأس في (باعدى ا) دعوى كياكده واصلى حره يا فلان محض كى ملك يا آزادكى بمولى يامد برياأس کی ام ولد ہے اور فلال مخص نے اس کی تصدیق کی یامشتری ہے تھے لی اور اُس نے اٹکار کیا تو بائع ہے اپنا جمنے نہیں لے سکتا ہے اور اگر فلال مخض اس بات بر محوا ولا یا که بیستی کی ملک ہے تو معبول ند ہوں مے اور اگر بائع کے اس اقرار پر که بیستی کی ملک ہے کوا ولا یا تو مقبول ہوں مے اور اگر مشتری اس بات بر کواولا یا کہ بیاصلی حرہ ہے اوروہ دعویٰ بھی کرتی تقی یا اس بات بر کواہ لا یا کہ بیافلان مختص کی ملک ہاور تنے واقع ہونے سے پہلے اُس نے اُس کو آزاد کیا یام پر باام ولد بنایا ہے تو اس کے کواہ مقبول ہوں گے اور جمن بالکا ہے واپس لے گاریکانی میں اکھا ہے کوئی با عری خریدی اور اُس پر قبضہ کیا چھردوسرے کے ہاتھ فروخت کی چردوسرے نے تیسرے کے ہاتھ فروخت کی مجر باندی نے دعویٰ کیا کہ میں جرہ موں ہی تیسرے نے بائع اُس کے کہنے پرواہی کردیا اور اُس نے قبول کرایا مجردوسرے نے پہلے کو واليس كرنا جاباتو أس في قبول ندكياتو مشائخ في فرمايا كدا كروه باندى آزاد بمون كادعوى كرتى تقى تو يهليكون قبول كرنا جائز ب اوراكر ومویٰ کرتی تھی کدو واصلی حروب بس اگر بیجنے اور سپر دکرنے کے وقت قرما تیر داری کے سے دی تو یہ بمز لدا زادی کے دمویٰ کے ہے اور اگر اس وقت فر مانبردار نظی پر دعوی کیا کدو وحره ہے تو پہلے بائع کوقیول کرنا جائز نہیں ہے کس نے ایک باعدی خریدی اورو واقع کے وقت حاضر نقی اور مشتری نے اُس پر قبضه کیا اور اُس نے بندہ ہونے کا اقر ار نہ کیا چرمشتری نے دوسرے کے ہاتھ اُس کو بھا اور وہ اس وقت بھی حاضر نیکی اور دوسرے مشتری نے اُس پر قبضہ کیا پھراُس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو قاضی اس کا قول قبول کرے گا اور بیلوگ ایک دوسرے سے اپناٹمن واپس کرلیں ہیں اگر پہلےمشتری نے کہا کہ باندی نے بندہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور دوسرے مشتری نے اس سے ا تکارکیااور پہلےمشتری کے پاس اس کے اقرار کے کوئی دلیل بیس ہے تو دوسرامشتری پہلےمشتری سے اپنافشن لے لے گااور پہلامشتری اینے باکٹے سے نہیں لے سکتا ہے ریفناوی قاضی خان میں لکھا ہے کی کے پاس ایک غلام تھا کہ اُس نے ایک مخص کے ہاتھ اُس کا آ دھا فروخت کیااورسپروند کیاحتی کرووسرے کے ہاتھ اُس کا آ دھافروخت کرکے آ دھا اُس کے سپردکردیا پھرایک مخص مواہوں ہے آ دھے غلام كاحقدار ثابت ہواتو أس كا استحقاق دونوں رئع ميں سے ہوگا اور اگر بہلے مشترى نے قبضہ كيا اور دوسرے نے بيس كياتو استحقاق صرف دوسرے کی طرف رجوع ہوگا اور اگر دونوں نے قبضہ کرلیا ہوتو استحقاق دونوں میں سے ہوگا کسی نے دوغلام ایک مخص سے ایک بزار درہم کوخریدے اور دونوں پر قبضہ کیا پھرا کیک معصوم غلام کے آ دھے کا کوئی حق دار نکلاتو دوسرا غلام مشتری کے ذریہ اپنے حصہ محمن مے موض لازم ہوگا اوراس غلام کے آوجے میں امام اعظم کے زوید أس كوخيار حاصل ہوگا يظمير بيد می اكسا ہے۔

کسی نے ایک باندی خرید کر قبضہ میں لی اور ثمن ادا کر دیا چھر گواہ کے ساتھ اُس کا کوئی حقدار نکلا اور

مشتری نے جا ہا کہ اپنائمن بائع سے لے 🖈

اگر بائع نے آ دھا اُس کے ہاتھ بچا اور آ دھا اُس کے پاس ود بعت رکھایا آ دھا بچا پھر آ دھا بعوض مرداریا خون کے فروخت کیا

تو مشتری اُس حقدار کا عی ہم نہ ہوگا اور اگر آدھا ایک کے ہاتھ بیچا اور آدھا دوسرے کے پاس ود بعت رکھا تو بکے ہو ہے کا آدھا ہی تھا ہ والا جائے گا ہے گئی ہی تھا ہوا تو جو پھوائی اور اس ہی عمارت بیانی اور اُس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو جو پھوائی نے اُس کی عمارت ہی صرف کیا ہے اس کو باتع ہوائیں لینے کی کوئی روایت نہیں آئی ہا اور بعضوں نے کہا کہ وائیں نہ لے گا اور شروش الاسلام اوز جندی ہے جو چھا کہ کی نے ایک ہائی ہے وائیس لینے کی کوئی روایت نہیں آئی ہا اور بعضوں نے کہا کہ وائیس نہ لے گا اور شروش الاسلام اوز جندی ہے ہو گھا کہ وہ جو ہے اور باقع مرچو تھو اور اور شرکوئی اُس کا وارث وہ صب ہم گراس مردہ باقع کا بائغ موجود تھا تو اُنھوں نے فر مایا کی قاضی اس میت کی طرف سے ایک وصی مقر رکرے کہ مشتری اس سے شن وائیس کے گراس مردہ باقع کی بائغ موجود تھا تو اُنھوں نے فر مایا کی قاضی اس میت کی ہے گئی تو اُس کو بیتھ مند ویا ہائے گا کہ استحقاق بی بائن کے بائغ کی میں ہو ہے وہ جو جو خوج مشتری کے بائ بی بیٹی تو اُس کو بیتھ مند ویا جائے گا کہ بائع کے بہر وکرے بیاتی بھی ہوتو اُس کو بیتھ میں اور شرف اور کر کو اور بائع ہو کہ بائع کی میں کہ بائع کے بہر وکرے بیاتی ہو گھا وہ جو فی ہیں اور بائدی ہو کہ اور بائع کی بائع کے بیاتو اس میں کو اور بائع ہے کہا کہ تھو کو جو فی ہیں اور آئی اور کو اور بائع کی بائی کے بیاتو اس میں کوئی ہو گھا کہ بائع کے بہر تو اس سے مشتری کی گئی وائی اندی میری تو تھی ہوں اور اُس کے کا تی باغل شہوگا کہ بائع کے بہر کو اس سے شری کا گھی اور کوئی حقدار نگا اور قاضی بی بیابی کوئی حقدار نگا اور قاضی نے نہیا ہوں کہ کوئی ہو گھا کہ بائع کے بہر کو ایس کے بیاتوں سے آئی کا کوئی حقدار نگا اور قاضی نے نہیا ہو گھی ہو گ

کوئی با ندی خرید کا اور کوئی خص نے اگر سے درک کی صانت کرلی اور اُس نے دوسر ہے کے ہاتھ فروخت کی اور دوسر سے نے باتھ اور دوسر سے باتھ فروخت کی اور دوسر سے نے ہاتھ اور سب نے بینے کرلیا پھر وہ استحقاق میں لے لی گئ تو کسی کو اختیار نہ ہوگا ہے یا گئے ہے واپس کر سے جب قاضی اُس پر حکم نہ کر سے اور بہی حال نغیل کا ہے تا وقتیکہ قاضی اُس پر حکم نہ کر سے پہلا مشتری اُس سے پچھ واپس نہیں لے سکتا اگر کس نے ان میں ہے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ غلام ہا گئے کا ہے بعد اس از انکہ قاضی نے مشتحق کے واسطے حکم دے دیا تھا تو اس کے گواہ تبول نہ ہول کے اور اگر غلام کا کوئی بجائے باندی کے حقد ارتکا الکین خود اُس نے اُس پر گواہ پیش کیے کہ میں اصلی آزاد ہوں یا ہے کہ میں فلال مخت کے اور اگر غلام کا کوئی بجائے باندی کے حقد ارتکا الکین خود اُس نے اُس پر گواہ پیش کیے کہ میں اصلی آزاد کر دیا یا کہ کی حقم دے دیا تو غلام تھا پھر اُس نے باکھ سے کہا ہم کا جائے گئے کہ دیم افلام مدیر ہوا واپس کے کہا ہم کھی اس کے کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہ جائے ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہا کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا کہا کہ کہا کہ

بائع سے پھٹمن نیس واپس کرسکتا ہے اور بیصورت ایس ہے کہ کی محض نے ایک دارخرید ایجراُس کا دوسرے نے دعویٰ کیا پھراُس سے مجمی مشتری نے خرید لیا ہی بائع سے پچھٹیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو می کے استحقاق کے بعد خرید اہے تو کواہ قبول ہوں گے اور وہ بائع ہے آ دھائمن واپس کرسکتا ہے بیانیا وی قاضی میں لکھا ہے۔

این ساعہ نے امام ابو یوسف سے دوایت کی کہی نے دوسر سے سے ایک صاف زیبن فریدی اورائی میں محارت بنائی بجروہ زیبن استحقاق میں نکال کی اورقاضی نے مشتری کو مجارت کرا تھا کہائی سے کرا کر تلف کروی تو محارت کی قیمت بائع پرنہ چاہیے یہ تلف کرنا اس نے فودافقیار کیا ہے اورا گراس نے تلف نہ کی لیکن بارش سے اس میں فساد آیایا کی نے اُس کو تو زویا تو محارت کی ہوئی اور ٹوئی ہوئی کو اُس حال میں لے لے اورائی بی بی ہوئی اور ٹوئی ہوئی کو اُس حال میں لے لے اورائی بی بی ہوئی کی موئی کو اُس حال میں لے لے اورائی بی بی ہوئی کی موئی کی موئی ہوئی کو اُس حال میں بی جونقصان آیا ہے اُس کے ہوطرت کا نقصان اُس قیمت سے کم کر ہے ہیں اگر اُس نے بیافقیار کی تو میں اگر اُس میں مشتری اور بائع وہ مشتری کی وخیار ہوگا پاس ان دوسور توں میں اگر کسی پر متفق ہوں گے تو وہ اُن کے درمیان جاری کی جائے گی اورا گر اختلاف کیا تو وہ مشتری کے قود کی اور کی اور کی اور کی کے جرم کے آیا وہ میں کہ کی اور پاکٹو ٹوئی ہوئی اور بی کی وہ کی اورا گر افتصان بدون کسی کے جرم کے آیا تو امام ابو یوسف کے فرد کی جائے گی اورا گر انتھان بدون کسی کے جرم کے آیا تو امام ابو یوسف کے فرد کی افتیار ہے دیمیط میں کھا ہے۔

كى نے أيك دارخريدا اور أس من ممارت بناكر غائب مو كميا بحر بائع في دوسر فض كے باتھ أس كوفروخت كيا اور دوسرے نے پہلے کی عمارت تو ڈکر اُس میں عمارت بنائی پھر پہلا آیا اور اپنا استحقاق ابت کیا پس اگرمشتری ٹانی نے اپنی عمارت اپنی مككى جيزوں سے بنائى بيتو يہلےمشترى كوأس كى بنائى بوئى عمارت كے حصدكى منمان و ساور ثوش يہلےمشترى كا ہوگا اگر قائم بواوراگر مشتری ٹائی نے اُس کوتلف کردیا تو اُس کی قیت پہلے مشتری کوادا کر ہاورا گردوسرے مشتری نے اپنی عمارت پہلے مشتری کی عمارت تو زکرای کی چیزوں سے بنائی ہے تو پہلے مشتری کو اُسکی ممارت کا حصدادا کرے اور پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ اس ممارت کوروک نے اور دوسرامشتری اُس کو دفع نہیں کرسکتا ہے ہیں اگر دوسرے مشتری نے ممارت میں تیجھ زیادتی کی تو پہلامشتری دوسرے کوزیادتی کی قیت بدون کاریگروں کی اُجرت کے دے دے بیذ خیرہ میں لکھاہے کی نے ایک باندی خربد کر قبضہ کیا اوروہ اُس ہے بیجہ جنی پھراُس کو آزاد کر کے اُس سے نکاح کیا مجروہ اُس سے دوسرا بچہ جن مجراُس کا کوئی مستق بیدا ہوا تو مشتری پرصرف ایک عقر جا ہے ہے اورا یسے ہی اگر بعد آزاد کرنے کے اُس سے نکاح نہ کیا بلکہ زنا کیا عیاذ آباللہ پھروہ اُس ساولا دجنی پھراُس کا کوئی مستحق پیدا ہواتو مشتری مستحق کو صرف ایک عقرادا کرے گااور بیآ زاد کرنانہ کرنے میں شار ہوگااوراولا وکانسب ٹابت ہوگااورمشتری ان کی قیمت ادا کرے گااور بائع ے اُن اولا دکی قیمت جوآ زادکرنے سے پہلے بیدا ہوئی لے گااور جوبعد آزادی کے پیدا ہوئی اُن کی قیمت نہ لے گا میجیط میں لکھا ہے۔ اگرایک باندی کس سے تریدی پھر ملک مطلق کے ساتھ اس کے پاس سے استحقاق میں لے لی کی اور قاضی نے وہ باندی مستحق کود من کاتھم ویااورمشتری نے بائع سے من واپس کرہ جابااور بائع نے اس بات برگواہ قائم کئے کہ یہ با ندی میری ملک میں میری باندی سے پیداہوئی ہےاور قامنی کا فیصلہ ستحق کے واسطے ناحق ہوا ہے اور تھے کو جھے ہے من واپس لینے کاحق نیس ہے تو اُس کے کوا و مقبول ہوں تے بشرطیکہ اُس نے مستحق کے سامنے قائم کئے ہوں اور بعض مشائخ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ متحق کے سامنے ہونے کی شرط نہ لگانی جا ہے اور ایسا ہی شمس الائمہ سرحسی کا فتو کا نقل کیا گیا یہ ظہیر یہ بس لکھا ہے ایک باندی دو تخصوں میں مشترک تھی کہ دونوں نے اُس لو کس ہے خریدا تھااورایک نے اُس کواُم ولد بنایااور دوسر ہے کواُس کی آدھی قیمت اور آ دھاعقر اداکر دیا پھر اُس ہے دوسرا پچہ پیدا ہوا پھر اُس کا کوئی شخص سخق پیدا ہوا اور قاضی نے ام ولد بنانے والے برحکم کیا کہ ہاندی اور دونوں بچوں کی قیمت اور عقر اُس کوادا کر ہے تو اُم ولد بنانے والا اپنے شریک ہے جواُس نے دیا ہے لے گا پھر دونوں اپنائمن ہائع ہے لیس کے پھرام ولد بنانے والا ہائع ہے دونوں بچوں کی آدھی قیمت بفتدر حصد سخرید کے لے گااور ہاتی آدھی قیمت نہ لے گاید ذخیرہ میں اکھا ہے۔

پی اگر بائع نے اس طرح دفع کرنا جا ہا کہ بیگدهامیرے بافع کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور اس پر کواہ لا یا لیں اگر حقدار کے ساستے ہوتو کواہ مقبول ہوں مے اور گدیھے کا حاضر ہونا شرط ہے اور امام ظمیر الدین نے فرمایا کی گدھے کا ہونا شرط نیس ہے اور ایسے بی غلام کی آزادی کے دعویٰ کرنے میں اگر مشتری باقع ہے شمن واپس کرنا جا ہے تو غلام کی حاضری شرط نیس ہے اور سنتی علیہ کا حاضر ہونا گدھے کے باب میں شرط نیس ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

باس موليول):

## تم نیں زیادتی اور کمی اور ثمن سے بری کرنے کے بیان میں

جوزیادتی کے جیجے سے پیدا ہوتی ہے جیسے بچداور عقر اور ارش (جربانہ ا) اور پھل اور دود ھاور صوف وغیرہ وہ بھی تاج ہیں ہی ہے اسلامی مرحمی میں کھا ہے ہیں اگر بیذیادتیاں قبضہ سے بہلے پیدا ہوں تو اُن کے لیے تمن میں سے حضہ ہوگا اور اگر قبضہ سے بہلے پیدا ہوں تو ہو اُن کے لیے تمن میں سے حضہ ہوگا اور اگر قبضہ سے بہلے پیدا ہوں تو ہو تا وہ تار کی کہ جوجیج سے پیدا ہوئی ہے بائع نے تلف کر دی تو تمن میں سے اُس کا حصد ساقط ہو جائے گا اور تمن کوجیج کے عقد کے روز کی قمیت اور اُس کے بچہ کے تلف کو دینے کے دن کی قیمت پہلے ہی ہوا گا اور اور اور کی تھیں ہوگا اور اگر زیادتی کو کسی اجند کی اور امام اعظم کے زود کی مشتر کی کو خیار نہ ہوگا اور صاحبین نے کہا کہ اس کو خیار ہوگا اور اگر زیادتی کو کسی اجند کی اور تا میں ہوگا اور اگر نہوں کے میں دونوں کی موجود کی میں زیادتی کی قیمت کا منام میں ہوگا اور اور کی میں ہوگا ہوں کی موجود گی میں زیادتی کرتا جائز ہے خواہ بیزیادتی ہوگی گویا اُس نے مع اُس زیادتی کے بعد کارم ہوا تو انکار کے وقت اُس نے جرکیا جائے گا اور عیب وغیرہ سے واہی میں بیزیادتی معتبر ہوگی گویا اُس نے مع اُس زیادتی کے اور اور اور اور ایس میں بیزیادتی معتبر ہوگی گویا اُس نے مع اُس زیادتی کے اُس نے اور اُس کے اُس زیادتی کی دور اُس کی کہا کہ اور ایس میں بیزیادتی معتبر ہوگی گویا اُس نے مع اُس زیادتی کے اُس کا اور عیب وغیرہ سے واہی میں بیزیادتی معتبر ہوگی گویا اُس نے مع اُس زیادتی کے اُس کے اُس کی کا کو اُس کی اُس کی کو کا اُس کے میں کی دور اُس کی کھی کی دور کی کو کا اُس کی کی اُس کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کو کا اُس کی کہ کو کا اُس کی کی کو کا اُس کی کو کی کو کا اُس کی کو کی گور کی کو کا اُس کی کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کی کو کا کی کو کی کو کی کو کا کو کا کو کی کو کا کو کی کو کا کو کی کو کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کو کو کا کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا کو کی کو کو کا کو کو کا

فروخت کیا ہے اورا گرخمن میں زیادہ کیا تو دوسرے کا اُی مجلس میں قبول کرنا ضرور ہے حتیٰ کرا گر قبول نہ کیا اور بجد ا ہو <u>گئے تو</u> باطل ہو **گا**یہ

خلاصہ ٹی لکھا ہے۔

اورزیادتی اس صورت می سیح ہے کہ جب می مقد ہو ہی اگر مشتری نے اُس کو اُجرت پر دیایار بن کیایا ذرج کیایا سلامایا أس كى تكوار ينائى ياغلام كا باتحد كا تا كىيااورمشترى نے أس كاارش ليا تو زيادتى مسجح موكى ليكن اكر أس نے مرتبن يا مساجر كے باتحد فروخت كيا یا ذرج کرنے پاسلانے کے بعد فرو شت کر دیا تو مسیح نہیں ہاور اگر آزاد کر دیایا مکا تب یامہ کیایا اُم ولد بنایایا و دمر کیایا آتل کیایا ہر کیایا و كياياب إيابمناياياشراب بنائي ياشراب خريد في والامسلمان مواتوزيادتي ميح شهوكى يركاني يس لكما إوراكرا تا تعاكراس كي روثي یکائی یا کوشت کا قلیدیا کباب (۱) بنائے پر تمن میں زیادتی کی توسیح نہیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر شراب سے سر کد ہوجائے کے بعد زیادہ کیا تو با خلاف زیادتی سی سے بیز خیرہ س اکھا ہا گرایک غلام ایک ہزار کوخر بدا مجردوس سے کے ہاتھ سود بنار کو پہا مجردوس سے نے پیاس دینار اور زیاوہ کیے اور بسبب عیب کے قاضی کے تکم سے واکس کیا تو تمن اور زیادتی واپس کرے اور اگرمشتری ثانی نے کوئی اسباب جو بچاس دینار کا جوتا تھایا چرو ومشتری اول کے تعدے پہلے تلف جو گیا تو تہائی غلام کی تھے توٹ جائے گی اور اگر اُس نے دو تبائی غلام بسبب عیب کے قاضی کے تھم سے واپس کیا تو پہلامشتری اپنے ہائع کو فورا غلام واپس کرسکتا ہے اور اگر اُن دونوں نے ایک تبائی میں اقال کرلیا پر دو تبائی قاضی کے عم سے والی کیا تو پہلامشتری اپنے ہائع کو پھی بیں والی کرسکتا ہے بیکانی میں اکھا ہے۔

مجرجس مورت من مشترى كى طرف سدزيادتى ميح بوبال الجنبى كى طرف سي بعي ميح بيميط من المعاب اوراكراجنبي نے زیادتی کی پس اگرمشتری کے علم سے زیادتی کی تومشتری پردینی واجب ہے اور اجنبی پرواجب ندہو کی اور گراس کے بلاعم زیادتی كى تو موتو ف ر بى كى پس اكر مشترى في اجازت دى تو أس كے ذمدالازم جوكى اور اكر أس في اجازت نددى تو ياطل جو جائے كى اور اكرزياد وكرنے كے وقت مشترى كى طرف سے ضامن ہوايا اسے ذاتى مال كى طرف نسبت كى تو زيادتى أس كو (ابنى بر١١) لازم آئى كى الس اكرمشترى كي محمم من تو أس من وايس في اور نبيس مي خلاصه من العماع رزيادتي متولد وزيادتي مشروط من من كي مراح نبيس موتی ہے جب تک جی قائم رہے پہال تک کرزیادتی مشروط جی پرزیادتی موتی ہے ندولد پراور شن پہلے جی اورزیادتی مشروط پرتقتیم ہوگا مجر جوشن جی کے پرتد میں پڑے وہ اُس پر اور بچہ پرتقتیم ہوگا اور اصل مین کی قیت عقد کے روز کی معتبر ہوگی اور زیادتی مشروط کی قیت زیادتی کےون کی اور بچیکی قیمت قبعند کےون کی معتبر ہوگی کسی نے ایک با عدی خریدی ایک ہزار درہم کو کہ جس کی قیمت ایک ہزار درہم تقی پھر قبعنہ سے پہلے وہ ایک بچہ جن کہ جس کی قبت ایک ہزار درہم ہے پھر ہائع نے مشتری کے لیے ایک غلام بر حادیا کہ جس کی قبت ایک بزاردرہم بے پھر بچے کی قیت بڑھ کردو بزارورہم ہوگئ پھرمشتری نے اُن سب پر قبضہ کیااورایک بزاردرہم اوا کردیتے پھر پچدیں كونى عيب باياتو أس كوتهائى بزاريس والبس كرے اور اگرأس باندى يس كونى عيب باياتو أس كوايك چيے حصد بزاريس بحردے كا اور اگر زیادتی ش کچھیب پایاتو آ دھے ہزار میں واپس دے گااور اس طرح اگر باندی نہیں جی کیکن عقد کے وقت اُس کی آ تکھیں سفیدی تھی مجروہ جاتی رہی پھر باکع کے باس سی غلام نے اُس کی آ تھے پھوڑ دی پس اُس غلام کو اُس کے مالک نے بسبب بحرم کے بالغ کود بدیا مجربائع فيمشرى كوايك غلام ديا جوايك براركا موتا تعاتوبيصورت اور يبلى صورت برابر بيل جب مشرى أن ير بعد كرے كاتوشن باندی کی قیمت پر جوعقد کے وقت تھی اور زیادتی کی قیمت پر جوزیادہ کرنے کے دن تھی تقسیم ہوگا پھر جو باندی کے حصہ میں پڑے گاوہ اُس

ا قول مزاع مینی مثل زید نے محوری خریدی اور بائع نے ایک کدمی زیاد و کردی پیر محوری سے بچہ بیدا ہواتو کدمی بچھ بچہ برزیادتی شعو کی بلک فتا محوری كراتدوك بناني تعيل عظامر إا.

<sup>(1)</sup> ایمری کے پارچہ پارچکرڈالے،ا۔

اگردوبا عیاں ایک برار کوشرید ہیں اور ایک باندی ایک پی بی اور کی پھر بائع نے ایک ظام بر ھایا اور قیمت برایک کی ایک برار ہے اور پی کی قیمت ایک برار ہے اور پی کی قیمت ایک برار ہے اور پی کر آن پر مشتری نے بعد کی ایک کی ایک کے حصد میں پڑا وہ اس پر اور اس کے بیٹے پر تین گفڑے کر کے تقیم ہوگا بسب اس کے کہ پی کی قیمت بعند کے دن کی ا تقبار کی باندی کے حصد میں پڑا وہ اس پر اور اس کے بیٹے پر تین گفڑے کر کے تقیم ہوگا بسب اس کے کہ پی قیمت تھے کے دن کی اور اس کا حصد بسب مرجائے کے ساتھ اور تھائی تھیں یا تھاں حصد طایا جائے گا پھر قیمت پی اور اس کی باندی کے ساتھ تین یا تھاں حصد طایا جائے گا پھر تیست پی اور زعرہ باندی کے تین پر ہوگی پھر پی حصد اور زعرہ باندی کے ساتھ تین یا تھاں حصد طایا جائے گا پھر پی اقتیار دونوں کی قیمت کے اس مور وہ باندی کے ساتھ تین یا تھی تین یا تھاں حصد طایا جائے گا پھر نیاد آن کی قیمت ہوگا اور دونوں کی قیمت کے اور تی باندی کے باخیار دونوں کی قیمت کے تی تیم ہوگا اور نیاد گا گئے ہیں زیاد آن کی ایک ہوگا ور دونوں کی قیمت کے تی تیم ہوگا اور نیاد کی تیمت ہوگا اور دونوں کی قیمت کے تی تیم ہوگا ور دونوں کی قیمت کی تیمت ہوگا اور نیاد کی تیمت ہوگا اور دونوں کی قیمت کے تیمن ہم ہو کے اور تیمن اس ہر دونوں کی قیمت کے تیمن ہم ہو کے اور تیمن اس ہر دونوں کی قیمت کے بہر کرا اور دونوں کی قیمت کے بہر کرا ہوئی کی تیمت ہوگا اور تیمن کی بیم ہو کا در اور تیم ہوگا ہوگی کی تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ کی تیمت کی تیمت ہوگا کہ کرا ہوئی تو استجب اس کی کہ قیمت ہوگا کہ تیمن ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمن ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت کے اور دونوں تی تیمت کی کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ کہ تیمت کی کے درمیان تیمن کی سے در کیا کہ تیمت کی کہ تیمت ہوگا کہ کہ تیمت ہوگا کہ کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ تیمت ہوگا کہ کہ تیمت کے درمیان تیمن کی کے درمیان تیمن کے درمیان تی

ا یعن جونلام کدآ کله پیوزنے کے جرم میں باکع نے وے دیا ۱۳۔ س اومعنی تولہ و مکٹ الٹمن للولد و بکندا تی النے الموجود قافل النے علی الٹمن یعنی دو تہائی ٹمن ۱۴۔

گیا کہ دو(۷) ثلث اُس کے تابع اور ایک ثلث بچے بعدراُن کی قیمت کے چار نکڑے کرکے ایک چوتھائی کمٹ ذیادتی میں اور دو چوتھائی بچے کے ٹمن میں ملایا جاتا اگر زندہ کا ٹمن اُس پر اور غلام کی تہائی پر پانچ کئڑ ہے کیا جاتا تو تین (۳) پانچوال زندہ کے ٹمن میں اور دو پانچوں دو تہائی زیادتی میں ملایا جاتا ہے کائی میں لکھا ہے کسی نے دو غلام ایک ہزار میں تر یدے کہ ایک کی قیمت ایک ہزار ہے اور دوسرے کی پانچ سو پھر پہلے کی قیمت ایک ہزار ہوگئی پھر مشتری نے پچھوزیادتی کی تو زیادتی اُن دونوں پر عقد کے روز کی قیمت کے حساب سے تمن حصد کی جائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک غلام زیادتی کے دن ہلاک ہوجائے تو بقدر موجود کے زیادتی میں گھا ہے۔ محیط سرحی میں لکھا ہے۔

تھی نے ایک باندی بیچی اور ہنوزمشتری نے قبضہ نہ کیا کہ بائع نے دوسری باندی بڑھا دی پھر پہلی باندی استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری باقی باندی کواُس کے حصہ ثمن کے عوض لے گا ہٰہ

ا تواکل لیمی کم کرنے کی صورت میں نیچ کا باتی ہونا شر انہیں کیونکہ میر تھی ہے تو وجود موضوع منروز میں بخلاف زیادتی کے کہ وہ ایجاب ہے تو موضوع کا وجود ہونا ضرورہے تاا۔ ج قولہ ضامن ہے کیونکہ براءت بعد قبضہ کے باطل ہے تو نیچا پی تشمت کے موض اس کی شانت میں دی تاا۔

باپ وصی اور قاضی کے نابالغ لڑ کے کا مال بیچنے اور اُس کیلئے خرید نے کے بیان میں

باپ کواپ نابالغ الا کے ہاتھ بینا اوراپ واسط اس فرید نااسخہ نا جائز ہاور تما م حقوق لاک کو حاصل ہوں گے اور باپ اس کے قائم مقام ہوگا اور اس واسط اگر لاکا بالغ ہوگیا تو اپ باپ ہے ٹمن کے مطالبہ کا مالک ہوتا ہے اور آگر باپ نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا پھر لاکا بالغ ہواتو خود مطالبہ کی کرسکتا ہے میں مجاسزتی میں لکھا ہے اور مشائخ کا اختلاف ہے کہ اس عقد کو در سے کے ہاتھ فروخت کیا پھر لاکا بالغ ہواتو خود مطالبہ میں اور سے کہ شرط نیس ہے یہاں تک کراگر باپ نے کہا کہ می نے یہ چیز اسٹان کے کہا کہ می نے یہ چیز اسٹان کے کہا کہ می نے یہ چیز اسٹان کے ہاتھ بھی اور اسٹان کے ہاتھ فروخت کی یا خریدی تو تا ہوجائے کی اور بیشرط ہے کہ کہے کہ میں نے یہ چیز اسٹان کے ہاتھ بھی اور خریدی اور بیش طب کہ کہے کہ میں نے یہ خوش میں تو ٹا اٹھاتے ہیں خریدی اور باپ کی طرف سے یہ بیوض میں تیمت کے اور بیوض اس قدر قیمت کے کہا گیا ہے۔

پھراگر باپ و بان سے بطے جانے کے بعد آکراس مکان میں رہایا اس میں اپنا اسباب رکھایا اسے بال بچوں کواس میں بسایا حال نکدوہ مالدار آ دمی ہے تو بمنز لدغا صب کے شار بوگا میر محیط میں لکھا ہے۔ کسی نے اسپے نابالغ کڑکے لیے کوئی کپڑ ایا خادم خریدا اور اینے مال سے اس کا ثمن اوا کیا تو اسپے کپڑے سے نہیں لے سکتا ہے مگر اس صورت میں کداس بات پر گواہ کرے کہ میں نے اس کواسپے

باپ نے اگر الڑے کا مال فروخت کیا اور پوراٹمن لینے سے پہلے پر دکردیا تو ٹمن پورا لینے کے داسطین کو واہی کر کے وک سکتا ہے بیغلامہ شن لکھا ہے کی کورت نے اپنے بچے کے داسطے وئی زشن اپ مال سے اس ٹر طیخ برخریدی کہ اس ٹمن واپس نہ لے گی تو استجہا ناجا کڑے اور و دورت اپنی فرات کے داسطے مشتری ہوگی بھر و وزشن اس کی طرف ہے اُس کے نابالغ لڑکے وبلور مسارح کے بہہ ہوجائے گی اور اُس کو بیافتیار نیس ہے کہ و وزشن اس اڑکے کہ ندو سے برقا وئی قاضی فان بھی تکھا ہے ایک گھر ایک مرداور اُس کی کورت بھی مشترک تھا اور ان دونوں سے ایک لڑکا تھا بھر کورت نے کہا کہ بھی نے تھو سے اپنے لڑکے کے واسطے اُس کے مال سے خریدا اور باپ نے کہا کہ بھی نے اُس کو بچا تو جا کڑنے بیوفلا صب می انگھا ہے اور اگر وہ وار باپ اور ایک اجبی کے درمیان مشترک ہواور کورت نے دونوں سے کہا گس نے آس کو بچا تو جا کڑنے بیوفلا صب می انگھا ہے اور اگر وہ وار باپ اور ایک اجبی کے درمیان مشترک ہوا تو جا کڑے یہ قاوی توضی فان بھی انگھا ہے۔

نوادرائن ساعد میں ہے کسی نے اپنے نابالنے بنے کا غلام دوسرے کے ہاتھ ہزار درہم کو پیچا پھر اپنے مرض میں کہا کہ میں فلاں مختص ہے جس وصول ہائے مختص ہے دوسووصول ہائے مختص ہے دوسووصول ہائے اور اگر اس نے مرض میں فلال تختص ہے دوسووصول ہائے اور وصالتع ہو گئے تو تعمد بن کی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے تعند کر کے اُن کو کف کردیا تو سچانہ جانا جائے گا اور مشتری اُن و محتول کے در ہموں ہے ہری نہ ہوگا اور مشتری کو رہ بھی اختیار نہ ہوگا کہ جب اڑکے کے واسلے اُس سے من لیا جائے تو باپ یا اُس کے من سے وصول اُ

کرے بیجیط بی لکھاہ اگر باپ نے صغیر کا کوئی دور تم الا کے سے مال سے قرید کیا تو یہ تا باپ پر نافذ ہوگی نے لاکے پر بیجیط سرتسی بیل الم میں الکھا ہے اگر بیوقو ف لاکے کے واسطے کوئی بائدی فریدی کدوہ نکاح کے ساتھ اُس کوا پٹے تقرف بی لایا تو قیا ساوہ بائدی باپ پر لازم ہو گی اور استسان میں یہ تیج بیوقو ف لاکے کرواسطاس کے گیاور استسان میں یہ تیج بیوقو ف لاکے کے واسطاس کے مال سے ایسافن میں بر بافذ بوگی پھر اگر بیفر بدا ہوا تھی مال سے ایسافن میں بر بافذ ندہوگی بلکہ باپ پر نافذ ہوگی پھر اگر بیفر بدا ہوا تھی باپ کا قریب ہوتو اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اجنبی ہوجے نا بالغ یا بیوقو ف کی مال یا بھائی یا بہن تو اُس کی (باپ کی اور اگر اجنبی ہوجے نا بالغ یا بیوقو ف کی مال یا بھائی یا بہن تو اُس کی (باپ کی اور اُس کی (باپ کی اور اُس کی اُس کی بیونی یہ بیوتو اُس کی (باپ کی اور اُس کی اُس کی بیونی یہ بیونی یہ بیونی میں کھا ہے۔

اگر باپ نے بہا کہ فاق بینے کا ملک فروخت کی اور بینے نے کہا کہ میں فروخت ہونے کے وقت بالغ تھا میری بلا اجازت فروخت کی اور باپ نے کہا کر قو تابالغ تھا تو بینے کا قول سعتر ہوگا آگر ایک مورت مرکئی اور اس نے چھوٹی اور بنزی اولا وچھوڑی پھر تابالغ کے حصہ میں بھو گی بھر طیکہ بین تھا اس کی ش قیمت پر ہو بیقتیہ میں کھا ہے اور اگر وسی نے بیتم کا مال سینے واسطے فرید اتو امام اعظم کے زویہ جا تر ہے بھر طیکہ بین تھی بہتری بہواور مقار کے جس کہ اپنا ال جو پندرہ در ہم میں و سے اور بیتم کا مال جو زی بیداہ کا ہوتا ہے اس الائمہ نے بہتری کے جس کہ اپنا ال جو پندرہ در ہم میں و سام و بیتم کا مال جو زی بیداہ کا ہوتا ہے اپنے واسطے پندرہ در ہم میں نے اور میتم کا مال جو زی بیداہ کہ ہوتا ہے اور بیتم کا مال جو زی بیداہ کہ ہوتا ہے اور بیتم کا مال جو تر بیداہ کہ ہوتا ہے اور بیتم کا ہوتا ہے واسطے پندرہ در ہم میں نے اور بیتم کا ہوتا ہے واسطے پندرہ در ہم میں نے بیتا ہے اور بیتم کا جس کے دو میتم کے بیتا کہ کا جس کہ باپ کہتا ہے اور اور اس کی جس کہ اس کی بہتری ہے واسطے جا رہ کہ کا مام گئے نے کہ کا جس کہ کہ بہتری کے بیتے میں اُس کی بہتری ہے فروخت کیا کہ کی کہا ہے۔

وصی نے بیتم کا کوئی عقار کہ جس کے بیتے میں اُس کی بہتری ہے فروخت کیا کہا کہا گیا ہے۔

وصی نے بیتم کا کوئی عقار کہ جس کے بیتے میں اُس کی بہتری ہے فروخت کیا کہا کہا گیا گیاں وصی نے اس غرض

ے فروخت کیا کہ اُس کانٹمن اپنی ذات پرخرج کرے تو مشائخ نے فر مایا ہے کہ زیج جا نزہے 🖈

اگر وصی نے بیٹیم کے واسطے دوسر کے بیٹیم ہے کوئی چیز خریدی تو جائز نہیں ہے اور اس طُرح اگر اُس نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی تا کہ دونوں خرید قروضت کریں تو بھی جائز نہیں اور اس طرح اگر دونوں کے غلاموں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے

ا قولددولون جريعين من فريدااور علاا - ج يعني اتن كي كوكوني الدازك في والاالداز وزكر ال

اگروسی نے ترکہاہیے سواد وسرے کے ہاتھ فروشت کیا ہی اگر وارث ٹایالغ ہوں تو اُس کا ہر چیز کا فرو فت کرنا خواہ زمین ہو ياعقار يااسباب جائز بخواه ورثه حاضر مول ياغائب مول خواه مينت پرقرض مويا نه موليكن صرف مثل قيمت پرياايسے دامول بركه جننا تو ٹالوگ انداز و میں اُٹھاتے ہیں فروخت کرسکتا ہے اور تمس الائمہ نے شرح ادب القامنی میں فرمایا کہ بیفتوی سلف کا ہے اور متاخرین كزديك عقارى تخ ان منول شرطول على يكى ايك كيمون كي ساتهد جائز بوكى يايد كمشترى أسى دوچند قيت ويناجا بيانا بالغ کوأس کے تمن کی حاجت ہو یامیت پراہیا قرض ہو کہ بدوں اُس کے بیچنے کے ادانہ ہو سکے پس اگر سب وارث نا بالغ ہوں اُدر حاضر ہوں اور میت بر قرض نہ ہوتو وصی کور کہ میں بالکل تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن میت کے قریضے وصول کر کے وار توں کو وے دے اوراگرمیت پرقرض ہوپس اگروہ تمام تر کد کو گھیرے تو اُس پر اہماع ہے کدوسی تمام تر کد کوفرو خت کرے گااورا کر ایسانہ ہوتو بفتدر قرضہ ك فروخت كرے اور قرضدے ذائد كو بھى امام اعظم كے مروك فروخت كرے اور صاحبين كے فرو كي ند فروخت كرے اور اگر ترك رِ قرض کند بے لیکن میت نے چندومیتیں کی ہوں ہی اگرو دومیت تہائی یا اس سے کم میں ہوتو وسی اس کو جاری کردے اور اگر تہائی ہے زیادہ ہوتو بقدرتہائی کے جاری کرے اور باقی وارثوں کا ہوگا اور اگر وصی نے کسی چیز کوتر کہے وصیت جاری کرنے کے واسطے بیجنا حیا ہاتو اس پراجماع ہے کہ بعقر وصیت کے فروخت کرے اور وصیت ہے زائد جس ویہای اختلاف ہے جو ندکور ہوا اور پینکم اُس وقت ہے کہ وارث اپنی خاص ملک ہے قرضہ یا دصیت کونداد اکر دیں اور اگر اُنھوں نے ایسا کیا تو وسی کوئر کہ بیچنے کا اختیار بالکل ندرہے گا اور اگر وارث عائب ہوں جس کی میعادا مام محر سے تین دن روایت کی گئی ہے ہیں اگر تر کر برقر ضد یا دمیت نہ ہوتو وسی مال منقول رچ سکتا ہے اور عقارتیس ج سکتا ہے اور گرعقار کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو مشائخ کا أس میں اختلاف ہے اور اصح بدہے کہ وہ مالک نہ ہوگا اور اگر تركه پر قبعنه موقو اسباب مين تهم بيكداس كوبقدروين كاورأس سازا كدبالكل فروخت كرسكتا ساورعقار كے باب ميں وي اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیا اور اگر وارثوں میں بعض نابالغ اور بعضے بالغ ہوں ہیں اگر بالغ غائب ہوں اور تر کد پر قرضه اور ومیت ند ہوتو وصی مال منقول كوزيج سكتا باورتمار من سے نابالغوں كا حصه فروخت كرسكتا بادر بالغول كے حصه من وي اختلاف ب جوند كور بوااور الى

ع قول قرض ندہولیتی مینت قرض وارٹیش مرا کیونکہ اگر قرض وارہوتو ترکہ سے قرضہ اوا کرنا بالاجماع مقدم ہے تا ۔ ع امام کے نزویک فروخت کرے اور صاحبین کے نزویک ٹیس تا۔

صورت میں اگرتر کہ کوتر ضدگھیرے ہوتے ہوتو عقارا در منقول دونوں کو پچ سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوئے نہ ہوتو بالا جماع عقارا در مال منقولہ میں سے بیفذر قرضہ کے پچ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی پچ میں وہی اختلاف ہے جو ندکور ہوا اور اگر مافع وارث حاضر ہوں لیس اگرتر کہ پر قرضہ یا وصیت نہ ہوتو بالا جماع تا بالغوں کا حصہ عقار ومنقول سے فروخت کرسکتا ہے اور بالغوں سے حصد کی پچ میں وہی اگرتر کہ پر قرضہ ہولیں اگر وہ قرضہ گھیرے ہوتو وہ کل کو پچ سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوتو وہ کل کو پچ سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوتو بھڈر ہے تر ضہ ہولیں اگر وہ قرضہ گھیرے ہوتو وہ کل کو پچ سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوتو بھڈر ہے تر ضہ کے نہ ہوتو بھڈر

جو تھم ہم نے باپ کے وصی کا ذکر کیا وہی باپ کے وصی کے وصی کا اور دادالین باپ کے باپ کے وصی کا اور اُس کے وصی کے وصی کا اور قاضی کے وصی کا اور اُس سے وصی کے وصی کا بھی تھم ہے اس قاضی کا وصی بھی بمز لدہ باپ سے وصی کے ہے تکر صرف ایک صورت میں فرق ہےاوروہ سے کہ قاضی نے اگر کسی کو کسی تم کا وصی کیا تو بدوسی اُس خاص تتم کا ہوگا اور باب نے اگر کسی کوایک نوع کا وصی کیا تو وہ ہرطرح کاوصی ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے نوادر ہشام میں امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ اگروصی نے بیٹیم کا کوئی غلام پیٹیم کے لیے ایک ہزار درہم کوفروشت کیا کہ قیمت اُس کی بھی ہزار درہم ہاورائے واسطے خیار کی شرط کی پھر مدت خیار کے اند فلام کی قیمت برسه کردو بزار درجم ہوگئ تو وصی کوئے کا نافذ کرنا جائز نہیں ہے اور یہی تول امام اعظم اور امام ابو پوسف کا بھی ہے بیمچیط میں اکتھا ہے۔ کسی عورت نے اپنے شوہر کا اسباب اُس کے مرنے کے بعد فروخت کیا اور بیزعم کیا کہ وہ اُس کی طرف ہے وصیبہ ہے اور اس کے شوہر کے جھوتی جھوتی نابالغ اولا دہیں پھرایک مدت کے بعداُس عورت نے کہا کہ میں وصیہ نہتھی تو امام ابو بکر محمد بن انفضل نے فرمایا کہ مشتری کے حق میں اُس مورت کی تقید بیں نہ کی جائے گی اور تا بالغوں کے بالغ ہونے تک اُس بیج میں تو تقف ہو**گا** بیس اگر اُنھوں نے بالغ ہونے کے بعد اُس عورت کی تقدیق کی کہ بیدوسیتھی تو اُس کی جائز ہوگی اور اگر تکذیب کی تو باطل ہوجائے گی ہیں اگر مشتری نے اُس سے خریدی ہوئی زمین میں کھاودے کرای کودرست کیا ہوتو عورت ہے کچھوا پس ندکر سکے گااور سے کھم اُس وقت ہے کہ عورت نے تع کرنے کے بعد بید بوئ کیا ہوکہ میں وصیہ ندھی اور اگر کسی لڑ کے نے بید جوئی کیا کدأس عورت نے فروخت کیا حالانک وصیہ ندھی تو لڑ کے کا دعویٰ قابل ساعت ہوگا بشرطیکہ اُس لڑ کے کوتجارت یا خصومت میں ایسے مخص کی طرف سے کہ جو والی خصومت ہے جیسے قاضی یا وصی وغیرہ ا جازت دی گئی ہوپس اگروہ زمین کے واپس لینے ہے عا ہز ہوتو اُس مورت ہے اس چیز کی جواُس نے قروخت کی تیمت کی ضان لے گابنابراس روایت کے کہ بائع عقار کوئے کردیے اور سپر دکردیے ہے اُس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے بیفناوی قاضی خان میں ککھاہے۔ لڑ کے بابوقوف کاباب باباب کاباب یاوص موجود ہاور قاضی نے اس اڑ کے یابوقوف کو تجارت کی اجازت دی اور باب نے انکار کیا تو اُس کی اجازت جائز ہے آگر چہ قاضی کی ولایت باپ یاوسی کی ولایت سے مؤخر ہے کذافی القديد -

بار (نهار فواله):

بیع علم کے بیان میں اس میں چیفسلیں جی

فصل (وَلُ ١٠

اُس کی تفسیر اور رکن اور شرا بط اور حکم کے بیان میں

تع سلم ایک ایساعقد بے کدأس سے تمن میں بالفعل ملک ثابت ہوتی ہے اور تمن میں سی مدت پر ملک ثابت ہوتی ہے اور زکن بے سلم کا بیہ ہے کہ دوسرے سے کہے کہ میں نے تھے کو دس (۱۰) درہم ایک ٹر گیبوں کے عوض سلم میں دیئے یا سلف میں دیئے اور دوسرا کہ کہ میں نے قبول کیے اور حسن کی روایت کے موافق تع سلم لفظ تع کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتی ہے اور میں اصح ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے تیج سلم کی شرطیس دوطرح کی ہیں ایک وہ کہ نفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے اور دوسری بدن کی طرف رجوع کرتی ہے جوشر طاکہ نفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے وہ ایک ہے اور وہ بیہے کہ دونوں عقد کرنے والوں کو یا ایک کواس عقد میں شرط خیار نہ ہو بخلاف مستحق کے خیار کے کداس سے بی سلم باطل نہیں ہوتی ہے جی کہ راس المال کا اگر کوئی مستحق پیدا ہو حالا نکہ دونوں عقد کرنے والے قبضہ کرکے غدا ہو بیکے ہوں پھر مشخق اجازت دے تو بیع سلم سیح ہاور اگر خیار شرط والے نے بدنی عَدائی سے پہلے اپنا خیار باطل کر دیا اور راس المال مسلم اليك كي ياس قائم بين وه عقد بهار يز ديك جائز بوجائ كاادراكرراس المال تلف بوكيايا أس في تلف كرديا بوتوبالا جماع جائز نہ ہوجائے گابیہ بدائع میں اکھاہے اور جوشرطیں کہ بدل کی طرف رجوع کرتی ہیں وہ سولہ (۱۲) ہیں اُن میں سے چھ (۲) راس المال میں اور دیں (۱۰)مسلم فید میں ہیں ہیں راس المال کی شرطوں میں ایک بدہے کہ راس المال کی جنس بیان کرے کہ وہ درہم ہیں یا دینار ہیں یا ناپنے کی چیزوں میں ہے مثل گیہوں یا بھؤ کے ہے اور دوسرے رید کو اُس کی نوع عمیان کرے کہ بیدر ہم عطریفی ہیں یا عدالی یا دینار محودی میں یا ہروی میں اور بیتم اُس وقت ہے کہ اس شہر میں نقو د مختلف رائج ہوں اور اگر ایک بی تتم کا نقدرائج ہوتو جنس کا ذکر کرنا كانى باورتيسرى (٣) صفت كابيان كرنا جا ہے كدوه چيد بياروى بيا ورميانى بيكدانى النهايداور چوكلى (٣) راس المال كى مقدار بیان کرنا جا ہے ایک چیزوں میں کہ جن کی مقدار کے ساتھ عقد متعلق ہوتا ہے جیسے کیلی اور وزنی اور عدوی چیزیں اگر چدا س کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور امام ابو بوسف اور امام محمد نے فر مایا کہ اشارہ ہے معین کردینے کے بعد اُس کی مقدار کا پہچا نناشر طزمیں ہے بس ا گر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیدراہم ایک ٹر گیہوں کے توش تھے کوسکم میں دیئے اور درہموں کا وزن نہ معلوم ہوایا أب نے کہا كه من نے بديكہوں تحف كواتے من زعفران كے موض سلم ميں ديئے اور كيہوؤں كى مقدار شەھلوم ہوئى تو امام اعظم كے نزديك محج نہيں ہےاورصاحبین کے زویک سیج ہے کذافی الکافی۔

دو ختلف چیزوں میں بیج سلم تھمرائی اور راس المال کیلی یاورنی چیزوں میں سے ہو اہام اعظم کے قول کے موافق جب تک دونوں میں سے ہرایک کا حصد راس المال میں سے نہ بیان کرے سلم جائز نہ ہوگی ہی اگر راس المال ایس چیزوں میں سے ہوکہ جن کی مقد ارکے ساتھ مقد متعلق نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد ارسے آگاہ کرنا شرط نہیں ہوتا ہے اُن میں مقد اس المال کیلی یا ورثی چیزوں میں ہے ہالا جماع اُن اور اُن چیزوں میں ہوتا ہے اُن کی جائز نہ ہوگ اور ایا المال میں سے نہ بیان کر سے سلم جائز نہ ہوگ اور ایا المال میں سے نہ بیان کر سے سلم جائز نہ ہوگ اور ایا المال میں اور وزنی چیز کے سوا ہوتو اس تفصیل کی جائز در ایا م اور پوسٹ اور ایا م گئے آخر مایا کہ ان سب میں جائز

ہے کذائی الحاوی۔اگر دوجنسیں شنگم میں دیں اور ایک کی مقد ارنہ بیان کی تو دونوں کی سلم بچے نہ ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور پانچویں شرط درہم اور دیناروں کا منعقد (بکمنا) ہونا جا ہے اور یہ بھی امام اعظم کے نز دیک مقد ارے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط

ا واضح بوک اگردی در به زید نے ایک گر گیبوں نے وض مروکود یے تو زیداب اسلم ہادر عمروسلم الید ہادر گیبول سلم فید بیں اور دی در بهم راس المال بین اوراس کویا در کھناچا ہے تا۔ ج مثلاً چرووار یا جھوٹی کوئی یا جیسوری یا مرشد آبادی یا انگریزی ہے تاا۔ سے مثلاً در بهم اور دیناراا۔

ہے بینجابی میں لکھا ہے اور چھٹی (۱) میر کرواس المال مجلس لم میں قضہ میں آنا جا ہے خواود وراس المال دین ہویا عین اور بیعام علاکے نزد بیک انتصافا شرط ہے خواہ اوّل مجلس میں قضہ کیایا آخر میں کیونکہ مجلس کی سب ساعتوں کا تکم ایک ہے اور ایسے ہی آگر اُس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو کرچلنے گئے پھر بدنی خدائی ہے پہلے قبضہ کرلیا تو جا تز ہے یہ بدائع میں کھا ہے۔

نوادر می اکھا ہے اگر دونوں نے عقد ملم کیااورا کی میل یازیادہ چلے اورا کی دوسرے کی نظر سے قائب نہ ہوا پھر راس المال پر جند کر کے دونوں جدا ہو گئے قو جائز ہے یہ فرخیرہ میں اکھا ہے اگر دونوں یا ایک سوگیا ہیں اگر وہ دونوں جیٹھے ہے تو یہ جدائی میں اکسا ہے کہ اس سے احتراز کرتا دشوار ہے اوراگر دونوں لیٹے ہے تو یہ جدائی میں ثنار ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے ۔ نوازل میں لکھا ہے کہ کسی نے دی (۱۰) درہم دی (۱۰) تغیر گیروں کے تون سلم میں دینے اور درہم اُس کے پاس نہ ہے کہ وہ اپنے کھر میں داخل ہوا تا کہ درہم لائے ہیں اگر ایک جگر میں داخل ہوا تا کہ درہم لائے ہیں اگر ایک جگر میں داخل ہو جائے کہ درہم لائے ہیں اگر ایک جگر گیا ہے اور اُس میں خوط دکایا ہیں اگر پانی ایسا صاف تھا کہ بعد خوط کے نظر آتا تھا تو جدائی کی یہ خار الفتادی میں اکسا ہے اگر سلم الیہ نے راس المال پر جائے میں قبد کرنے ہے انکار کیا تو جائے میں کھا ہے۔

جوشرطيس كدسلم فيديس موتى بين أس يس ايك بيب كدسلم فيدى جنس مثلاً كيبون يادة بيان كرنا جاب اورووسرى أسى كا متم كرمثل فظى كيبول يا يهازى عى بيان كرنا جا بيتيرى كيبول كي مفت كدجيد إلى ياردى يادرميانى بيان كرنا جابيد بينهايدى لكيما ب اكركس نے كيبوں كے ملم من بيان كيا كم كندم نيكو يا نيك ياسره يعنى كمرے تو جائز باور بي سيح بے بيتنا بي من كلما باور چوتھی یہ کمسلم نے کی مقدار پیانہ یاوزن یاعدو یا گز سے معلوم ہو یہ بدائع میں اکھیا ہے اور یہ چاہیے کداس کی قدرا کسی مقدار سے معلوم ہوکہ جس مقداری لوگوں کے باس سے کم ہونے کا خوف نہ ہواور اگر اُس کی مقدار کی معین بیانہ سے مطوم کی جائے جیے کہا کہ اس خاص بتن کے پیانہ یا اُس پھر کے وزن سے لول گا تو جا زنبیں ہے بشر طیکہ بینہ معلوم ہوکہ اس برتن میں کسی قدرسا تا ہے یا اس پھر کا کیاوزن ے یہ جوابرا ظافی عی تکھا ہے اورا یسے بی گروں سے مکنے کی چیزوں میں جا ہے کدأس کی مقدارا بیے گروں سے بیان کی جائے کہ جس كالوكوں كے ياس سے كم مونے كاخوف ندموليس اكركوئي معين فكري كوبتلا ياكدجس كى ناپ بيس معلوم ب يا اسين باتھ كى ناپ يا فلال مخص کے ہاتھ کی تاب بتلائی تو جائز نہیں ہے رو خیرہ میں تکھا ہے اگر کسی تفس کا بیانہ یا اُس کا گڑ عام لوگوں کے گر اور پر انہ سے معامر ہو تو أس كے حساب سے يج سلم مي نيس باوراكرأس كاكريا بيان عام لوكوں كے موافق موتو أس كى قيد لكا بالغوموكي اورسلم جائز موكى بينيا تع میں لکھا ہے اور بیضر دری ہے کہ بیا نہ ایسانہ ہو کہ جو بھنی جاتا ہو یا اتا ہو جیسے پیا لے اور اگر زنبیل یا تھیلی کے مانند ہوتوسلم جائزنہ ہوگی محوصرف یانی کی مشک میں بسبب تائل کے جائزے ایسانی امام ابو یوسٹ سے روایت کیا گیا ہے بہ برایہ می الکھا ہے اور پانچوین شرط بدے کرمسلم فیدمیعادی اور میعاد معلوم ہوجی کرنی الحال کی سلم جائز نہیں ہے اور اونی میعاد کد ہدوں اس سے سلم جائز نہیں بام محدى تقدر برايك مبينب اوراى برفتوى بيديط بن كعاب اورب أسلم كر في سيعاد باطل بين موتى باورسلم اليد كرمرنے سے باطل موجاتی ہے حتی كرملم أس كر كرسے في الحال في جائے كى بدفاوي قاضى خان ميں كھما ہے اور جمعي بدكرمسلم فيرحقد كودنت سيعادآ في تك موجود مونا جا بيحى كراكر عقد كودنت ندمواور سعاد كودنت موجود مويا أس كاعس مويا عقدك وقت اورمیعاد کےوقت موجوداور درمیان على موجودت موتو جائز نبیل ہے بیافتح القدیر على الکھاہے اورموجود مونے کے منی بدیل کہ بازار می آتی رہے اور موجود نہونے کے بیمعق ہیں کہ بازار میں نہ آتی ہواگر چہ کھروں میں پائی جائے بیران الوہاج میں لکھنے اگرالی چیز میں سلم کی کہ جومیعار تک پائی جاتی ہے اور اُس پر قبضہ نہ کیا بیبال تک کہ وہ بازار سے جاتی رہی توسلم اپنے حال پررہے گی اور رب اُسلم کوا ختیار ہے کہ چاہے کہ مسلم فیدائی اسلم کوا ختیار ہے کہ چاہے کہ مسلم فیدائی ہے کہ مسلم فیدائی چیز ہوجومعین کرنے ہے معین ہوتی ہے بیبال تک کہ درہم وہ بینار میں سلم سے نہیں ہاور پتروں میں روایت صرف کے قیاس پر جائز نہیں ہے اور کتابت الشرکت کے قیاس پر جائز ہے بینہا ہے میں کھا ہے۔

ا قول قدر معنی راس المال ومسلم فيد من متحد قدر وجنس كي علت شهويايد بات شهوجس ما وهار جائز شهواوراس كي مثال شرع مستلف ووم عن آتي

اُن چیز وں کے بیان میں جن میں سلم جائز اور جن میں جائز نہیں ہے

اگرکوئی ہروی کیڑا ہروی کیڑے ہے کہ سلم میں دیا تو جائز نہیں ہاور اگر ایک تقییز گیہوں کو ایک تقیز ہو کی سلم میں دیا تو جی جائز

ہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر کیلی چیز کو وزنی چیز کی سلم میں دیا تو جائز ہے بشر طیکہ وزنی چیز مسلم فیہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوائی
طرح کہ اُس کا وصف بیان کردیتے ہے چی متھین ہوجائے اور اگر ایسانہ ہوتو جائز نہیں ہے جی کہ اگر گیہوں کو سونے یا جائری کی سلم میں
دیا تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے اور عقد باطل ہوگا اور بی اس ہے اور وزنی چیز کو کیلی چیز کی سلم میں دینا جائز ہے یہ مبدوط میں لکھا ہے
اور وزنی کو وزنی کی سلم میں دینا جب کہ دونوں عقد میں متھین ہوجاتے ہوں جیسے لو با اور زعفر ان تو جائز نہیں ہے اور اگر درہم و دینار کو
وزنی کی سلم میں دیا تو جائز ہے اور اگر گلائی ہوئی چائدی یا سوئے کا تیریا ڈھلا ہو اسونا چائدی نو جائز نہیں ہے اگر چیل کے برتن
فرز دیک جائز ہے اور اگر چیوں کو وزنی چیز کی سلم میں دیا تو جائز ہے مگر جب چیوں کو آئی جس میں دیا تو جائز نہیں ہے اگر چیل کے برتن
وزنی جی سلم میں دیئے جی اگر چیری وزن سے بکتے ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر گئی ہے بوں تو جائز ہی اگر برتن وزن سے بلتے ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر گئی سے بکتے ہوں تو جائز ہے گین اگر برتن وزن سے بکتے ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر گئی سے بکتے ہوں تو جائز ہے گین اگر برتوں کو اپنی

جس كرساته بهاتو جائز بيس بيشرح طحاوي من العاب

اگر دود ہے کے موجو دہونے کے وقت اُس میں بحساب پیانہ یا وزن معلوم کے سی میعاد معلوم تک سلم

<sup>۔</sup> بیاس وقت ہے کر پیشل کے پیمیے ہوں اور اس ملک ہی چیوں کوتا نے کی سلم میں دینا جائز نہیں ہے خواہ چیل کے موں یا تا نے کے مول اا۔

تفہرائی توجائز ہے 🌣

گیہوں کو میعادی درہموں کی سلم میں دینا ہمارے مزد کی جائز نہیں ہے اور جب اُس کا سلم سیحے نہیں ہوا تو عیسی بن ابان نے فرمایا کہ بھی جھر ہے سی کھا ہے اگر کیلی چیز میں بحساب وزن کے سلم قرار دی تو اس کی بافل باطل ہوگا اور شمس الائمہ سرختی نے فرمایا کہ بھی سیح ہے بیظر ہے میں کھا ہے اگر کیلی چیز میں بحساب وزن کے سلم قرار دی تو بھی بھی ادری تو بھی بھی ادری تو بھی بھی ادروں تی سی خرار دی تو بھی بھی ادروں تھی کھا ہے اگر دودھ کے موجود ہونے کے وقت اُس میں بحساب بیانہ یا وزن معلوم کے سی میعاد معلوم تک سلم اختلاف ہے ہی کہ اور شیر وانگور دا ہے پھر شمس الائمہ نے فرمایا کہ دودھ میں وقت کی قید لگانا اُن کے شہروں کے موافق ہے اس کیے کہ اُن کے بہاں بھی بھی دودھ کا بازار میں آنا موقوف ہوجا تا ہے اور ہمارے ملکوں میں موقوف نہیں ہوتا تو ہروقت جائز ہا اور ہمارے ملکوں میں موقوف نہیں ہوتا تو ہروقت جائز ہا اور ہمار کے کہاں سرکہ کا ہے گرشیر وانگور ہروقت نہیں بایا جاتا ہیں اُس کی سلم میں وقت کی شرط کرنی جا ہے بید فیرو میں کھا ہے۔

اور کی کی سلم میں پیا نداور وزن سے بیچنا جائز ہے گرامام کھ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ وزن سے نیس جائز ہے اورا سے بی ہر چیز جور طل ہے تو لی جائی ہے اس کا پیا نداور وزن سے بیچنا جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے گیہوں کی سلم قر اردی موجود ہونے سے پہلے بیچ قر اردی تو ہمارے نز دیک سی سی سی سے اورای سے نکلنا ہے کہ اگر کسی خاص مقام میں گیہوں میں سلم قر اردی تو بھی لیس اگر اس کے جاتے رہنے کا گمان ندہوتو سلم جائز ہوگی اورای طرح اگر کسی ہزے شہر شاس سرقند و بغارا کے اتاج میں سلم قر اردی تو بھی ہی تھم ہے اور ہمارے بعض مشار کے نے فر مایا کہ شہر کے اتاج میں جائز نہوگی ولایت کے اتاج میں جائز ہوگی خواوہ کوئی ولایت ہو یا ہزاشہ ہواورا گراس کا تاج معدوم موسے کا خوف بیان کی گھا ہے اوراگر قرید کی طرف نبست کر تا صرف صفت تعمیان کرنے ہوگی خواصلے ہو جائے ہو گا ہوا گر میدی طرف نبست کر تا صرف صفت تعمیان کرنے واسلے ہوجیے کوئی خاص ز مین یا گا کہ ن توضیح ہے میکانی میں لکھا ہے۔

اگر میراث کے گیبوں میں سلم قراردی تو جائز نہیں ہادراگر ہرات کے کپڑوں میں سلم قراردی لیں اگر سلم کی پوری شرطیں
میان کیں تو جائز ہے بیشر ح طحاوی میں لکھا ہے اور نوادرا بن سامہ میں دینا جائز ہے بیمیط میں انسان کی روئی ہرات کی روئی ہراتی کپڑے کی سلم میں
ایسے ہی مروی بغداد کو مروی اہواز اور مردی واسطی سلم میں دینا جائز ہے بیمیط میں تکھا ہے اگر ہرات کی روئی ہراتی کپڑے کی سلم میں
وی تو جائز ہے بیر قراوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر آبالوں کو بالوں کے موز سے اصوف کے فدرے کی سلم میں دیا تو جائز ہے کہ سلم میں دیا تو جائز ہے ور شرجائز نہیں ہے اور جو اس میں تربی کو جائز ہے جائز ہے جائز ہو ہو تھے انار اور خربوز و و فیرو تو آن کی سلم کنتی ہے جائز ہو جو جائز ہو جا

امام الوبوسف ہے دواہت ہے کہ جب عددی چیزوں کے اعداد خداخد اقیت سے بکتے ہوں لیعنی ہرایک کی قیمت علیادہ ہودہ و عددی متفادت کہلاتی بیں اور جن کے ہرایک عدد کی قیمت بکسال ہودہ عددی متفارب بیں لیعنی باہم برابر ہیں اور بھی امام ابو بوسٹ سے

ا قولہ وقت یعنی جس وقت بیل شیر و موجود ہواس وقت جائز ہے ورنہ نہیں اا۔ یع قولہ صفت مینی جہاں کا عمرہ کیبوں مثلاً مشہور ہواا۔ ۔۔ یہ قولہ ہالوں الخ عربی اصل میں شعر ککھا ہے اور بظاہر غلاا لگات ہے اا۔ یع قولہ نیس ہے جیسے کلید ووغیر و ہوتا ہے اا۔

روایت ہے کہ اگر بط کے انٹروں کومرفی کے انٹر ہے کی سلم میں دیا یا افامہ کے انٹروں کومرفی کے انٹروں کی سلم میں دیا تو جائز ہے اوراگر مرفی کے انٹروں کو ان دونوں (بلا یا فامہ ۱۱) میں ہے کس کے انٹروں کی سلم میں پس اگرا پسے وقت میں دیا کہ دونوں کے انٹرے طبع ہیں تو جائز ہے ورنہ جائز تبیں ہے بیچیط میں تکھا ہے اگر کا غذ میں گئتی کی راہ ہے سلم تغمبر انی تو جائز ہے اوراگروزن سے تغمبر انی تو میں نے قاویٰ میں دیکھا ہے کہ یہ میں جائز ہے میں تمرات میں تکھا ہے اور پسیوں میں گئتی ہے سلم تغمبر انا طاہر الروایت میں جائز کذائی النیا تھے اور میں تح ہے بینہا یہ میں تھا ہے۔ سیکٹوں کی سلم گفتی ہے تھے ہے اور میں حال سیب وغیرہ کا ہے بیڈاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔

حسن نے روایت کی ہے کہ پیاز اور لہن کی سلم پیا نہ اور گئتی ہے جائز ہے کیونکہ وہ عددی متقارب ہے بیجیط سرحی علی اکھا ہے اور اہام نے فرمایا کہ شیشہ کی سلم علی ہتری کی سلم اور جس کی اور اہام نے فرمایا کہ شیشہ کی سلم علی ہتری ہے گرائی صورت میں کہ نوٹا ہوا ہو لہا اُس کا وزن معلوم شرط کیا جائے اور بی حال زجاج نے کا ہے بیمسوط علی کھا ہے اور جو برتن شیشہ ہے بتا نے جاتے ہیں اُن کی سلم تھا رُزئیں ہے کیونکہ وہ عددی متفاوت سلم جائز نہیں ہے بیٹا ارفانیہ میں کھا ہے اور جو برتن شیشہ ہے بتا نے جاتے ہیں اُن کی سلم جائز ہے جب کہ اُس کی کوئی ہم معلوم بیان کردی جاتے اور ٹی کے بختہ برتوں کی بیٹا سلم کرائی کوئی الی نوع بیان کردی جاتے جواد کوں کو معلوم ہے قو جائز ہے اور کوزوں کا بھی بھی تھم ہے بظمیر سے شکھا ہے۔ بھی اور کی اینیٹوں کی بی سلم مواہ جب کہ اُس کا طول اور برش و بھی عام لوگوں کے استعالی گڑ ہے کہ اُس کا طول اور برش و بھی عام لوگوں کے استعالی گڑ ہے بیان کردیا جائے اور اُس کی طول اور برش و بھی عام لوگوں کے استعالی گڑ ہے بیان کردیا جائے اور اُس کی طول اور برش و بھی کا مور ہے ہوں کھا ہے اور ایسے بیان کردیا جائے اور اُس کی طول و مرش کا کا ور سوت کے کی بیون کردیا جو اور کی کا ہو یا ریش کا اور سوت کے کیڑ ہوں کی بی سلم جائز ہے خواہ کیڑ ارو کی کا ہو یا ریش کا اور سوت کے کیڑ ہے کی دن ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور کریں اختلاف ہاور سے اور کی تا می خواہ کیڑ ارو کی کا ہو یا ریش کا اور سوت کے کیڑ ہے کی دن ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور کریں ہے اور کی جائے ہوں کی تھی ملم میں اُن کا طول و عرض معلوم گڑ ہے بیان کرنے کے بعد جائز ہے خواہ کیڑ اور کی کا بو یا ریش کی تھی ہوں بیان کر کے کی دن نی خواہ کی ڈان بی خواہ کی تات کی اس میں کھور کی تا کری تا می دری نہیں ہے اور کریں کی ان بھی ان بھی کھور کی تھی میں کی کھور کی تھی کو کری تا میں میں کو کر کرنا می دری نی تاریکی کی کھور کی تھی میں کی کھور کی تھی کھور کی تھی کی کھور کی تھی کی کھور کی تھی کھور کی کھور کھور کی کھور

اگروزن بیان کیااورگزند بیان کیا و تیج سلم جائزند ہوگی اور پیخ الاسلام خوا برزادہ نے ذکر کیا کہ اگر حریم بی وزن شرط کیااور
گزوں کی شرطند کی تو تاج کا جائزند ہونا اُس وقت ہے کہ جب برگز کا ثمن نہ بیان کیا ہوا در گر برگز کا ثمن بیان کردیا تو جائز ہا دوراگروزن بیان کیا اور طول وعرض اور دقعہ کی ٹرے می سلم شہرائی پس اگر طول وعرض اور دقعہ بیان کیا اور وزن نہ بیان کیا تو جائز ہا دوراگر وزن بیان کیا تو جائز بیل ہے بی قادی نہ بیان کیا تو جائز ہیں ہے اوراگر وزن بیان کیا تو جائز ہا دورن نہ بیان کیا تو بھی جائز نہیں ہے بی قادی تا میں ضان می تکھا ہے اوراگر چندگز وں کی مطلقا شرط کی تو دونوں کا لحاظ کر کے درمیانی گز سے دیا جائے گا اور واضح ہو کہ بعض مشارخ نے کہا کہ درمیانی گز سے دیا جائے اور نہ شمیلا کیا جائے اور بعض مشارخ نے بی کہا کہ درمیانی گز سے اور وہازاروں میں مجموثا بڑا اور درمیانی ہوتا ہے ہی مراد درمیانی گز ہے اور تی الاسلام نے فرایا کہ مجمع بیہ ہے کہ جب بیج سلم میں گز مطلقا مجموز دیا تو ان دونوں معنی جائے اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی گھوو نے اور چٹائی اور بور یوں کی تیج سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی مجمون نے اور چٹائی اور بور یوں کی تیج سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی

موتو جائزے م

اصل میں تکھا ہے کہ انجیری سلم میں اگر اُس کا پیانہ معلوم ہواور بیاندا سی کا وہ جوال ہے جس میں انجیر بحرے جاتے ہیں تو جائز ہورنہ بہتر نہیں ہاور مشائ نے اُس کے باب میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں کہلی ہاور بعضوں نے کہا کہ اگر لوگوں میں وزن سے میکنے کا عرف ہوتو وزنی ہاور اگر پیانہ سے میلئے کا عرف ہوتو کیلی ہے بیمچیط میں تکھا ہے۔ سناروں اور کان کی مٹی میں ہوئے سلم جائز تہیں ہے بیتا تار خانیہ میں تکھا ہے بچھوتے اور چٹائی اور پور پوں کی ہے سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی ہوتو جائز ہے بیحاوی میں تکھا ہے اور جوال اور موز ساور چا دروں کی اگر صفت معلوم ہواور طول وعرض اور دقعہ معلوم ہوتو جائز ہادر پو میجوں میں جائز نہیں ہے کیوں کہ اُن میں باہم تفاوت ہوتا ہے بیمچیط سرحی میں تکھا ہے۔ اونٹ اور گاتے اور کمری کے چڑے کی تھ سلم میں ہتری تیں بیتی ناروا ہاور اگر اُس میں ہے کی کی کی قدم معلوم بیان کردی تو جائز ہے بید خیرہ میں تکھا

اگرچونی مجیلوں میں پیانہ یاوزن سے ملم مغرانی توسیح بہت کہ جائزے کذاتی الیمائے اور بڑی مجیلیوں میں امام اعظم سے دو ایسی بی بی بی خابراردایت میں جائزے اور بی صاحبین کا قول ہے اور اصل میں تکھاہ کہ پر عدوں میں ہے کی میں ملم مخرانا بہتر نہیں ہے بید جو اسرنسی میں ہے اور بی اصح ہواد میں ہے ہوئیں ہے اور بی اصح ہواد میں ہوتا جیسے کجھنگ قو بھی بعض نے کہا کہ جائز بین ہواور بی اصح ہواد میں اور بی اصح ہواد میں در محواتے ہیں ورز جوابید ہوں ان کی نبعت بعض مشائ نے کہا کہ امام اعظم کے زویک جائز بین ہواد میں ہوتا ہوں کو تی میں ہوتا ہوں ہوں ان کی نبعت بعض مشائ نے کہا کہ امام اعظم کے زویک جائز بین ہواد میں اس کے نبود کہا کہ اور امام اعظم اور امام اور کہا ہو ہوست کے زویک ورزن سے جائز ہواد امام اعظم اور امام اور امام اور امام اور ہوست کے زویک ورزن سے جائز ہو اور مشائ نے فو تی کے داسطے قول ابو ہوست کے خواس کے بیان کی ہے تا کہ قیمنہ سے پہلے معلم فید کا بدانا ادر مندا کے بیاد میں تکھا ہے۔

رونی کو کیبوں یا آئے کی سلم میں وینا جا رئیس ہاور صاحبین کے نزویک جائز ہاورای پرفتوی ہے تہذیب می الکھا ہے

اوراً فے کی سلم بیا نداور وزن سے جائز ہے میظ پیر بید می تکھا ہے اور جواہر اور موتوں کی سلم میں بہتری ٹیس ہے اور چو فے چو فے موتی جووزن سے بیچ جاتے ہیں اور دواؤں ہیں ڈالے جاتے ہیں اُن کی سلم وزن سے جائز ہے اور پی اور دواؤں ہیں ڈالے جاتے ہیں اُن کی سلم وزن سے جائز ہے اور پی اور کو ڈی سے مسلوط میں تکھا ہے تیل کی اگر کو فی سم معلوم سے سرط کردی تو اُس کی سلم ہیں بچھ خوف ٹیس ہے اور خوشبو دار اور غیر خوشبو دار کا بھی بیسال ہے بہی سی سے جواہر اخلاطی میں تکھا ہے اور موف سے دون سے تی سلم کرنے میں خوف ٹیس ہے اور اگر بغیر وزن کے بچھ ڈھر یوں کی شرط کی تو جائز تیس ہے اگر کی نے خاص موف سے دون سے تی سلم کرنے میں خوف ٹیس ہے اور اگر بغیر وزن کے بچھ ڈھر یوں کی شرط کی تو جائز تیس ہے اگر کی نے خاص برک کی سے دون کا تیل یا گیبوں کراس سال پیدا ہوں اُن کی سلم میں بہتری ٹیس ہے تو اور موف کی دون میں میں ہواور صوف کی میں ہواور صوف کی میں ہواور صوف کی سے بول اُن کی سلم میں یہتری ٹیس ہے کو اُن کی سلم میں دینا جائز تیس ہے کول کہ ان دونوں میں علم سے دون وزن مشترک ہوارش کی ان موقت سے کہ بال وزن سے بکتے ہوں اور اُن وزن سے نہتے ہوں او اُن حادر اُن میں ہو جائز ہوگی ہے پی اور می ہو کی سے جو اُن ہوگی ہو جی طرف کھا ہے۔

دوزمیوں کا شراب بھی بھے سلم کرنا جائز ہے اور سور بھی جائز کہیں ہے ہیں اگر دونوں بھی ہے ایک مسلمان ہواتو بھے سلم ہاللہ ہوجائے گی اور سلمان اور نصرائی تمام احکام سلم بھی سوائے شراب کے برابر ہیں مید عظامرتسی بھی لکھا ہے روئی اور کمان اور ابریشم اور تا نبایتر اور نو ہا اور دا بگ اور بیتل اور کا نسان چیز وں کی بھے سلم بھی خوف تیس ہے اور بید چیز یں جل ہوں اُنھیں چیز وں کے مائند ہیں اور ترخو شہو وار چیز یں اور ساگ اور ایندھن مثلی نہیں ہیں تو اُن بھی ملم جائز نہ ہوگی اور جین (خیرا) کا بناتا اگر اُس پیشہ والوں کواس طرح معلوم ہوکہ اُس بھی فرق نہ پڑے تو اُس کی تاج سلم بھی چھوڈ رئیس ہے اور بھی جے ہیں جین (خیرا) کا بناتا اگر اُس پیشہ والوں کواس طرح معلوم ہوکہ اُس بھی فرق نہ پڑے تو اُس کی تاج سلم بھی چھوڈ رئیس ہے اور بھی جے ہیں بیان محملے میں معلوم بیان کر دی اور اُس کا طول اور موٹائی اور میعاد اور وہ مکان کہ جس میں اوا کے جا کیں بیان کر کے تاج سلم کی قو جائز ہے اور بھی تھم سا کھواور عیون اور کھڑی اور زکل کا ہے اور زکل بھی موٹائی بیان کرنے کی صورت ہے کہ بالشت یا گر تو خیرہ کے اعراز ہے اور جس سے اُس کا گھابا ندھاجاتا ہے بیان کر سے بیسوط بھی لکھا ہے۔

اور طبدی سلم بھی بہتری نیس ہے بید فیرہ بھی لکھا ہے اور سوت تلی چیز وں بھی ہے اس کوشس الائم سرحی نے بیان کیا ہے اور طحاویٰ نے ذکر کیا ہے کہ جووز نی چیز ہے وہ تلی ہے بیچیط بھی لکھا ہے اور طشت اور معمداور موز وں اور ایک چیزوں کی جے سلم بھی خوف نہیں ہے بشر طبکہ اُن کی شنا خت ہو سکے ور نہ بہتری نہیں ہے بیہ ہم اید بھی لکھا ہے اور کٹ کی بچے سلم بھی وزن کے حساب سے پچھے خوف نہیں ہے بیہ ظلامہ بھی لکھا ہے اور اگر پانی بھی وزن کے حساب سے نکے سلم تھر اُن اور پانی کے خاص معلوم کھاٹ بتائے تو جائز ہے اور جب یانی بھی جائز ہے وہرف بھی بھی جائز ہوگی کذائی قادی قاضی خان۔

فقىل موم):

أن احكام كے بيان ميں جوراس المال اور مسلم فيه پر قبضه كرنے ہے متعلق ہيں

مسلم اليدكوجا رئيس بكدراس المال سدرب إسلم كوبرى كرد ساورا كرأس فيرى كيااوررب أسلم فيراءت تول کر بی تو حقد سلم باطل ہوجائے گا اور اگر قبول نہ کی تو باطل نہ ہوگا پیمچیا میں تکھاہے اور یہ جائز نبیں ہے کہ داس المال کے یوش کوئی چیز اُس کے غیر جنس کے لے اور اگر اُی جنس سے اُس سے جیدیا اُس سے روی دیا اور مسلم الید نے روی کو اختیار کر لیا تو جائز ہے اور اگر اُس کے حق سےجیددیاتواس کے لینے پرمجورکیاجائے گااورامام زفرنے فرمایا کرمجورند کیاجائے گااورائی رضامندی سے لے گااور بھی مخار ب يراح الوباح يس لكعاب اورسلم فيد كوف وفي جيز بدلنا جائزنيس باورا كرسلم اليدني بجائ ردى كے جيد ديا تو جارے نزد یک رب استم پراس کے قبول کرنے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر بجائے جید کے ردی دیا تو جرند کیا جائے گا اور اگر سلم میں جید كير الشهراتها اوروه ردى لايا اوركها كدنو أس كول الدويس ايك درجم تخه كووايس دول كانواس متم ك ته مستله نظت بين جارمسلله محزول کی چیزوں میں اور جار کیلی اور وزنی چیزوں میں ہیں گزوں کی چیزوں ہے یہ بیں کدا گرسلم میں ایک کپڑ انفہرا تھا پھرمسلم الیداس ے وصف میں بڑھ کریا گزیں بڑھ کرالیا اور کہا کہ تواس کو لے لے اور جھ کوایک درہم بڑھادے تو جائز ہے اور میدرہم کی زیادتی بمقابلہ ذیادتی خوبی یا گزے ہوگی اور اگرردی کیر الایاباو وایک کر کم تھااور کہا کہ تواس کو لے اور میں تھے کوایک درہم واپس دوں گااور اُس نے ایسا بى كياتوجائز نبيل باورا كرأس في روى و يربينه كها كه ي تحدكوا بك درجم واليس دون كاورب السلم في تول كرلياتوجائز باور بدوصف سے بری کرنے میں شار ہوگا اور اگرسلم کیلی یا وزنی چیزوں میں ہو مثلاً دس قفیز گیہوں کے عوض دس درہم دیے متے اوروہ جید گیبوں لا یااور کہا کہاس کو لےاورا یک درجم بردها دینوجائز نہیں ہےاورا گر گیار و تغیر لایااور کہا کہاس کو لےاورایک درجم بردهادے يا نوقفير لاكردين اوركها كدايك درجم والهل كردول كااورأس في تيول كرليا توجائز باورا كروس قفير روى كيهول لا يااوركها كرنواس كو تيول كر في اور من ايك درجم والين دول كانو جائز نين باورامام ابويوست مردى بكرسب مورتون من جائز بي فاوى قامنی خان میں لکھاہے۔

راس المال کے وض کوئی شے دبن کرنایا کی پرحوالہ کرنیایا اُس کا تقیل کرویتا ہے ہے ہیں اگر رب السلم اور سلم البدراس المال پر قبضہ ہونے سے پہلے جدا ہو گئے قو مقد باطل ہوجائے گا اگر چہ جس تخص نے کفالت کی ہے یا جس پراُ تر ایا ہے جکس جس موجود ہواور اگر دونوں مقد کرنے والے کہل جس موجود ہوں تو کفیل کا یا آس مخص کا جس پرحوالہ کیا ہے جدا ہو جانا معزفین ہے اور اگر داس المال کے عوض بجور بن کرلیا اور دونوں جدا ہو گئے حالا نکہ دبن قائم ہے تو عقد ٹوٹ جائے گا اور اگر دبن ای جلس بی تلف ہو گیا تو عقد سلم اپنی صحت پر رہے گا اور اگر مسلم فید کے وض ربن کے وض ربن لیا وروہ ہتف ہو گیا تو رب السلم کو ابنا پورائن لل گیا اور بن تلف نہ ہوائیکن مسلم الیہ مرکیا اور آس کو تبدیا جائے گا بلک اُس کے قرضہ مسلم الیہ مرکیا اور اُس کی تبدیل بیاں آبا اور اُس کے اور مسلم فیہ کی جنس میں بچا جائے گا بلک اُس کے اور مسلم فیہ کی جنس میں بچا جائے گا بلک اُس کے اور مسلم فیہ کی جنس میں بچا جائے گا تا کہ قبضہ ہے پہلے مسلم فیہ کا بدلنا لازم ندائے یہ بچیا ہی تھا جاگر مسلم الیہ کے باس آبا اور اُس کے اور مسلم فیہ کے درمیان سے دوک اُضادی تو وہ ما تندا ور قرضوں کاس پہلی قابض شار ہوگا یہ فیا قاضی خان می تکھا ہے۔

اورسلم فیدکائسی پرائز انا جائز ہے اور ایسے بی کفالت کرنا یمی جائز ہے لیکن اُئر انے کی صورت علی سلم الید بری ہوجائے گا اور کفیل کرنے کی صورت میں بری ندہوگا اور دب اسلم کوافقیار ہوگا کہ اگر جاہے تومسلم الیدے مطالبہ کرے یا کفیل سے مطالبہ کرے اگر کسی نے ایک کر گیہوں میں بھے سلم عمر انی تھی اور لیتے وقت دب السلم نے مسلم الیہ کو بھم دیا کہ میر سے قبلوں میں اس کونا پ
د ساوراً س نے ایسا بی کیا اور دب السلم اُس وقت فائب تھا تو یہ بہتنیں ہے تی کہ اگر وہ تلف ہوجا نے قومسلم الیہ کا مال تلف ہوگا یہ
ہوایہ ش اکھا ہے اور اگر دب السلم اُس وقت حاضر ہوتو بالا تفاق قابنی ہوگا خواہ تھیا اُس کے ہوں یا مسلم الیہ کے ہول بیر فی القدیم میں
کھا ہے اور اگر دب السلم نے اپنے تھیا مسلم الیہ کود ہے اور اُس میں اناج تھا اور کہا کہ جوجر التھ پر چاہے ہے وہ ان تھیاوں میں ناپ کر
مجرد سے پھراس نے ایسا بی کیا اور دب السلم اُس وقت خائب تھا تو مشارع کا اس میں اختما ف ہواور کے یہ ہوگا یہ حاوراً گر
فراوی کا قامنی خان میں کھا ہے اور اگر اُس نے دب السلم کے تھم سے اُس کو پیایا تو رب السلم خاتم دیا کہ اس کو دریا میں بھینک و سے اور اُس
رب السلم نے آٹا لے لیا تو اُس کو حزام ہے بیتا تار خانیہ میں کھا ہے اور اگر دب السلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا میں بھینک و سے اور اُس کے ایسانی کیا تو مسلم الیہ کا مال میار معنا یہ میں کھا ہے۔

ا اقتفاد مول حل ميكور ركيما بياار ع تولده ودونو لينى رب السلم وسلم الدياار ع تولد كانى تين بيات موف مياح مون ك كت مرف مسلم إليه كاني نيس بينا وفليك خود يمى ناب ندايا الد نآوي هالميمية ..... جلد 🔾 ڪي کر ۲۵۶ کي کا البيدء

طرح اگر سلم نے رب اسلم کو اُس پر قبعند کر لینے کا تھم کیااور اُس نے قبعند کیا تو بھی دو دفعہ ناپنے کا مختاج ہے پہلے سلم الیہ کی طرف ہے اُس کا نائب ہو کر بیانہ کرے پھر اپنے واسطے پیانہ کرے اور ایک بی بیانہ کا ٹی نہیں ہے اور ای طرح اگر سلم الیہ نے پچرور ہم رب اسلم کو اپنے واسطے بشرط بیانہ گیہوں ترید نے کو دیے اور اُس نے خرید کر قبعنہ کرکے ناپ لئے پھران کو اپنے می کے موض لے لیا تو اُس پر دو ہار و بیانہ کرنا واجب ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

اگر راس المال درہم اور دینار میں ہے ہواور اُس پر قبضہ کرلیا اگراُس میں پچھ عیب پایا تو یا اُس کو

استحقاق یائے گایاستوق یائے گایاز یوف یائے گا 🖈

المرمسلم اليدن اندازو ي كيهول خريد سيااني زمين سيائ بإميراث بابه بادميت من بائ اوران كورب اسلم كوادا كرديااورأس كيسامن اب دياتورب اسلم كويكبار ياندكرة كانى برينهايدين لكعاب اوراكرأس في بجوانات ياند حقرض ليا اوررب اسلم کے سپردکردیا تو دوبارہ بیاندکرنے کی حاجت نہ ہوگی بیجادی میں اکھا ہے اور جو تھم کیلی چیزوں میں معلوم ہوا دہی وزنی چےزوں میں ہے برمحیط میں تکھا ہے اگرداس المال میں ہوک اس کوسلم الید نے ایسایایا کداس کا کوئی مستق ہے یا عیب دار پایا ہی اگر مستق نے اجازت ندی یامسلم الیعیب برراضی ہوا توسلم باطل ہوجائے کی خواہ جدا ہونے سے پہلے ہویا بعد ہواور اگرمستی نے اجازت دے دى يامسلم اليدعيب برراضى مواتوسلم جائز موكى خواوراس المال بر بقندكرنے سے پہلے عُد امو كے موں بإند موسے موں اور پرمستی كو راس المال کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اُس کوا عقیار ہوگا کہرب اسلم سے اُس کاحش نے لے اگر وہ مگی ہو رید بدائع میں لکھا ہے اور اكرراس المال درجم اور ديناريس سے موااورأس بر تبضه كوليا اكرأس من كريميب بايا تويا أس كوا تحقاق يائے كاياستوق يائے كايا ز یوف پائے گااور یا مجلس میں ایسا پائے گایا بعد غد ا ہونے کے ہیں اگر اُس نے مجلس کے اندایسا یا یا کد اُس کا کوئی حقد ارہے ہیں اگر مستحق نے اجاز ت دے دی توسلم جائز ہوگی بشرطیکہ راس المال قائم ہو بیجامع بیل صرتے ندکور ہے اور اگر اجازت نددی تو اُس قدر کا قبضہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا ہوجائے گا کو یا اُس نے بعنہ بی نہیں کیا ہیں اگر اُس نے اُس جلس میں اس کے مثل پر بعند کرلیا تو جا اُز ہے ورند جا تر نہیں كذاني محيط السرحسي اورا كرأن كوستوق بإيايس الرمجلس عقد بين بإيا اورمسلم اليدية اس ي يثم يوشي كي توسلم جائز (١) ند بوكي اورأن كو والبس كر كے بجائے أن كے اى مجلس مي كمرے درجم لے لئے تو جائز ب كذائى الحيط اور اگر أن كوز يوف يا بنمر و پايا اور مجلس عقد ميں بی ایسا ہوا پس اگرمسلم الیدنے اس سے چٹم ہوٹی کی تو جائز ہے اوراگر واپس کر کے ای مجلس میں بدل لیتے تو جائز ہے اوراگر بدلنے ہے ملے بُدا ہو محدُوسلم باطل ہوجائے کی بدذ خبرہ میں لکھا ہے اورا گران ورہموں میں سے کچھ درہم ایسے بائے جن کا کوئی مستحق ہے اور مجلس سے بُدا ہونے کے بعد ہوا ہیں اگر منتحق نے اجازت دے دی اور ہنوز راس المال موجود کے ومسلم جائز ہوگی اور اگر اجازت دى قوبالا تفاق بعقدراً س كے سلم باطل موجائے كى اور اگر يجودرجم أن عن سے ستوق بائے اور يولس سے جُد امونے كے بعد مواتو بعذر اُس كے سلم باطل ہوجائے كى خواد يەتھوز سے ہوں با بہت ہوں خواد مسلم اليد نے چتم پوشي كى ہويا واپس كر ديا ہوخواد بجائے اُن كے بدل ليے ہوں ياندبد لے ہوں اور جلس كے بعد چر قبضه كرنے سے يورى سلم جائز نہ ہوجائے كى كذائى الحيط۔

اگران میں سے پچھدرہم زیوف پائے اور بیجدا ہونے کے بعد ہوا ہی اگرائی نے چٹم پوٹی کی قو جائز ہے اور اگروا پس کیا تو

ا تولد بشرطیکه مسلم الید نے خوداس کونسنا پاہو بلکدا ناج فروضت کرنے واسلے کے کہنے پراعتبار کرلیا ہوتا۔ سے لیعنی کی دوسرے کی حقیقت میں اار سے زیوف کو بیت المال کھوٹنار کھتا ہے نتاجر بھی وکڑا جربھی روکرتے ہیں 11۔ سے مستخت یعنی اسلی ما لک وہ ٹابت ہوا اار

<sup>(</sup>١) كونكرستوق هينكادر بمنيس بين اا

بالا جماع اكرأس نے واپسى كى جلس ميں نہ بد لے تو بقدروا ہيں كيے ہوئے كے سلم باطل ہوجائے كى اور اكر واپسى كى جلس ميں بجائے أسكے بدل ليے تو روايت استحسان كے موافق اگر واپس كيے ہوئے تعوزے ہوں تو باطل ند ہوكى اوراى كو ہمارے علانے ليا ہے اور اگر بهت بول اقوامام اعظم كيزويك باطل موجائ كي اورصاحبين كيزويك استحماناً باطل ندموكي بيذ خيره مين لكعاب بمرروايات طاهره مشہورہ میں بالا تفاق امام اعظم سے مروی ہے کہ جونصف سے زیادہ ہا درنصف کے باب میں دولے روایتی آئی ہیں اور ایک روایت عمرة باب كرتبانى بهت باوريكي روايت اصح باوراحوط بريح طرحى عن اكساب اور حاوى من اكساب كريسيرروايت كرت بي كرشدادة مات تحاكرمهم اليد بعد عُدامون كوربهون كوزيوف بائة وجاب كدبدل كويبل لى المجرزيوف كووايس كرے اورفقیمہ نے فرمایا کہابیا کرنا احتیاط ہے(داجب میں ہے، ا) ہیں اگرائی نے زیوف کو واپس کیااور پھر خدا ہونے سے پہلے بدل کو لے لیا تو مجى جارے على كنزويك جائزے بشر فليكريز يوف نصف ے كم جول بيتا تار خانيين كعاب اور اگر مسلم اليد كے در مداس المال ك برابررب أسلم كا قرضه وتواكس كى دوصورتن بي ياية رضه بسبب عقد تك لازم آيا بها بتعد كرف يدولازم آيا بها أكرعقد كى وجد سالانم آیاتو اس کی بھی دوسور تیں بیا بیعقداس عقد سلم سے پہلے ہے یااس کے بعد ہے بس اگر عقد سلم سے پہلے کا عقد ہومثلارب السلم نے مسلم الیدے ہاتھ کوئی کیڑاوی (۱۰) درہم میں بیچا تھا اوزورہموں پر قبعندند کیا یہاں تک کداً س کودی (۱۰) درہم سلم سے گیہوؤں میں دینے کے واسطے عقد کیا ہی اگر دونوں اپنا اپنا قرضہ برابر کرلیں یابدلا کر لینے پر راضی ہوجا کیں تو بدلا ہوجائے گا اور اگر ایک نے ا نكاركيا توبدلانه وكا اوريه التحسان إاوراكربسب ايسيمقدك لازم آيا جوعقد كم يتي بيتوبدلانيس موسكتا باكرچدونون بابهم بدلاكرناجا بي اوراكرو وقرضه بسبب قصد كازم آيا ب مثلامهم اليدف بطور غصب يا قرض ليا تؤوه قرضه بدلا بوجائ كاخوا ووه دونوں اُس کو بدلا کریں بائے کریں بشرطیکددوسرا قرضد (ضب وفیروالا) اس عقدے پیچھے ہواور بیتکم اُس وقت ہے کدونوں قرضہ برابر مول اورا كرزيادتي مواورايك نتصان برراضي موتو دوسراا نكاركر في ويصاحات كااورا كرزيادتي والاا نكاركرتا بيتوبدلا شموكا اوراكركي والاا نكاركرتا بوبدلا بوجائ كابيبداكع مس ككعاب

ام محلم سے درمیانی گیہوں کے وض ایک میں اور سرے کوئے سلم میں سوو (۱۰۰) درم ایک گردرمیانی گیہوں کے وض ایک میعاد مطوم سک کے داسطے دیے ہمررب اسلم نے مسلم الیہ کے ہاتھ ایک غلام بعوض ایک گردرمیانی گیہوں کے جوش سلم فید کے ہیں فروخت کیا اس کر پر قبضہ کرلیا اور غلام اُس کے ہرد شکیا یہاں تک کہ بسب غلام کرم نے کے یا خیار شرط کے یا خیار دوایت یا خیاد عیب کی وجہ سے کی وجہ سے قاضی کے تھم سے واپسی کی وجہ سے یا قبضہ کے تھم سے واپسی کی وجہ سے یا قبضہ کے ہمر من کے بعد قاضی کے تھم سے واپسی کی وجہ سے مقدی ہمرطرح سب لوگوں کے تی میں آوٹ کیا تورب اسلم واجب ہوگا کہ وہ کر جواس نے غلام کا ٹمن لیا ہو وہ غلام کی تیج فی جونے کی وجہ سے مسلم الیہ کوواپس کرنے ہیں اگر غلام ہی تو دو السلم نے کہا کہ ہیں وہ گہر رہنے دیتا ہوں اور اُس کا مشل ہونے کی وجہ سے مسلم الیہ کوواپس کرنے ہیں اگر غلام ہی تھی رب اسلم نے کہا کہ ہیں وہ گہر رہنے دیتا ہوں اور اُس کا مشل ہونے کی وجہ سے بہلے واقع ہوئی کیو وہ گر مسلم فی کا قبل میں ہوئی کہ تو مسلم کی میعاد آگی تو وہ کر مسلم فیکا تھا می محقد تھے مقدم سے بہلے واقع ہوئی کیان وہ گر جو مسلم الیہ ہوگیا تو تھے سلم کی میت آ جائے کے مسلم الیہ ہوگیا تو تھے سلم کی میت آ جائے کے وقت وہ تو میں تی جو ہم نے ذکر کیے مقد تھے مسلم الیہ ہوگیا تو تھے سلم کی میت آ جائے کے وقت وہ کر جو غلام کا تحق نے دو تو رہ میں تاتے ہوئی کین وہ تھی ہوئی کیا تو تھے میں تھی ہوئی کیا تھی ہوئی کیا تھی ہوئی کی میت آ جائے کے وقت وہ تر جو غام کا حمن ہوئی اور اگر غلام کے تر بدار نے کہ جو مسلم الیہ ہے اس غلام کو قبضہ کے بعد ہوئی رہا

ا دوروایتی بین ایک بی نصف بهت ساوردوئم بی نین ۱۱- به عقد بین سلم ایدنے کوئی سعا لمددے کر تغیرایا جس کے معاوض بی کواتاروپید دینامیا ہے یا تبعد سے بین سلم الیدنے فصب وغیرہ سے طور پراتاروپید لیا تھا جواس پر قرضہ وا ۱۲۔

مندی ہے واپس کیایا اقالہ کرلیا اور باتی مسئلہ اپنے حال پر رہے تو وہ گر جوشن ہے دونوں صورتوں میں سلم کا بدلا نہ ہوگا خواہ دونوں بدلا کریں یانہ کریں اورا گرعقد سلم ہے ہیلے عقد کیجے واقع ہوا اور اُس نے گیہوں پر قبضہ کرلیا اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو وہ کر جوغلام کا شمن ہے سلم کا بدلہ نہ ہوگا اگر چہدونوں بدلا کریں ہیمجیط میں لکھا ہے۔

ا كررب السلم يركوني ابيا قرضه موكدجو بسبب قبعنه مضمون ك صفانت من موكميا ب جيب كهسلم اليدكي كوئي چيز بعد سلم ك غضب كرلى توايسا قرضه بدلا مواجائ كاأكر عقد سلم يهلي غصب كى اوروه أس كے پاس موجود ہے يہاں تك كهم كى ميعاد آسمى بس بدلا کرنے سے بدلا ہوجائے گا خواہ دونوں حاضر موں یانہ ہوں بشرطیکہ و مسلم فید کے مانند ہوادر عقد سلم سے پہلے یا بعد ایک گر رب اسلم کے پاس ود بعت ہو پرمسلم الیدنے اس کو بدلا کرنا جا باتو بدلان موگا مراس صورت میں کئر دونوں کے سامنے موجود ہو یارب اسلم أس يردوبارو تعنيكر في اوراكر ملم كي ميعادات يها بعد عقد كايك لرغصب كيا بعرميعادا محي توبدلا موجائ كااورا كرعقد ملم ے میلے غصب واقع ہوا تو بدلا کرنے سے بدلا ہوگا اور بیسب أس وقت ہے كہ جب سلم فيد كے مانند ہوا كرأس سے جيد يا كمتر ہوگا تو جید کی صورت میں بدلانہ ہوگالیکن اگرمسلم البدراصی ہوجائے توبدلا ہوجائے گا اور مھٹیا کی صورت میں بھی رب اسلم کی رضامندی ہے بدلا ہوگا بیرجاوی میں اکھا ہے زید نے عمر وکوسو درہم ایک عمر کی سلم میں وے چم عمر و نے زیدے ایک عمر اس کے مانند بعوض دوسو درہم کے میعادی اُدهار پر فرید کرے قبضہ کرلیا ہی اگر مراس کے پاس ہاوررب اسلم نے جایا کہ سلم نید کے وض اُس پر فبضہ کر لے و جائز تہیں ہاوراگراس نے قبضہ کرلیا اوراس کو بہایا تو اُس کواس کے مانندو بناواجب ہوگاور بدواجب سلم کابدلانہ جائے گااگر چدوونوں أس برراضى موجائيں پس اكرمسلم اليد في هنان كيل محرمسلم فيد يحوض أس كوادا كيا توجائز بادراكر أس في شاپياياتين أس میں اس کے پاس عیب آئمیا تومسلم الد کوا عقبار ہے کہ جا ہے اُس کو لے یا اُس کی حال لے پس اگر اُس کامثل منان میں لیا تو بدلا (۱) نہ موكااوراكر في كريم اداكرديا توجائز باوراكراً بمركاه بيد ليناا عقياركيا اوروايس ندليا بمرأس كوبدلاكيا توجائز بب بشرطيك دونول اس پرراضی ہوجا میں اور آگر بدلا کر لینے پر دونوں نے سلح کی پہلے اس ہے کہ سلم الیکسی چیز کوا تقیار کر ہے توا مام محد نے کتاب میں اُس کوذکر شیں کیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے اور اگر اُس نے بدلان کیا اور مسلم الیہ نے وہ حیب دار گر لے لیا چررب اسلم نے اُس کو غصب كرليا اور رامني مواتوبيبدلا موجائع كااورمسلم اليدكي رضامندي ندديعني جائع كي اورا كرمسلم اليدسة والركسي اجنبي في مسبكر لیا پر مسلم الیدنے رب اسلم کو غاصب پر آزیادیا کہ اُس سے لے مرسلم میں قبضہ کرے توبیہ جائز نبیس اور حوالہ کرنا باطل ہے ہیں ایکروہ اجنی کے پاس عیب دار ہوااوررب اسلم اس سے رامنی ہے و جائز ہوگا اورا سے بی گرو مرکسی اجنبی کے پاس ود بیت ہواوررب اسلم أس براضي موجائة مجى مي علم بي علم بيكن فرق بيب كه غصب كي صورت من اكرو وكر قبضه بيلي تلف موجائة وواله باطل نه ہوگا اورود بعیت کے صورت میں باطل ہوجائے گار بیجیط سرحی میں اکھا ہے۔

کس نے دومرے سے ترجیوارے کی آیک تغیر جی سلم عمراتی اوراس کی میعاداس کے پائے جانے کے وقت میں مقرر کی تاکہ ہے سلم عمراتی اوراس کی میعاداس کے پائے جانے کے وقت میں مقرد کی تاکہ ہے سلم جائز بھیر سلم الیہ نے بجائے اُس کے ایک تغیر خشک جہوارہ میں بچے سلم عمراتی اور اُس نے بجائے اُس کے ایک تغیر خشک جہوارہ میں بچے سلم عمراتی اور اُس نے بچائے اُس کے ایک تغیر ترجیوارہ اوا کیے اور رب اسلم نے اُس شے پھی کی تو مام اعظم کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک اگر سلم فیر ترجیوارہ ہوں اور بجائے اُن کے فشک اواکر ہے تو ہر حال میں تا جائز ہے اور بدایدا ہے کہ کو یا

ے حاضر مرادیہ کہ دونوں کی موجود کی ایک مجلس میں ہویات ہوا درآ گائی بھی ضروری تین اا۔ ع دوبارہ بھنی وائیں جاکر بلاممانست کے قابض ہونے پر قادر ہواا۔ سے حیان بینی اینے مال فصب کے شک تا وان لیا اا۔ سے اُس کے لینے یا بدلد کرنے پر رامنی ہے اا۔ (۱) افتیار کیا تو صرف افتیارے بدلان ہوگا اا۔

رب السلم اورمسلم الیہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

جونها فصل

اکر مسلم نیہ کی جنر میں وفو ل اختلاف کریں مثلاً رب اسلم کے کہ ہیں نے تھے کو دس (۱۰) درہم ایک کر گیہوں کی سلم می و کے جی اور سے جی اور سلم الیہ کے کہ بیل اگر دونوں کے پاس کواہ نہ: وس تو استحسا نا دونوں سے ہم کی جائے گی اور امام ابو یوسٹ کا پہلا تول ہے کہ پہلے رب السلم سے کی جائے گی ہے گ

کردیئے ہیں تو برب اسلم کی گوائی کے موافق ایک ہی حقد کا تھم دیا جائے گااورا مام اعظم اورا مام ابو یوسف کے نزویک ہرصورت میں رب اسلم کی گوائی کے موافق ایک ہی حقد کا تھم دیا جائے گا بیجیا میں لکھا ہے۔

اوراصل بیب کراگرمسلم فیدی جنس یا مقدار یا صفت جن باراس المال ی جنس یا مقدار یا صفت جن دونون اختلاف کریں اور دونوں گواہ چیش کریں تو امام اعظم اور ابو یوسٹ کے نزویک جب تک ممکن ہوگا ایک بی عقد کا تھم دیا جائے گا اور جب ناممکن ہوگا تو دو عقد وں کا تھم دیا جائے گا اور جب ناممکن ہوگا تو دو عقد وں کا تھم دیا جائے گا در جب معدد رہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا دیر جب معدد رہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا دیر جب معدد رہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا در جب معدد رہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا دیر جب معدن تھم دیا جائے گا در تا ہی کھیا ہے اگر مسلم فیداور داس المال بی دونوں نے اختلاف کیا اور دائوں کے پاس گواہ نیس جی تو تیا ما واست میں اور اگر دونوں سے تھم کی جائے گی اور اگر مسلم فیداور داس المال کی جنس میں اختلاف کیا اور دونوں نے گواہ بیش جی لی اگر وہ دونوں مجلس عقد سے خد انہیں ہوئے تو

میں اختلاف کرنے کا تھا ہیں جو تھم وہاں معلوم ہوا ہے دہی یہاں ہے بید خیرہ میں لکھا ہے۔ میں اختلاف کرنے کا تھا ہیں جو تھے وہاں معلوم ہوا ہے دہ اور اس کے میں اور اس معلوم ہوا ہے۔

اوراگرراس المال معین ہو مثلاً کوئی اسبب ہو پس اگر دونوں نے مسلم فیدی جن میں افتلاف کیا تو قیا سادونوں ہے ہم نہ لی جائے گی اور مسلم الیہ کا تو ل مستبر ہوگا گئیں استحسا نا وونوں ہے ہم لی جائے گی جرباتی صورتوں کا بھم شم سلنہ نورو ہیں اختلاف ہے ہوں ہو فید کے اوراگر دونوں میں ہے کوئی گواہ چیش کر ہے تو اُس کے گواہوں پر فید کیا جائے گا اوراگر صلم فیدی مقدار میں دونوں نے افتلاف کے اور اگر دونوں میں ہے گواہوں پر کیا تا ایک جائے گا اوراگر سلم فیدی مقدار میں دونوں نے اور اگر دونوں میں ہے گواہوں پر کیا تا اور کی صفت میں کیا تو بالا جماح اُس کے گواہوں پر کیا تا ایک گا اوراگر سلم فیدی مقدار میں دونوں نے اور اس کیا تو بالا جماح اُس کے گواہوں ہم ہے جیسا بھی صورت میں گر رااور فیدی صفت میں افتلاف کیا اور کس کے دیل چیس اوراگر کی نے اور استحسانا در کیا ہوں کی تو اور استحسانا در کیا ہوں کہ ہو گا ہوں کہ کو اوراگر دونوں نے گواہ فیش کیا تو بالا جماع سب کے ذرد کیا ایک حقد کا در اور اسلم کا قول مستجر ہوگا اورائی دونوں ہے گا اوراگر دونوں نے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اس سلم کا قول مستجر ہوگا اور اس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اس کی کواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور ہوں کو گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اس کرنی کیا تو آپ کے تو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور ہوں کو گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اس کرنی کیا تو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اس کرنی کی تو تا سازہ کی کیا گول مستجر ہوگا اور آگر کی نے گواہ چیش کیاتو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور کس کی تو تا سازہ اس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور کسلم فیدا ور اس کی گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کس نے گواہ چیش کیاتو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کس نے گواہ چیش کیاتو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کس نے گواہ چیش کیاتو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کس نے گواہ چیش کیاتو آس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کسلم فیدا ور اس کے گواہوں پر فیملہ کیا جائے گا اور اگر کس نے گواہ چیش کیاتوں کی فیملہ کیا گول میں گول کیا گول کیا

ا جنس میں افغاق ہے 11۔ ع قولہ رہا المال یمنی رائی المال کی جنس میں اختاف کیا ایک نے کہا کدورہم ہے اور دوسرے نے کہا کہ ویٹار تھیا جنس میں افغاق ہے کہ وہ دورہم ہے اسیاہ ہے ای طرح مسلم فید کی جنس میں افغاق ہے کہ وہ دورہم ہے اسیاہ ہے ای طرح مسلم فید کی جنس میں افغاق ہے کہ وہ دورہم ہے اسیاہ ہے ای طرح مسلم فید کی جنس میں افغان ہوا کہ گیبوں خرب ہے ہے ایک ہوں پر افغاق ہے کہا مقدار ایک نے پائے میں اور دوسرے نے سامت میں کیم یا صفت میں مثلاً پائے میں موردہم ہے ایک ہوں کیا اور سے اور فلا ہم یہ کہا کہ میں اور دوسرے نے ہا کہ بیل کے میں مرحہ ہے اا۔ ع قولہ ایک مقدار کی میں اور دوسرے نے سامت میں کے واجوں پر اور فلا ہم یہ کہا گئیں با کے واجم رقی ہوں گیا اور سے افغان سے اللہ مقدار میں مثل ہوں کیا اور سے افغان میں موادر میں مقدار میں مثل سوورہم ہے اور دورہم میں اور دورہم میں ہوا در سے اور مسلم فید کے مقد میں ہو لیں مسائل پر خور کر کے محمت میں جو اس کیا سامت میں جے اور یا دونوں کی صفت میں افتان ف ہو یا رائی المال کی جنس میں ہوا در مسلم فید کے مقد میں ہو لیں مسائل پر خور کر کے محمت میں جو اس مسائل پر خور کر کے محمت میں اختاف ہو یا رائی المال کی جنس میں ہوا در مسلم فید کے مقد میں ہو لیں مسائل پر خور کر کے محمت میں اختاف ہو یا رائی المال کی جنس میں ہوا در مسلم فید کے مقد میں ہو لیں مسائل پر خور کر کے محمت میں اختاف ہو یا رائی المال کی جنس میں ہوا در مسلم فید کے مقد میں ہو لیں مسائل پر خور کر کے محمت

راس المال اورسلم فيدونوں كى جنس ميں اختلاف كيا اور كى نے كواہ ندو يئة قيا ساّدات عمانا دونوں تتم كھائيں گے اگرا يك نے كواہ چيش كية و دوعقدوں كا تقم ديا جائے گا اور اگر دونوں كى مقدار ميں اختلاف كيا اور كى نے دليل چيش ندى تو قيا ساَوا تحسانا دونوں تم كھائيں گے اور اگر كى نے دليل چيش كى تو مقبول ہوگى اور اگر دونوں نے كواہ ديئة سب كے نزويك ايك عقد كا تقم ديا جائے گا اور ہرايك كى دليل زيادتى كے دليل چيش كى تو مقبول ہوگى اور اگر داس المال كواہ ديئة سب كے نزويك ايك عقد كا تقم ديا جائے گا اور ہرايك كى دليل زيادتى كے تابت كرنے جي مقبول ہوگى اور اگر داس المال اور سلم فيدى صفت ميں اختلاف كيا اور كى نے دليل نہيش كى تو قياساً واستحسانا قتم كھائيں گے اور اگر كى نے دليل چيش كى تو اس بوگى اور اگر دونوں نے دليل چيش كى تو ايك عقد كا تقم ديا جائے گا اور زيادتى ديوئى كے اثبات جى ہرايك كى دليل مقبول ہوگى يہ ذخيرہ جي مقبول ہوگى يہ ذخيرہ جي كھا ہوگا اور زيادتى ديوئى كے اثبات جى ہرايك كى دليل مقبول ہوگى يہ ذخيرہ جي كھا ہے۔

اگردونوں نے اواکرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو امام ابوصیفہ نے فرمایا کہ سلم الیہ کا قول لیا جائے گااور دونوں فتم نہ کھا تمیں گے اور صاحبین ؓ نے کہا کہ دونو ل متم کھا کیں اور بعض مشاکنے نے کہا کا اختلاف اس کے برعکس ہے اور بہلی روایت اصح ہے بیر فراوی قاضی غان میں لکھا ہے اور بینکم اُس وقت ہے کہ کو کی مخص دلیل نہ پیش کرے اور اگر کسی نے دلیل پیش کی تو خواہ و ہ طالب (ری) ہویا مطلوب (معاعلية ا) أس كى دليل پر فيصله كيا جائے گا اور اگر دونوں نے دليل چيش كى تو طالب كى دليل پر فيصله كيا جائے گا اور ايك عقد كا تكم ديا جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے اگر مسلم کی میعادی میں دونوں نے اختلاف کیا تو اُس میں اختلاف کرنے سے باہم تم کھانا اور باہم واپس کرنا لازم تبین آتا ہے اور میر ہمارے تیوں اماموں کے مزد کی ہے میشرح طحاوی میں لکھا ہے اس اگر اصل میعاد میں اختلاف کیا اور رب السلم ميعاد مون كامدى تفاقي أس كاقول معتبر موكا اوراكر مسلم اليدأس كامدى تفااوررب أنسلم منكر تفاتومسلم اليدكاقول معتبر موكااورامام اعظم كيز ديك استحسانا عقد بحج رب كااورصاحبين كيز ديك رب أسلم كاقول معتربوكا اورعقد فاسد موجائے كا كذاني الحاوي اور يتظم أس ونت ب كرجب كى في دليل نديش كى مواورا كركس في يش كى تو أس كى دليل مغبول موكى اورا كر دونو ل في دليل بيش كى تومرى میعاد کے گواہ مقبول ہوں سے بیمچیط میں لکھا ہے۔ اگر میعاد مقرر ہونے پر دونوں نے اتفاق کیالیکن اُس کی مقیدار میں اختلاف کیا تورب السلم كا قول فتم كيكرمعتر ہوگا بي فيآوي قاض خان ميں لكھا ہے اور قول كامعتر ہونا أس ونت ہے كہ جب كوئي مخص كواہ پيش نہ كرے اور ا گر کسی نے گواہ پیش کیے تو اُس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مطلوب کے گواہ لیے جا کیں گے اور بالاجماع دوعقدوں کا تھم نہ دیا جائے گایہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ مدت ایک مہینے تھی لیکن اُس کے گز رجانے میں اختلاف کیا تو مطلوب کا قول معتر ہوگا کذانی احبذیب اور اگر کسی نے کواہ پیش کیے تو اُس کے کواہ مقبول ہوں مے اور اگر دونوں نے گواہ چیش کیے تو مطلوب کا بینہ لے جائے گی بیرمحیط ش**ں لکھا ہے اور اگر مدت کی مقدار اور اُس کے گزرنے دونوں میں اختلاف کیا تو** مقدار میں رب انسلم کا قول لیا جائے گا اورگز رنے میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ پیش کئے تو اس زیادتی کے ثابت کرنے کے واسطے کہ مدت ابھی نہیں گزری ہے مسلم الید کے گواہ معتبر ہوں کے کذائی شرح الطحاویٰ۔

آ تول زیادتی آئے مثلاً راک المال کی مقد ارا کیا نے صور ہم اور دوسرے نے ڈیڑھ مور ہم بتلائی اور ہرا کیا نے گواہ دیے تو دونوں قبول ہو کر بیٹم ہوگا کہ

ایک سو پچاس دور ہم پر مقد مداور سلم فیہ بی مسلم الیہ نے کہا کہ دس من گیبوں تصاور رہا کہ پندرہ من تخبر سے اور ہرا کیا نے گواہ دیے تو تبول

ہو کر پندہ من قرار پائی سے کہی دونوں قریق گواہوں سے یوں نیا کمیا کہ بعوض ڈیڑھ مودر ہم کے پندرہ من گیبوں پر سلم تغبری ہے تا۔ ع قولہ ہرا کیا کہ مثلاً مالک سلم کے گواہوں پر گیبوں کم خبری ہے تا۔ ع قولہ ہرا کے کا اور سے کو اور سے مثلاً مالک سلم کے گواہوں پر گیبوں کم رے دودھیا وغیرہ صفات تا ہت ہوں سے تا۔

عدور سے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں سے اور سلم الیہ کے گواہوں پر در ہم کھرے دودھیا وغیرہ صفات تا بت ہوں سے تا۔

عدور سے دورہ کم رے بیٹیں ہے تا۔

قالَ في الحاشية كذافي جميع النسخ الحاضرة والظاهران يقال اثبات زيادة الاجل دانه لمر يميض انتهى قال لمترجم لاوجه لظهوره بل الظاهر هو مافي النسخ الحاضرة فا المغي ان البيئته في المقدار بنية رب السلم ايضاً ولكن عدم لعنى زيادة على مقدار الاجل فيقبل فيها بنية المسلم اليه فهم المحشى وهم فا فهم - اوراكرراس المال يجلس ش تبتركرت میں دونوں میں اختلاف ہوا اور رب اسلم کواہ لایا کہ راس المال پر قبعنہ کرنے سے پہلے دونوں خدا ہو مجے اور منلم الیہ کواہ لایا کہ خدا ہونے سے پہلے راس المال پر قبصہ ہو گیا ہے ہی اگر راس المال مسلم الیہ کے ہاتھ میں ہوتو اُس کی دلیل کی جائے گی اور سلم جائز ہوگی كذانى الذخير واوراكرو ودرہم معيندرب اسلم كے ہاتھ من بين اورمسلم اليد كے كدهن في أس كو قبضد كے بعدود بعت ديئے بين يا أس نے غیسب کر لیے بیں اور قبضہ ہونے پر کواو قائم ہو بھے ہوں تو اُس کا تول معتبر ہوگا اور درجم ادا کرنے کا تھم دیا جائے گا کذاتی الحاوی۔ اورا كركسى نے كواہ چین كيے تو رب السلم كے كوا و متعبول ند بوں كے اور سلم اليد كے كوا و متعبول بو تنظے اورا كركسى نے بينہ چیش ندى پس اگر وه درہم مطلوب (مسلم اليہ ١١) كے باتھ من بين اور طالب (رب اسلم ١١) أس يرغصب يا وربيت كا دعوى تبين كرتا ہے صرف راس المال ير قضہ نہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے و دونوں میں سے کسی پر تسم نہ آئے گی اورا گر طالب نے مجلس میں قبضہ کرنے سے اٹکار کرنے کے بعد غصب یا در بعت کا دعویٰ کیا تو مطلوب کا قول معتبر ہوگا اور اگر و و درہم رب اسلم کے پاس ہوں اور مطلوب نے قبضہ کا دعویٰ کیا اور طالب (رب الملم ١١) پرغصب کر لینے یاود بعت رکھے کا اس کے بعد دعویٰ ند کیا تو دونوں میں ہے کسی پرتتم ندا ہے گی اور اگر مجلس میں راس المال پر قبضہ كرنے كے دعوے كے بعد مطلوب نے غصب يا و د بعت كا دعوىٰ كيا اور طالب نے ا نكار كيا تو مشائخ ميں ہے بعض نے كہا كہم لے كر مطلوب كا قول معتر ہوگا يس أس عضم لى جائے كى اورسلم جائز ہوكى اورداس المال كورب السلم سے لے لے كا اور بعض مشائ في كها كريتكم أس دفت ب كدجب طالب نے بيتول كرتونے قبعن بيس كيا ہے جُد اكر كے اس طرح كما ہو كريس نے تحد كوسلم ميں ديئے پھر عاموش ره كركها مكرتون قبضيس كيايايون كهاكم في في تحدوكم في ديئاورتوف قبضه مدكياتو يي تقم موكا اورا كرأس في طاكركها كدتو نے قبضنہیں کیاادرمطلوب کہتا ہے کہ میں نے قبضہ کیا تو اس مسئلہ میں طالب کا تول مقبول ہونا واجب ہےاورمطلوب کا قول معتبر ندہوگا

اگرجگس ہے بند اہونے کے بعد مسلم الیہ آ دھاراس المال لے کرآیا اور کہا کہ جس نے اس کوزیوف پایا ہے ہیں آگر رب اسلم
نے اُس کی تھدین کی تو اُس کو افتیار ہوگا کہ رب اسلم کو واپس کر دے اور اگر اس کی بحذیب کی اور مسلم الیہ نے دعویٰ کیا کہ بیر تیرے
در ہموں جس سے ہے ہیں آگر مسلم الیہ نے اس سے پہلے بیا قرار کیا تھا کہ جس نے جید در ہموں پر قبضہ کیا ہے یا اپنے حق پر قبضہ کیا ہے یا
راس المال پر قبضہ کیا ہے یا کہ جس نے در ہموں پر قبضہ کیا تو آیاں چا بتنا ہے کہ رب اسلم کا قول معتبر ہوا ور استحسانا مسلم الیہ کا قول
معتبر ہوگا اور اگر اُس نے کہا تھا کہ جس نے در ہموں پر قبضہ کیا تو آیاں چا بتنا ہے کہ رب اسلم کا قول معتبر ہوا ور استحسانا مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا کذائی الذخیرہ۔ اگر مسلم الیہ نے اقرار کیا کہ جس نے
در ہموں پر قبضہ کرایا ہے بھردمون کیا کہ وہ ستوق جی تی تو مسلم الیہ کا اور اگر قبضہ کر کے بچھا قرار نہ کیا بھرستوق ہونے کا دعویٰ کیا تو اُس کا

ا قوارتعالی الخ تحتی نے شرح محاوی کی همارت براچی فیم کے موافق اعتراض کیا تعاادر مترج نے جواب دے کر طاہر کیا کیشرح طوادی کا سندائی عبارت سے بالک درست ہے اور تحتی کی مجھ کا قسور ہے اا۔ ع قولہ ستوق کیونکہ یہ در حقیقت در ہم تیں اور بنیر ہ کھونے اور دصاص را تک کے در ہم پر علیا کا مع ۱۲۔ عالم کی کالمع ۱۲۔

ن تبضيهوا تعاماتيس الد

قول مقبول ہوگا بہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر پچھراس المال بنہر ہ نکلا یا اُس کو سی حقدار نے کے لیا پھر دوتوں نے اختلاف کیااور رب اسلم نے کہا کہ وہ تہائی مال تھا اور مسلم الیہ نے کہا کہ آ دھا تھا توقتم لے کررب اسلم کا قول معتبر ہو کمیااورا کرستوق یارصاص نکلاتو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا بیعاویٰ میں لکھا ہے۔

اگررب السلم نے کہا کہ تو نے مجھے شرط کی تھی کہ سلم فیہ فلاں محلّہ میں ادا کروں گا اور سلم الیہ نے کہا کہ میں نے مجھے اس محلّہ کے سواد دسر ہے محلّہ میں ادا کروں تو رب السلم پر قبول کرنے کے واسطے جر

کیاجائےگا ت

 فأوي ما لكية ..... بلد الله البيوء كالوي ما البيوء

کہ ہمارے ذیانے کے بعض مفتیوں نے بیٹنوئی دیا کہ اس کودوسرے شہر میں مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بیٹھم جھے کو پہندہے گرالی جگہ جہاں ضرورت واقع ہوتو مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً مسلم البہ کی دوسرے شہر میں جارہاتو رب اسلم ابنا بورائن لینے سے عاجز ک بیقعیہ میں لکھا ہے۔

فصل ينجر:

## ہیج سلم میں اقالہ اور شاور خیار عیب کے بیان میں

جانا چاہی کہ ملم میں اقالہ جائز ہے دی جا میں اکھا ہے ہیں اگر تمام سلم فیہ میں اقالہ کرلیا تو جائز ہے خواہ بعد میعاد آجانے

کا قالہ کیا ہویا اس سے پہلے اورخواہ راس المال سلم الیہ کے پاس موجود ہو یا تلف ہو گیا ہو پھر جب اقالہ جائز تھی اگر راس المال
الیا ہے کہ جو مین کرنے سے تعین ہوتا ہے اور وہ موجود بھی ہے قسلم الیہ پر واجب ہے کہ اُس کو بعیند رب اُسلم کو واپس کر ساورا گروہ
الیا ہے کہ جو مین کرنے سے تعین نہیں ہوتا ہے تو اُس کو حل واپس کرنا چاہیا وراگر حل نہ ہوتا ہو اور اس المال ایسا ہو کہ جو مین کرنے سے تعین نہیں ہوتا ہے تو اُس پر حش واپس کرنا واجب ہے خواہ وہ قالمہ جو کیا ہویا موجود ہواورات اگر راس المال ایسا ہو کہ جو مین کرنے سے تعین نہیں ہوتا ہے تو اُس پر حش واپس کرنا واجب ہے خواہ وہ قالہ جائز ہا ور رب السلم پر اُس نے قسلہ کی یہ وہ معلوں نے اقالہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہو اقالہ جائز ہا ور رب السلم پر اُس نے قسلہ کیا ہو یا ہو کہ وہ معلوں نے وہ معلوں نے بعض مسلم نید میں اقالہ کیا پس اگر بعد میا وہ جائے ہوگا وہ باتی کی سلم کی میعاد کے تعالی کے ان کا اور کرنا پی بعد وہ ہوگا اور اگر میعاد آنے سے پہلے اُس نے اقالہ کیا تو شرط سے جو تان کی افوال لین شرط نہ کیا تو اس کے باس اگر اقالہ میں اور اقالہ میا کی میعاد ہو تھیں کہ اور اگر میعاد آنے سے پہلے اُس نے اقالہ کیا تو شرط سے جو تین اور اقالہ میں کا والہ کی کا وہ اور ایسا میں اور اقالہ میں کا والہ کی کا وہ اور اس میں کھا ہے۔

اقالہ جائز ہوگا اور باتی کا ادا کرنا پی میعاد پر ہوگا اور اگر اُس نے باتی کا تی افحال لین شرط کیا تو شرط سے کو تین اور اور اور کی گئے ہیں ہو اُس کی کا اور اگر میکونوں نے بیار تو می کھا ہے۔

مونید اور اور اُس کا دو کر اور اور کی گئے ہو کہ ان کی کا تو اور کیا تو میں کو کر اور کو کر دو کر کے گئے کہ کو کہ اور کر دو کر کر کے گئے ہو کہ کو کہ کو کہ کو کر کی گئے کہ کو کر کا کہ کو کر کر کو کر کر

اوراگرا قالدگرنے کے بعدرب اسلم نے راس المال ہے کئی چیز بدلنا جائی تو استحسانا جائز نہیں ہے اورائی کو تینوں اموں
نے افتیار کیا ہے اور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ تھے ملم کے اقالہ بیس راس المال پر اُئی جلس اقالہ بیس بعند کر لیما اقالہ کے بچھے ہونے کو داسطے شرط نیس ہے بیتا تار خاند بیس کھا ہے کہ تھے ملے ایک بائدی ایک کر کیہوں کی سلم بیس دی اور مسلم الید نے اُس پر بعند کیا بھر دونوں نے اقالہ کیا بھروہ مسلم الید کے پاس مرکی او اقالہ بھے ہے اور اُس کو بائدی کی وہ قیمت جو اُس پر بعند کرنے کے دن تھی اواکرتی واجب ہے اور اُس کو بائدی کی وہ قیمت واجب ہوگی بیجامع صغیر بھی کھا ہے ۔ علی بن احمد اور اگر بائدی کی قیمت واجب ہوگی بیجامع صغیر بھی کھا ہے ۔ علی بن احمد سے سوال کیا تھیا کہ اُس کر بیا تھی ہو کہ بیجاملم نے مسلم نے کہ تعدد کرنے ہے بہلے سلم الید ہے راس المال سے ذیادہ پر یا بعوض راس المال سے خریا کے خرید کیا ہے تھی بھی ہے اور شاقالہ ہوگا دیتا تارغانیہ میں کھا ہے ۔

رب اسلم نے مسلم فید کومسلم الیہ کے ہاتھ بوض راس المال کے ہااس نے زیادہ پرفروخت کیاتو سیح نہیں ہے اور ندا قالہ ہوگا اور ندا قالہ ہوگا اور ندا قالہ ہوگا اور المرب اسلم بیت کھا ہے اگر سلم بین دونوں نے اقالہ کیا بھر داس المال میں اختلاف کیاتو مطلوب (مسلم ایدہ) کا قول معتبر ہوگا اور اگر رب اسلم نے مسلم فید پر قبضہ کیا اور وہ اس کے پاس موجود ہے بھر دونوں نے سلم کا اقالہ کیا بھر داس المال کی مقدار میں اختلاف کیاتو دونوں تم مسلم نے کہ سی سی کے بیچوا سرحی میں کھا تھی ہو ۔ فاوی ایوالیت میں ہے کہ کسی نے دوسرے سے ایک کر گیبوں میں سلم تھی کو رب اسلم نے مسلم الیہ سے کہا کہ میں نے تھی کو آدمی سلم سے بری کیا اور سلم الیہ نے تول کرلیاتو اُس پر واجب ہے کہ آدماراس المال والی کرے کیونکہ رب کہنا آدمی سلم کا قالہ ہے ایس ای مالی ہوا ہو تھی کہنا آدمی سلم کا قالہ ہے ایسانی فر مایا ہے ایونھر جمد بن اسلام اور فظیہد ابو بکر اسکاف نے بیذ خبرہ میں لکھا ہے۔ دب اسلم نے اگر

مسلم فیدسلم الیکو بهرکردی تو پیملم کا قالہ جاوراً سکوراس المال واپس کرنالازم ہے پیڈقاوئی قاضی خان میں لکھا ہے فاوئ متا ہیں سلم نیدسلم الیہ کے باتھ فروخت کیا تو جائز ہے ور کھا ہے کہ اگر دونوں نے سلم کوختے کیا اور راس المال کوئی اسہاج تھا کہ اُس کورب اسلم نے سلم الیہ کے باتھ فروخت کیا تو جائز ہے اور وصرے کے ہاتھ بیخنا جائز تیں ہے اور ای کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی تھرانی نے شراب میں بیچ سلم تغیر انی پھرایک مسلمان ہو گیا تو یہ مثل اقالہ کے ہے بہاں تک کہ بعد فتح کے راس المال کے ہوئ بدل لینا جائز بیس ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے تو اور این رستم میں ام مجمد سے روایت ہے کہ کسی نے دوسرے کومثلاً زید نے عمر وکووں (۱۰) درہم ایک کر گیبوں کی سلم میں و ہے اور عمر و کا اور بھی زید پر ایک کر بیوں کی سلم میں و ہے اور عمر و کا اور بھی زید پر ایک کر بیوں کی سلم میں و نے اور عمر و کا اور جائز ہوا ور قرض ایک کر قرض کا کرنی الحال اواکر دیے تو اقالہ جائز ہوا ور قرض ایک وقت سے پر ملے گار بچیا میں کھا ہے۔

جب راس المال ازجنس نقو دلینی ورہم و دینار میں سے ہو کہ جومعین نہیں ہوتے ہیں تو اس میں فقہاء کے مابین اختلاف یا یا جاتا ہے ہیں

ا قوله اقاله به يكونكه بهر باطل بياتو لا محاله من بوكا بوكر يمي تكم بوكا بوار ع في قوله اليك يعني رب اسلم ياسلم اليه كوئي مسلمان بوبوار سع ليني شرط باطل

كتاب عن ندكورتين باوراس عن بحي مشارك كاويهاي اختلاف بجيبا بهل صورت عن بم في ذكركيا ب كذاني محيط أكركس نے سلم عمرائی اوراس کا کوئی نفیل لے ایا بحراقیل نے رب اسلم سے راس المال برصلح کی تومسلم الید کی اجازت برموتوف رے کی خواہ کفالت أس كے علم سے مو يابدوں أس كے علم كے موليس اگر أس نے اجازت دي توصلح جائز موكى ورنہ باطل موكى اور يج سلم اپنے حال یر باقی رہے گی اور بیامام ابوصنیقہ اورامام محتر کے نزویک ہے اوراگر اجنبی نے رب اسلم سے راس المال پرصلح کی تو بھی بھی تھم ہے اور بیہ تھم اختلاقی اُس صورت میں ہے کہ جب راس المال ازجنس نقو دلینی درہم و دینار میں ہے ہوکہ جومعین نہیں ہوتے ہیں اور اگر غلام یا كير ، وغير وك ما تند معين موزو ملح بالا تفاق مسلم اليدكي اجازت يرموقوف ركي اورا كركفيل في اقاله كيا اوررب إسلم في قيول كياتو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے ہی بعضوں نے کہا کہ اقالہ اور ملح میساں ہیں اور بعضوں نے کہا کہ بالا جماع مسلم الیہ کی اجازت مر موقوف ہوگا مظہر مید می الکھا ہے اگر رب اسلم فے سلم کے تیہوں قصد میں لیے اورو واس کے پاس عیب دار ہو میے میراس می کوئی رُانا عيب پاياتوامام اعظم كنزويك اكرمسلم اليدتيهون كوخ عيب كما تحقول كرية ويعسلم بمرعودكر كي اوراكراس في الكاركياتوا مس کواختیار ہےاورامام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر عیب دار کو تیول کرنے سے اٹکار کرے تو رب اسلم میں اُن کیہوں کے جواس نے قبضہ عمل لئے بیں واپس کروے گا اورجیے أس مے سلم على شرط كے بیں و سے ليكا اورامام محر فرمایا كدا كرو وواپس لينے سے افكاركرے تورب السلم راس المال مي سے بهدرنتصال كے واپس كاريكاني من كلما ب اگررب أسلم فيد ير قبضه كيا جرأس مي كوتى عيب بإياتو أس كودا پس كرد سادر اكر أس من دوسراعيب بإياتومسلم اليدكوا ختيار ب كداكر جا بيتو زيادتي عيب پرراضي موكر قبول كراء ورب السلم كوب عيب مسلم فيدسروكر ساورا كرقبول سانكاركياتوامام ابوحنيفة فرمايا كدرب السلم كاحقدوا يسى اورنقعيان عیب کینے کاخل باطل ہوگا اور بینظم اُس وقت ہے کہ عیب کی زیادتی رب اسلم کے پاس آسانی آفت یارب اسلم کے قعل سے ہواورا اگر اجنی کے قعل ہے ہواور رب اسلم اُس سے نقصان کی قیمت لے لے تو اُس کوعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار ندہو گا اور زیادتی عیب کے ساتھ مسلم الیہ کواس کا قبول کرنائیس لازم ہے اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے بیٹرح طحاوی میں تکھاہے۔

ہشام نے اپی نو اور ش کھا ہے کہ میں نے ایا م ابو یوسٹ سے بو چھا کر کی نے ایک کیڑا تی سلم کے طور پروی درہم دے کر

ایا اور اُس کو تطاح کرایا گھرائی میں کوئی عب پایا تو آنھوں نے فرمایا کر فتھان عیب نیس لے سکتا ہے اور بھی ہشام نے کھا ہے کہ میں نے

امام جی سے بو چھا کہ کی نے دوسر سے کو دو درہم سلم میں دیے ایک درہم گیبوں میں اور دوسر اجوابی میں بھر مسلم الیہ نے ایک درہم ستوت پایا

تو ایا ہے نے فرمایا کراگر دونوں ایک ساتھ دیے ہوں تو آو ھے گیبوں اور آدمی جوار کی بچھ فاسد ہوگی اور اگر علیحد ہ دیے ہوں پس اگر

دونوں نے کواہ پیش کیاتو مسلم الیہ کے کواہ لیے جائیں گے اور اگر دونوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو دونوں تم کھا تیس کے اور اپری سلم فاسد

ہوجائے کی اور ایر بیم بن رہتم نے امام جی سے دوائے ہو کہ کری نے دوسر سے کو پانچ درہم تقیر گیبوں کی سلم میں علیحد ہ اور پانچ تقیم جو کو کسلم

میں علیخد ودیے پھر دونوں کے بعد اس نے ایک درہم ستوت پایا اور رہ اسلم نے کہا کہ وہ گیبوں کے درہم میں ہوائے ہیں کہ اسلم الیہ نے کہا کہ جو کے درہم میں جاتو ہوں میں سے بودونوں میں سے پانچواں حصہ کم ہوجائے گا اور بھر نے امام

مسلم الیہ نے کہا کہ جو کے درہم میں ہو تو رہ اسلم کو تول معتبر ہوگا اور اگر دونوں میں سے پانچواں حصہ کم ہوجائے گا اور بھر نے امام

ابو یوسٹ سے دوائے گی کہ کی کہ نے دوسر سے سائے کر گیبوں کی سم میں میں ہم برائی اور ایک کر جو کہ سلم پانچ درہم ستوت پایا اور مسلم الیہ

در درہم گیبوں والے ذیے پھر بجو والے پانچ ورہم ادا کے پھر دونوں کے بدرا ہو نے کے بعدا ہونے کے بعدا ہونے کے درہم ستوق پایا اور مسلم الیہ دونوں کے بعد اس نے ایک درہم ستوق پایا اور مسلم الیہ درہم ستوق پایا اور مسلم الیہ درہم سیونوں کے بعد اس نے ایک درہم ستوق پایا اور مسلم الیہ دونوں کے بعد اس نے ایک درہم ستوق پایا اور مسلم الیہ دونوں کے بعد اس نے ایک دورہم ستوق کیا اور الیہ کو دونوں کے بعد اس نے کے بعد اس نے ایک دورہ سے کو اسلم الیہ دونوں

ا قوارنیس الح پس بہال فقائع کرانے ہے بیٹم دے دیا گرچہ سلایا نہ وابندا پیز اور کی روایت ہے؟ ا۔

نے کہا کہ بیدورہم گیہوں کے درہموں میں سے ہاور رب اسلم نے کہا کہ بؤکے درہموں میں سے ہو امام نے فرمایا کہ اگر مسلم انیہ ابنا پر داخق حاصل کرنے کا قرار کرچکا ہے تو رب اسلم کا قول معتبر ہوگا ورندائی کا قول لیا جائے گا اورا گر دونوں نے بچ کہد یا کہ ہم نہیں جانے کہ کہ میں ہے اور جانوں میں سے اور جانے کہ کہ بیروں میں ہے اور جانے کہ کہ بیروں کی جو بیروں میں ہے اور درم ایک بیروں کے دمویں درمواں حصہ بوجائے گا اورا گریہ صورت واقع ہوکہ اُس نے چندرہ درہم ایک بی صفظہ میں اوا کئے ہوں تو گیہوں کے دمویں حصہ کی دو تہائی تعمل اور کو کہ بوجائے گی کذاتی الحیا۔

فصل متر:

ہیج سلم میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرکس نے ایک مخص کو وکیل کر کے پھی درہم اس واسطے دیئے کہ ایک گر گیہوں کی سلم میں دیئے اوراس نے وہ درہم ہے سلم کی شرطوں کے ساتھ دیئے تو جائز ہے بیشر تکملے میں کھا ہے اور میعاد پر مسلم فیہ پر دکر نے کا مطالبہ وکیل ہی کرے گا اور وہی راس المال سرد کرے گا بھراگر دیگا ہے اپنے درہم اوا کئے ہیں اور سرد کرے گا بھراگر دیگا اوراگر اس نے اپنے درہم اوا کئے ہیں اور مؤکل کردے گا اوراگر اس نے اپنے درہم اوا کئے ہیں اور مؤکل نے اُس کو کچھ نہیں دیا ہے تو بعقر راپنے درہم کے موکل سے لے گا کذائی الذخیر واور دیکل کو اختیار ہے کہ سلم پر بیضنہ کر لے اور قبضہ کرکے مؤکل کو شدے یہاں تک کہ اُس سے اپنے پورے درہم حاصل کر لے اوراگر مسلم فیدائی کے قبضہ میں گف ہو جائے ہی اگر کرکے مؤکل کو ضد سے یہاں تک کہ اُس سے اپنے پورے درہم حاصل کر لے اوراگر بعدروک لینے کے تلف ہو کی تو اہم ابو یوسٹ اُس کا تعلقہ ہوئی تو اہم ابو یوسٹ نے فرمایا کہ دہن کے تلف ہوئے تو یا زیادہ ہواور د

منس الائم برحى نے ذكر كيا ہے كہ بيتول امام اعظم كا ب بيقادي قاضى خان من الكھا ہے۔

محنی کوراس المال پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قبضہ ہے پہلے خود جلا گیا توسلم باطل ہوجائے گی ہے ذخرہ میں اکھا ہے۔

اگرسلم کے وکیل نے مخالفت کی اور اُس چیز کے سواکہ جس میں موکل نے بچے سلم کرنے کو کہا تھا وہ مری چیز میں سلم تغم کی تو اُس کے وکیل ہے جہاں کی تو اُس کے وکیل ہے جہاں کی تو اُس کے وکیل ہے جہاں کی تو سلم الیہ ہے مہاں کے اور اگر سلم الیہ ہے جہاں کی تو سلم الیہ ہے جہاں کی کہ وکیل اور سلم الیہ ووقوں جگس مقد میں موجود ہیں اور دکیل نے دو سرے کی اور اگر سلم الیہ ہے جہاں کی اور اگر سلم الیہ ہے تو سلم جائز رہے گی اور اگر الیں حالت میں حنمان کی کہ وکیل اور سلم الیہ دو تو سلم جائز رہے گی اور اگر الیں حالت میں حنمان کی کہ وکیل ہے جہاں مقد میں سلم باطل ہوجائے گی بیم و میں کہ میں ویئے پھر وکیل نے ذر ہموں سلم باطل ہوجائے گی بیم و میں اگر اُس نے ایک مختم کو سلم میں ویئے پھر وکیل نے ایک مختم کو سلم باطل ہوجائے گی بیم وکی اور اگر اُس فار اسلام اور کی اور اگر اُس کے ایک واسطے کا کی خود ہوگا اور اگر اُس کی جھوٹیت بی شہوئی اور اگر اُس نے اپنے در ہموں کی طرف نبیت بی شہوئی اور اگر اُس نے اپنے در ہموں کی طرف نبیت بی شہوئی اور اُس نے اپنے در ہم اوا کے تو بھوٹی اور اگر اُس نے اپنے دو بھوٹی کی اور اگر اُس کی کھوٹیت بی شہوئی اور اُس نے اپنے در ہم اوا کے تو مو کی ہے وال امام ابو یوسٹ کا ہے اور اور اموکل نے کہا تو نے ہمری نہت کی لیے ہوگی اور وکی کی نہت نہ کر سے تک وہ محل کے کہا تو نے ہمری نہت کی ہوئی کی کہا تھوٹر کی ہے اور وکل کی نہت نہ کر سے تک وہ اسلام کی ہوئی کی اور وکل کی نہت نہ کر سے تک جو تو اللے ہوں النوائی کم کا نائی آئی موٹوں نے نہت میں جھوٹرا کیا اور موکل نے کہا کہ بی ہے ہوگی ہے وہ اور وکل کے جی ہے وہ اور وکل نے کہا کہ بی ہے ہوگی ہے وہ اسلام کی ہوئی کے در ہم اُس نے اور کے ہیں ہے اور کے ہیں بیات کی جو بھر کی ہے وہ کی ہے وہ سلے بی کی در ہم اُس نے اور کئی ہیں ہے اور کی ہے وہ اسلام کی ہوئی کی در ہم اُس نے اور کئی ہے تیں ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کہ کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کہ کی ہوئی کی کہ کی ہوئی کی کہ کی ہوئی کی ہوئی کی کہ کی کی کہ کی ہوئی کی کی کر ہم اُس نے اور کئی ہیں کی در ہم اُس نے اور کئی ہوئی کی کر کی کر کی کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر

ل اناج دائے نے جوسٹم الیہ ہے تی سلم کے لئے اپنی طرف ہے دکیل کیا جیسے دلال ہوتے ہیں اا۔ ع بینی وکیل سے اا۔

تو و کیل ضامن نبوگا بیرحادی شی لکھا ہے اگر کی کواس واسطے و کیل کیا کہ دس درہم طعام کی سلم میں و بیئے و ہمار بےزر د کیا اسما ناطعام ہے مراد گیہوں اور اُس کا آٹا ہے اور مشارک نے کہا کہ بینظم اُس دفت ہے کہ جب درہم بہت ہوں اور تعوز ہے ہوں تو بی قول مطلق رو نیوں کی طرف رجوع کر بیدگا اور آئے کے باب میں دوروا بیتیں آئی ہیں ایک روایت میں وہ بھز لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بھڑ کہ ڈر فی کے ہاور اور مرک روایت میں بھڑ کہ دوایت میں وہ بھڑ لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بھڑ کہ دوایت میں کہ جو اور ایسانی قیاس نے بید کے دکل میں فاہت ہے ہیں آگر اُس کواس واسطے و کیل کیا کہ میر سے درہم طعام کی سلم میں دے و بیئو آئی نے فالفت کی اور موکل کوا فقیار ہے کہ وکیل سے اپنے ورہموں کی ضان لے اور اگر جا ہے تو آئی کوسلم الیہ ہے لیے درہموں کی ضان ہے اور جاتو آئی کوسلم الیہ ہے لیے میں موط میں لکھا ہے۔

اگرا يسے شريك كوجوأس كے ساتھ شركت عنان ركھتا ہے مسلم اليد بنايا تو جائز ہے 🖈

ا كركسي ذي كوعقد ملم كروا سطوكيل كيا تو كراجت كرماته جائز بريزن الأكمل بين لكعاب وكيل ملم في الكريج من كعلا ہواٹو ٹائ اٹھالیا تو جائز نہیں ہے بیدتا وی قاضی خان میں لکھا ہے اگر وکیل نے سی کواس واسطے وکیل کیا کہ سلم الیہ سے لے کر قبضہ كر اورأس في قضه كيا تومسلم اليديري موجائ كالس الروكيل كاوكيل ياأس كاغلام ياأس كابينا موجواس كى يرورش بس بياأس کا جیر ہوتو میہ فیضہ موکل پر جائز ہوگا اورا گرکوئی اجنبی ہوتو تو پہلا وکیل طعام سلم کا ضامن ہوگا اگراً س کے وکیل کے پاس تلف ہو جائے اور اگرائ تک بھتے جائے تو وہ اور اُس کاوکیل منہان ہے بری ہوجائیں عے میصاوی میں لکھا ہے اور وکیل سلم کو بیا فقیار تبیں ہے کہ دوسرے کو وكيل كرے محر جب مؤكل بير كهددے كد جوتو جائے وہ كدية خزانة الائمل ميں لكھا ہے وكيل سلم نے اگر اپنے كويا اپنے مفاوض كويا اپنے غلام كومسلم اليد بنايا توجا زنبين باورا كرابي شريك كوجوأس كساته شركت عنان ركفتا بمسلم اليد بنايا توجائز ب بشرطيكه مسلم فيدأن وونوں کی تنجارت میں نہ مواور اگراہیے بینے یا اپنی زوجہ یا مال باپ میں ہے کسی کو بتایا تو امام اعظم کے نزد کیے نہیں جائز ہے اور اس میں صاحبین نے اختلاف کیاہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جو پچے میرا تھے پر جا ہے ہے ووایک مر کیبوں کی سلم میں دے وے پس اگراس نے کسی خص کوعین کیاتو بالا جماع و کالت سی سے اور اگر معین ند کیاتو بھی صاحبین کے مزد یک جائز ہے اور امام ابو صنیعة نے فر مایا کہ بحالت سیجے نہیں ہے بیزیائ میں ہے اگر وکیل نے تاج سلم تغمرانے میں دوم اُس چیز کی سلم میں دے دے جس کا موکل نے تھم کیا تھا اورمسلم الید کے اس اقرار پر کہ میں نے درہم پورے یا لیے ہیں کواہیں کیے پھرمسلم الیدزیوف درہم واپس کرنے کولایا اور کہا کہ میں نے اُنھیں درہموں میں بائے میں او اُس کی تعدیق کی جائے گی اور اگر کیل نے مسلم الید کے اس اقرار پر کواو کر لیے ہول آو پھراُس ك دوى كى تقددين ندكى جائے كى اورأس كے معنى يەيى كدا كرمسلم اليدنے اقراركيا كديس نے جيد درہم بورے حاصل كر ليے يا ابنابورا حق فے الیایاراس المال بورا لے الیاتو بھراس کا بیدوی کرنا کہ وہ درہم زیوف ہیں اُس کے اقر ارکوتو ژنا ہے ہیں اُس کی ساعت نہ ہوگی اورأس کے کواہ بھی مقبول ند ہوں مے اور ندمد عاعلیہ پر قتم آئے گی اور اگر أس نے پورے درہم یا لینے کا اقرار کیا ہوتو درہم کا لفظ زیوف اورجیددونوں کوشائل ہے ہیں اس کا دعوی اس کے اقر ارکونہ تو زے گامیمبسوط علی الکھاہے۔

اگرتطن میں سلم منبرائی تو اس می دراہم فل نددیا جائے گا جیسائے میں ہادراس پر ہمارے زمانے کے مشائح متنق ہیں بشر نے امام ابو بوسف ہے روایت کی کہ کسی نے دوسرے کوایک کر کیبوں کوسلم میں ایک غلام دیا پھر مسلم الید نے وہ غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر کے اُس کے سپر دکر دیا پھر مشتری نے اُس غلام میں کوئی عیب پاکرمسلم الیہ کو بغیر تھم قاضی کے واپس کیا پھر رب اسلم اورمسلم الید نے

ل قولہ قیاس لیعنی اگر تربیہ کے واسلے وکیل کیا توسلم کی طرح اس بی بھی بھی کھم ہے تا۔ ج بھٹا کوئی انداز وکرنے والا انداز وٹیس کرتا اا۔ مع قولہ جاہے بینی اس معاملہ میں اپنی رائے ہے کمل کرنا ۱۲۔ مع زیوف ہونے کا دموی ا۔ ھے قولہ دراہم ناکار ویوئے کی ہوئی قتم ہے تا۔

فأوي عالميمية ..... جلد 🕥 ڪيال ايمام

تخ سلم کا قالہ چاہا ہی اگر دب اسلم نے کہا کہ براغلام جھے واپس وے اور بیں نے تھے کو سلم ہے ہی کیا یا کہا کہ بحوض اس غلام کے بی نے تھے کو سلم ہے اور اگر اس نے کہا کہ بھے سلم کا قالہ کر لے قد سیلم باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ جھے سلم کا قالہ کر یے تھے کو سلم ہے ہی کہا کہ بھے سلم کا اقالہ کر ہے کہ اور آئر اس نے کہا کہ بھے سلم کا اقالہ کر ہے کہ اور آئر اس کو اس کا ذکر تہ کیا تو سلم ٹوٹ جائے گی اور آئر کو راس المال لے لے اور غلام کا ذکر تہ کیا تو سلم ٹوٹ جائے گی اور آئر کو راس المال سے اور غلام کا ذکر تہ کیا تو سلم ٹوٹ جائے گی اور آئر کی ورس سے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام بعوض ایک کیڑے کے جس کا وصف بیان کر کے المال میں غلام کی قیمت ملے گی ہے جید میں ایک ہے کہ ورس کے کہ خوام بعوض ایک کیڑے کے جس کا ورس کی مور ت بھی میں ایک ہے کہ تہ ہو دوسری صور ت جائز نہیں ہے ورس کی کہ تو عقد باطل نہ وگا ہے واقعات صامیہ میں انکھا ہے۔

اگرربالسلم نےراس المال میں یکھیر حایاتون الحال اداکرنا جائز ہا اورمیعادی جائز ہیں ہے ہیں آگراس کوچکس میں اداکر دیاتو میجے ہوادی جائز ہیں ہے ہیں آگراس کوچکس میں اداکر دیاتو میجے ہوادرا گردیاتو میجے ہوادرا گردیاتوں ہوا ہو گئے تو بقدر زایادتی کے ادر سلم الیہ نے پہلے دولوں جدا ہو گئے تو بقدر زایادتی کے ادر سلم الیہ نے کہوزیادہ کیاتو دیکھا جائے گا کہ راس المال معین (مثلا مدتی ۱۳) ہے اور وہ موجود ہوتون الحال اور میعاد پر دولوں طرح جائز ہے اور اگر درہم یا دیتار زیادہ کیاتو جلس میں غیر معین جے زیادہ کی تو تی الحال اور میعاد پر دولوں طرح جائز ہے اور اگر درہم یا دیتار زیادہ کیاتو جلس میں زیادتی ہوئے الحال ہو میعاد پر دولوں طرح جائز ہے اور اگر درہم یا دیتار زیادہ کیاتو جلس میں زیادتی ہوئے الحال ہوئی پر قبضہ ہوجانا شرط ہوگا میر می کھا ہے۔

بارپازنيمواڻ:

## قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان میں

اصل میں ندکور ہے کہ اگر آتا تول کر قرض لیا تو اس کو وزن سے ندوا ہی کر سے لین دونوں کی قیمت برصلے سے کہ ایس اورانام ابو ہوسٹ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ اُس کا وزن سے قرض لینا استحسانا جائز ہے جب کہ لوگوں میں اُس کا وزنی ہونا رائج ہوجائے اور ای پرفتوی ہے بیغیا تید میں اکھا ہے۔ ایندھن اور لکڑی اور تضب اور ترخوشبودار چیزیں اور ساگ کا قرض لینا جائز نہیں ہے لیکن حینا اور وسراور خشک خوشبودار چیزیں کہ جو پیانہ سے بھی ہیں اُن کے قرض لینے میں کچھ خوف نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے اور کاغذ کا گنتی

لے قاضی خان وظیمیریا اے سے لیخی ضرورت کی وجہ سے جائز ہونا ان ٹی ٹیک ہے اا۔ سے روان ٹی اا۔ سے قولہ قیت لینی بعد منط کے جائے۔ قیمت جس قدروس اا۔

ے قرض لیما جائز ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اخروٹ کا پیانہ سے قرض لیما اور بیکنوں کا کنتی سے قرض لیما جائز ہے یہ مجیط میں لکھا ہے اور فراوی عمابید میں ابن سلام سے قبل کیا ہے کہ یکی اینوں کا گنتی ہے قرض لینا جائز ہے بشرطیکدان میں تفاوت ند ہوبیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور گوشت کا قرض لیما جائز ہے اور یہی اصح ہے بیمچیط سڑھی میں لکھا ہے اور گوشت کا وزن ہے قرض لیما جائز ہے بیر فرآوی مغریٰ ش انکھا ہے اور ہمارے شہروں میں خمیر کو ی وزن ہے قرض لینا جائز اور میں مخارے بیرمخاری الفتاویٰ میں لکھا ہے اور زعفر ان کو وزن ہے قرض لیما جائز ہے اور پیانہ سے جائز نہیں ہے رہتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ہرف کووزن ہے قرض لیما جائز ہے اور اگر گرمیوں شر قرض لیا اور جاڑوں میں اوا کیا تو اُس کے عہدہ ؟ سے نکل گیا اور برف اُن چیزوں میں ہے کہ جن کے عوض قیمت لی جاتی ہے اور اگر برف والے نے کہا کہ بی اس سال جھے سے نہاوں گا تو ابو بھراسکاف نے فرمایا کہ بی اس مقام پر سوائے اس کے کوئی حیارتیں جانا کہ جس مخص پر برف آتا ہے وہ اُس کے برابر برف آول کر برف والے کے کھتے میں چینک دے تاکہ قرض سے بری ہوجائے اور قاضی خر الدین نے فرمایا کرمیرے نزویک چھٹکارہ اس میں ہے کہ یہ بات قاضی کے سامنے پیش کرے تا کہ جس قدر اُس پر قرض ہے اپنے لینے یر قاضی اُس کومجبور کرے جیسا اس صورت میں کہ کس نے دوسرے ہے گیہوں قرض لیے پھراُس کا بھاؤیدل جائے کے بعد اُن کےمثل گیہوں اُس کودیے قوش خواہ کواُن کے قبول کرنے پر قاضی مجبور کرے گا میرفتار الفتاویٰ میں لکھا ہے اور سونے اور جائدی کووزن ہے قرض لیما جائز ہاور عدد سے قرض لیما جائز نہیں ہے ہیا تارخانیہ س اکھا ہے۔ امام محر نے جامع میں فرمایا کہ اگرا ہے درہم ہوں کہ جن مس ایک تہائی جاندی اور دو تہائی پیتل ہے اور ان کو کسی مخص نے گنتی ہے قرض لیا اور وہ لوگوں میں بھی گنتی ہے رائج بیں تو سیحی مضا لقد نہیں ہےاورا گرلوگوں میں فقط وزن ہے رائج ہیں تو صرف وزن ہے اُن کا قرض لیما جائز ہو گا اور اگر ایسے درہم ہوں جن میں دو تہائی عاندی اور ایک تبائی پیش ہے تو اُن کا قرض لیما فقط وزن سے جائز ہے اگر چہلو کول کامعمول ہو گیا ہو کہ اُن کے ساتھ کنتی ہے فروخت كرتے ہوں اور اگر درہموں میں آدھی جائدی اور آدھا پیتل ہوتو اُن كا قرض لیما بھی فقط وزن سے جائز ہے رہجیط میں لکھا ہے۔

رف بون برده ورده ورده ورده ورده ورده و المام برود الله و الله و

جس سر کیس کافرو خت کرنا جائز ہے اس کا قرض لین بھی جائز ہے قال المحر جم یعنی کو بروں جس سے کھادکا پہتا جائز ہے اور وہ اللہ کا قرض لینا بھی جائز ہے اور وہ واقعات حسامیہ جس کھا ہے کہ سر کین کے تلف کرنے والے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے اور وہ الی چیز وں جس ہے کہ جس کا مقابل قیمت ہوتی ہے قواس روایت کے موافق اُس کا قرض لینا جائز ندہوگا اور تجر پدجس لکھا ہے کہ اگر میعادی قرض دیا یا بعد قرض کے مدت مقرر کی قومت کے کہ کی نے اپنے مال جس سے فلاں فضی کو ایک مجید نے واسطے قرض دینے کی ومیت کی کھائی النا تارہ اندیا وہ قرض کے تلف کر دینے کے بعد مدت مقرر کرنے یا اُس میں سے فلاں فضی کو ایک مجید نے واسطے قرض دینے کی ومیت کی کھائی النا تارہ اندیا جس کھا ہے اور قرض کے تلف کر دینے کے بعد مدت مقرر کرنے یا اُس میں ہے کہ اُس میں جس کے دائل اور کا قرض کی برائز اور سے پہلے مدت مقرر کرنے ہیں ہے تھا وہ النا اُس فضی سے کہ جس پرائز ایا ہے مدت مقرر کرکے ہی

ا قول بیکنوں اقول ہفارے دیار ش سینظم مشکل ہے علاوہ ہریں اس شی سود جاری ہے اور ہر پھل کی طیلدہ قیست ہے تا ۔ ع سینی بسب عرف کے بنا یریں سرجم کے دیار شن خیراورا نے کا قرض لین بھی وزن سے رواہونا جا ہے تا۔ علی قولہ عہدہ لینی ذمدوار پاک ہو گیااگر چہدیہ موسم اس کوا وا کیا تا۔ علی وصیت بعنی اس وصیت کونا قذکرنا جا ہے اور قرض ش مدت اصل نیس ہے تا۔

میعادلانم آئے گی بید کر الرائل میں لکھا ہے۔ امام محقہ نے کتاب العرف میں فرمایا کدام ابوطنیقہ برا بیے قرض کو جو نفع پیدا کرائے کروہ جائے تھے اور کرٹی نے فرمایا کہ بیتھم اُس صورت میں ہے کہ جب نفع قرض لینے میں شرط کیا گیا ہو مثلا غلہ کے درہم اس واسطے دیے کہ اُس کو میچے درہم اداکر دیو کروہ ہے اور اگر بیشر طاعقد نہ ہوا ورقرض لینے والا قرض ہے جیدا واکر بے تو اس میں پجھ خوف نہیں ہے اور ایسے بی اگر کسی نے کہ کے درہم اور اگر بیشر طاعقد نہ ہوا ورقرض لینے والا اُس کا کوئی اسباب کران ٹمن میں تر بدے تو کروہ ہے اور اگر بیشرط نہ ہوا ورقرض لینے کے بعد اُس نے کران ٹمن میں تر بدایو کرفی کے قول پر پھی خوف نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں اور اگر بیشرط نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں کہ اور اگر بیشرط نہ ہوا ورقرض لینے کے بعد اُس نے کران ٹمن میں تر بدلیا تو کرخی کے قول پر پھی خوف نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں کی سے میں میں تو میں ایسے کی سے میں کتاب میں کا ب میں کی کتاب میں کر میں کرنے کی کوئی اسباب کران خوال کے می کوئی اسباب کران خوال کی کتاب میں کی کتاب میں کی کتاب میں کتاب میں کی کتاب میں کتاب میں کتاب میں کی کتاب میں کی کتاب میں کی کتاب میں کت

ا مین نوش مے ہوئے ۱۱۔ سے پیدا کرائے لین قرض کے ذریعہ سے کو کلع تھنچا دریہ کابٹ ہے مرت کمنغول ہے ۱۱۔ سے قول خوف فیس الح اس عمل اشارہ ہے کہ پیکل خوف ہے قوبہ ترفیص ہے ۱۱۔

اس کی دعوت کیا کرنا تھا تو بعد قرض ہے بھی اُس کی دعوت قبول کرے اور اگر بیصورت ہو کہ وہ پہلے اس کی دعوت نیس کرنا تھا یا پہلے ہر جیسوں میں اُس کی دعوت کرنا تھا اور بعد قرض لینے کے ہر دس ون میں اُس کی دعوت کرنے لگایا دعوت کے کھانے طرح طرح کے بڑھا دیے تو اس دعوت کا قبول کرنا حلال نہیں ہے اور وہ کھانا جدیت ہوگا اگر قرض کا بدلا واضح ہونا قرض میں شرط نہ کیا ہوتو پھوڈ رئیس ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔

نسی دوسرے پر پچھددرہم قرض تھے اور اُس نے قرض دار کے درہموں پر قابو پایا تو اُس کواُن درہموں کے لیے کا اختیار ہے بشرطیکہ اُس کے درہم جیدنہ ہوں اور قرض میعاوی نہ ہواگر اُس کے دیناروں پر قابو پایا تو طاہر الروایت میں نبیں لے سکتا ہے اور یہی سنج ہے قرض دارنے اگر قرض کوجیسا اُس پر جا ہے تھا اُس ہے جیدا داکیا تو قرض خُواہ کوقبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ تھیا ہونے کی صورت میں جبرند کیا جائے اور اگر اُس نے خود قبول کرلیا تو جائزے چنانچے اگر قرض دارنے اُس کی جنس کے برخلاف ویا اور اُس نے قبول کرلیا تو جائز ہےاور بی سی مے ہوادرا کر قرض میعادی تعااور قرض دارنے میعاد آنے سے پہلے اداکیا تو قرض خواہ قبول کرنے پرمجبور كيا جائے كا ادراكر قرض دارئے جتنا أس برتما أس سے زياده وزن عن اداكيا پس اكر أس قدر زيادتى موجودو باره وزن كرنے ميں آجاتی ہے تو جائز ہاوراس پراجماع ہے کہ سودرہم میں ایک وانگ ایسا ہے کہ جودوبارہ وزن میں زیادہ ہوجاتا ہے اور اگروہ الی زيادنى موئى كدونون وزن شنيس آتى ب مثلا ايك درجم يادودرجم موتو بهت باورجا تزنيس بهاورآ ديعدرجم ش اختلاف بايو نصرد ہوئ نے فرمایا کسودرہم میں آوحادرہم زائدے پس أس كے مالككوواپس كياجائے اورا كرقرض داركوزيادتى كى خبرند بوتو زيادتى كثيره أس كودايس كى جائے كى اورا كرأس كوفير مواورأس في استان اختيار سدى موتو زيادتى كے قبضه كرنے والے كوحلال نبيس بياكر مددیے ہوئے درہم شکستہ ہوں یا ثابت ہوں کہ جن کو گڑے کرنا ضررتبیں کرتا ہے تو بدزیادتی جائز ندہو کی بشرطیکدویے والےاور لینے والے کوخبر مو کندانی فاوی قاضی خان اور اگر بیدر ہم تابت ہوں اور شکت کرناان کومفر ہو پس اگر بیذیا دتی اگر اس قدر ہو کہ بدون تو زنے ے اس کا جدا کرنامکن ہے مثلاً ان درہموں میں ایک درہم کم حقد ار کا ہواور اس قدر زیادتی بھی ہوتو زیادتی جائز نہیں ہے اور اگر بیزیادتی الى موكد بدون تو رئے كے أس كا جداكر نامكن شهوتو بطريق ببدكے جائز ہاورا كركوفديس أس شرط سے قرض ديا كدأس كوبھرے شل اداكر الرياقة جار زنبيل ب كذانى الحيط اور عمسفته مروه ب ليكن اكرمطلقا قرض ديا اور بدون شرط كرفن دار في دوسر يشريس ادا کیاتو جائزے متلی ش اکھا ہے کدار اہیم نے امام محد سے دوارت کی کہ کی نے دوسرے سے کہا کہتو جھے کو بڑار درہم اس شرط پر قرض دے کہ میں تھے کوا بی بیز مین عاریت دوں گا کہ تو اس میں تھیتی کرنا جب تک کہ تیرے درہم میرے پاس رہیں پس قرض خواہ نے تھیتی لی تو كوئى چيزمدق نكرے كااور من أس كے ليے بياضل كروه جاتا ہول بيجيط من كلما ہے۔

اگر کسی نے پہنے یا عدالی قرض کیے بھرہ وکا تو امام ابوطنیقہ نے قربایا کہ اُس پر اُن کے شکی کا سدادا کرنا واجب ہیں اور اُن کی قیمت کی طان شد ہے گا اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اُن پر قبضہ کرنے کے دن جو اُن کی قیمت تھی ادا کرے اور امام گرے نے فرمایا کہ اُن کے دان جو اُن کی قیمت تھی ادا کرے اور امام گرے نے مام ابو بوسف کے قول پرفتو کی ہے اور ہمارے ذمانے بھی اُنہیں کا قول قریب الصواب ہے بیچیط بھی کھا ہے۔ کی مشارکتے نے امام ابو بوسف کے قول پرفتو کی دیا ہے اور ہمارے ذمانے بھی اُنہیں کا قول قریب الصواب ہے بیچیط بھی کھا ہے کہ فض کو بخار ایس بخاری در ہم قرض دیے۔ پھر قرض دارے ایے شہر بھی ملاکہ جہاں وہ فض ایسے در ہموں پر قاصد نہ تھا تو اہام ابوسٹ نے فرمایا اور بھی قول امام ابوطنیفہ کا ہے کہ اُس کو مسافت اندازہ سے آنے جانے کی مہلت دے اور اُس کی طرف ہے کوئی کھیل کے کہ ایس مشارکتی مضبوطی کر لیے ورنہ اُن کی قیمت لے لیاور بھن مشارکتی نے کہا کہ بینظم اُس وقت ہے کہ جب اُس سے ایسے شہر بھی ملاکہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں کین یائے میں جاتے ہیں تو دہ اُس کو بھندر مسافت کے آنے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں گئی یائے میں جاتے ہیں تو دہ اُس کو بھندر مسافت کے آنے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں گئی یائے میں جاتے ہیں تو دہ اُس کو بھندر مسافت کے آنے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس

میں سرور ہم نہیں چلتے ہیں تو اُپن کی تیت کے لے گار فرآ وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

سی مخص پر دوسر ہے مخص کے جیر درہم قرض تصاور اُس نے اُس سے زیوف یا نبہرہ یا ستوقہ لے

کیےاوراُن پرراضی ہو گیا تو جائز ہے 🖈

اگر كسى نفرانى في دوسر مع نفرانى كوشراب قرض دى چرقرض دين والامسلمان موكيا توشراب كا قرضه ساقط موجائ كااور اگر قرض دارمسلمان ہوا تو امام ابو حنیفہ ہے ایک روایت میں ساقط ہونا آیا ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس پرشراب کی قیمت واجب ہاور میں تول امام محرکا ہے یہ بحرالرائق کے متفرقات میں لکھا ہے۔ کسی نے وزنی یا کملی چیز قرض لی پھر بازار میں اُس چیز کا آنا موقوف ہو گیا تو قرض خواہ کومہلت دینے برمجبور کیا جائے گا بہاں تک کرھیتی کی جائے اور بیامام اعظم کا قول ہےاور بھی مختار ہےاور ای برفتوی ب بیخنارالفتادی می الکعاب کمی مخص بردوسر مخص مے جیددرہم قرض تعاور اس نے اس سے زیوف بانبرہ باستوقہ لے سلے اور اُن برراضی ہو گیا تو جائز ہے ہیں اگر اُس نے اُن کوصرف کیا تو کمرہ ہے اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کے زیوف یا نبرہ كا قرض ليماً كروه بهاور قرض دارير أن كيمثل واجب بول كي پس اگران كارواج جاتار بيتو أس ير أن كي قيمت واجب بوكي كمي نے دوسرے سے چھے طعام ایسے تمریمی قرض لیا کہ جہاں وہ طعام ارزاں ہے چھر قرض خواہ اس سے دوسرے شہریں ملا کہ جہاں بدطعام گران ہے پیرقرض خواہ نے اُس سے ابناحق ما نگااوراس کو پکڑا تو اُس کو پکڑر کھنے کا اختیار نہ ہو گااور قرض وار کو تھم دیا جائے گا کہ قرض خواہ کی مضبوطی کرد ہےاوراُس کا طعام قرض اُسی شہر میں جہاں اُس نے قرض لیا ہےادا کر ہے بیڈناوی قاصی خان میں لکھا ہے۔

مملی نے دوسرے کوایک ہزار درہم قرض دیے اور قرض دار نے اُن پر قبضہ کرلیا پھر قرض خواہ نے قرض دار ہے کہا کہ اُن در ہموں کو جومیرے تھے یہ بیں بعوض دیناروں کے تع صرف کر لے ہیں اگر اُس نے کی مخص کومثلاً زید کومعین کیا اور کہا کہ اُس کے ساتھ وج مرف كرالي اورأب في عصرف كرلى توبالا جماع جائز بف يعنى الم ابو حنيفة أور معادبين سب كنز ويك بالا تفاق بجن قرض خواہ جائز ہاورا کرکسی محص کومعین ندکیا تو امام اعظم نے قرمایا کدیدیج قرض دینے والے پر جائز ند ہو کی اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز ہو کی بھراگر قرض خواہ نے قرض دار سے دینار لیما جا ہے اور قرض دار نے اختیار ہے اُس کود ہے دیے تو بالا جماع جائز ہے ریحیط میں لکھا ہے۔ کسی مخص پر دوسرے کے ایک ہزار درہم قرض تھے پھران میں ہے سودرہم پر کسی مدت کے وعدہ پراس سے سلح کر لی تو بیم کر دینا میج ہےاورسونی الحال دینا جا بیں اور قرض دار قرض سے انکار میں کرتا تھا تو بیسودرہم میعاد پرلیس مے کسی نے دوسرے کوایک کر گیہوں قرض و نے پر قرض دار نے اُس سے بیقر ضد بعوض درہموں کے خریداتو جائز ہے خواہ بیقر ضماس کے پاس موجود ہو یا ندہو کذانی فاوی قاضی خان اور جب خریدنا جائز مخمرا پس اگراس نے درہم ای مجلس میں اداکر دیاتو خرید محجے ہوئی اور اگر ای مجلس میں ادانہ کیے تو باطل ہو جائے گی اور بیصورت اس کے برخلاف ہے کہ جب قرض دار کا بھی ایک عمر گیہوں قرض خواہ برآتا تھا چر برایک نے جواس برآتا تھا بعوض اُس کے جواس کا وہ میرے پرآتا ہے خریدا تو جائز ہے اگر چہ دونوں جدا ہوجا ئیں پھراگرمشتری نے وہ درہم مجلس میں ادا کردیے بعداس کے اس کر میں کوئی عیب یا تو بسبب عیب سے واپس نہیں کرسکتا لیکن ٹین میں سے نقصان واپس اے کا اور اگر قرض مقبوضہ کو اس نے تلف کردیا ہوتو کل کے نز دیک بھی تھم ہوگا جوہم نے بیان کیا اورا بسے بی ہر کیلی اوروز نی چیز سوائے درہم اور پیپوں کے اگر قرض ہوتو بى تىم بىيسوطى كىاب-

اگرأى تُركوجواس يرقرض باي ك حش كر يحوض خريدا توجائز ب بشرطيكه نقد موادرا كرقرض موتوجا زنبين بيمرجب

ا مستق بعنی بیان جو بیاندوفیرو سے بکا ہے ووباز ارش آنے مکھاور یک بھتی کئے ہے مراد ہے الد سے بعن کواہ ند تھاؤ ملے فیکورش الح ۱۲۔

اگر کسی کواس واسطے بھیجا کہ قلال جحف سے ہزار درہم قرض نے اور اُس جنس نے اُس کو قرض و ہے اور وہ اُس کے پاس ضائع اِس قول تعنی یا آخر اس بین جب قرض دار نے اس کوخریدا حالا تک بیا اُن ہے تو کیا معاملہ قرض ٹوٹ کیا پس جواب دیا کہ فتا دیجے باطل ہے اور معاملہ قرض کا میں مورد میں میں میں میں تاریخ میں میں تاریخ میں اس میں میں کہ میں میں میں اور مجد رکام میں اور میں میں تاریخ تاریخ میں تاریخ میں تاریخ تاریخ میں تاریخ میں تاریخ تاریخ

تو ژنالازم ندآئے گاتا۔ ع بیلوگ قرض نیس دے سکتے ہیں اا۔ ع نہیں کرسکا ہے تا۔ ع خلام ججود مکا تب طفل اا۔ ھ ویکر قرض خواہوں کے موا اُس کو سے گاتا۔ بع قولہ ند پہنچے مینی اس کے قبعنہ عمل ندائے تب تک اس پر قرضہ ابت ندہو گا اور دونوں شکلوں عمل فرق رہے کہ اوّل عمل

پہچانے والا سر دور ہے اور دوم میں بیغام پہنچانے والا المجی ہے؟ ا۔

صبح ہو گیااور قرض لینے والا اپنی ملک میں پہنچ جانے کے سبب سے قابض ہو گیا 🏤

کی نے دی درہم قرض مانکے اور اپنے قلام کو پیجا کہ اُس کو قرض خواہ ہے لے آئے پھر قرض خواہ نے کہا کہ بھی نے وہ درہم اُس غلام کودے دیے اور مالک نے غلام کے دی درہم پر جعنہ کرنے ہوئی اور انکارکیا تو اُس کے مالک افر ارکیا اور کہا کہ بھی نے اپنے مالک کودے دیے اول علام ہے دیکا اور ان کی بھی تبدیر کے نے انکارکیا تو اُس کے مالک کا قول معتبر ہوگا اور اُس پر پھونہ آئے گا اور نہ قرض دینے والا غلام ہے لیے ہوگیا اور قرض لیے اور آس کے مالک کر گیہوں قرض لیے اور اُس کو تھم دیا کہ میری ذیٹن بھی یو دی تو قرض ہے ہوگیا اور قرض لینے والا اُن کو لا اِس کہا کہ میں ہوگیا بیتا تا درخانیہ بھی کھا ہے۔ کی نے پھودرہم قرض لیے اور قرض دیے والا اُن کو لا یا کہ قرض کی جو کہا درہم ہو گا اور قرض دیے والا اُن کو لا یا کہ قرض لینے والے رہے گئے دائے اور قرض دیے والے نے کہا کہ اُس کے فلال میں ہوگیا کہ تا ہم ہوگیا گئے اور قرض دیے والے نے کہا کہ اُس کے فلال میں ہوگیا گئے والے کے اور آس کی کہا کہ بھی نے فلال میں دیا ہوگیا گرائی کے فرض کے کرفری کے اور قرض دیے والے نے کہا کہ بھی نے فلال میں نے زیوف یا نبیم والے نے اور آس کی کہا کہ بھی نے فلال میں خوالے کا قول معتبر ہوگا اگرائی نے ذیوف یا نبیم واسے کلام میں ملا کر کہا تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا ہوگا وی قاضی خان میں کھا ہے۔ اور آس کو قرض کے ذیوف یا نبیم واسے کلام میں ملا کر کہا تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا اگرائی نے ذیوف یا نبیم واسے کلام میں ملا کر کہا تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا اور کہا تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا اور کی تو فی خان میں کھا ہے۔

کسی نے ایک کرمعین گیہوں فرید ہے پھر ہائع ہے کہا کہ جھے ایک تغیر گیہوں یا ہے تغیر قرض دے اورائس کر کے ساتھ ہوش نے تھے ہے فریدا ہے ملاد ہے اورائس نے ایسانی کیا اور فرید کو قرض پر یا قرض کو فرید پر دیا تو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ دونوں کا قابض ہو جائے گا اور ایسانی امام بھر ہے مردی ہے بیضول عماویہ میں کھا ہے۔ جس شے کا قرض لیمنا جا کز ہے اُس کا عاریت لیمنا بھی قرض ہیں جس شے کا قرض لیمنا جا کڑنیں ہے اُس کا عاریت لیمنا عاریت ہے بیچھ اسر جی بھی کھا ہے۔ کسی پر کسی فض کے ایک بڑا دورہ ہم قرض بیں پھرائس نے طالب کو پچھود بنار دیداور کہا کہ ان کی تئے صرف کر کے اپنا تق ان بھی سے لے آس نے اُن کو لیا اوروہ اُس کے پاس گف ہو گئے اُس سے پہلے کہ ان کی تئے صرف کر نے تو قرض دار کا مال میا اوراگر اُس نے تیجے صرف کر کے درہم پر قبضہ کر لیا پھرائیا تق بلنے سے پہلے اُس کے پاس کلف ہو گئے تو بھی مطلوب کا مال میا اوراگر اُس نے اپنا تق اُس بھی سے لے لیا پھرضا کے ہو گئے تو ایس کے طالب کا مال میمیا اوراگر مطلوب نے طالب کو پچھود بنار دیے اور کہا کہ ان کو اپنا حق اُس بھی سے لے لیا پھرضا کے ہو گئے تو اُس کی ضانت میں ہو گئے اورا گرکہا کہان کواپنے حق کے واسطے پچے لے اور اُس نے اپنے حق کے برابر در ہموں پر اُن کو پچے کر در ہموں کو لے لیا تو کچے کے بعد قبضہ کے ساتھا ہے حق کا قابض ہوجائے گایے قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر قرض دینے والے نے بیرچا ہا کہ قرض دار ہے ابنا بعید گر لے لیق اُس کو اختیار نیس ہے اور قرض دار کو اختیار ہے کہ اس کے سوائے دوسرا دے بیٹرزائیۃ الا کمل میں لکھا ہے۔ ہیں آ دی کی شخص کے پاس آئے اور اُس ہے قرض لے کرسب نے کہا کہ ہم میں سے ساں ایک شخص کوا داکر دے اور اُس نے دے دیا تو قرض خواہ اُس شخص سے مطالبہ نیس کرسکتا ہے گرائی قدر کہ جتنا اس کا حصہ ہواور اس کے دوسرے مسئلہ کی روایت نگل آئی کہ قرض لینے والے کو قرضہ پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چہ قرض لینے کے وسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چہ قرض لینے کے وسطے وکیل کرنا جائز ہے این کہ میں تھا ہے ہی جن میں جن میں لوگوں کا قعامل جاری ہے جیسے ٹو پی اور موزہ اور تا ہے وہنے وہن میں جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے جیسے ٹو پی اور موزہ اور تا ہے وہنے وہن ہی بنوا کر لینا مرف اُس وفت جائز ہے کہ جس سے انجھی طرح پیچان ہو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل جاری ہے وہن جی بنوا کہ لینا کو دیا تعامل میں جو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل جو اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل جاری ہے وہنے ہوں جس کے لیک کی شرے میں کہ جس سے انجھی طرح پیچان ہو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں میں کو دیا ہے۔ اس کی اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں جو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں جو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں جو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں جو جائے اور جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل میں ہو جائے ہوں میں کہ جس سے انجھی طرح پیچان ہو جائے ہوں میں کھوں ہے سے ایک کی شرے میں کہ کی خور کو کہنا کہ ان ہو جائے ہوں جن کے دیا کہ کو کہنا کہ ان جائز ہے کہ جس سے انجھی طرح پیچان ہو جائز ہے کہ جس ان کی کو کہنا کہ کو کہنا کہ ان جو بیات کر جس سے انجھی طرح پیچان ہوں جائے کہ جس کو کو کہنا کہ جائے کہ جس سے انہوں کو کہنا کہ جن کے کہ جس سے انہوں کی کو کہنا کہ کو کہنا کہ جن سے دور کے کہنے کی کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کی خواد کے کہنے کے کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ جائے کو کہنا کے کو کہنا کہ کو کہنا کے کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کو کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کے کہ کو کہنا کے کو کہنا کے کو کہنا کے کو کہنا کے کو کہنا کو کہنا کے کو کہنا کی کو کہنا کے کو کہنا کے کو کہنا کے کو کہ کو کہ کو

بنوانے کی صورت بیہ ہے کہ مثلاً موزے والے سے کیے کہ استے درہم کے قوض میرے واسطے تو ایک موز واپنے جمزے بتا لا كه جوميرے يا دُن كےموافق ہواورأس كواپنا يا دُن دكھلا ديا ياكس سنار ہے كہا كہاتنے درہم كے توض ميرے واسطے ايك انگوشي اپني بیا ندی سے بتالا اوراس کاوزن اورصفت بیان کروے اورای طرح اگر کی سند ہے کہا کہ مجھ کوایک بیب میں ایک باریانی بلاوے یا سیجینے نگانے والے سے کہا کہ اُجرت پر بچھنے لگا و سے تو یہ بھی لوگوں کے تعال کی وجہ سے جائز ہے اگر چہ بہنے کی مقداریا بچھنے لگانے کی تعداد معلوم نیں ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ استصناع بینی بنوا کر لیما پہلے اجارہ ہوتا ہے اور آخر میں سپر دکرنے سے ایک ساعت پہلے تھے ہوجا تا ہاور بی صحیح ب بیجوا ہرا خلاطی میں ککھا ہاور کاریگر کو اختیار کندہوگا بلکہ وہ بتانے پر مجبور کیاجائے گا ادرا مام الوحنیفہ سے روایت ہے كُداس كواختيار بوگا كذافي الكافي اور يمي عنارب بيه جوابرا خلاطي مين لكھا ہے اور بنوانے والاعتار ہے اگر جا ہے تو أس كو لے ورنه چھوڑ دےاور کاریگر کو خیار نہیں ہے اور مہی اصح ہے بیر ہدارید میں لکھا ہے اور اصح بیہ ہے کہ جس پر عقد قرار پایا وہ وہی چیز ہے جس کا بنوانا تضبرا ہاوراس واسطےا گرکار مگراُس کو پوری تیار کے آیا کہ وہ اُس کی کار مگری ہے تہتمی یا اُسی کی بتائی ہوئی گرعقدے پہلے کی تھی تو جائز ہے کذانی الکانی اور بدوں اختیار کر لینے کے متعین نہیں ہو جاتی ہے جی کداگر کار گیرنے ہوانے والے کے دکھلانے کے پہلے اُس کو فروخت کردیا تو جائز ہے اور بھی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ اگر میعاد علی ان چیزوں جن میں لوگوں کا تعامل ہے تو امام اعظم کے نز دیک سلم ہوجائے گی حتی کہ بدول شرا تط سلم کے جائز نہیں ہے اور اُس میں خیار ٹابت نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک وہ استصناع رہے گا اور مدت کا ذکر جلدی بنانے کے واسطے ہوگا اور اگر ان چیز ول میں مدت نگائی جن میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے تو بالا جماع سلم ہو جائے گ بیجامع صغیریں لکھا ہے اور بیدت کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مت کا ذکر مہلت دینے کے طور پر ہومثلا ایک مہینہ یا اس کے مانندمہات دی اور اگر جلدی کے طور پر ذکر کیا مثلاً کہا کہ اس شرط پر بنواتا ہوں کرتو کل باپرسوں فارغ ہوجائے تو بالا جماع سلم نہ ہوجائے گی بیفآوی صغری میں لکھا ہے۔ کس نے دوسرے ہے کوئی چیز بنوائی پھراس چیز میں دونوں نے اختلاف کیا اور بنوانے والے نے کہا کہ تو نے و سی نہیں بنائی جیسی میں نے کہی تھی اور کار میر نے کہانہیں بلکس نے و لی بی بنائی ہے تو مشارکے نے کہا کہ کسی رہتم نہیں

ا تولد فندائ فبغرے پہلے من وصول پانے والا نہ ہوگا ؟ ۔ ع قولدا فقیار لینی جائے بنائے باند بنائے جیے آئند و مسئد میں کہا کہ کار میرکوا فقیار کیس ا ا ۔ ع قولد معیاد لگادی مثلاً کہا کہ جھے موانکو فعیاں جاتھ کی ہرا یک بوزن کی تولد مفید جاتھ ہیانہ پرایک مہینہ کی عدت پر بنادے ؟ ا۔

ناوی مالئین ..... طدی کی کی کی کی کی کی کی اور د عاعلیہ نے انکار کیا توقعم نددلائی جائے گی یہ بحوالرائن آتی ہاوراگر کاریکرنے کی پردموئ کیا کہ تو نے جمعے الی چیز بنوائی تھی اور د عاعلیہ نے انکار کیا توقعم نددلائی جائے گی یہ بحوالرائن عمل تکھا ہے۔

بارې ييمو(كا:

الیی بیوع کے بیان میں جومکروہ ہیں اورایسےنفعوں کے بیان میں جوفاسد ہیں

جانا جا ہے کہ وہ وس کے باب می اجازت آئی ہے وہ علیہ ہوتا ہے نہ اوراس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی محض اینے باغ میں سے ایک در شت کے فرماکس مخص کو ہر کرے بھر ہرروز اُس مخص کا اُس کے باغ میں آٹا بسبب اس کے کداُس کے اہل وعمال ہاغ میں جیں اُس پر کراں گزرےاوراُس کو بیر بھی اچھا نہ معلوم ہو کہاہینے وعدہ میں خلاف کرے اور ہبدہے رجوع کرے پس ووقف بجائے ورخت کے پھل کے ٹوٹے ہوئے چھوارے اندازے اس کودیتا ہے تا کداس کا ضرراس یر سے دفع ہوجائے اور خلاف وعد و بھی نہ ہواور بدہارے نزد یک جائز ہے بیمبوط میں اکھا ہاوروہ عیدجس کے باب میں شرعی ممانعت آئی ہے اُس کی تغییر میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اُس کی صورت یہ سے کہ ایک حاجت مند آ دمی دوسرے کے باس جائے اور اُس سے مثلاً دس درہم قرض مائے اور قرض دینے والا قرض دینے میں رغبت نہ کرے اور براحتی میں طمع کی وجہ سے یہ کے قرض دینے میں تو جھے کوآسانی نیس بيكن ش يه كير الكرتو جا بي تير بهاته باره درجم كو يجتامون اور بازار ش اس كي قيت دس درجم بيتو أس كوبازار ش دس درجم من الله اور قرض لينے والا اس برراضي موجائے ہل قرض دينے والا باره درہم ميں أس كے باتھ فروخت كرے بحرقرض لينے والا أس کو بازار میں در ہم پر قروضت کرےاوراس تجارت ہے اس کیڑے کے مالک کودو درہم کا نفع حاصل ہواوراً سے قرض دار کودس درہم حاصل ہوں اور بعض مشائخ نے اس کے بیمعنی بیان کئے کہ وہ دونوں تیسر انتخص درمیان میں ڈالیں پس قرض دینے والا اپنا کپڑا قرض لینے والے کے ہاتھ پر بارہ درہم میں چے کراس کے سپرد کردے چرقرض لینے والا تیسرے کے ہاتھ دس درہم میں چے کراس کے سپر د کردے پھر تیسرااس کپڑے کو کپڑے والے کے ہاتھ دی درہم میں فروخت کر کے اُس کے میر د کردے دی درہم اس ہے لیے لے اور وہ درہم قرض ما تکلنے والے کو وے دے ہی قرض ما تکلنے والے کو دس درہم کمیں مے اور کپڑے کے مالک کے اُس پر بارہ درہم قرض مول مے بیمیط من اکھاہے۔

المام ابو يوسف عروايت عب كرعيد جائز باورأس برهل كرف وافي والرطع اليعنار الفتاوي على المعاب اوروه وي كم جس كوجار ، ذمانے كوكوں نے سود لينے كا حيله نكال كرجارى كر كے أس كا نام يج الوفار كما ہے و ، في الحقيقت ربن ہوتى ہے اور و ، مہی مشتری کے پاس الی ہوتی ہے جیسے مرتبن کے پاس مرہون ہوتی ہے کہ نہ د واس کا ما لک ہوتا ہے اور نسأس کے ما لک کی بلا اجاز ت اس النفع أشاسكتا باورجوأس كالمحل أس في كمايايا أس كاورخت تلف كياتو أس كاوه منامن موكا اوراكرأس كے ياس وه سب تلف ہوجائے تو قرضہ ساقط ہوجائے گابشر طیکہ اُس میں قرضہ کی وفا ہواوراس میں اگر پچھزیاوتی ہوجائے اوروہ اُس کے بدول تعل کے ۔ تلف ہوتو زیادتی کی منان اُس پر شاآئے گی اور جب اُس کا بالغ قرض ادا کرد ہے تو اس کوواپس لیے سکتا ہے اور ہمارے نز دیک اس بیس اور رہن میں کئی تھم میں فرق نیس ہے بیفسول عماد یہ میں لکھا ہے اور ای پر سید ابو شجاع سمر فندی کا فتو کی ہے اور قامنی علی سفدی نے بخارا

ا قوليم بدار مديث على بكر الخضرت الفائل فريك اجازت دى - دومرى مديث على دارد بكر جبتم لوك التعيد كرو كوق تم يرزات آسكى اور كفارتم يرغالب آجاكي كي السير والمدوايت بي يعن ضعيف فلاف فلا برالروابيا وريجي تين صاف كل كرعيد كركيامعن لتربي اا

ی ای پرخونی دیا ہاور بہت سے انکہ کا بی فتو کی ہے کذائی الحیط اورا کی صورت یہ ہے کہ بالکے مشتری سے کہے کہ یش نے تیر ہے باتھ یہ شیم معین بعوض اُس دین کے جو تیرا جھے پر آ نا ہے فروخت کی اس شرط پر کہ جب میں قرض ادا کر دوں تو یہ شیم میری ہے یا بائع ہوں کے کہ میں نے تیر ہے ہاتھ یہ چیز اسٹے کواس شرط پر فروخت کی کہ جب میں تھے کوئی دیدوں تب تو یہ شیم کودو ایس کر دے کذائی بح الرائق اور سیح کہ جو مقدان دونوں میں بند حاا کر و ولفظ بھے کے ساتھ ہوتو رہی نہ ہوگا بھر دیکھا جائے گا کہ اگر اُن دونوں نے بھے میں کوئی نئے کہ کہ نئے میں طور کی فرائل کے کہ اور اگر ایک شرط نوالا فلا یا لفظ کتا جائز زبان سے ہو لے حالا فکہ اُن کے فرد کہ اُس کی جو شرط الوفا یا لفظ کتا جائز زبان سے ہو لے حالا فکہ اُن کے فرد کی نئے سے مرادوی کتا فیر لازم ہے تو بھی نئے فاسد ہوگی اور اگر کتے میں کوئی شرط نیس کی بھر شرط کو وعدہ کے طور پر ذکر کیا تو بھے جائز ہوگی اور دعوی وادو کی اور وعدہ کے فور پر ذکر کیا تو بھے جائز ہوگی اور دوعد و دفا کرنا لازم ہے نی فان میں کھھا ہے۔

نسلیہ شل ہے کہ بھا ہے کہ بھا کہ ایک فض نے اپنا گر ممن معلوم کے وقی دوسرے کے ہاتھ بھا او فاپر فروخت کیااور دونوں نے قبضہ کرلیا بھر بائع نے مشتری سے اس گھر کواجارہ پر بشر الفاصحت اجارہ لے کر قبضہ کیااور مدت کر رکی تو کیا اُس پر اجرت دینا الازم ہے تو بھتے نے فرایا کہ لازم جین ہے بہتا تارہ اندائے ہے اپنا انکورکا باغ بھے الوفا پر دوسرے کے ہاتھ فروخت کیااور دونوں نے قبضہ کرلیا بھر مشتری نے دوسرے فض کے ہاتھ کے قطعی پر اُس کو بھی کر پر دکر دیا اور فائب ہوگیا تو پہلے بالکو کو افتھارہ کہ دوسرے مشتری سے جھڑ اگر کے اپنا باغ دالی کر سے اور ای طرح آگر پہلا بائع اور دونوں مشتری سر کے اور برایک کے وارث موجود بیلے بائع کے دارتوں کو افتھار ہے کہ دوسرے مشتری کے دارث وہ میں تو پہلے بائع کے دارث وہ مشتری کے دارث وہ کی بائع کے دارث وہ کی بائع کے دارث وہ کی بائع کے دارثوں کے بائع کے دارثوں کے بائع کے دارثوں کے بائع کے دارثوں کے بائع کے دارث وہ کرا ہے کہ دوسرے مشتری کے بائع کے دارثوں کے بائع کے دارث اس کا قرضدادا کر یہ بیان تک کہ بائع کے دارث اس کا قرضدادا کر یہ بیارہ خلاجی شرکھا ہے۔

قاوی ایوالفعنل علی ہے کہا کہ ایک انگور کا باخ ایک مردادر ایک جورت کے بعندیں ہے اور جورت نے اپنا حصہ مرد کے باتھ اس شرط پر بیچا کہ جب وہ جورت جمن لا سے قومردا سی کا حصداً سی کو دائیں کرد نے پھر مرد نے اپنا حصہ فرد خت کیا ہی جورت کو اس علی شغط بھی تھے ہے انہیں قوشت کو اس کے تعذیب بھی تعظیم ہے تھے ہے انہیں قوشت کو حصرا سے تبغیر علی بھی تعظیم ہے کہ تھے الوقا اور بھی المعاملہ ایک بی ہے بیتا تار خانے میں تعطا ہے تبلیہ وہ عقد ہے کہ جو کی امری ضرورت سے با عرصا جائے ہیں اُس کا مشتر کی تھی کا ما لک نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہے کہ کو یا اُس کو دی گئی ہے اور اس کو حقد ہے کہ جو کی امری ضرورت سے با عرصا جائے ہیں اُس کا مشتر کی تھی کا ما لک نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہے کہ کو یا اُس کو دی گئی ہے اور اس کی تعزیم کو دی گئی ہے اور اس کا کہ تیرے ہاتھ فروخت کر دیا اور تی ایک ہیں ہے کہ تجریہ باتھ کو رہوا اور تی اور کہ بھی تھی ہو جو کہ تی کہ میں خاہر میں دو ہزار کو بچیں قرش وہی ہے جو پوشیدہ نہ کو رہوا اور زیادتی میں کو یا آنہوں نے تعشیمول کیا اور امام ابو یوسف سے دوا ہے ہے کہ شمن دو ہزار کو بچیں قرش وہی ہو بھی ہو بھی تھی دوا اور زیادتی میں کو یا آنہوں نے تعشیمول کیا اور امام ابو یوسف سے دوا ہم میں دو بڑار کو بھیں قوا ہم میں خوا ہم میں مورت کی ہو تا ہم کی تھی ہو بھی ہو ہو اور زیاد تی ہی کو یا امر میں نہ کو دوا اور تی اور دیا ہم ہو تا ہم ہی سے کہ پوشیدہ اس بات پر شعن ہو گئی کھی اور دوا ہم ہی سے دوا جو اس بات پر شعن ہو گئی کھی اس ہے اور ظاہم میں دو بنار پر فروخت کیا تو امام میں نے فرمایا کہ قیاس ہی جو اس بات پر شعن ہو گئی کھی ہے۔ بھی میں میں دو براد کر تھی اور کی کھی اور کی کھی اور کی کھی کھی کھی کھی کہا ہم کی دو اور کھی کھی کہا کہا کہ تا کہ کھی کھی کھی کہا کہا کہ تا کہ کے کہ میں کھی کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہم ہو سے کہ کہا کہا کہ کہا کہا گئی کھی گئی کہا ہے۔ کہ میں کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا گئی کہا ہے۔

ا تولدلازم ب يكن اگرندوفاكر يق بهال جرنيس بوسكا ۱۱ س قولدلازم نيس يعنى فضالوفا مياطل بها كرچه بانظ فض بواار س قول شغديسى في الوفا ماان كيز ديك بالكل بها كرچه بانظ فتي مواار س قولد دي كي يسي كري كي التي شيء كري التي الكرچه بالكل بها كرچه بانظ فتي مواار س قولد دي كي يسيم كري كم اتحد شراار هي قوله بدل يعني خمن يا مجمع ۱۲ س

ایک نے تلجیہ کا دعویٰ کیاا ور دوسرے نے انکار کیا تو مدعی پر گواہ لا نالازم ہے کھ

ے طلب کیا گیا پھر کی نے اُس کی پوری قیت تک بڑھادیا تو اس میں پھے خوف نہیں ہے اور بیا چھاہے برانیں ہے بیسراج الوہاج میں پر

لكعاش

اس طرح پر فروخت کرنا کروہ کو گئی بر حاتا ہاور کون شخص اس پر زیادہ کرتا ہالی بھے جس کی خوف نیس ہاور ہے جا
فقیروں کی اورا سے شخصوں کی ہے جن کا مال کاسر جو جائے اور کی کو ذکانے پر چکانا کروہ ہاور زیادہ کرنے جس اور دوسرے پر
پر کا نے جس فرق ہے ہے کہ مال کا مالکہ جب اپنا اس ب فروخت کرنے کے واسطے آواز دیتا تھا اوراس ہے کی شخص نے کسی مول پر طلب
کیا اور وہ آواز دینے ہے رک رہا اوراس شخص کے تمن کی طرف اُس نے میل کیا تو قیر شخص کو بیجائز نہیں ہے کہ اس پر بڑھا دے اور بھی
دوسرے کے چکانے پر چکانا ہاوراس شخص کے تمن کی طرف اُس نے میل کیا تو قیر شخص کو بیجائز نہیں ہے اوراس کو جوج جس زیادتی
دوسرے کے چکانے پر چکانا ہاوراس اوالا آواز دینے ہے ندر کا تو دوسرے کو بڑھا دینے جس کی تحقیق ہے اوراس کو جوج جس زیادتی
کرنا کہتے جس اور بیدوسرے کے چکانے پر چکانا نہیں ہے اورا گر اسباب پیچنے پر آواز دینے والا دلال ہواوراُس سے کی شخص نے کسی
قدر داموں کو طلب کیا بھر دلال نے کہا کہ جس ما لک ہے دریافت کرلوں تو اس کے بعد پھر کسی کو بڑھانا جائز نہیں ہا اوراگر کسی نے بڑھا یا گردلال نے یا لک کو فیر ھانا جائز نہیں ہواورا گر کسی نے بڑھایا واکر دیا تھانا جائز نہیں ہواورا گر کسی نے بڑھایا واکر دیا تھانا جائز نہیں ہواورا گر کسی نے بڑھایا ہائز نہیں ہواورا گسی جو اورا گر کسی نے بڑھایا ہی کہ کرنے جائز ہائی کہ کرنے کی اورائس نے کہا گانا جو گسی کھر کی اورائس نے کہا گانا جو گسی کھر کی اورائس کے بود پھر کسی کو بڑھانا جائز نہیں ہواورا گسی کے بڑھانا جائز نہیں ہواورا گسی کے بڑکا نا کہ مورائس کے بڑکا نا کے بڑھانے کہا گانا جو گسی کھر کی کا تا جو گسی کہانا جو کر کھر کی کا تا کی دوسرے کے پڑکا نے پر چکانا تا جو گسی کی دوسرے کے پڑکا نے پر چکانا تا جو گسی کی دوسرے کے پڑکا نے کہا کہ کے کہا کہ کے کو تا جس کی کھر کی کا تا کہ ہوگا ہے جو کر کہا تا کہ ہوگا کی دوسرے کے پڑکا نے کہا کہا گسی کو بھر جس کی کھر کی کا تا کہ ہوگا تا کہ ہوگر کی کا تا کہ ہوگر کی کی دوسرے کے بھر کی کو بر حال کے کہا تا کہ ہوگا تا کہ ہوگا تا کہ ہوگر کی کا تا کہ ہوگر کی کو بھر کی کی کو بر حال کے کہا تا کہ ہوگر کی کو بر حال کے کہا تا کہ ہوگر کی کی کر کے کہا تا کہ کو بر حال کی کر کی کو کر حال کی کو کر کر کی کو کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کر

اگرکس نے دوسرے پرایک بزار درہم کا دعویٰ کیا اورائی نے اداکر دیے اور قابض نے اس بی تصرف کر کے نفع اُنھایا پھر
دونوں نے سچا اقرار کیا کہ مدعاعلیہ پر قرض نہ تھا تو اُس کو نفع طال ہے بیکا نی بیل نکھا ہے۔ اگر کس نے دوسرے سے ایک بزار درہم اس
شرط پر قرض لیے کہ قرض خواہ کو ہرم بیندوس درہم اداکر ہے گا اور اُن پر قبعنہ کر لیا اور اس بیل نفع اُنھایا تو اس کو نفع حلال ہے اور نو اور ہشام
میں ہے کہ بیس نے امام محد سے بو چھا کہ کس نے دوسرے کے ہاتھ کچھ گیروں فروخت کیے پھر بائع نے اُن کودوسرے کے ہاتھ فروخت
کیا اور دوسرے مشتری نے اُن پر قبضہ کر کے تلف کر دیا تو پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تاج کو فتح کر دے اور اگر چاہے تو

ا تول کاسد بعنی بیو هار کمون امو جائے ۱۱۔ ع تول دوسرے پر اگن دوسرے کے چکانے پر چکانے میں جوشع ہے ۱۱۔ سے جوزام ہے ۱۱۔ سے جوکرہ تاج الحاضر الملیادی وہومنوع نی الحدیث ۱۱۔ هے تول کروہ لین گناہ ہوگا کرچہ تاج جائز ہوجائے گی ۱۱۔ اے درہم ودینار ۱۲۔

اگر ایک خرما کا درخت ایک مد (پیانه ) تر چھوراہ غیر معین کے عوضُ خریدا اور درخت پر قبضہ نہ کیا یہاں تک که اُس پرچھوارے تھلے تو خمن اُس درخت کی قیمت اوران تازہ چھواروں کی قیمت پرتقسیم

کیاجائے گا☆

ا تول قیت لین فروشت کے دام روپیہ ول آو کروہ ہے اا۔ ع قول تھم لینی صاف نیس کیا کہ کیا تھم ہے اا۔ سے قول معدقہ کے تک فصب میں درہم بھی معنین ہوجائے ہیں اا۔ سے ایک میانہ ہے اا۔

اُس پرچھوارے محطیقہ جمن اُس درخت کی قیمت اوران تازہ چھواروں کی قیمت پرتقتیم کیا جائے گا اور تازہ چھواروں میں ہے جس قدر حمن کے حصد میں پینچیس اس کووے ویے گا اورزیا دتی کوصد قد کردے گا اورا گرورخت کوئر چھورارہ معین کے موض فریدا تو جائز ہے اور پکھ معدقہ نہ کرے بیفناوی قامنی خان میں لکھاہے۔

بشر نامام ابو بوسف ، روایت کی کداگر کسی نفرانی کے باتھ ایک درہم بعوض دو درہم کے قرو دیت کیا پھراسلام لایا توامام نے فرمایا کداگرائن کے مالک کو بیجانا ہے قوزیادتی اُس کووا پس کردے اور اگرمیس بیجانا ہے قوصد قد کردے کس نے ایک باعری بطور تع فاسد كخريد كرأس ير بعند كيا اوراس كون أو الا بمرقاضى في عمم دياكم بائع اوّل كواس كى قيمت اواكر داس في اداكروى اور بالع اول نے اس کوش سے بری کردیا اور دوسرے من میں اس قیت سے جواس نے اداکی ہے چھوزیادتی ہے تو امام اعظم اور ابو بوسف كنزديك زيادتى كعمدقد كرو اوريزيادتى لفظ برقياس كرك صرف مسكينون كوحلال باورتبى فرمايا كسذيادتى اس مشترى كوحلال نه موكى اگر چدىدفقىر موكونكداس فے كتاه سے اس كوحاصل كيا ہے اور مساكين كے فق عن بدافظ سے زياده حلال ہے اور اگراس نے زيادتي صدقدند كى يهال تك كدأس في من كي ساته كى بارج كى اور برايك يس تفع اشايا توامام في ما كدان سب كالفع صدقة كراء ادراكر ايس فخص فكوئى ال غصب كياباود بيت من تصرف كيايا مضاربت من ما لك كى كالفت كى اورتفع المحاياتو امام عظم كزويك زيادتى کومد قد کرے اور امام ابو بوسٹ نے کہا کہ نفع اس کوطال ہے اور اگر اس نے بعوض غیر غصب کے بی مغیر الی اور پھر غصب کے درہم ادا کے یا بعوض غصب کے تی عمرائی اورغیرغصب اوا کیے تو بھی امام ابو یوسٹ کے نزد کی ایسا تی تھم ہاورامام ابوطنیف نے کہا کہ الی مورت می صدقد ندکرے کا میمید می لکھا ہے۔امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ کی نے ایک باعدی ایک بزار درہم کوخریدی مجروه بائع کے پاس بچہ جن چرمشتری نے اس پر قبعنہ کیا اور ان دونوں میں تمن پر بہت زیادتی ہے تو بیزیادتی اس کوحلال ہے اور اگر بائدی اور اس کا بچدوونوں باکتے کے پاس از کرمر محکے اور مشتری نے باکع سے قیمت لیما اختیار کیا اور تمن دے دیا تو قیمت پرجس قدر زیادہ ہواس کو صدقہ کردے اور اگر فظالا کا مارڈ الا کیا تو اس کی قیمت میں جس قدرای کے حصر حمن پرزیادتی ہواس کومندقہ کرے گا اس جہت ہے کہ زیادتی اس کی منان کم میں واقع ہوئی ہے بیرهاوی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام ایک بزار دہم کوخر بدااور قبضہ سے پہلے کسی غلام نے اس کو مارڈ ۱۱۱ مجر بائع نے اس کواس کے ( 5 س) موض دے دیا اور مشتری نے ملے ایا اور اس کی قیمت میں اس کے تمن برزیا دتی ہے توزیادتی کامد قد کرنامشتری پرواجب نبیس ہاوراگرمشتری نے اس غلام کواس زیادتی سے جواس میں موجود ہے ذیادہ فروخت کیا تووہ زیادتی کوصدقد کرے اور اس زیادتی سے تجاوات شکرے جواس میں موجودتی اور اگر اس غلام کو بعوض اسباب کے بیچا تو مجموصدقد ند کرے اگر جہاس میں زیادتی ہو پھراگراس اسباب کو بعوض درہم یا دینار کے پیچااوراس میں زیادتی ہے تو اس جر مانہ کے غلام کی وہ قیمت جو تبعند کے دن تھی دیکھی جائے گی ہی اگراس سے اس میں پھھ زیادتی ندہوتو کچھ معدقد ندکرے اور اس کی قیمت میں زیادتی ہوتو اس زیادتی کواوراس نفع کوجواس کے تبضہ میں ہواہو کھاجائے پھر جوزیادہ ہواس کوصدقہ کردے بیجیط مس کھاہے۔

حسن نے اہام اعظم سے روایت کی کہ کی نے دوسرے سے ایک کر گیہوں جو بھاس درہم کا مال تھا غصب کرلیا بھراس کوسو درہم پر فروخت کیا بھر گیہوں جو بھاس درہم کا مال تھا فصب کرلیا بھراس کوسو درہم پر فروخت کیا بھر گیہوں کے مالک کوان کامٹل اوا کیا تو زیاوتی کو صدقہ کرنا جائے اور اگر کوئی کیڑا ہوتا تو اس جی نفع حلال تھا ہے تا تار خاند جی تھا ہے۔ اگر کوئی غلام ایک ہزار درہم کوفر بدا اور اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے بھروہ بائع کے باس مارڈ الا کیا اور مشتری نے اس کی قیمت لینا اختیار کیا اور اس جی سے ایک ہزار درہم صدقہ ند کئے بہاں تک کدایک ہزار ضائع ہو گئے تو باقی سے بچوصد قدند

فأوي ما تكوية ..... جلد اللهوء كالمراكب المهوء

کرے گااوراگر ضائع نہ ہوئے یہاں تک کداس نے اس سے پھالی چزخریدی جس بی نفع اٹھایا تو ام اعظم کنزویک ایک بزار درہم اوراس کا حصد نفع صدقہ کردے اورا نام ابو ہوسٹ کنزدیک بزار کا تفع صدقہ نہ کرے ہیں اگر ایک بزار درہم بی تصرف کرنے کے بعدہ وہ تلف ہو گئت ہوگئتو اس پرایک بزار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہا اوراگر مشتری نے قاتل سے ایک غلام لے کر قبت لینے سے مسلح کرلی اور غلام کو آزاد کردیا تو اس پرکی چیز کا صدقہ کرنا لازم نیس آتا ہواوراگر اس نے اس کو مال لے کریا کتاب پرآزاد کیا تو بھی بی کرلی اور غلام کو آزاد کردیا تو اس پرکی چیز کا صدقہ کرنا لازم نیس آتا ہواوراگر اس نے اس کو مال لے کریا کتاب پرآزاد کیا ہو ہی کی تھم ہے مگرایک صورت میں کہ جب خلام تبند کے دن راس المال سے زیادہ قبت کا ہواور بیغلام جس نے اس کو آزاد کیا ہو اس کے شک قبت یا بود قبت میں جوراس المال پرزیادتی ہا س) کو صدفہ کردے یہ محیط میں کھا ہے۔

## احتکار کے بیان میں

احكار كمروه باوراس كى بيمورت بكرش ساناج فريد الدوراس كوفروخت كرف سدد كاوريكل لوكول ك حق میں معزموں یہ حاویٰ سے لکھا ہے۔ آگر شہر میں خرید ااور اس کورو کا اور وہ شہر والوں کومعز نہیں تو سیجھے ڈرنبیں کذانی النا تار خانبیاور آگر شہر ے قریب جکھ سے خریدا اور اس کوشہر میں لا کرروک رکھا اور بیابل شہر کومعنر ہے تو بیکروہ ہے اور بیقول امام محد کا ہے اور امام ابو بوسف " ے بھی ایک روایت میں بھی آیا ہے اور بھی مختار ہے کذائی الغیابیداور بھی سے ہے بیہ جوابر اخلاطی میں لکھا ہے اور جامع الجوامع میں ہے کرا گر بجلب دورے شریدلایا اور اس کوروکا تو منع نہیں ہے۔ بیتا تار خان<sub>ی</sub>ش لکھا ہے۔ اگر کسی شہر میں اناج خریدا اور اس کودوسرے شہر على كے كيااوروبال اس كوروكا تو مكروونييں ہے بيميط من لكھا ہے۔ اگرائي زين جوتی اوراس كا اناج ركھ چھوڑ اتو بھی مكروونيس ہے كذا نی الحاوی کیکن افغنل میرے کہ جواس کی حاجت سے زائد ہووہ لوگوں کی شدت حاجت کے وقت فروخت کردے میتا تار خانیہ یم لکھا ے۔اوراگردت تحوری مولو احکارٹیس موتا اوراگردت زیادہ موجائے تو احکار موتا ہے اور مارے اسحاب نے کہا کہ زیادہ مت ک مقدارا یک مهیند ہاورا گراس ہے کم ہوتو تھوڑی ہاوراناج کوگرانی کے انظار میں اور قیط کے انتظار میں رو کنا دونوں میں فرق ہاور دوسرے کاوبال میلے سے بر مرب اور حاصل بیا کاناج کی تجارت اچھی نیس بے۔ بیجیط میں لکھا ہے۔ امام ابو بوسف نے کہا کہ ہر چیز کہ جس کے رو کنے میں عام لوگوں کو ضرر ہوا حکار ہے اور امام محد نے قرمایا کہ احکار صرف انہیں چیز وں میں ہوتا ہے جن سے ا دمیوں وچو بایوں کی روزی ہے بیدحاوی میں ہے اورا مام محد نے فر مایا کدا کر حاکم وقت کو بیخوف ہو کہ شرکے لوگ مرجا کیں مے تواس کو جاہیے کدا حکار کرنے والے پر جرکرے اورا حکار کرنے والے سے کہے کہ جننے لوگ بیچے ہیں استے کوئ ک<sup>ی</sup> اس قدر زیادتی کے جس کا یُوٹالوگ اٹھاتے ہیں فروخت کرے بیفآوی قامنی خان میں لکھاہے اور بالا جماع نرخ مقرر نہ کرے مگراس صورت میں کہاناج والے تحمیل سی کرتے ہوں اور قیمت ہے تجاوز کرجاتے ہوں اور قامنی مسلمانوں کاحق نگاہ رکھنے سے عاجز ہوجائے اور یکی چارہ ہو کہزخ مقرر کردیا جائے تو الل رائے کے مشورے سے زخ مقرر کرنے می خوف نہیں ہے اور یکی مختار ہے اور ای پرفتوی دیا میا ہے بیضول عماديين كعاب يهى اكرزخ مقرر موكيا اورروني والے فرخ سازياده يبياتو جائز بي وفاوي قامني خان عى الكما بـ اگران میں ہے کی نے بعوض اس فمن کے جوامام نے مقرر کیا ہے فروخت کیا تو بچ جائز ہے بیتا تار فانیہ میں کھھاہے اور اگر

ا جلب کثیدن مینی دود سے مرآ ۱۳۴ ۔ ع اسی زیادتی کر متی سے برحتی اعداز مرنے والدائے کواعداز شکر سے اس محمل زیردتی بار ڈالنا جار ہو کر قرید برینا ا۔

محکر حاکم کے سامنے چیش کیا حمیاتو حاکم اس کوتھم دے کہ اچھی فراخی کے ساتھ جو تیرے اور تیرے اہل وعمال کے کھانے پینے ہے ذائد ہاں کوفروخت کردے اورا حکارے اس کوئٹ کرے ہیں اگروہ بازر ہاتو بہتر اور اگر نہ بازر ہااور پھر قاضی کے سامنے پیش کیا حمیا اور اس کوائی عادت برامرارے و قاضی اس کو مجمائے وڈرائے گا مجراگروہ سہارہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کوقید کرے اوراین رائے کے موافق تغزیر کرے اور قدوری نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر امام وفت کوائل شہر کے مرجانے کا خوف ہوتو محتمرین ہے اناج لے کرحاجتندوں میں تقتیم کرے پھر جب و ولوگ یا تھی تھے تو اس کامٹل واپس کریں تھے اور بھی تھے ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور مضمرات میں تکھاہے کہ آیا بیقاضی کوجائز ہے کہ حمر کی بلارضامندی اس کا اناج فروشت کی کردیتو بعض نے کہا کہ اس میں خلاف ہے اور بعضوں نے کہا کہ بالا تفاق فروخت کروے اور ملتقط میں ہے کہ اگر لوگوں کے مرجانے کا خوف ہوتو باہر سے لانے والوں کو بھی حاکم وقت وی تھم کر مے جیسااس نے محکر کو تھم کیا ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ تلقی یعنی شہر میں قافلہ آنے سے بہلے شہر سے لکل کر قافلہ والوں ے ل كران ے تريد لينا اكر الل شركومعنر بوتو كروه إورا كرمعنرند بوتو كروه نيس بيشر طيكة قافله والول كوشركا بعاؤملحبس ند بواورند میخص ان کوفریب دے کہشپر میں یہ بھاؤ ہے اور و واوگ اس کی تصدیق کرلیں اور اگر اس نے شبر کا بھاؤ اس پر ملتبس کر دیاتو محروہ ہے یہ محيط عي لكعاب امام الويوسف عدوايت بكراكراعرالي مثلًا كوف عن آئة اوروبال سائع كلا مان خريدكر لي جانا جابا اور بیال کوفہ کومعزے و ان کومنع کیاجائے گا جیسا الل شہر کوفریدنے ہے منع کیاجا تا ہے اور اگر سلطان نے نان بائیوں ہے کہا کہ دس سر ایک درہم میں بچواوراس سے کم نہ کرو پھر کسی نے ایک باور چی سے دس سیررونی ایک درہم میں فی اور باور چی کو بیخوف تھا کداگراس سے کم دوں گاتو باوشاہ محصکومارے گاتومشتری کواس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکیدریز بروی کینے میں داخل ہاورحیلہ بیہ کمشتری نان بائی ہے کے کہ میرے باتھ تو روٹیاں جیساتو جا بتا ہے فروخت کردے تو تاہ سی موگی اور کھانا طلال ہوگا اور اگر بادثانی تھم کے موافق مشتری نے دس سرخریدیں پھر بان بائی نے کہا کہ میں نے اس بچے کی اجازت دی تو جائز ہے اورمشتری کواس کا کھانا طلال ہے بید آوی کبریٰ میں لکھا ہے اور یہ کروہ ہے کہ پیتل میں کوئی دوا ڈال کراس کومپیدی کرے اور اس کو جاندی کے حساب سے بیچے اور الی ہی درہموں کونکسال کے سوادوسری جگہ ڈھالنا اگر چہ کھرے ہوں مکروہ ہاور اگر جا ندی کواپنے لوگوں کے واسطے ڈھالا اوراس میں تا نباع ڈال دیا تو کھے خوف نہیں ہے اور بر از کو جا تز ہے کہ کیڑے کوچیز ک کرزم کر لے جیسا کہ با ندی کے بیچنے والے کو جا تز ہے کہ اس کا مندومو كرسفكاركرد ماورجيدكوردى كےساتھ ملتبس كردينا مكروه ب اورايسے بى كوشت ميں زعفران دينا مكروه ب اورايسے ميل كى چيزجس كا میل ظاہر ہوجیے مٹی ملے ہوئے گیہوں بیچنے میں بچھ خوف نیس ہے اور اگر ان کو بپایا تو بدوں بیان کے بیچنا جائز نیس ہے اور بیکروہ ہے کرنان بائی یا قصاب وغیرہ کے پاس بچھ درہم اس واسطے دی کہ اس ہے جوجا ہے گا سو لے گالیکن اس کے پاس ود بعث ریکے اور اس ے جس قدر جا ہے بعوض معین داموں کے ان درہموں میں سے لے اور اگر ان کوبطور تھے کے دیا تھا تو منمان سے لے اور بائع کوجا ہے کہ ابنااسباب بیجنے کے واسلے تم ندکھایا کرے اور ابو بحر پنی ہے روایت ہے کہ فقاع کھولتے وقت نی کا فیٹیلر درود بھیجا ہے تو گنبگار موتا ہےاورا سے بی چوکیدار چوکیداری کے وقت لا الله الله الله کہنے من تنظار موتا ہے بیتا تارخانید من الکھاہے۔

اگر پختہ مٹی کا بیل یا گھوڑا بچوں کے بہلا نے کوخر بدا تو صحیح نہیں ہےاور نداس کی کیچھ قیمت ہےاور نہ

اس كالميجه تلف كرنے والا ضامن ہے

ا بھٹکری طرف سے ۱۱۔ میں قول مید کرے بینی کمیائی ترکیب ہے جوڑا وغیرہ جاندی وسونا بنانا کرو ہے ۱۱۔ میں تاہور میں کیل کردیا ۱۳۔ مع قولہ منان مینی اگر تلف ہوں اور تحقیق سئل میں البداریہ میں ہے ۱۱ ہے فقارئی فالودہ فروش مینی وہمرائی کھولتے وقت ۱۴۔

ا گر کوئی لڑکا پیسایارونی کے کردو کا ندار کے باس آیااوراس ہے کوئی اسی چیز ماتی جو کھرے کام میں آتی ہے جیسے نمک یااشنان وغیرہ تو اس کے ہاتھ فروخت کردے اور اگر اخروٹ یا پستہ وغیرہ السی چیز ماتھی جوعادۃ لڑکے اپنے واسطے خریدا کرتے ہیں تو نہ فروخت كرے ايك الكاخريد وفرو خت كياكرتا تھا اوركہتا تھاكہ ميں بالغ ہوں پھراس كے بعد كہاكہ ميں بالغ نہيں ہوں ہيں اكر بالغ ہونے كى خبر دے کے وقت بالغ ہونے کا احمال رکھتا تھایا یں طور کداس کاس بارہ برس یا اس سے زیادہ کا تھا تو اس کا افکارِ معتبر نہ ہوگا اور اگر اس کاس اس سے کم تھا تو بالغ ہونے کی خبر دینا سی نہ نہ ایس اس کا انکاریج ہوگا یہ فناوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔ ایک مختص کے ہاتھ میں ایک کیڑا تھااس نے کہا کہ جھے کوفلاں محض نے اس کے بیچنے کا وکیل کیا ہے اور میں دس سے کم نے دو**ں گا پھر**اس سے ایک محض نے نو ورہم کوطلب <sup>ال</sup>ے کیا پس اگرمشتری کے دل میں بیتھا کہ میہ بات اس نے اپنے مال کے رواج دینے کو کھی تھی تو اس کوٹر بدیا جائز ہے اور اگر بیہ بات اس كدل شربيس آئى تواس سے خريدنا جائز نيس ب بي خلاصه بين كھا ہے اگر ہنتہ منى كائتل يا كھوڑ ابچوں كے بہلانے كوخريدا تو ميخ نبيس بادرنداس كى كيحد قيت باورنداس كا بجوتلف كرف والاضامن بريقنيه من لكعاب اكركس في كيد مال حرام عاصل كيااوراس ے کوئی چیز خریدی پس اگر پہلے بدورہم بالغ کودے دیئے چران کے وض وہ چیز خریدی تو اس کوحلال نیس ہمدقہ کردے اور اگر درہم وے سے پہلے خریدی چرورہم دسیتے تو بھی کرخی اور ایو بکڑ کے نزویک ایسانی ہے اور اس میں ایونفر کا خلاف ہے اور اگر بیدورہم دیے ے سیلے خریدی اور دوسرے درہم دیتے یا مطاق خریدی اور بدرہم دیتے یا دوسرے درہم سے خریدی اور بدورہم دیتے تو ابولفر نے فرمایا کہ حلال ہے اور اس پر صدقہ کر دیناوا جب نیس ہے اور اس زمانہ عمی فتو کی کرفئ کے قول پر ہے بیفاوی کبری عمل کھاہے کمی نے ایک محمر خربدااوراس كے مہتر وں ميں درہم پائے تو بعض مشائخ نے فرمایا كه بائع كودا پس كرے اور جو بائع نے نہ لئے تو مدق كردے اور بياصوب ہے بيفاوي قاضى خان ش لكھا ہے۔ اگر غانه كعبه كاير ده بعض مجاوروں نے خريداتو جائز نبيل ہے اور اگراس كودوسر مے شہر ميں الے کیا تو اس پر واجب ہے کہ فقیروں پر صدقہ کروے۔ مجد کا بوریا اگر پر انا ہوجائے تو جائز ہے کہ اس کو چھے کراس کے داموں میں پکھے یزها کردوسراخریدلیاجائے ایک محض اپنے دوست کے باغ میں گیا اور اس میں چھانگور کھائے اور اس دوست نے انگور چے والے تھے اوراس کوئیس معلوم تعانو مشائخ نے فرمایا کداس پر گناہ نہ ہوگا اور جائے کہ مشتری ہے معاف کرائے یا اس کو صفان وے دے بیرفراوی قامنی خان می تکعاہے۔

ہم کواچھائیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض پازار ش میوہ ترید نے کوجائے اوراس بی سے کھالیں چیز اٹھا کر کھاجائے کہ جس
کی کچھ قیست ہے جب تک کداس سے اجازت نہ صاصل کر سے بیتا تار خانیہ ش کھا ہے۔ بی اور ہیدہ غیرہ بی چھوٹے ویڑ سے سے یادو
چھوٹوں کواس کے ناتے کے محرم قرابت والے سے جدا کر دیتا مکر وہ ہا اور حکما کی جائز ہوگی اوراگر ایک اس کا ہواور دوسرااس کے نابالغ
لڑ کے یا غلام یا مکا تب کا ہوتو کر وہ تیس ہے اوراگر دونوں اس کے ہوں اور ایک اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ بی ڈاللو کر وہ ہے بی خلاصہ
میں تکھا ہے۔ اگر دونوں اس کی اولا و کے ہوں تو جدا کر کے نیچ سکتا ہے اوراگر دونوں میں سے اس کا میکھ تصدیموتو میں کر وہ نیس جائتا
ہوں کدایک میں کا حصد بدوں دوسرے کے فروخت کر بے بیمسوط میں تکھا ہے اوراگر دونوں میں قرابت نہ ہوجیے دو بھی آزاد بھائی یادو
ماموں زاد بھائی تو ان کا جدا کرنا کروہ نیس ہے یا ان میں محرمیت بوجہ رضاعت کی اصبر بہت کے ہوتو بھی تقریم کی وجہ سے دائی تیچ وغیرہ سے کروہ نیس ہے اوراس کو اختیار ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے دائی تیچ وغیرہ سے کورہ نیس ہے اوراس کو اختیار ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے دائی تیچ وغیرہ سے کورہ نیس ہے اوراس کو اختیار ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے دائی کردے یا کئی جرم کے اوراس میں دے

اے تولہ طلب کیااوروہ رامنی ہو گیا ۱۲۔ سے قولہ رضاعت بعنی دورہ کی دیدے دسپریت بعنی دایادی کے دشتہ سے اا۔ سے قولہ جرم مثلاً ایک نے کمی کوخطائے تل کیااور تھم ہوا کہ قاتل کو دیسیا اس کافدید دیسیا قرض خواہ کے اوائے قرضے میں دیسالہ

دےاوراگرایک کوام ولد یامد برینایا تو دوسرے کا بیچنا مرو وہیں ہاوراگرایک کومکا تب بنایا تو کھے ڈرنیس ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں تھے کو تریدوں تو ہ آزاد ہے چردونوں میں سے ایک کوائ کے ہاتھ تھا تو جائزے بیجیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر دومملوک بی ایک اس کا مواوردوسرااس کی زوجہ بامکا تب یاغلام تاجر قرضدار کا ہوتو تعریق میں مجمد رہیں ہادرا کراس کے مضارب کا ہوتو کچھاؤ رئیں ہے کہ جومضارب کے پاس ہے اس کوفروشت کرے میمسوط ش اکھاہے۔ اگرایک باندی کواپی شرط خیار برخریدا چراس کا بجیخریداتو دونوں کو جدا بینا کروہ ہے اور اگر بائدی کوبشرط خیار خرید ااور اس کا پیخرید نے والے کے پاس ہے تو بالا تفاق بائدی کووایس کرسکتا ہے بینہر الغائق مں لکھائے۔ کوئی حربی دو بھائیوں کو دارالحرب سے لایاتواس کوافقیار ہے کہ دوتوں جدایجے اورا کراس نے دونوں کوکسی ذمی سے خريدا تو تغريق جائز نبيس باس پر جركيا جائے گا كه دونوں كوايك ساتھ ينچے يەمجىط سرحسى ميں لكھا ہے اورا كر دونوں كا مالك كافر ہوتو تغريق بين بخواه وه ما لك أزاد مويامكاتب ياايساغلام جس كوتجارت كي اجازت بخواه اس يرقرض مويانه موجهونا مويابزامواورخواه مملوك دونون مسلمان مول يادونون كافرمون يااكيد مسلمان مواكركوئي حربي دارالاسلام من امان في كرآيا اوراس كيساته دوغلام مين وونوں چھوٹے یا ایک چھوٹا اور دوسر ابڑا ہے یا اس نے دار الاسلام میں ایسے دوغلام اینے ساتھی سے جواس کے ساتھ ایان لے کر آیا ہے خریدے پھرایک کے بیچنے کا ارادہ کیا تو مسلمان آ دی کواس کے خرید نے میں پھی ڈرنیس ہے اور اگر اس نے دونوں کو کسی مسلمان سے دارالاسلام میں یا کسی حربی سے جوامان لے کراس کی والایت کے سوادوسری والایت سے آیا ہوخر بدا ہوتو مسلمان کوالیک کاخر بدیا محروہ ہے به بذائع من لکھاہے۔ اگر کمی کی ملک میں تین غلام ہوں کہا کہ چھوٹا ہوتو وونوں بڑوں میں سے ایک کا بیچنا جائز ہے بہنم الغائق میں لکھا ہے اور اگر صغیر کے ساتھ اس کے دوقریب جمع ہوں ہیں اگروہ دونوں قرابت میں برابر ہوں ہیں اگر دونوں جہت میں مختلف ہوں جیسے ماں باب اور پھوپھی خالہ تو ان سب کواکٹھائی فروخت کرے خواہ وہ سب مسلمان ہوں یا سب کا فرہوں اور میں تھم باپ کی طرف ہے بہن یا ما<sup>ن</sup> کی طرف ہے مین کا ہےاوراگر دونوں قرابت اور جہت میں برابر ہوں جیسے دو بھائی حقیقی اورا کیک ماں باپ کی طرف ہے دو بہنیں تو استحسانا ایک کا بیچنا جائز ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک زیادہ قریب ہومثلاً تین بہنیں جدا<sup>ع</sup> جہت ہے یا مال اور **بھو بھی ب**ا خالہ ہوتو دورے کے قرابت والے کے بیچے میں کھوڈ رئیس ہے اور ایسے ہی اگر اس کی دادی اور پھوچی اور خالہ جمع ہوں تو پھوچی اور خالہ کے بیچنے میں ڈرنییں ہے دارالحرب میں دو کا فروں نے ایک با ندی کے بچہ کا جو دونوں میں مشترک تھی دعویٰ کیا چروہ سب قید ہو کے مملوک ہو گئے تو کوئی جو دونوں باپوں میں سے فروخت نہ کیا جائے گا ایک مورت کے ساتھ ایک لڑی ہے اس نے کہا کہ میری بٹی ہے تو تغریق محروہ ہے اگر چینب ثابت نبیس ہوا ہے بیمچیط سرحتی میں لکھا ہے اور جس طرح آزاد<sup>ھی</sup> کوتغریق سے بیچنا محروہ ہے ویسے بی مکاتب اور غلام تاجر کو مجى مروه ہے۔ بیر ماوی میں لکھا ہے اور اگر ما لک کا فرق ہوتو تغریق مروہ ہیں ہے۔ بیعنا ہید میں لکھا ہے۔

ا والهل كرنے سے تفریق لازم ندآ سے گیا ا۔ ا ایک توایک ال باب سے تعقق اور دوسری فقد باپ کی طرف سے اور تیسری فقد ال کی طرف سے الد سے جسے یہال ہوائے مال اور سوائے تعقق میمن کے ہیں اا۔ سے دولوں کا فراس بچہ کے مدفی ہونے سے دولوں اس کے باپ قرار دسیے جا کی گئا ا۔ ھے قول آزاد مین ہیسے آزاد کو جا ترفیس کے مغیر کواس کے شفق بھر مقراحی سے جواکر سے ای طرح دوسر سے تاجروں کو تھی دوفیس اا۔